## جمله حقوق تجق مولف ومصنف محفوظ ہیں

مام كتاب عظمت ماموس رسالت مام مولف ومصنف سيرمحم حسين زيدى برى ماشر ادارة شرواشا عت حقائق الاسلام چنيو ك تعداد ايك بزار طبع اول مطبع معراج دين ير بنتگ يريس لا هور

## اظهار تشكر

اس كتاب كما شاعت مين تعاون فرماني برخداوند تعالى جناب مير شمير الحن ووالدين (U.K) مير رجب على ووالدين مير رجب على ووالدين

کودرازی عمر اصاف کے ساتھ عطافر مائے ۔اوران کے رزق میں اضافہ اور درجات بلند کرے اوران کے مرحومین میر کراسب حسین ۔میر گل حسین ۔ ملک عبدالرجیم میر منظور حسین ۔میر مشاق حسین ۔میا ہ بیگم ۔رابعہ بی و دیگر فیملی حضرات جووفات با گئے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والانہیں خداوند تعالی ان کی مغفرت کرے اور انھیں اینے جوا ررحمت میں جگہ دے ( ہمین )۔

### فهرست

| صفحه | عثوال                                                         | نمبرشار |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 23   | مقدمه پنجبرا كرم كي تصوير كفا رومشر كين كي نظر ميں            | 1       |
| 24   | پیغیبرا کرم قرآن کی نظر میں                                   | 2       |
| 28   | پنیبرا کرم کی و قصور جس کاحلید بگاژ کرمسلما نوں نے پیش کیا ہے | 3       |
| 28   | پغیبرنجس جوتیاں پہن کرنما زیڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے           | 4       |
| 29   | گذشته زمانے کے با دشاہوں کی طرح خ <mark>ل</mark> درمعقولات    | 5       |
| 34   | پیغمبر کی تو بین اورا صحاب کی تو صیف                          | 6       |
| 35   | اذان کے ہا رے میں فیصلہ                                       | 7       |
| 36   | قی <u>د با</u> ن بدر کے بارے میں فیصلہ                        | 8       |
| 38   | پیغبر کوعماش ٹابت کرنے کی بے جاجسارت                          | 9       |
| 39   | عظمت ماموس رسالت کاموضوع کیاہے                                | 10      |
| 41   | تمام انبياء درسل اور بإ ديان وين حقيقتا بشرتص                 | 11      |
| 55   | انبياءورسل اوربا ديان دين كے تقر ركامعيار                     | 12      |
| 56   | حضرت مريم كالصطف                                              | 13      |
| 60   | رسواول كاملا ككداو رانسا نول ميس اصطفاخ                       | 14      |
| 61   | تمام انبياء درسول اوربا ديان دين كالصطف                       | 15      |
| 64   | حفزت بوسف كااحيني                                             | 16      |
| 68   | حصرت آدم كااجيب                                               | 17      |
| 70   | خداکے مجتبے بندے معصوم ہوتے ہیں                               | 18      |

| 19 | يغيبر كرامي اسلام محقيقي جانشينون كالجيلي                   | 77  |
|----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 20 | پیغیبران کواہوں ریس بات کی کواہی دیں گےاور بیہ کواہ         |     |
|    | لوكوں كے مقابله ميں كس بات كے كوا وہوں گے                   | 80  |
| 21 | المنخضرت كے والدكرا مي كى و فات كابيان                      | 92  |
| 22 | انبياءسے آثا رمخصوصد كاظهور                                 | 94  |
| 23 | ایا م حمل میں کرامات کاظہور                                 | 95  |
| 24 | تسمية احمر                                                  | 96  |
| 25 | اس کی روابیت میں کیااستبعاد ہے                              | 96  |
| 26 | المخضرت كى و دلات بے وقت كا حال                             | 98  |
| 27 | حضرت عبدالمطلب كوثبرو لادت                                  | 99  |
| 28 | سروليم ميور كالشميداحمه براعتراض                            | 100 |
| 29 | المنخضرت كي حضرت موى سے مشابهت كابيان                       | 102 |
| 30 | حلیمہ سعد میرکاشیرخوار بچول کی تلاش میں مے آنا              | 104 |
| 31 | حضور کے وجود مبارک کی برکات                                 | 105 |
| 32 | طفوليت مين ضبطاو قات اوربإك عادات                           | 106 |
| 33 | بجين مين غرض خلقت كى معرفت                                  | 108 |
| 34 | حضوركي مكه دايسي اورگمشدگي                                  | 109 |
| 35 | والده کے دامن عافیت میں حضور کی پرورش اور حضرت آمندگی و فات | 112 |
| 36 | ماں کی قبر کی زیارت                                         | 114 |
| 37 | بعض اصحاب كالمتخضرت كحصالات معلوم كرنا                      | 114 |
| 38 | می <mark>ںا پنے باپ ابراہیم کی دعاہوں</mark>                | 116 |
|    |                                                             |     |

| 119   | میں عیسیٰ تا کی بشارت ہوں                                               | 39 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 120 < | پیٹ چاک کرنے اورا مت کے تمام افرا دے ساتھ <mark>اسے کا مطلب کیا۔</mark> | 40 |
| 123   | حضرت عبدالمطلب كى كفالت                                                 | 41 |
| 124   | قديم أنمين تعظيم سے رسول الله كااشفناء                                  | 42 |
| 126   | حضرت عبدالمطلب كي و فات اورحضرت عبدالمطلب كوصيت                         | 43 |
| 126   | حضرت عبدالمطلب كمانقال برايخضرت كاحزن وملال                             | 44 |
| 127   | حضرت ابوطالبً اوررسو <mark>ل ال</mark> لَّه <sup>ع</sup> َى كفالت       | 45 |
| 127   | حصرت ابوطالب کے دل میں رسول اللہ کی محبت                                | 46 |
| 128   | حصرت ابی طالب کے دل میں رسول الله کی عقیدت وعظمت                        | 47 |
| 130   | حضرت ابوطالب کے قصیدے کا کیک شعر                                        | 48 |
| 131   | سفرشام اورراهب بحيرا كالمشهوروا قعه                                     | 49 |
| 132   | طبري ميں واہب بحيرا كاواقعه                                             | 50 |
| 137   | را ہب بحیرا کاوا قعدا یک عظیم الشان واقعہ ہے                            | 51 |
| 142   | مولا ناشبلی کا خصائص نبوت ہے انکار                                      | 52 |
| 146   | محاسنا خلاق اوراطوارقبل ازبلوغ                                          | 53 |
| 148   | الله تعالى كى نكرانى اور حفاظت                                          | 54 |
| 149   | حضرت خدیج کی طرف سے تجارت کی پیشکش                                      | 55 |
| 150   | المخضرت كي تجارت كا حال                                                 | 56 |
| 151   | شا دی کا پیغام                                                          | 57 |
| 151   | هیلی صاحب کی سیرة النبی میں واقعدرزوج                                   | 58 |
| 153   | حضرت ابوطالب كاخطبه نكاح                                                | 59 |
|       |                                                                         |    |

| 154 | ورقه بن نوفل کی طرف ہے خطبہ تکاح                          | 60 |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 156 | اس نکاح میں صرف روسائے مفزشر یک تھے                       | 61 |
| 156 | حضرت خدیجہ کے عقد کے بعد شغل تنجارت                       | 62 |
| 157 | پیغیبر کے وزر <sub>ک</sub> ی و لاو <b>ت</b>               | 63 |
| 163 | پیغیبر کے جانشین کی تربیت کاحال                           | 64 |
| 167 | وحی کے آغاز کا حال                                        | 65 |
| 168 | خواب میں فرشتوں کی آمد                                    | 66 |
| 169 | پھروں سے سلام کی آواز                                     | 67 |
| 169 | درختوں اور پہاڑوں ہے سلام کی آواز                         | 68 |
| 170 | بجين سے بى ايك عظيم المرتبت فرشتے كاساتھ رہنا             | 69 |
| 171 | کیا پہلی وحی میں نبوت ورسالت ملنے کابیا ن ہے              | 70 |
| 174 | غارحرا مين عبادت كابيان                                   | 71 |
| 174 | سوره اقرا کانزول                                          | 72 |
| 175 | سورہ اقر ا کانز ول اعلان نبوت کے لئے ہیں تھا۔             | 73 |
| 177 | فتر <del>ت</del> وحی کازمانه                              | 74 |
|     | پیغبر نے کسی کوزمان فتر ت میں اپنی نبوت پر ایمان          | 75 |
| 178 | لانے کی وعوت میں وی                                       |    |
| 179 | قر آنی وی کے فرول کے بعد خدیجہ سے بیان کرنا اورا تکا جواب | 76 |
| 180 | ورقه بن نوفل کابیان                                       | 77 |
| 183 | پیغبرا کرم کے لئے کسی کے باس جانے کی ضرورت نہیں تھی       | 78 |
| 183 | ورقد کا ایخضرت کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال ہوگیا         | 79 |
|     |                                                           |    |

| 185 | سورة اقراكي بإنجول آمات كالمضحكه خيزييان                     | 80 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
|     | شبلی صاحب حضرت عائشه کاا <b>س</b> وقت تک                     | 81 |
| 187 | پیدانه موماتشکیم کرتے ہیں                                    |    |
| 188 | پیغمبر غار حرامیں عبادت کیے کرتے تھے؟                        | 82 |
| 190 | عفیف کی روابیت حرم میں نماز پڑھنے کے بیان میں                | 83 |
| 193 | بينماز بإلكل ايك حديد طريقة عبادت قفاب                       | 84 |
| 193 | خدانے نماز کس طرح سکھائی                                     | 85 |
| 196 | ند کوره روایت کی تا ئید                                      | 86 |
| 196 | حضرت علی نے تمام لوکوں ہے سات سال پہلے نما زیراہی            | 87 |
| 198 | حضرت علی نے تمام لوکوں ہے سات سال پہلے نما زکیسے بڑھی        | 88 |
| 200 | صدیق اکبر کے لقب برغور                                       | 89 |
| 201 | حضرت علی کوصدیق ا کبراور فارق اعظم کے خطاب خود پیغمبرنے دیئے | 90 |
| 204 | محقیق اس بات کی کہسب سے پہلی وحی قر آنی کونسی ہے             | 91 |
| 204 | قر آئی وجی کے بارے میں طبری کی پہلی روای <mark>ت</mark>      | 92 |
| 205 | قرانی وحی کے بارے میں طبری کی دوسری روایت                    | 93 |
| 205 | قر آنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبی کی پہلی روابیت             | 94 |
| 206 | قر آنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبی کی دوسری روابیت            | 95 |
| 206 | قر آنی وجی کے بارے میں سیرت النبی کی تیسری روایت             | 96 |
| 206 | قر ہنی وحی کے ہارے میں ابن ہشام کی پہلی روایت                | 97 |
| 207 | قر آنی وجی کے بارے میں ابن ہشام کی دوسری روابیت              | 98 |
| 207 | قر آنی وحی کے بارے میں ابن ہشام کی تیسری روایت               | 99 |

|       | 10                                                          |     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 207   | قر آئی وجی کے ہارے میں مدارج النبوت کی پہلی روایت           | 100 |
| 207   | قر آنی وجی کے بارے میں مدارج العبوت کی دوسری روابیت         | 101 |
| 208   | قر آنی وجی کے ہارے میں مدارج العبوت کی تیسری روایت          | 102 |
| 208   | قر آنی وجی کے ہارے میں مدارج العبوت کی چوتھی روایت          | 103 |
| 209   | قر آن کریم کی پہلی وحی کے بارے میں اختلا فات کاخلاصہ        | 104 |
| ل 209 | سب سے پہلے قر آنی وی کے بارے میں ہماری شخفیق اوراس کے دلاکا | 105 |
| 210   | سب سے پہلے سور ہالحمد ما زل ہوا                             | 106 |
| 214   | سوره الحمد کے نام                                           | 107 |
| 214   | قر آنی وحی کا آغازاورسوره اقراء کانزول                      | 108 |
| 215   | زمانە فتر ت کے بعدسب سے پہلےسورۃ والفحیٰ ما زل ہوئی         | 109 |
| 217   | سورة والضحیٰ کاشان مزو <b>ل</b>                             | 110 |
| 219   | سورة والضحى كالمختصر تشريح                                  | 111 |
| 222   | نب <mark>وت کے اظہار کاوفت</mark>                           | 112 |
| 224   | سورة والضحل کے بعد وانذ رعشیر تک الاقربین ما زل ہوئی        | 113 |
| 225   | بنوعبدالمطلب كودعوت اسلام                                   | 114 |
| 226   | بنوعبدالمطلب كومكر ردعوت اسلام                              | 115 |
| 229   | وانذ رعشيرتك الاقربين كے بعد ماايھ المدير قم فانذريا زل ہوا | 116 |
| 233   | باليهاالمدير كاشان بزول                                     | 117 |
| 240   | بعثت رسالت کے ن کاغلط تعین                                  | 118 |
|       | حصرت ابو بکر کے ایمان لانے کابیان اور حصرت علی              | 119 |
| 243   | کے ایمان کی ہے اعتباری کاچہ چہ                              |     |
|       |                                                             |     |

| 12 حفزت ابو بکرنے حبشہ کی طرف کب ہجرت فرمائی 254<br>12 حفزت ابو بکر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہاوردا کسی کا سبب 254<br>14 نمبر 3 حفزت عائشہ کی مثلق کے ٹونے سے سعدد قاص کی ردایت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 حضرت سعد کی روایت کی تا ئیدیلی شوامد<br>نبر 1 حضرت ابو بکراعلان نبوت کے وقت یمن میں تھے 247 میر 248 میر 248 میر 259 میں میں تھے 248 میر 259 میں معدا بن وقاص کے قول کی تا ئید ہموتی ہے 258 میں معدا بن وقاص کے قول کی تا ئید ہموتی ہے 254 میر تا ابو بکر نے حبشہ کی طرف کب بجرت فرمائی 254 میر تا ابو بکر کے حبشہ کی طرف بجرت کرنے کی وجہاوروا پسی کا سبب 254 میر 254 میر تا میں کی مثل کے ٹونے سے سعدہ قاص کی روایت کی 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 |
| نبر 1 حضرت الوبكراعلان نبوت كونت يمن ميں شے 247 نبر 27 جرت حبشہ ہے بھی سعدا بن وقاص كے قول كى تائيد بموتى ہے 248 منرے ابو بكر نے حبشہ كی طرف كب جرت فرمائى 254 منرے ابو بكر نے حبشہ كی طرف كب جرت فرمائى 254 منرے ابو بكر كے حبشہ كی طرف جرت كرنے كی دوبہ اور دا اپنى كاسب 254 منرے منزے سائد كی منظنی كے ٹونے ہے سعدد قاص كی ردايت كی 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 |
| 12 نبر 2 ہجرت عبشہ ہے بھی سعدا بن وقاص کے قول کی تائید ہوتی ہے 248<br>12 حضرت ابو بکرنے عبشہ کی طرف کب ہجرت فرمائی 254<br>12 حضرت ابو بکر کے عبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہاور دا اپسی کا سبب 254<br>14 نبر 3 حضرت عائشہ کی مطلق کے ٹونے سے سعدد قاص کی ردایت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 |
| 12 حضرت ابو بکرنے حبشہ کی طرف کب ہجرت فرمائی 254<br>12 حضرت ابو بکر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ اور دائیس کا سبب 254<br>12 نبر 3 حضرت عائشہ کی مثلنی کے ٹونے سے سعدہ قاص کی ردایت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 12 حضرت ابو بکر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہاوردا کیسی کا سبب 254<br>12 نمبر 3 حضرت عائشہ کی مثلنی کے ٹونے سے سعدہ قاص کی روایت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 |
| 12 نمبر 3 حضرت عائشہ کی مثلنی کے ٹونے سے سعدہ قاص کی روایت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 |
| ONE CONTRACTOR OF THE CONTRACT | 25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 |
| تائيھوتى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 12 حضرت عائشہ کے عقد کی تاریخ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 |
| 12 حضرت عا تشر كي مراورتاري فيدائش كابيان 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 |
| 12 حضرت عائشه كاراخ بيدائش عمر اورعقد كى تاريخ مين اختلافات كابيان 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 |
| 15 حضرت عائشہ کی جبیر بن معظم ہے مثلق کے بارے میں کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 |
| اختلاف نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1 يعت بجرت مبشاور مفرت جعفر طيارٌ كاباد شاه كيسامني خطبه 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 |
| 15_ فيعت حضرت امير حمزة وكالسلام لاما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 |
| 15 6 بعثت عمر كاسلام لان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| 13 <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 |
| 13 جناب ابوطالب كالمتخضرت كى الى جان سے زيادہ حفاظت كرما 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 |
| 1 كفار كي عبد ما مدكود بميك كا كها جانا اور حضرت ابوطالب كا كفاركوا طلاع دينا 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 |
| 15 بن ہاشم کا شعب ابی طالب ہے ابر آنا 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 |

| 286 | عام الحزن حضرت ابوطالبً اورام المومنين حضرت خديجه كي و فات | 138 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 289 | حضرت سودة بنت ذمعهے نکاح                                   | 139 |
| 290 | حضرت سودة سيحضور كانكاح عين ضرورت اورفطري تقا              | 140 |
| 291 | ايك من گھڑت داستان ما عجيب وغربيب افسانه                   | 141 |
| 295 | طا تف میں وعوت اسلام                                       | 142 |
| 295 | قو م جن كااسلام قبول كرنا                                  | 143 |
| 296 | <u>10</u> نبوت کا حج                                       | 144 |
| 296 | _ <u>11</u> نبوت بيعت عقبي اولي                            | 145 |
| 297 | _12 نبوت معراج شریف                                        | 146 |
| 297 | _ <u>12 نبوت بيعت عقبه ثاني</u>                            | 147 |
| 298 | بيعت عقبه ثانبير مين راز داري كى انتها                     | 148 |
| 298 | عباس بن عبد المطلب كافرزرج سے خطاب                         | 149 |
| 299 | گرال بها ذمدداری                                           | 150 |
| 300 | بنوفزرج كى يقين دباني                                      | 151 |
| 301 | رسول الله كاعبدمبارك                                       | 152 |
| 302 | تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم                               | 153 |
| 302 | شب بجرت تك بيعت عقبه كارازند كهلا                          | 154 |
| 305 | دارالندوه مین قریش کامشوره                                 | 155 |
| 306 | حبس کی تجویز:                                              | 156 |
| 307 | اخراج کی تجویز:                                            | 157 |
| 307 | ابوجہل کی رائے آل کی تجویز                                 | 158 |
|     |                                                            |     |

| 308 | پیغیر کواس مشوره کی خبر کب اور کیسے ہوئی ؟                      | 159  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|
| 309 | ہجرت کے علم او لغمیل تھم میں کوئی وقفہ ہیں ہے                   | 160  |
| 311 | حضرت ابو بكرشب ججرت پینمبر كے ساتھ كيے گئے                      | 161  |
| 324 | ابن چجرعسقلانی کے نز دیک حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے            | 162  |
| 325 | ا بن مردوبیا و را بوقعیم کے نز دیک حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے؟ | 163  |
| 326 | طبری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر کیے ساتھ ہوئے؟          | 164  |
| 328 | پیغمبرا کرم حضرت علی کوفصل مدایت دے کر گئے تھے۔                 | 165  |
| 330 | حصرت علی نے پیغیبر کی ہدایات کے مطابق تمام انتظام کیے۔          | 166  |
|     | کیا پیغمبرا کرم صلعم کا28صفر کی شب کو بھرت کرنے کا پہلے ہے      | 167  |
| 332 | پر وگرام نقا                                                    |      |
| 334 | كفارنے المخضرت كے مكان كامحاصره كس وقت كيا                      | 168  |
| 335 | كفارنے بروگرام كےمطابق المخضرت كوسونا و كم كرحمله كيوں نه كيا   | 169  |
| 336 | کفار کا پیغیبر محقل کرنے کا کس وقت کاپروگرام تھا۔               | 170  |
| 338 | ہجرت کے واقعہ کی حکامیت کرنے والی آمیت                          | 171  |
| 354 | پیغیبرا کرم کی مدینه کی طرف روا نگی                             | 172  |
| 354 | قبامين مزول اجلال                                               | 173  |
| 357 | مدینه میں حضرت ابو بکر کی سکونت اورنگی شادی                     | 174  |
| 358 | حضرت ابو بكر كے اہل وعيال كى مكہ ہے ہجرت                        | 175  |
| 362 | حضرت ابوبكر كے ہل وعیال كامدینه میں قیام اورسكونت               | 176  |
| 363 | حضرت عائشه كاعقداور رخصتى كابيان فتحقيق كي نظر ہے               | 177  |
| 378 | _1 ہجری کے داقعات مسجد نبوی کی تقمیر                            | _178 |

|                                                              | 1 10 10 (PR 05) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| ی کافغیر کے وقت دو عظیم پیش کوئیاں 379                       | 179 منجد نبوا   |
| ى اورواقعه سدالواب                                           | 180 مىجدنبو     |
| ى مىن اذان كى ابتداء 386                                     | 181 مىجدنبوا    |
| راج جرائیل نے نماز جماعت کے لیے اذان دی                      | 182 شب مع       |
| ابتداء کمام سے پنجبر کی وہین کے لیے گھڑی جانیوالی احادیث 390 | 183 اذان کی     |
| مى ابتداء                                                    | 184 نمازجمع     |
| ا كروا قعات عهد نبوى كرغز وات                                | 185             |
| ر کا باب                                                     | 186 جمک بد      |
| ں کی طرف ہے جنگ کی تیاری کا حال                              | 187 مىلمانو     |
| رم برایک غلط الزام                                           | 188 يغيبراكر    |
| ے لڑنے کو کس نے ما پیند کیا<br>سے لڑنے کو کس نے ما پیند کیا  | 189 قريش        |
| رين تائيني 411                                               | 190 جمک ب       |
| ابتداء                                                       | 191 جگارک       |
| بإرگاه خداوندی میں دعااور جنگ کاحال 413                      | 192. پیغمبرگی   |
| ت کی تقشیم کابیان                                            | 193 مال غنيم    |
| جنگ کی رہائی کابیان                                          | 194 ابيران      |
| ران جنگ کے بارے میں کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی 418        | 195 كيااير      |
| ت کی محبت                                                    | 196 مال غنيم    |
| يش كى لاشون كاجا هبررمين يحكوانا 425                         | 197 كفارقر      |
| رمین پنجبرا کرم پر خیانت کی برطنی کرما                       | 198 جمک ب       |
| ر کے تعلق ہے ہی شان رسالت میں ایک اور تو ہین                 | 199 جگــب       |

| 430<br>432      | <u>3</u> ء کے واقعات جنگ احد کابیان<br>دفاع کے سلسلہ میں اختلاف نظر | 5474 SACTO |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 432             | دفاع كےسلسله ميں اختلاف نظر                                         | 004        |
| 194             |                                                                     | 201        |
| 432             | خود پغیبر کی رائے کیاتھی؟                                           | 202        |
| 433             | يبال بھي ناموس رسالت کي تو ٻين                                      | 203        |
| 435             | لفنكراسلام كىميدان احدكى طرف روانكى                                 | 204        |
| 436             | عبدالله بن اني كى واليسى كالشكر اسلام پراژ                          | 205        |
| 436             | میدان جنگ مین گشر کی تر کیب اور صف بند کا                           | 206        |
| 437             | آغاز جنگ                                                            | 207        |
| م مروف ہونا 439 | لشكر كفر كافرارا ورمسلما نون كاغنيمت لوثي مير                       | 208        |
| 439             | خالدا بن وليد كاعقب يحمله                                           | 209        |
| 441             | پچاس سوارد ل کاپیغمبر پرحمله                                        | 210        |
| 442             | مشركين كاليغيبر يرجوم                                               | 211        |
| 443             | اكثراصحاب يغيبر كافرار                                              | 212        |
| 446             | جنگ بدر میں دوغورتو ں کی فندا کاری                                  | 213        |
| 447             | حضرت ابو بكر كابيان                                                 | 214        |
| 448             | حضرت عمر كابيان                                                     | 215        |
| 450             | حضرت علی کی ثابت قدمی                                               | 216        |
| يان 451         | جنگ احدمین بعض اصحابت کی ولی کیفیت کابر                             | 217        |
| 452             | مذكوره آيت كے نكات كى قوضى وتشر ت                                   | 218        |
| ري کوانې        | شہدائے احد کا ایمان اوران کے جنتی ہونے کے                           | 219        |
| 460             | حديث نبوم كى حقيقت برايك نظر                                        | 220        |

| ن غزوه بن قريظه<br>2 عفرت ريحاند بنت شمعون سے تزوق کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 469 حضرت نصف کے ساتھ در توق کا مخترت نیب بینت فریمہ سے در توق کا مخترت ام سلمہ پر تر توق کا مختر کے دوا قعات جمگ کے نظیم کے افزاب کی حالت کا مختر کے دوا قعات جمگ اور اصحاب کی حالت کا مختر کے دوا تعام کے دور کے مقابلہ میں جانا مختر کے این کا مخر ابن عبد دور کے مقابلہ میں جانا کے فرد دور کی قریر لانے کا مختم اور بعض اصحاب کی حالت کا مختر کے دور کی قریر لانے کا مختم اور بعض اصحاب کی حالت کا مختر کے دور دی قریر دور کے مقابلہ میں جانا کے خور دور دی قریر لانے کا مختم اور بعض اصحاب کی حالت کے خور دور دی قریر لانے کا مختم اور بعض اصحاب کی حالت کے خور دور دی قریر لانے کا مختر کے دور دی قریر لانے کا مختر کے دور دی قریر کے دور دی تر دور گئی کے دور دی تر دور دی تر دور گئی کے دور دی تر دور تر دی تر دور تر دی تر دور دی تر دور دی تر دور دی تر دور تر تر دور تر تر دی تر دور تر                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223<br>224<br>225<br>226<br>227        |
| 469 حضرت زیب بین بین بین بین بین بین بین بین بین ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224<br>225<br>226<br>227               |
| 474 حضرت المينب بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225<br>226<br>227                      |
| 474 حضرت ام سلمة تزوت على المحتال الم | 226<br>227                             |
| المربع المجرى كروا قعات جنگ بن فغير 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227                                    |
| 482 جری کے واقعات بھگ احزاب<br>486 عمر بن عبدو دکی مبارز طلبی اوراصحاب کی حالت<br>487 عمر بن عبدو دکی مبارز طلبی اوراصحاب کی حالت<br>487 حضرت علی کاعمر ابن عبدو دکے مقابلہ میں جاما<br>491 شکر کفار کی خبر لانے کا تھم اور بعض اصحاب کی حالت<br>495 غزوہ بی قریظہ<br>502 حضرت ریحانہ بنت شمعون سے بڑو تی گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| 486 عمر بن عبدو دی مبارز طلی اوراصحاب کی حالت<br>487 حضرت علی کاعمر ابن عبدو دیے مقابلہ میں جانا<br>491 شکر کفار کی خبر لانے کا تھم اور بعض اصحاب کی حالت<br>غزوہ بنی قریظہ<br>502 حضرت ریجانہ بنت شمعون سے تزویج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 228                                    |
| عضرت علی کاعمرا بن عبدود کے مقابلہ میں جانا مطرت علی کاعمرا بن عبدود کے مقابلہ میں جانا 491 میں 194 میں 195 م |                                        |
| <ul> <li>خارگفارگ خبرلانے کا تھم اور بعض اصحاب کی حالت</li> <li>خزوہ بی قریظہ</li> <li>خزوہ بی قریظہ</li> <li>حضرت ریحانہ بنت شمعون ہے تزوت کے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229                                    |
| ن غزوه بنی قریظه 495<br>2 حضرت ریحانه بنت شمعون سے زوت گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230                                    |
| ئ حضرت ریحانه بنت شمعون سے تزوت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 231                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233                                    |
| 2 <u>6 ججری کے واقعات غزوہ بنی مصطل</u> ق کاحال 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234                                    |
| ي عبدالله بن ابي كي جنگ بي مصطلق مين شركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235                                    |
| ي مهاجرين وانصار كانزاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236                                    |
| ة عبدالله بن البي رئيس المنافقين كوموقع باتها أليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237                                    |
| ت زید بن ارتم پغیر کے صفور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238                                    |
| و عبداللد کے بارے میں حضرت عمر کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 239                                    |
| ت اس ما خوشگواروا قعد كالر محوكرنے كے ليےروا كلى كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240                                    |
| ة عبدالله بن انبي كاوا قعه سے انكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 241                                    |

| 509 | دوسرے دن روا نگی اور رئیس المنافقین کی رسوائی                                  | 242 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 510 | ایک جوان محبت اورایمان کی تشکش میں                                             | 243 |
| 511 | حضرت جوريد بنت حارث ہے تزویج                                                   | 244 |
| 512 | واقعدا فك كي خفيق انيق اورتفتيش دقيق                                           | 245 |
| 513 | ية تبهت كسى بِي كَمَا هِ مِا كَدَامِن او رَبَا عَفْت بِي بِي رِلْكَا فَي كُنَّ | 246 |
| 513 | احكام وفرائض او رقانون شريعت بيان كرنے والاسورہ                                | 247 |
| 513 | زانی اورزانه پیک سزا                                                           | 248 |
| 514 | زانی اورزانیاورشرک اورشر کہے نکاح حرام                                         | 249 |
| 515 | شوہر دارعورت برتہمت لگانے کی سزا                                               | 250 |
| 515 | شوہر کا خودا پی زوجہ پر الزام لگانے کی سزا                                     | 251 |
| 516 | واقعدا فك كے بارے ميں آيات                                                     | 252 |
| 517 | حسن ظن كا قانون                                                                | 253 |
| 518 | سوره نورکی آیات کا نفاذ                                                        | 254 |
| 519 | حفظ لسانى كا قانون                                                             | 255 |
| 521 | تلخيص الصحاح ہے داستان افک غزو ہ بنی مصطلق کوروا تگی                           | 256 |
| 522 | جنگ بنی مصطلق ہے والیسی برحصرت عائشہ کا بچھڑ ما                                | 257 |
| 523 | تنہت لگانے والے اور حضرت عائشہ کی حالت                                         | 258 |
| 523 | المسطح نے تبہت کا نکشاف کیا                                                    | 259 |
| 524 | پغیبرا کرم کی طرف نے تفتیش احوال اور لوکوں ہے مشورہ                            | 260 |
| 525 | پیغیبر گاعبداللدا بن ابی ہے بدلہ لینے کا ارا وہ                                | 261 |
| 526 | سعدین معاذ اورسعدین عباده میں نزاع                                             | 262 |
|     |                                                                                |     |

| 526 | يغيبرا كرم كاحضرت عائشه بيقتيشا حوال ادراستفسار                    | 263 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 527 | حضرت عائشہ کا پیغیبر کی طرف ہے تفتیش احوال کا جواب                 | 264 |
| 527 | آیات براُت کانزول                                                  | 265 |
| 528 | حضرت زینب مجش ہے تفتیش احوال                                       | 266 |
| 528 | بیردایت کی لحاظ ہے جھوٹی اور من گھڑت داستان معلوم ہوتی ہے          | 267 |
| 529 | پیروایت احادے ہے                                                   | 268 |
| 529 | اس روابیت کے بیان کرنے کا زمانہ                                    | 269 |
| 530 | ما قابل فهم اور مصفحكه خيز بيان                                    | 270 |
| 531 | ایک بات نے راوی کے تمیر کوجھنجوڑ کرر کھ دیا                        | 271 |
|     | سعد بن معاذ کی سعدا بن عباده ہے تکرا رکابیا ن اس روایت             | 272 |
| 532 | کے من گھڑت ہونے کا ثبوت ہے                                         |     |
| 534 | پیغیبر <sup>س</sup> کیاتو بین اورعظمت ما مو <i>ل رسالت پر</i> دهبه | 273 |
|     | بيردوابيت عظمت ناموس رسالت اورمقام وعصمت                           | 274 |
| 535 | پیغمبر کے ساتھ ساز گارنہیں ہے                                      |     |
| 536 | ا يك ناممكن بات                                                    | 275 |
| 538 | اس روایت کے گھڑنے کاسب                                             | 276 |
| 540 | مارىيقبطيە برىتىمىت كى ردامىت كابيان                               | 277 |
| 549 | صلح حد يببيكابيان                                                  | 278 |
| 550 | حد بیبی <u>می</u> ن ول احلال                                       | 279 |
| 550 | قریش کی سفارت پیغیر کے باس                                         | 280 |
| 551 | پغیبر کی سفارت قرایش سے باس                                        | 281 |
|     |                                                                    |     |

| 552 | بيعت رضوان اوراس كى ضرورت                       | 282 |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 554 | بیعت رضوان اوراس کااثر                          | 283 |
| 555 | شرائط سلح                                       | 284 |
| 555 | پیغمبرا کرم کی وسعت نظر                         | 285 |
| 556 | حصرت عمر کی مخالفت اور نبوت میں شک کرنا         | 286 |
| 558 | صحاببکی نا راضگی کاعالم                         | 287 |
| 558 | أكثر اصحاب كاغصداد رنبوت مين شك كرما            | 288 |
| 559 | صلح حدیدیبیے کے فوائد                           | 289 |
| 561 | بإدشابون كمام تبليغي خطوط                       | 290 |
| 562 | حفرت ام حبيبه سے عقد                            | 291 |
|     | 7_ ہجری کے واقعات جنگ خیبر۔ یہود کی اسلام اور   | 292 |
| 563 | مسلمانوں <u>سے</u> دشمنی                        |     |
| 564 | فتح خيبر کي بڻارت                               | 293 |
| 565 | خيبر كامال غنيمت صرف بيت كرنے والوں كاانعام تھا | 294 |
| 566 | مومنین کے لئے ایک نثانی                         | 295 |
| 569 | خیبر کی طرف روا گلی                             | 296 |
| 569 | رئیس المنافقین کی طرف ہے یہودیوں کواطلاع        | 297 |
| 569 | پیغیبرا کرم کاقبیله بی نعطفان کی طرف رخ         | 298 |
| 570 | خيبر كامحاصره                                   | 299 |
| 570 | خیبر کے قلعے                                    | 300 |
| 571 | محاصر ہے میں طول کی وجہ                         | 301 |
|     |                                                 |     |

| 571 | پغیبر کے در دشقیقہ اور حضرت علی مسے آشوب چیثم کی وجہ              | 302 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 574 | پیغیبرا کرم اور حضرت علی کا ہے جیموں میں آرام فرمانا              | 303 |
| 575 | حضرت عمرا ورحضرت ابو بكر كامقابله مين جانا                        | 304 |
| 576 | پیغمبر کا حصرت علی کوملم وے کر بھیجنا                             | 305 |
| 577 | بغض ع <b>لیّ</b> کی انتهاء                                        | 306 |
| 578 | حدیث رابیت کومحابہ گل ایک کثیر تعدا دنے روایت کیا ہے              | 307 |
| 579 | اس دن ہر صحافی علم لینے کا آرزومند تھا                            | 308 |
| 580 | التخضرت كاحضرت على كوطلب فرمانا                                   | 309 |
| 580 | حصرت علی کی خیبر کی طرف روا نگی اور مرحب ہے جنگ                   | 310 |
| 581 | ایک وضعی روایت کے ذریعہ مکذیب رسول                                | 311 |
| 582 | مغانم كثيره كاحصول                                                | 312 |
| 582 | حضرت صفيد سے عقد                                                  | 313 |
| 584 | واقعات ایلاوطلاق و تخییر وترجی وتحریم وافشائے را زو تظا هرا زوواج | 314 |
| 585 | واقعات ایلاءوطلات وسخیر ورجی                                      | 315 |
| 590 | واقعه طلاق وترجى                                                  | 316 |
| 593 | حضرت مارية قبطية سے عقلہ                                          | 317 |
| 597 | حضرت ميموند عقد                                                   | 318 |
| 598 | _8_ ہجری کے داقعات جنگ موند                                       |     |
| 600 | فتح مکه                                                           |     |
| 600 | قریش ہےمصالحت کی کوشش                                             | 321 |
| 601 | ا يک خط پکڙا گيا                                                  | 322 |

| 602 | ايک حديث برغور                                      | 323   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| 603 | اسلامی فوجوں کی مکہ کی طرف روا گلی                  | 324   |
| 604 | ابوسفیان درب <mark>ا ررسالت می</mark> ں             | 325   |
| 605 | ابوسفيان كيسے اسلام لاما؟                           | 326   |
| 606 | ابوسفيان بھی سچامسلمان ندہوا۔                       | 327   |
| 607 | ابوسفیان کے ساتھا حسان                              | 328   |
| 608 | لشكراسلامي كى شان وشوكت ديكه كرابوسفيان كى حيرت     | 329   |
| 608 | ابوسفيان او رنشكر اسلام                             | 330   |
| 610 | قریش کے لئے فر مان امان اور فقح مکہ                 | 331   |
| 610 | عام معافى كاعلان                                    | 332   |
| 611 | كعبه لميل بت فيكنى                                  | 333   |
| 614 | ابل مكه كااسلام لا ما                               | 334   |
| 614 | جنگ خنین کابیان                                     | 335   |
| 615 | مسلمانوں کی نخوت                                    | 336   |
| 616 | مسلمانوں کی ابتدائی شکست                            | 337   |
| 617 | ابوسفيان كالشكراسلام برطنز                          | 338   |
| 620 | وسقمن كى فتكست                                      | 339   |
| 620 | 9 ججرى كروا قعات رواقعة تريم                        | , 340 |
| 621 | شہد کواہنے او پرحرام کرنے ہے متعلق روایت            | 341   |
| 627 | مارية قبطيه كمتعلق روايت                            | 342   |
| 631 | مار ية بطيه "كے دا قعہ ہے افشائے راز كاتعلق نہيں ہے | 343   |

| 633 | جنگ تبوک                                           | 344 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 634 | كياواقعأ بينجرغلط تقى                              | 345 |
| 636 | لشكراسلام كى بىيئة بركيبى                          | 346 |
| 639 | یہ جنگ ستنقبل کے لئے منارہ ہدایت ہے                | 347 |
|     | د <b>عوت مبابله اورززول آیت ت</b> ظمیر             | 348 |
|     | پیغیبرگا نوماہ تک حضرت علی کے دروازے پریااهل البیت | 349 |
| 654 | كيعكرسلام كرنا                                     |     |
| 654 | حجتة الوداع                                        | 350 |
| 656 | افشائے رازوتطاہرا زواج وتشبیه کی دجہ               | 351 |
| 660 | ا یک بہت بڑی ضرررساں سازش                          | 352 |
| 664 | وه <i>را ز</i> کی بات کیاتھی                       | 353 |
| 668 | اعلان غدرير                                        | 354 |
| 669 | رسم وستار ببندي                                    | 355 |
| 671 | خطبهغدير                                           | 356 |
| 674 | اصحاب كالميرالمومنين كومبارك بإددينا               | 357 |
| 676 | اه <mark>ل</mark> بیت اورمو لا کے معنی کاتعین      | 358 |
| 678 | حسان کے قصیدے کے چندا شعار                         | 359 |
| 679 | حضرت علی کے دیوان سے چنداشعار                      | 360 |
| 680 | للحميل دين کي بشارت                                | 361 |
| 682 | ايك مضبوط سياى جماعت كاقيام                        | 362 |
| 686 | قر آن کریم کی پیشین کوئیاں                         | 363 |
|     |                                                    |     |

| 688 | 11ھ کے واقعات پیغمبر کی حیات ظاہری کے آخری دومہینے     | 364 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 689 | پغمبر کے فوراُبعد فتنوں کی پیشین کوئیاں                | 365 |
| 694 | حضرت علی ہے قوم دغااور بعاوت کرے گی                    | 366 |
| 695 | اصحاب کے لئے حدیث حوض                                  | 367 |
| 696 | ہدایت کاایک اور سرچشمہ پائشگرا سامہ کی رونگی کاحکم     | 368 |
| 698 | تمام صحابه کبا را شاره ساله نو جوان کی ماتحتی میں      | 369 |
| 699 | صحابه كااسامة كىاميرى پراعتراض                         | 370 |
| 700 | پیغیر کے علم سے صحابہ کی سرتانی                        | 371 |
| 701 | اس دا قعه میں حتمی اور یقینی با تنیں اور ہدایت کے پہلو | 372 |
| 702 | المخضرت كي بياري كاحال                                 | 373 |
| 707 | الميةقرطاس مامداميت كاايك اورسر چشمه                   | 374 |
| 707 | عظمت ناموس رسالت اس سے زیادہ اور کیا تا رتا رہوگی      | 375 |
| 709 | پغیبر کمیالکصناحیا ہے تھے                              | 376 |
| 711 | حديث فقلين بسترياري پر                                 | 377 |
| 713 | حضرت على كوبلاما او روصيتين كرما                       | 378 |
| 715 | پیغبر کی حیات ظاہری کا آخری دن                         | 379 |
| 716 | وہ گھر کس کا تھا جس میں پیغیبر کنے و فات پائی          | 380 |
| 718 | آخرى دن كى واردات                                      | 381 |
| 724 | اس روایت میں تبدیلی اوراس کے اسباب                     | 382 |
| 727 | م بخضرت کی و فا <b>ت کا</b> حا <mark>ل</mark>          | 383 |
| 729 | پغیبرا کرم کی و فات کے بعد حضرت عمر کا پہلاکا م        | 384 |
|     |                                                        |     |

| 734 | رسول اکرم مسکی و فات ہے اٹکا راور لوکوں گوٹل کی دھمکیاں          | 385  |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|
| 737 | حضرت ابو بكركى آمداور پيغمبر كى زيارت                            | 386  |
| 737 | حضرت ابوبكر كاحضرت عمر كوخاموش كرما                              | 387  |
| 738 | حضرت عمر كااستعجاب اورحضرت ابوبكركي بيعت كحفر مائش               | 388  |
| 741 | سقیفه م <mark>ین</mark> انصار کااجتماع                           | .389 |
| 742 | حضرت عمر كوسقيفه كے جتماع كى خبر كيسے ہوئى؟                      | 390  |
| 744 | اگر حضرت عمر کامیاب ندہوتے تو ضرور جنگ چھٹر دیتے                 | 391  |
| 746 | حصرت عمرى سقيفه كي طرف روا نگى                                   | 392  |
| 748 | سقیفه بی ساعده کاسیای معرکه                                      | 393  |
| 753 | حصرت ابوبكركي بيعت حضرت عمر كى نظر مين                           | 394  |
| 757 | حضرت عمراورخلافت كى فكر                                          | 395  |
| 760 | ایک المیه جوسب سے زیا دہ خرابی کا سبب بنا                        | 396  |
| 761 | پیغیبر کے خسل و کفن نما زجنا زہا <b>و ریز فی</b> ن کاحا <b>ل</b> | 397  |
|     | حضرت ابوبكراو رحضرت عمرا ورانصار فمن كفن رسول ميں                | 398  |
| 763 | ن <sub>ترک</sub> ت ندکریکے                                       |      |
| 765 | پیغیبرا کرم کی قومین اور ہتک حرمت کے لئے وضع احا دیث             | 399  |

# مقدمه پنجمبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کی تصویر کفار ومشر کین کی نظر میں

اعلان نبوت سے پہلے پیفیبرا کرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی چالیس
بہاریں مکہ کی سرز مین میں کفارومشر کیین کے درمیان گزاریں ۔اور جب چالیس سال کی عمر
میں کوہ صفایر چڑھ کرتمام قبائل قریش کو پکاراتو ان کے سامنے پہلے مرحلہ میں بینییں کہا کہ
میں نبی بہوں ، یا خدانے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے ، یا مجھ پر وہی آئی ہے کہ میں تبہاری طرف خدا
کا بھیجا بہوا رسول ہوں ۔ بلکہ پیغیبرا کرم سے تمام قبائل قریش یعنی کفار ومشر کین مکہ سے
مخاطب بہوکر فرمایا:

''اگر میں تم ہے کہوں کہ اس پہاڑی کے برابر سے شاہسواروں کا ایک گروہ نکلا چاہتا ہے تو کیاتم مان لوگے ،لوگ یک آواز ہولے ہم نے آپ کی زبان ہے بھی جھوٹ نہیں سنا'' جواہر اسلام شیخ محمدا قبال دوسر الدیشن صفحہ 158

اورتر جمعة رئ طبر ی محدایرا جیم ندوی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ:

"جب سب لوگ جمع ہو گئے آپ نے فر مایا: اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے
دامن میں زیر دست رسالہ حملہ کے لئے یہ آمد ہونے والا ہے، تم مجھے بچا مجھو گے؟ سب نے
کہا، آج تک ہم اس بات سے واقف نہیں کہتم نے بھی جھوٹ بولا ہو"

ترجمه تاريخ طبري جلداول صفحه 88

پیفیبراکرم صلعم نے اپنی جالیس سالہ زندگی میں کفارقر بیش سے صادق اورامین کا لقب بإیا او رکفار ومشرکین نے اس جالیس سالہ زندگی میں کوئی بھی لفزش پیفیبر سے نہیں دیکھی تھی ۔ورندو ہ ہراس بات پرجس کی پیفیبر "تبلیغ کررہے تھے یہ کہتے کدا ہے محد "کل تک و تم خود میرکام کیا کرتے تھے، آج تم میربات کس مندے کہدرہ ہو، پیغیبر کے صادق و امین ہونے کی میں تصویرالی ہے جو کفارومشر کین کی زبان سے بیان کردہ تاریخ وسیرت کی تمام کتابوں میں کھی ہوئی ہے۔

پنجمبراکرم کی تصویر قرآن کی نظر میں

آئے اب ویکھتے ہیں کہ آن کریم نے پیغیر کی کیانصور دکھائی ہے:

ا) سورة القمر مين ارشاد بوتاب: انك لعلى خلق عظيم (القمر ـ4)

"ا \_ پغبر بيتك آپخلق عظيم پر فائز بين"

اب ہم اس ہستی کے فلق کے ہارے میں کیابیان کر سکتے ہیں جس کوغداد ندتعالی خلق عظیم کیے

ب) سور ديقره كي ايك آيت مين ارشا دجوتا ہے۔

" يتلوا عليكم آيتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمة و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون " (البقره 151)

وه (جمارا پیغیبر )تم کوجاری آبیتی پڑھ پڑھ کرسنا تا ہےاور (تم کواخلا قیات کی تعلیم دے کراخلاق رذیلہ ہے )تمہارے ظاہر وباطن کو پاک کرتا ہےاورتم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہتم کوان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جس کوتم نہیں جانتے۔

ج) اورسوره جمعه کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے

يتلو اعليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتب و الحكمة اوان كالوا من قبل لفي ضلال مبين (جمعه 2)

'' وہ ان کوخدا کی آئیتیں پڑھ پڑھ کرسنا تا ہے اور (انہیں اخلاق حسنہ کی تعلیم وے کراخلاق رذیلہ ہے )ان کے ظاہر وہاطن کو پا کیز ہ کرنا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم ویتا ہے کودہ

#### اس سے پہلے کھی گراہی میں تھے"

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ دونوں آیات کے چندالفاظ کی وضاحت کر دی جائے اور و دبیر ہیں

(مفردات راغب ماده زک و)

2۔الکتاب والحکمة: بین الکتاب ہے مرادتو قرآن ہے اورالحکمت ہے مرادوانائی کی ہاتیں ہیں۔راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ'' الحکمة "کے معنی علم وعقل کے ذریعے حق ہات دریافت کر لینے کے ہیں چناچہوہ لکھتے ہیں کہ'' ولقد آئینالقمان الحکمة "( لقمان ۔ 12) اور ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی'' میں حکمت کے بہی معنی مراد ہیں جو کہ حضرت لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی'' میں حکمت کے بہی معنی مراد ہیں جو کہ حضرت لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی'' میں حکمت کے بہی معنی مراد ہیں جو کہ حضرت لقمان کو عطاکی گئی تھی۔

حضرت لقمان ناتو نبی تھے نہ رسول تھا ور نہ ہی امام اور فرستا دہ خدا صا دی تھے۔ لیکن اُٹھوں نے اپنے بیٹے کو جو دانائی اور حکمت کی ہاتیں تعلیم کی ہیں وہ سورہ لقمان میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ان میں ایک ہیے

" و اذ قبال ليقيم للابينية و هو يعظه يبني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم" الشرك لظلم عظيم" اوراس وقت كويا وكروجبك لقمان نے اپنے بیٹے سے تصبحت كرتے ہوئے كہاكہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کا کسی کوشریک ندھ ہرائیو بیٹک شرک سب سے برڈ اظلم ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بیار شاد ہواہے کہ

" ومن يوت الحكمة فقد اوتى خير كثيرا" (البقره-269) "اورجس كوحكمت عطاكى كن التخير كثير عطاكيا كيا كيا -"

اب اس ہستی کے ہارے میں تعریف کے گون سے الفاظ ہیں جواستعال کیے جا سکتے ہیں ، جے خداخلق عظیم کا ما لک کے ۔ جولوگوں کواخلاق حسنہ کی تعلیم وے کراخلاق رذیلہ ہے باک کرتی ہو۔اورانہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتی ہو۔

پس جوستی دوسرےانیا نوں کودانائی اور حکمت کی ہاتیں سکھاتی ہواس کی دانائی
کادنیاجہاں میں کوئی بھی انسان مقابلہ کرنے والا ہوسکتا ہے؟ اور جوہستی خدا کےزدیک خلق
عظیم پر فائز ہو کیااس کے اخلاق حسنہ کا کوئی انسان مقابلہ کرسکتا ہے؟ اور جوہستی او کوں کو
اخلاق رذیلہ ہے پاک کرتی ہو کیااس کی بائیزگی کادنیا میں کوئی انسان مقابلہ کرسکتا ہے؟
3 - و یعدلم کم مالم تکونوا تعلمون : وہ تہویں ان ہاتوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم
مہیں جانے تھے "بعنی ایک طرف تو وہ ستی ہے جو تعلیم دیتی ہے ان ہاتوں کی جسے وہ نہیں
جانے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جومطلقا جائل ہیں۔

4۔وان کانوا من قبل لفی صلال مبین : کود داس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔لیمی ایک طرف و دہستی ہے جوہدایت کی ہاتیں سکھاتی ہے اور عقل کی ہاتیں بتاتی ہے اور دوسری طرف و دلوگ میں جوہالکل گمرا د تھے۔

و) سور ہاحز اب میں ارشا دہواہے

انمايريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا (اتزاب-33)

''ا ہا عل بیت پیغیر سوائے اس کے بیں ہے کہ خداتو بیر جا ہتاہے کہتم ہے ہر

قتم كرجس كودورر كے اورتم كوايا باكر كے جياك باك بونے كافق ہے"

اس آيت بيس ايك بات خاص طور پر قابل غور ہا وروہ يہ كر اليد هب عنكم الرجس" تاكدرجس كوتم سے دورر كے يعنى بيس فر مايا كرتم كورجس سے دورر كے بلكه يہ فر مايا رجس كوتم سے دورر كے درجس كوتم بالر سے باس آنى بى ندوے درجس كامطلب فر مايا رجس كوتم بال المحمد و قر آن كريم بيس اس طرح بيان ہوا ہے كہ "يا ايها المدذيين آمنوا انما المحمد و المسمسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوہ لعلكم تفلحون"۔

(المائدہ - 90)

"ا سائیان لانے والو، شراب اور جوااور جے ہوئے بت اور پاسے سوائے اس کے اور کیا ہے کہ وہ شیطان کے کام میں سے با پاک کام ہیں پی تم ان سے اجتناب کروتا کہ تم فلاح پاؤ"

کویا رجس ہروہ کام ہے جوانحوائے شیطانی سے انجام پاتا ہے اور شیطانی کام ہے ۔ اس طرح ہر تتم کا گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اور کفروشرک و نفاق سب رجس کی حد میں آتے ہیں ۔ تو رجس کو دورر کھنے کا مطلب سے ہوا کہ انھوں نے بھی کفروشرک تو کیا کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں کیا ۔ اور " یطھو کیم تبطیبوا" کے ذریعے ان کی پاکی وطہارت وعصمت کی قصد ایش کردی اور سے بات سب ہی جانتے ہیں کہ در کاردو عالم حضرت محمصطفی صلی اللہ کی اقسد ایش کردی اور سے بات سب ہی جانتے ہیں کہ در کاردو عالم حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اہل ہیت کے بزرگ اور سیدوسر دار ہیں ۔

پس آتخضرت تمام خطاؤں ، لغزشوں اور گناہوں سے پاک ہیں جا ہو وہ چھوٹے گناہ ہوں یابڑے ای طرح آپ پاک ہیں ہراس فلطی سے ، ہراس بھول چوک سے اور ہراس بات سے جوعقل و دانش اور حکمت و دانائی کے خلاف ہو۔ کیونکہ آپ معلم اخلاق ہیں ۔ خلق عظیم پر فائز ہیں اور لوگوں کوعقل و دانش اور حکمت و دانائی کی تعلیم دینے والے ہیں اور ای کی بی ہراس بات سے جوشرا فت و نجابت ، حیاو غیرت اور افلاق جمیدہ کے منافی ہو۔ آپ یا ک ہیں ہراس فعل سے جوعقلاء کے نز دیک قابل ندمت افلاق جمیدہ کے منافی ہو۔ آپ یا ک ہیں ہراس فعل سے جوعقلاء کے نز دیک قابل ندمت

اورمالینندیده بواور عرف عام میںاے اچھانة تمجھاجا تا ہو۔

اب ہم پیغمبر کی وہ تصویر دکھاتے ہیں جس کا حلیہ بگاڑ کرمسلمانوں نے ونیاجہان کے سامنے پیش کیا۔

# پیغمبرا کرم کی وہ تصویر جس کا حلیہ بگاڑ کرمسلمانوں نے پیش کیا

قران کریم نے انخضرت کی جوتصور پیش کی ہے وہ تو سابق میں بیان ہو پکل اب ہم انخضرت کی وہ تصور روکھاتے ہیں جوسلما نوں نے بگاڑ کر دنیا جہان کے سامنے پیش کی ہے۔

ہم اس عنوان کے تحت وہ احادیث نقل نہیں کریٹے جن سے استفادہ کر کے ایک آریہ ہاتی ہندوراجیال نے ''رگیلارسول'' کاسی تھی او نہ ہی اُن احادیث کُوقل کریں گے جن سے رشدی نے اپنی کتاب''شیطانی آیات'' میں استفادہ کیا ہے اور نہ ہی وہ احادیث نقل کریں گے جو سرف ان احادیث کو یہاں پر پیش کریں گے جو مسلمانوں کی سیجے اور مستند کتابوں میں درج میں اور جنہیں مسلمان خطیب جھوم جھوم کرم ہروں پر بیان کرتے ہیں اور جنہیں ابلاغ عامہ ہیں اور جنہیں مسلمان خطیب جھوم جھوم کرم ہروں پر بیان کرتے ہیں اور جنہیں ابلاغ عامہ کے ذرائع سے بڑو لے فیز کے ساتھ نشر کیا جاتا ہے اور جس سے نتیج نکال کریہ سلمان و کئے کی جوٹ پر کتے ہیں کہ پیغ ہروا قعا ایسے ہی تھے۔

نمبر 1: بیغمبرنجس جو تیاں بہن کرنماز برا صنے کھڑ ہے ہو گئے بہلے ہم ابلاغ عامد کی پاکتان کے ٹی وی کے ذریع نشر کردہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں 'میحدیث' فہم القرآن کے پروگرام میں ایک محترمہ نے ٹی وی پر بیان فرمائی تھی جوبا قاعده برقعه بوش اور بایر ده تعین انھوں نے فر مایا کہ:

''ایک مرتبہ حضور پاک نماز جماعت پڑھارے تھے اور ایخفرت کے اصحاب
آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہا ثنائے نماز میں پیغیبرا کرمؓ نے اپنی جو تیاں اتا ردیں۔
ایخفرت کے جو تیاں اتارتے ہی پیچھے ہے تمام اصحاب نے اپنی اپنی جو تیاں تاردیں۔
نماز کے ختم ہونے کے بعد پیغیبر کے اپنے اصحاب سے پوچھا کہتم نے اپنی جو تیاں کیوں
اتاریں ۔اصحاب نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنی جو تیاں اس لیے اتاری تھیں ۔چونکہ آپ
نے اپنی جو تیاں اتاردی تھیں پیغیبرا کرم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی جو تیاں اس لیے اتاری

اس گھڑی ہوئی حدیث ہے اصحاب کی پیروی کرنے کومثال کے طور پربیان کیا گیا ہے کہ اصحاب پیغیمر کے است تابعداراو رپیروکار تھے کہ پیغیمر کونماز میں جو تیاں اتا رہے ہوئے ویکھاتو سب نے اپنی جو تیاں اتا رویں لیکن ہرصاحب عقل بیا ندازہ لگا سکتا ہوئے ویکھاتو سب نے اپنی جو تیاں اتا رویں لیکن ہرصاحب عقل بیا ندازہ لگا سکتا ہوئے فیصلہ کرسکتا ہے کہ بیا صحاب پیغیمر کی پیروی کی تعریف ہے یا پیغیمر کی بخری اور نمازچیسی عباوت کے لئے عدم تو جی کا ظاہر کیا جارہا ہے اور بیہ تلایا جارہا ہے کہ پیغیمر جو تیوں نماز پڑھیے میں مصروف ہو گئے اور بی بھی ندد یکھا کہ جو تیاں نجس ہیں ۔ بیا صحاب کی بیروی کے اظہار کی بجائے پیغیمر گئ تو ہیں اور ہتک ہے ۔ بیہ پاکستان کے ابلاغ عامہ میں سے لی ٹی وی کے اظہار کی بجائے پیغیمر گئ تو ہیں اور ہتک ہے ۔ بیہ پاکستان کے ابلاغ عامہ میں سے لی ٹی وی کے اظہار کی بجائے پیغیمر گئاتو ہیں اور ہتک ہے ۔ بیہ پاکستان کے ابلاغ عامہ میں سے لی ٹی وی کے اظہار کی روہ کردہ پروگرام کی ایک مثال ہے۔

نمبر2: گذشه زمانے کے بادشاہوں کی طرح خل درمعقولات ابہم ابلاغ عامہ میں ہے ایک روزنامہ" جنگ" میں شائع کردہ ایک مضمون کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔

یمضمون ڈاکٹرمحد بوسف کورا بدصاحب نے صدر باکستان جز ل ضیاءالحق کے

المبلی تو ڑنے کے خلاف لکھا تھا۔اس کاعنوان تھا'' آئین اورصوابدید''اس کی قسط نمبر 4 کا اقتباس ہدید قارئین کیا جاتا ہے ۔فر ماتے ہیں کہ:صحاح ستہ کی معتبر سیجے مسلم کی اس حدیث میں اس کاواضح ثیوت ملتا ہے ۔حضرت طلح فر ماتے ہیں:

''میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھالوگوں کے پاس سے گذرا جو
کھجوروں پر چڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا بدلوگ کیا کررہے ہیں اُصوں نے بتایا کہ وہ
پیوند کاری کررہے ہیں۔ نرکجھورکو ما وہ میں وافل کررہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فر مایا۔ میرا خیال ہاس سے اُصیں پچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کوآپ کی رائے
معلوم ہوئی تو اُنھوں نے پیوند کای کا عمل ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس
معلوم ہوئی تو اُنھوں نے پیوند کای کا عمل ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس
بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فر مایا۔ اگر اس سے اُنھیں نفع حاصل ہوتا ہے تو اُنھیں اس پر
عمل جاری رکھنا چاہئے۔ میں نے اپنے طن کا ظہار کیا تھا۔ میر نے طن کواخذ نہ کیا جائے
لیمن جب میں اللہ کی طرف سے پچھ بیان کروں تو اسے اخذ کیا جائے ، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ
پر ہرگز جھوئے نہیں بولائا ''۔

کورایہ صاحب فرماتے ہیں''اس حدیث میں اپنی ذاتی رائے اور وی میں فرق کیاہے، رائے کورک اور وحی کواخذ کرنے کا اصول بیان کیاہے۔ جب آپ نے اپنی رائے اور صوابد ید کواختیار نہ کرنے کا تھم دے دیا تو اور کون ہوسکتاہے جواپنی مرضی دوسروں پرمسلط کرے۔''

اس کے بعد کورابیہ صاحب سیجے مسلم ہے ہی ایک دوسرے راوی ہے اس حدیث کواس طرح بیان کرتے ہیں ۔

'' دمسلم شریف میں حضرت رافع بن خدت کے بھی او پر والی حدیث بیان کی ہے جس میں بتایا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رائے مطابق جب لوکوں نے پیوند کاری چھوڑ دی آؤ تھجوروں کا پھل ناقص ہوا جب آپ کو بیمعلوم ہواتو فر مایا: ''میں بھی ایک بشر ہوں جب میں تمہیں دین کی بات کا تھم کروں تو اسے اخذ کرو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا تھم دوں تو میں بھی ایک بشر ہوں''

اس كے بعد كورايد صاحب لكھتے ہيں كد:

صیح مسلم میں اس موضوع پر تیسری حدیث حضرت عائشہ اورانس بن ما لک ہے ہے اس کے الفاظ کار جمد میہ ہے۔

''نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پچھاوگوں کے پاس سے گذر سے جو پیوند کاری کررہے سے آپ نے فر مایا: اگر و دالیا نہ کریں تو بہتر ہو، راوی نے بیان کیا کہاس کے نتیجے میں کھجوریں ماقص ہوئیں آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پھر بھی ان کے پاس سے گذر سے اور پوچھا کہ تہاری کھجوروں کو کیا ہوا انھوں نے بتایا کہ آپ نے الیا کہا تھا۔ آپ نے فر مایا کہم این دینوی امورزیا دہ بہتر جانے ہو''

اس حدیث کوبیان کرے کورابیصاحب فرماتے ہیں کہ:

'' بیرحد بیث واضح کرتی ہے کہانفرادی رائے خوا ہ نبی کی ہوقابل جمت نہیں۔ کیونکہ وہ اس کا اظہار بحثیت بشر کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں انسانوں کاعلم اور تجزیبہ ایک دوسرے سے اعلیٰ اورادنیٰ ہوسکتاہے''

اس کے بعد گورا میہ صاحب اس حدیث کوسٹن ابن ماجہ سے نقل کرنے کے بعد میر بتیجہ نکالتے ہیں کہ

''جواحکام اورمعاملات آپ بحثیت رسول بیان فرما کمیں ان کا اتباع لازم ہے اور جن معاملات کے بارے میں آپ بحثیت بشر اظہار رائے فرما کمیں وہ آپ کا بشری اظہار ظن و رائے ہے ایسے معاملات میں انسانی علم بعقل ، تجزید، مشاہد ہ پڑمل کیا جائے جو اجتماعی علم وشعور رمینی ہوتا ہے۔

ختم ہوابیان ڈاکٹر محمر یوسف کورابیصاحب کا۔

ندکور ہ حدیث میں مسلم اور سن ابن ماجہ کے علاوہ جس کا حوالہ کورا بیصاحب نے دیا ہے ، البدا بیوالنھا بیہ سن ابو دا وُ داور جامع تر مذی میں بھی روایت کی گئی ہے۔

ال حدیث ہے جونتیجہ کورابیہ صاحب نے اخذ کیا ہے وہ ای مقصد کے لیے گھڑی گئی ہے یعنی اصحاب پیغیبر ہمنخضرت صلعم کے اتنے تابعدا راوراتنے فر مانبر دار تھے کہ انھوں نے ساری زندگی ہے تجربے ،مشاہدے اور معمول کے باوجود آنخضرت کے کہنے پر تھجوروں کی پیوند کاری ترک کردی الیکن پیغیبر بشر ہونے کی حیثیت ہے انتہائی ماقص رائے کے ما لک تھے لیکن اس حدیث کے گھڑنے والوں نے اس بات برغور نہیں کیا کہ پنجبرا کرم جھ سال کی عمر تک مدینہ میں اپنے نھیال میں رہے جہاں پر تھجوروں کے باغات تھے اورعرب کا چھیرس کا عام بچہ بھی اتنا باشعور ہوتا ہے کہ جب و ہان امورکوا بنی آنکھوں سے دیکتا ہے تو و دان کے فوائد ہے واقف وآگاہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا پیغیبرا کرم نے کسی تند خانہ میں رہ کریرورش نہیں یائی تھی بلکہ آپ ان تھجوروں کے باغات کے باس سے اکثر گذرا كرتے تھے اوراس عمل ہوند كارى كواكثر ويكھا كرتے تھے ۔اورآپ وہيں يرنبوت كے جالیس سال تک تھجوریں کھا کراور بکریوں کا دودھ نی کریروان چڑھےاو رجوان ہوئے تھے پس و ہاں عمل پیوند کاری کے فائدوں ہے ہرگز ہرگز بےخبرنہیں رہ سکتے تھےلہذا ہے بات ہرگز ہرگز قابل شلیم ہیں ہے کہ پیغیبرا کرم کو کھجوروں کی پیوند کاری کالم نہیں تھا۔

اوراگر بالفرض ہیہ بات مان لی جائے کہ پیغیبر اکرم کوائ ممل کے فائدے کاعلم نہیں تھاتو انھیں اس کام سے روکنے کا کیاحق تھا۔ کیا حکمت و دانائی کی تعلیم دینے والے کی طرف سے ایسا کیاجاناممکن ہے؟

پیچھے زمانے کے بعض احمق با دشاہوں کی حماقتوں کی داستانوں میں آو ایسی ہا تیں عام ملتی ہیں لیکن پیغیبرا کرم جوقر آن کی سند کی روسے ساری نسل انسانی کو حکمت و دامائی کی تعلیم دیتے تھے وہ خود ایسی حماقت اور ما دانی کی ہات ہر گرنہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہات سراسر تو ہین ہے اور پیغیر اکرم کی سراسر ہتک ہے اور پیغیر گرامی اسلام کی اطاعت کرنے ہے فرار
اور آپ کے احکام کو مانے ہے گریز کرنے کے لیے گھڑی گئے ہے ہتا کہ پیغیر کے حکم کو بیا کہہ
کر دوکر دیں کہ پیغیر نے بی حکم ایک بشر کی حیثیت سے دیا تھارسول کی حیثیت ہے نہیں دیا تھا
اگر چھاس حدیث کے حمن میں بیان تو بیہ ہوا ہے کہ اصحاب پیغیر آنخضرت کے
اگر چھاس حدیث کے حمن میں بیان تو بیہ ہوا ہے کہ اصحاب پیغیر آنخضرت کے
استے تابعداراور فر مانبر دار تھے کہ پیوند کاری کے فوائد ہے آشنا ہونے کے باوجود آنخضرت
کمنع کرنے ہے رک گئے لیکن اس حدیث کے گھڑنے والے فی الحقیقت وہی اصحاب ہیں
جن کی طرف سے پیغیر کی مافر مانی کرنے کی داستا نمیں قر آن وحدیث و تا رہ خو سیرت کی
کتابوں میں بھری پڑی ہیں اور اپنی ان مافر مانیوں پر پر دہ ڈالنے کے لئے ہی پیغیر کی طرف
سے منسوب کر کے بیبیان کیا گیا ہے کہ جو بات میں بحثیت بشر کے کہوں تم اسے نہ مانا کرد
تاکہ اس طرح ان کی مافر مانیاں سافر مانیاں شارنہ ہوں۔

اورگرعمیق نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے تو اس قتم کی احادیث خصوصیت کے ساتھ ان لوکوں کے مفاد میں گھڑی گئی ہیں جو پیغیبر کے بعد پیغیبر کی جانشینی کے ہارے میں پیغیبر کی بے شاراحا دیث کی مخالفت کر کے برسرا قتد ارآئے تھے۔

دوسرے پیفیر کے بعد برسر اقتدار آنے والے چونکہ کوئی قابلیت وصلاحیت پیفیر کی جانشینی کی نہیں رکھتے تھے لہذا ان گھڑی ہوئی ا حادیث کے ذریعے پیفیر اکرم کی حیثیت کو گراکران پر برسر اقتدار آنے والوں کی سطیر لانے کی کوشش کی گئی ہاوراس بات کا ثبوت خود ڈاکٹر محمد یوسف کورا میں صاحب کے ای مضمون '' آئین اور صوابدید'' کی چھٹی قبط میں موجود ہے فرماتے ہیں ۔

'' ذاتی رائے پرمئی تعبیر شریعت اورصوا بدیدگی ایک مثال سیدما حضرت عمر رضی الله عند کے ایک مشہور فیصله کی پیش کی جاتی ہے۔'' ممتاز مفسراور محدث امام ابن کثیر نے اپنی شہرہ آفاق تفییر میں بیان کیا ہے۔واقعہ یہے: ' محصرت عمر نے ممبررسول پر کھڑے ہوکراپنے فیصلہ کا اعلان کیا کیٹورتوں کوچار سودرہم سے زیا دہم مزند دیا جائے''

ایک عورت نے اعتراض کیا کہ اور کہا: اعظم تہمہیں اس کا اختیار نہیں کیونکہ قرآن کریم کا علم ہے ' اگر تم ان میں ہے کسی کوا یک خز اند دے چھے تو اس میں ہے چھے والی نہ لؤ' حضرت عمر نے عورت کی تفییر قرآن کو تسلیم کیا۔ دوبار مجبر پر چڑھے۔ اپنے تھم سے رجوع کیا۔ اور اعلان کیا اپنے مال ہے جو تھی جتنا چاہے دے سکتا ہے۔

تفيير القرآن جلداول ص 467 منقول ازروزنامه جنگ لاهور

() ندکورہ روایت بیان کرکے کورایہ صاحب نے اپنے مضمون" آئین وصوابریہ" کی مناسبت سے صرف یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ذاتی رائے کسی کی بھی ہو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن وہ یہ نتیجہ اخذ کرنے سے پہلو تہی کرگئے کہ بیروایت بہا نگ وال اعلان کر رہی ہے کہ ان کوقر آئی احکام کا بھی کوئی علم نہیں تھا جیسا کہ اور بہت سے روایات ان کی قر آئی احکام سے لاعلمی پر شاہد ہیں۔

ب) چونکہ پیغیبر کے بعد بر برافتد ارآنے والے ایسے تھے جیسا کہ بیان ہوالہذ اکوشش کگئی کہ پیغیبر گرامی اسلام کی حیثیت کوگرا کرا یک عام آ دمی کی سطح ہے بھی پیچلا یا جائے اور بید کام با قاعد ہطور پر پورے پروگرام کے ساتھ انجام دیا گیا۔اوراس طرح سے صاحب خلق عظیم کواور معلم کتاب و حکمت کو جاھلوں کی صف میں شامل کر دیا گیا جس کی پچھ تفصیل آب اس کتاب میں پڑھے گیں۔

# نمبر 3: پیغمبر مکی تو بین اوراصحاب کی تو صیف

پیفیبر اکرم کے بعد ہرسر افتد ارآنے والوں کی تعریف و توصیف میں جتنی احادیث گھڑی گئی ہیںان میں ہے اکثر میں بیہ کوشش کی گئی ہے کہ کہ پیفیبر اکرم کے فیصلہ کو غلط ثابت کیا جائے اصحاب کے فیصلہ کو درست قرار دیا جائے اوراس طرح پیغیبرا کرم کی عقل اور قوت فیصلہ کے مقابلہ میں اصحاب پیغیبر بالخضوص پیغیبر کے بعد پرسر اقتد ارآنے والوں کی عقل اور قوت فیصلہ کوسیحے اور درست ثابت کیاجائے اوراصحاب کو پیغیبر گریز جیح دی جائے۔

وجی الہی کے الح اور مسایہ نطق عن الھوی پیغیر کوؤ ہے خبر، بلکہ جاتل اور خواہشات نفسانی پیمل کرنے والا ظاہر کیا جائے اور پیغیر کے بعد بر سرافتدارآنے والوں کو الہامی شخصیت ٹابت کیا جائے ۔ اس تشم کے کام کو آئے کے زمانہ میں اصطلاح میں ڈس انفار میشن کہا جاتا ہے ۔ اوراس کی مثال جمیں اذان کی تشریخ اور قید بیان بدر کے بارے میں انفار میشن کہا جاتا ہے ۔ اوراس کی مثال جمیں اذان کی تشریخ اور قید بیان بدر کے بارے میں فیصلہ کے سلسلہ میں گھڑی ہوئی احاد بیٹ میں ملتی ہے اورافتد ارکے ہر پیجاری نے اپنی اپنی سیرت کی کتاب میں بڑے فیخر کے ساتھ نقل کیا ہے ہم وزیر معارف حکومت مصر محمد حسین میں مارٹ جمار ہوئی احاد ہی میں بڑے تر جمہ 'حضرت عمر فارد ق اعظم' 'متر جمہ حبیب اشعر کا اقتباس ذیل میں فل کرتے ہیں۔

### () اذان کے ہارے میں فیصلہ

بیکل صاحب لکھتے ہیں'' مدینہ میں حضرت عمر کی پیچھالیمی صلاحیتیں بھی ظاہر ہو کمیں جو مکہ میں ظاہر ندہو فی تنحیں مثلا یہ معلوم ہوا کہ وہ الہامی شخصیت کے مالک تنے ۔جو پچھسوچتے ہیں کم دبیش وہی ہوجاتا ہے''۔

مدینہ کی ابتدائی زندگی میں مسلمان نماز کے لیے خود بخو دہم ہوجاتے ہے۔
اعلان کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔رسول اللہ صلعم کواس کی فکرتھی پہلے خیال آیا بگل کے ذریعہ اعلان
سنایا جائے ۔لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اس لیے آپ نے بہند نہ فر مایا اور تھم دیا کہ
عیسائیوں کی طرح ما قوس بجا کرنماز کا اعلان کیا جائے ۔(حضرت عمر فارد ق اعظم ص 74)
غیسائیوں کی طرح ما قوس بجا کرنماز کا اعلان کیا جائے۔(حضرت عمر فارد ق اعظم ص 74)
غور طلب بات یہ ہے کہ اذان ارکان شریعت میں سے ایک رکن ہے کیا پیغیم

شریعت کے احکام کولوکوں ہے مشورہ کرکے وضع کیا کرتے تھے؟یا وتی الٰہی کے مطابق شریعت کے احکام پہنچاتے تھے؟ آئمہ اہل بیت کی روایات کے مطابق تو پیغیبر وتی الٰہی کے مطابق احکام پہنچاتے تھے؟ آئمہ اہل بیت کی روایات کے مطابق احکام شریعت بتاتے تھے اورا ذان کے فصول بھی خدانے جبرائیل المین کے ذریعہ بذریعہ وتی پہنچائے تھے لیکن اس روایت کے مطابق پیغیبر نے تو باقوس بجانے کا تھم دیا۔ لیکن حضرت عمر نے اذان دینے کی تجویز پیش کی اس سے زیادہ پیغیبر کی حیثیت کوگرانے کی کسی غیر مسلم کواور کیا ضرورت ہو گئی ہے؟اس سے نتیجہ نکال کروہ پیغیبر کے بارے میں جو چاہے کہ سکتا ہے۔ اذان کے بارے میں شعل عیاب کے متن میں ہی بیان کریں گے لہٰداو ہاں پر رجوع کیا جائے۔

### ب) قیدیان بدر کے ہارے میں فیصلہ

یمی صورت قیدیان بدر کے فیصلہ میں ہوئی ۔ یعنی پیغیر سے فیصلہ میں خلطی کی اور حصرت عمر کی رائے درست نگلی ۔ چنانچہ یہی مصنف یعنی محمد حسین بیکل وزیر معارف حکومت مصراینی کتاب' الفاروق عمر''میں لکھتے ہیں کہ

" مسلمانوں میں اس جنگ میں رشمن کے سر آدی گرفتار کے جن میں بیشتر قرایش کے سر دارادراعیان وا کاہر بھان قید یوں کے متعلق مسلمانوں میں سب سے زیادہ خالفانہ روش حضرت عمر کی تھی اوردہ ان سب وقل کر دینا چاہج تھے۔اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور ہات فدید قبول کرنے برختم ہوئی۔ اسلام علیہ وآلہ وسلم نے فدید کے کرفید یوں کو آزاد کردیا ۔ لیکن اس کے فوراً بعد وجی آئی جس میں اللہ تعالیہ وآلہ وسلم نے فدید کے کرفید یوں کو آزاد کردیا ۔ لیکن اس کے فوراً بعد وجی آئی جس میں اللہ تعالیہ نے فر مایا:

" ومان كان لنبى ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة و الله عزيز حكم" ''نبی کومناسب ندتھا کہان کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قتل نہ کریں ہتم لوگ تو دنیا کی متاع چاہتے ہواوراللہ آخرت چاہتا ہےاوراللہ زیر دست حکمت والاہے۔

اس طرح اسیران بدر کے سلسلہ میں حضرت عمر کی رائے نے الہامی شخصیت ہونے کا ثبوت فراہم کردیا۔جیسا کہ اس سے پہلے اذان کے مسئلہ میں بھی ظاہر ہو چکا تھا'' حضرت عمر فارق اعظم ص -77

قرآن کے معنی میں تحریف کی اس ہے بدر مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔ صاحب وتی پیغیبرا کرم تو الہا می شخصیت ندر ہے لیکن حضرت عمرا کی الہا می شخصیت بن گئے کہ پیغیبر غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہے اور حضرت عمرا پنی الہا می شخصیت ہونے کی حیثیت ہے پیغیبر کے رائے سے خلاف اپنی الہا می رائے کا اظہار کرتے رہے۔

قیدیان بدر کے ہارے میں مفصل تحقیق تو ہم اس کتاب کے متن میں بیان کریں گے لہذا وہاں پر رجوع کیا جائے ۔لیکن یہاں پر صرف اتنا لکھنے پراکتفا کیا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی مہذب قوم میں قیدیوں گوتل کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا ۔اور بیا یک صرح ظلم ہے۔ اور خداظلم کے خلاف ہے اور آج کی دنیا میں بیا بک بین الاقو امی جرم ہے۔

خداوندتعالی نے جہاد کا تھم صادر فرمانے سے پہلے قرآن میں با قاعدہ احکام جہاد بیان فرمائے سے اور چونکہ جنگ کی صورت میں قید یوں کا ہاتھ آنا ایک لازی بات تھی لہذا قید یوں کا ہاتھ آنا ایک لازی بات تھی لہذا قید یوں سے بارے میں تھم پہلے سے بازل ہو چکا تھا بنا ہریں پیغیر سے جو پچھ کیا تھا وہ خدا سے تھم اور وحی الہی کے ماتحت کیا تھا اور اس سلسلے میں کسی سے کوئی مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ۔

لیکن پیغیبر کے بعد افتد ار پر آنے والے حکمر انوں کے طرفدار پرانے زمانے

کے ہا دشاہوں کے خوشامدی درہا ریوں سے بھی بڑھ گئے اور وہ آبت جو واضح طور پر"
تسریدون عبر حض المدنیا "کے الفاظ کے ساتھ اصحاب کی ندمت اوران کی تہدید میں
مازل ہوئی تھی ان کے طرفد اروں نے اس ندمت اور تہدید کا رخ پیغیبر کی طرف موڑ دیا۔
کو یاعظمت ماموس رسالت نا رنا رہوتی ہوتی ہوتی رہے۔لیکن کسی نہ کسی طرح پیغیبر کے
بعد برسر افتد ارآنے والے صحابہ کی جھوئی عظمت کا لوہا منوایا جائے۔

پیغمبر کی ہتک ہوتی ہوتو ہوتی رہے پیغمبر کیاقہ بین ہوتی ہوتو ہوتی رہے مگراصحاب کی پیغمبر رپر برتری ٹابت ہوجائے

### پینمبر " کوعیاش ثابت کرنے کی بے جاجسارت

ان احادیث میں جن میں پنجیبر کی تصویر کا مسلمانوں نے بری طرح سے حلیہ بگاڑا ہے وہ گھڑی ہوئی احادیث ہیں جن سے اغیار یہی نیتجہ نکالتے ہیں کہ پینجبر گرامی (نعو ذباللہ )ایک عیاش آ دمی تھے۔

ہم ان تمام گھڑی ہوئی احادیث کوفقل کرنا مناسب نہیں جھتے جو بی امیہ کے عیاش بادشاہوں کی عیاشیوں پر پر دہ ڈالنے کے لئے پیٹیسرا کرم پر تہت کے طور پر گھڑی گئی ہیں اور جوراجیال جیسے آریہ ساجی ہندو کور گلیلا رسول لکھنے اور رشدی جیسے شیطان کوشیطانی آیات لکھنے کاموا دفراہم کرتی ہیں اور مستشرقین بورپ اور مورفیین مغرب کے لئے بقول شیلی گل سر سید کا کام دیتی ہیں ۔اور پیٹیسرا کرم کو (نعو ذباللہ ٹم نعو ذباللہ )ایساانسان ٹابت کرتی ہیں جن ہے رنگیلا رسول اور شیطانی آیات ہی کھی جاسمتی ہیں اور بیسب با تیں پیٹیسر کے بارے میں بی امیہ کے عیاش بادشاہوں نے پیٹیسرا کرم گوا پئی سطح پر لانے کے لئے گھڑوائی ہیں۔
میں بی امیہ کے عیاش بادشاہوں نے پیٹیسرا کرم گوا پئی سطح پر لانے کے لئے گھڑوائی ہیں۔

ہم نموند کے طور پر صرف ایک حدیث سی بخاری نے قال کر کے مقدمہ کتاب کو ختم کرتے ہیں اور مسلمانوں نے پیغیبر کی جوصورت بگاڑی ہے اس کا جواب اس کتاب کے متن میں دیں گے یہاں پر سیحے بخاری کی حدیث بیش خدمت ہام بخاری لکھتے ہیں:

"حداثنا اسم عيل ابن خليل قال اخبرنا على ابن مسهر قال ابو اسلحق و هو ايشباني عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه قالت كانت احدانا اذا كانت حائضاً اراد رسول الله ان يباشرها امرها ان تزر في فور حيضتها ثم يباشرها"

ہماں کار جمذیں کر سے کونکہ خت بے ادبی کی بات ہے، تو ہین رسالت ہے ۔ بیٹر تی اور بے حیائی کی انتہا کروی ہے ہم پی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی بے غیرت ہے بے غیرت اور بے حیائی کی انتہا کروی ہے ہم پی تصور کہ اُنسوں ایسی بات بیان کر سگ ۔ کوائی غیر کی بودی کے بارے میں ایسی بات کی ۔ کوائی غیر کی بودی کے بارے میں ایسی بات کئی ہوگی اور نصرف اپنے متعلق بلکہ ساری از دوائ کے بارے میں ۔ اس میں تو بے حیائی کی حد ہوگئی ہے گئین جب کسی غیر مسلم کی نظر اس حدیث پرنظر پڑے گئو وہ میہ کے بغیر ندرہ سکے حد ہوگئی ہے گئین جب کسی غیر مسلم کی نظر اس حدیث پرنظر پڑے گئو وہ میہ کے بغیر ندرہ سکے کا کہ میہ کیسار سول ہے جوا یسے موقعوں پر اپنی امت کے لوگوں کو قدا کا بی تھم سنا تا ہے کہ:

« فاعتنز لو ا النساء فی المحیض و لا تقربو ہن حتیٰ یطھرن (البقرہ ۔ 222)

تم نا پا کی کے دنوں میں گورتوں سے الگ رہواور جب تک وہ پاک ندہوجا کمیں ان کے باس نہ جاؤ۔

و دالیی حالت میں اپنی امت کے لوگوں کوتو مقاربت ہے منع کرتا ہے اور ( نعو ذیاللہ ) خلاف عا دے فطری اور خدا کے واضح تعلم کے خلاف ایسے افعال کامر تکب ہوتا ہے۔

## عظمت ناموس رسالت كاموضع كياہے؟

اس کتاب کے پہلے حصد میں بیڈظریاتی بحث کی گئی ہے کہ خدا کے فرستا وہ صادی

ہالعموم کیسے ہوتے ہیں اور دوسرے حصد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سیرت طیب

پیدائش سے لے کروفات تک بیان ہوئی ہے اور اس میں غیر مسلموں کے اعتراضات کے

ہوابات کے علاوہ مسلمانوں نے پیغیبر کی تصویر کا جو حلیہ بگاڑا ہے اس کے بارے میں اصل

حقائق واضح کر کے تصویر کا میچے رخ بیش کیا گیا ہے۔

اگرچیہ وضوع کے اعتبارے اس کتاب کواس ہے بھی زیا وہ تفصیل کے ساتھ اور کامل طور پر تمام عنوانا ت پر حاوی ہونا چاہئے تھا مگر ہم نے اختصار کے نکتۂ نظر ہے جو پچھاکھا ہے اے صرف نمونہ کے طور پر خیال کرنا چاہئے۔

وما علينا الا البلاغ

احقر سیدمحد حسین زیدی

### تمام انبياء ورسول اور ہادیان دین حقیقتاً بشر تھے

مسلمانوں کے درمیان ہیں بحث شدت کے ساتھ جاری ہے کہ سارے اخبیاء و
رسول اور ہادین دین بشر سے یابشر نہیں ہے؟ جب ہم ان دونوں ہاتوں میں فورکرتے ہیں قو
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اخبیاء ورسول اور ہا دیان دین کوبشر مانے والے بہت ہے مسلمان قو
اخبائی تفریط اور تفصیر کے مرتکب ہوگئے ہیں اور ان کوبشر نہ مانے والے اور ان کوبنی نوع
انسان سے جدا اور علیحد ہ نوع قر اردیے والے صد سے تجاوز کر گئے ہیں ۔اور دونوں ہی ان
کی صحیح تصویر پیش نہ کر سکے اس لیے ہم نے اس موضوع کواپی اس کتاب یعنی دعظمت
ماموس رسالت 'کاسب سے پہلاموضوع بنایا ہے۔

جب ہم قرآن کریم کا گہری نظرے مطالعہ کرتے ہیں قہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میں اخیاء وردونری نظرے مطالعہ کرتے ہیں آبات کی ایت میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں نے جینے اخیاء ورسول بھیجے وسب کے سب انسان تھے ،بشر تھے اور مرد تھے اور کوئی اور دوبری قتم کی نوع نہیں بھی بھی ہے وسب کے میں میں بشریت کالباس پہنا کر بھیجا گیا ہو۔ تمام انبیاء و رسل نے بھی خود کی اعلان کیا کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں اور تمام آئمہ ھدی نے بھی بہی اعلان کیا کہ وہ بشر ہیں اور تمام علائے حقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء و رسول اور تمام ہا دیان بشر تھے اور انسان ہیں اور تمام آئمہ ھدی نے بھی بہی رسول اور تمام ہا دیان بشر تھے اور انسان ہیں اور تمام انسانوں میں پائی جود وسر سے انسانوں میں پائی ہیں ۔ جیسا کہ ہمارے مشاہد ہے میں ہے کہ تر بیت اور تو ارث کے زیر اثر عام انسانوں میں بھی ایسے انسان مل جاتے ہیں جود وسر سے انسانوں کی نسبت نیک ترین اور پارساترین میں بھی ایسے انسان میں جود قبی اور نسان کی دیا تھا۔ جود و کئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خدا نے سب سے پہلے نبی جود و کئی جود و کئی بھی انکار نہیں کر میا تھا کہ میں مئی سے زمین پر بھیجاو وہ بشر تھا اور خدا نے اس کی بیدائش سے پہلے بی اعلان کر دیا تھا کہ میں مئی سے زمین پر بھیجاو وہ بشر تھا اور خدا نے اس کی بیدائش سے پہلے بی اعلان تھا۔ جود و کے زمین پر بھیجا وہ بھر تھا اور دود ا نے آس کی بیدائش سے پہلے بی اعلان تھا۔ جود و کئی تھیں کی دین پر بھیجا وہ بہتر بینانے والا ہوں۔ اور بیہ آ دم علیہ السلام کی خلقت کا علان تھا۔ جود و کئی زمین پر بھیجا وہ بھر نے والا ہوں۔ اور بیہ آ دم علیہ السلام کی خلقت کا علان تھا۔ جود و کئی کی تر بین پر کی کہانہ کی خلاقت کا علان تھا۔ جود و کئی کھی کی کہانہ کی دور کے کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کی کر بینے کی کہانہ کی کھی کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کی کہانہ کی کئی کی کہانہ کی کہانہ کو کیٹ کی کی کر کیا تھا کہ کی کی کہانہ کی کی کہانہ کی کی کی کی کر کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کی کر کر کی کی کر کیا کی کر کی کی کر کی کی کر کر کی کی کر کی کی کر کی کی کر کر کی کی کر کی کی کر کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کی کی کر کر کی کی کر کی کر کر کی

آنے والے سب سے پہلے نبی تھے۔اس کے بعد سارے نبی اس پہلے نبی کی نسل سے ہوئے جوبشر تھااورانیا ن تھا۔

کیونکہ شیطان نے آ دم علیہ السلام کو بشر ہونے کی وجہ سے سجدہ نہ کیا ، ان کی اطاعت سے آخر اف کیا اوراان کو نبی نہ مانا اورعلی الاعلان میہ کہا میں اس کی سماری اولا وگوگراہ کروں گالہذا اس نے اولا وآ دم کو گراہ کرنے کے لئے ان کے دل میں جوسب سے بڑا وسوسہ ڈالاوہ کبی تھا کہ بشر نبی نہیں ہوسکتا لہذا آ دم علیہ السلام کی اکثریت شیطان کے اس وسوسے میں کی وجہ سے انہیا ء پر ایمان نہ لائی اور یہ خیال ذہمن میں بٹھا کر کہا کہ بشر نبی نہیں ہوسکتا ہو اس میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:

" وما منع الناس ان يومنو ا اذ جآهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشراً رسولاً ( بني امرائيل -94)

''لوگوں کی ہدایت کے لئے جب بھی ہما را بھیجا ہوا کوئی ہا دی نبی و رسول ان کی طرف آیا تو ان پر ایمان لانے سے انھیں اور کسی چیز نے نبیس رو کا سوائے اس ہات سے کہ انھوں نے بیڈ ہا کہ کیا خدانے بشر کورسول بنا کرمبعوث کر دیاہے''۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیا مجد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جنے بھی نبی آئے منگرین نبوت نے ان سب کا انکاریبی کہدکر کیا کہ بیرتو ہمارے ہی جبیبابشر ہے جوسب کے سب انبیاء برای وجہ ہے ایمان نہ لائے کہ سب کے سب انبیاء بشر تھے، انبیان شھاور مرد تھے۔

پہلے انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں تو شیطان نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے دلوں میں تو سیطان نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے دلوں میں تو سیدوسیدڈ الاتھا کہ بشر نبی نبیس ہوسکتا۔ لہذا شیطان کے اس وسوسہ کی وجہ سے اکثر اولاد آدم خدا کے بھیجے ہوئے ہادیوں انبیاء ورسول پر ایمان نبیس لائی کہ ہم کسی بشر پر ایمان نبیس لائے ۔ لیکن پیغیر آخر الزمان کر ایمان لانے والوں میں سے جولوگ تمام انبیاء

رسول اور بادیان دین بر ایمان لائے انھیں شیطان نے دورجد مدیمیں ایک دوسر سے انداز ہے بہکایا اوران کے دلوں میں بیروسوسہ ڈالا کہ جتنے ہا دیان دین اورانبیاءرسول آئے و دیشر بإانسان نهيس تنصر بينانج شخيه ركنيه كرمان مول يا شخيه احقاقيه كويت و دانبياء رسول اور باديان وین کوبشر باانسان نہیں مانتے اور باکتان میں محد بشیر انصاری اور ان کے ساتھی اسی ند ہب کی تبليغ كياكرتے تصاوران كى جدا گانەنوع كاخوب يرجاركيا كرتے تصاوراس نظريه كواختيار گرنے کے لئے شیطان نے انبیاء ورسول اور بادیان دین پر ایمان لانے والوں میں سے بہت ہے لوگوں کوفلسفہ بینان کا گروید ہ بنا دیا جسے شیخ احمدا حسائی نے بنے رنگ میں مسلما نوں کے درمیان کھیلایا اور انبیاءورسو<mark>ل</mark> اور ہادیان دین کی بشریت کا نکارای فلسفد کی ایجادے۔ خلاصد بيهوا كدگذشته تمام انبياء يبهم السلام كے زمانه ميں آو اکثر لوكوں نے انبياء علیم السلام کواس لئے نبی نہیں مانا کہوہ بشریقے ،انسان تھے اور مرد تھے اور دورجدید میں بہت ہے مسلمان کہلانے والے لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کرانبیاءورسل اور ہادیان دین کے بشراورانسان ہونے سے انکارکر دیا۔ بیٹک خدا کہتارے کہ انبیابشر تھے خودانبیا کتے رہے کہ انبیاء و رُسل بشر تھے مگر چونکہ شیطان نے انھیں مگراہ کردیا ہے لہذ انھوں نے شیاطین فلاسفہ بومان کی پیروی کرتے ہوئے برملاطور پر بیرکہنا شروع کر دیا کہ انبیاءرسول اور بادین دین بشراو رانسان نبیس تصے بلکه ان کی نوع انسان ہے جدا گانتھی۔ غرض شیطان نے خود بھی آ دم کی بشر ہونے کی بناء پراطاعت نہیں کی اوراولا دآ دم کوبھی بہکا کراس بات پر پختہ کر دیا کہ بشر نمی نہیں ہوسکتا۔ لہذاوہ کسی ٹبی پرا بمان نہیں لائے اورجولوگ ایمان لے آئے انہیں بیروسوسہ ڈال کر بہکایا کدانبیاءرسول اور ہا دیان دین بشریا انسان نہیں ہوتے بلکہ ان کی نوع جدا گانہ ہوتی ہے وہ حیوانوں کے باس تو حیوانوں کے لباس میں جاتے ہیں اور انسانوں کے ماس بشراور انسانی لباس پہن کرجاتے ہیں ملاحظه موشرح زيارت شيخ احمداحسائي من 60

اور چونکہ خدانے بشراورانسان سے افضل اور کوئی نوع خلق نہیں کی جیسا کہ ہم
نے فلسفہ تخلیق کا نئات ورنظر قرآن میں قابت کیا ہے لہٰذ النہیاء ورسول اور ہا دیا ن دین کو
انسان نہ مانے والے یا توانمیاء ورسول اور دہا دیان وین کی خدائی کے قائل ہوگئے ہیں انہیں
بی خدامانے لگ گئے یا وہ تفویض کے عقیدہ اپنا بیٹے یعنی خدانے ان کو پیدا کر کے اور کوئی
کام نہیں کیا۔ ان کی بیدائش کے بعد جو پھی کیا وہ اُصوں نے کیا۔ پس شیطان نے بشر ہونے
کی بناء پر انہیاء ورسل کا انکار کرنے والوں کو گفر کے گڑھے میں دھکیلا اور انہیاء رسول اور
ہونیا وین پر ایمان لا کر انہیں بشر اور انسان نہ مانے والوں کو شرک کے گڑھے میں
اوند ھے مندگر ایا۔

ندکوره دونوں گروہوں لین انہاء کوبشر ہونے کی بناء پر نبی ندمانے والوں یا انہاء
ورسول پرایمان لاکران کی بشریت کا انکار کرنیوا لوں کےعلاوہ انہیاءورسول پرایمان لانے
والوں کا ایک گروہ اور بھی ہے جوانہیاءرسل کوبشر بھی مانے ہیں اوران کی نبوت ورسالت پر
ایمان بھی لائے ہیں۔لیکن ان بیل ہے بہت سے ایمان لانے والوں کوشیطان نے ایک
دوسرے اندازے بہکایا ہے اوران کو بمن میں بیر بٹھا ویا ہے جیسا کہ خداجے چاہے نبی بنا
وراور جے چاہا پنی رسالت کا کام پر وکروے چاہا اس میں زمانہ جاہلیت کے تمام
عیوب و نقائص موجد رہے بوں اور چاہوہ نمانہ جاہلیت میں جاھلیت کا چیم بھی تھا جاتا
ہوچوری، ڈیکٹی، لوٹ مار، زماکاری، ہدکاری، شراب خوری، جرام خوری، ہرشم کاظلم وجوراور
ہوچوری، ڈیکٹی، لوٹ مار، زماکاری، ہدکاری، شراب خوری، جرام خوری، ہرشم کاظلم وجوراور
نوانہ جاہلیت کا ہرشم کانقص وعیب اس میں رہا ہو۔ اس بیاللہ کا دین ہے کہ وہ کی بھی شخص کو
خور کے بیم نے تہیں اپنا نبی اور رسول بنا دیا ہے لہذا
تی جرتے پکڑ کر کہ دے کہ لومیاں آئے ہے ہم نے تہیں اپنا نبی اور رسول بنا دیا ہے لہذا
تی جے تم ہماری طرف سے نبوت و رسالت کا کام انجام دیا کرواور ہماری ڈاک کوک تک

بیسب شیطان کی کارستانیاں ہیں کیونکہ ایساہرگز ہرگز نہیں ہوسکتا کہ خداکسی ایسے

آدمی کواپنا نبی بارسول بنائے جو زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کے تمام عیوب اور پرائیوں پھل پیرا رہا ہو۔اوراس کا بیان بیہاں ہم آگے چل کر کریں گے۔اور نہ بی پیغیبرا کرم صلی اللہ علی وآلہ کی بیرشان ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں جس کا زمانہ جاہلیت میں بیرحال ہویہ کے کہا گرمیر ہے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ کیونکہ اس کا مطلب بیہوگا کہ خود پیغیبر کو نبوت و رسالت کی شان کا علم نہیں ہے لہذا پیغیبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسراسر نہمات کے مرتبہ سے ناوا قضیت کی دلیل ہے اور نبوت و رسالت کی مرتبہ سے ناوا قضیت کی دلیل ہے اور نبوت و رسالت کی مرتبہ سے ناوا قضیت کی دلیل ہے اور نبوت و رسالت کی مرتبہ سے ناوا قضیت کی دلیل ہے اور نبوت و رسالت کی اس سے بڑھ کرا ورکوئی تو بین نہیں ہو سکتی۔

لیکن شیطان نے ان لوکوں میں ہے بہت سوں کو جو ہادیا ن دین اور انہیا ءرسول کو جو ہادیا ن دین اور انہیا ءرسول کو بشراور انسان ہونے کی حیثیت ہے ہادیان دین اور نبی ورسول مان گئے تھے بیدوسوسہ ڈال کر گمراہ کر دیا کہ جیسے خدا ہے منصب اور عہدوں کے عطا کرنے میں اتنا بھی خیال نہیں کرنا جتنا کہ دنیاویں حکومتیں اپنے معمولی ہے معمولی مناصب اور عہدوں کے عطا کرنے

#### كے لئے كرتى بين:

عالانکہ نبوت و رسالت نہ تو ایسی چیز ہے جو ہر چلتے پھرتے آ دمی کے حوالے کردی جائے اور نہ بی خدانے نبوت و رسالت بشراو را نسان کے علاوہ اور کسی کے لئے قرار دی ہے لیکن خداو ند تعالیٰ کوخو واچھی طرح سے علم ہے کہ اس نے اپنا کار رسالت کس کو پیر و کرنا ہے جیسا کہ اس نے خو وا رشاو فر مایا ہے" اللہ اعلم حیث بجعل دسالته "کرنا ہے جیسا کہ اس نے خو وا رشاو فر مایا ہے" اللہ اعلم حیث بجعل دسالته "
اللہ زیا وہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کہاں رکھتی ہے اور کس کو پیر و کرنی ہے اور کس کو پیر و کرنی ہے اور اینارسول کے بنانا ہے۔

ایک بات اور جوہمیں قر آن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ
رسول آو اس وقت سے رسول ہوتا ہے جب اسے خدائی احکام اوکوں تک پہنچانے اور فریضہ
رسالت انجام دینے کا تھم ملتا ہے اور وہ تبلیغ رسالت کا آغاز کر دیتا ہے لیکن ہر نبی کو عالم
ارواح میں ہی نبوت عطا کر دی گئی تھی لہذا جب وہ اس عالم ظاہر میں آتا ہے آو اس وقت بھی
وہ منصب نبوت پر فائز ہوتا تھا لیمنی جب وہ بیدا ہوتا تھا تو اس وقت بھی وہ نبی ہوتا تھا کہی وجہ
ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے بیدا ہوتے ہی پہلے ہی ون بنی امرائیل کے سامنے جو
اعلان کیاوہ یہ تھا کہ: " انبی عبد الله و اتا نبی الکتب و جعلنی نبیاً"

''میں اللہ کا بندہ ہوں خدانے مجھے کتاب عطائی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے'' پیغیبر اکرم صلع کی وہ معروف حدیث جس میں آپ نے سائل کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کونبوت کب عطابہوئی یا آپ کب ہے نبی ہیں تو آپ نے فر مایا:

کنت نبیاً و آ**دم بین الماء والنین** ''میںاں وفت بھی نبی تھاجبآ دمی ٹی اوریانی کے درمیا<del>ن تھ''</del> یعنی ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے اوراس ہات سے کوئی بھی شخص انکارنہیں کرسکتا کہ حضرت آ دم علیہ السلام سلسلہ نبوت کے پہلے فرد ہیں لہٰ دائی غیبر کی حدیث کا مطلب رہیں كى ان كوضرورت تقى و دان كوبزر بعدوى عطاكيا جيساكدو دخودار شافر ما تا كه كد "فلما بلغ اشده آتيناه حكماً و علماً "

یعنی جب مویٰ بھر پورجوانی کو پہنچاورخوب اچھی طرح طاقتور ہو گئے تواس وقت ہم نے ان کوعلم و دانش ہے آرا ستذکر دیا ۔

افراطی لوگ انبیا علیم السلام کے عالم الغیب ہونے پراصرار کرتے ہیں اورعلم کو
ان کی ذات اور طینیت کا جزو لامیفک کہتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہم ان کی ذات کے ساتھ
اورعین ذات ہے جیسے نمک میں ممکنی ہوتی ہے اور روغن میں چکنائی ہوتی ہے جیسا کہ رئیس
فرجب شیخیہ احقاقیہ کو بیت مرزاعبد الرسول احقاقی نے اپنی کتاب 'ولایت از دیدگاہ قرآن'
میں لکھا ہے۔ گرخدایہ کہتا ہے کہ میں انبیاعیہم السلام کوجس وقت جینے علم کی ضرورت ہوتی
ہے انہیں ای وقت ا تناعلم بذریعہ وجی عطا کر دیتا ہوں۔

بہرحال جب موئی کوتعلیم دے کراور تربیت کر کے اچھی طرح سے اپنا کام کا بنالیا تو ارشا فیر مایا کہ '' و اصطنعت ک لنفسسی ''اے موئ میں نے تمہیں اپنے کا کام کا بنالیا ہے۔

یہ صرف موئی علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت حضرت موئی کے قصہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ کس طرح ہے اپنے انبیاء ورسول کو بیدائش کے دن ہے ہی اپنے کام کابنانے کے لئے اس کی مگرانی کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے اس کو ضروری علم و وائش ہے بذر بعدوتی آراستہ کرتا ہے۔ اوراس کوجس وقت جتے علم کی ضرورت ہوتی ہے اسے فو تعلیم ویتا ہے اسے کسی دنیاوی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اوراس کو جوت ورسالت کی خبیں ہوتی اوراس کو جوت ورسالت کی مخبورت میں اور خصوصیا ہے عطافر مانے کے بعد مبعوث ہر رسالت کرتا ہے او رانہیں مجبورات کے دربعد خودلوکوں کو آگاہ کرتا ہے کہ کہ دربعہ خودلوکوں کو آگاہ کرتا ہے کہ

بیمیرارسول ہے۔

خداوند تعالی نے پیغیرگرامی اسلام کوبھی یونہی چلتے پھرتے نبوت عطا کرکے رسول اوراولوالعزم پیغیراورافعل المرسلین اورخاتم الدین نہیں بنایا تھا بلکہ آدم علیہ السلام کے زمین پر پہنچنے کے ساتھ ہی اس کے اعلانات کا سلسلہ شروع کردیا تھا بلکہ اس ہے بھی پہلے عالم ارواح بیس تمام ارواح بنی آدم کے ساتھ ہی اس کے اعلانات کا سلسلہ شروع کردیا تھا بلکہ اس ہے بھی پہلے عالم ارواح بیس تمام ارواح بنی آدم سے اپنی آدم سے سامنے اپنی رہو بیت کا قر ارلیا ہے بعد تمام ارواح بنی آدم سے اپنی آدم سے اپنی آدم سے اپنی آدم سے اپنی انہیں عورسل پر ایمان لانے کا اقر ارلیا ۔ پھر انبیاء رسول بیس ہے ہرایک کے ذمہ بید کام لگایا کہ وہ اپنی امتوں کو اس رسول آخر الزمان کے آنے کی خبر پہنچاتے رہیں چنانچہ جب آسانی کہ اپنی اوراسم گرامی حراق مرقوم فرمایا ۔ اوران کے آنے کی خبر دی ۔ جیسا کہ ارشا وہ وتا ہے کہ:

ان الـذيـن يتبعـون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتو باعند هم في التورات والانجيل

''وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جس کانا موہ اپنے پاس تو ریت اور انجیل میں کھا ہوایاتے ہیں ، ۔

اگرتور بیت اورانجیل میں آنخضرت کانا م نا می اوراسم گرا می کھا ہوا نہ ہوتا تو ایک شور مج جاتا اور یہو دونصار کی چیخ چیخ کے بیہ کہتے کہ بیر ہا ت تو بالکل غلط ہے ناتو ریت میں ان کانا م ککھا ہوا ہے اور نہ ہی انجیل میں ان کانام ہے۔

بیرتوریت میں ان کانا م لکھا ہوا ہونے ہی کی وجہتھی کہ یہودنے ان کا استقبال کرنے کے لئے بیٹر ب کوآبا دکیا تھا مگر جب و درسول جس کانا م ان کی آسانی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا ان کے پاس آیا تو وہ اس بات پر حسد کے مارے جل بھن کررہ گئے کہ حسب سابق وہ نی اسرائیل ہے کیوں نہ آیا۔

اورجولوك عميق نظر سے تو ربیت وانجیل كامطالعه كرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوجا تا

ہے کہ آج کی تحریف شد ہٰو ربیت وانجیل میں بھی آنخضرت کا نام نامی بدلے ہوئے الفاظ میں کھا ہواموجودے۔

اورخود حفرت عيلى عليه السلام نے تو بنى اسرائیل كے سامنے اپنى رسالت كے اعلان كے ساتھ آئى رسالت كے اعلان كے ساتھ آئى من آيا ہے كہ حفرت عيلى نے فرمايا: " و افقال عيسى ابن مويم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد"

یعنی اس وقت کویا دکرو جب عیسی ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوار سول ہوں مجھ سے پہلے جو پچھتو ربیت میں آیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں ایک رسول کی بٹارت ویتا ہوں جومیر سے بعد آئیگا اس کانا م احمد ہوگا۔

یہاں تک کے بیان ہے تابت ہوگیا کہ خداوند تعالیٰ کسی چلتے پھرتے آوئی کو چاہے اس میں زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کا ہرعیب رہا ہود سے بی اپنی نبوت و رسالت نہیں تھا تا کہ لومیاں آج ہے تم ہماری نبوت و سالت کا کام انجام دیا کرواور لوکوں تک ہماری ڈاک پہنچایا کرو، ان کاموں تک تم ہمارے نبی ورسول ہوگے باتی تم بشر ہونے کی حیثیت ہے جو تہمارے دل میں آئے کرتے رہنا اور جو تہمارا دل چاہے کہتے رہنا۔ اس طرح تمہاری امت بھی آزا دہوگی جو ہمارا تھم ہوگا و ہ اسے معلوم ہو جائے گا اور و ہ اسے مان طرح تمہاری امت بھی آزا دہوگی جو ہمارا تھم ہوگا و ہ اسے معلوم ہو جائے گا اور و ہ اسے مان علی بی جو تھی جو تھی تا کہ دیثیت ہے جو پھی ان سے کہو گو و ہ ان کی مرضی چاہے مانیں سے کہا تی جو تم بشر ہونے کی حیثیت ہے جو پھی ان سے کہو گو و ہ ان کی مرضی چاہے مانیں حالے گی باتی جو تم بشر ہونے کی حیثیت ہے جو پھی ان سے کہو گو و ہ ان کی مرضی چاہے مانیں ۔

مقام افسوں ہے کہ سلمانوں نے بیق ورکرلیا ہے کہ خداا پی ذمہ داری لیعنی کار ہدایت سے عہدہ پر آہونے کے لئے بادی جیسے ظیم منصب کو یونہی جلتے پھرتے کسی بھی بشر کوتھا دیتا ہے۔ ای انصور کا نتیجہ ہے کہ فیفیر گرامی اسلام کو نصرف اعلان نبوت سے پہلے بلکہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی ایک عام آدمی جیسا بھیلیا گیا۔ اوران سے ہرشم کی افرشوں کی روایت گھڑ کراپنی صحاح میں درج کرلی گئی ہیں اور مسلمانوں نے اپنی مخصوص اغراض کو پورا کرنے کے لیے منصب نبوت کو اتنا گرایا ہے کہ ہرخص نبوت کا دیویدار بن گیا چنا نچے منصب نبوت کو گھڑی ہوئی حدیث ہے جو پیغیر اکرم کی طرف منسوب نبوت کو گرانے کی ایک مثال وہ گھڑی ہوئی حدیث ہے جو پیغیر اکرم کی طرف منسوب کرے اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آئخضرت نے فرمایا

"أكرمير \_لعدكوئي نبي بونا تؤعمر بونا"

ہمیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کی حالت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب بید کہا گیا کہ تیفیر نے بیفر مایا کہ 'اگر میر سے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا 'اتو ہم پر لازم آتا ہے کہ حضرت عمر کی زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے حالات معلوم کریں کیونکہ جب بھی کوئی نبی ویوئی نبوت کرتا ہے تو ہم پر لا زم ہو جاتا ہے کہ ہم اس ویوائے نبوت کرنے والے کی زندگی کے ویوائے نبوت سے پہلے کے حالات معلوم کریں ۔

حضرت عمر کی اسلام لانے سے پہلے عام حالت جومسلمان محققین وموز حین اور سیرت نگاروں نے کھی اس کے صرف 3 نمونے ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں اس کے قال کرنے سے جمارا مقصد حضرت عمر کی تو ہیں نہیں بلکہ نبوت و سالت کی عظمت کی حفاظت ہے کہ نبوت و رسالت کسی ایسے خص کونہیں دی جاسکتی جس کی زندگی کا بیشتر حصداس طرح گذرا

-51

نمبر 1 بمحرحسین دیکل اپنی کتاب الفارد ق عمر میں لکھتے ہیں ''حصرت عمر مکہ کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ دخت رز (شراب) کے عاشق تھے۔انہیں اپنے عنفوان شبات میں حسینان عرب سے بلاکا شغف رہا ہے۔ یہالٹک کدان کے تمام سوانح نگاران کی باوہ پیائی (شراب نوشی) اور حسن

نوازی پر شفق ہیں۔

ید دونوں شو قت حضرت عمر بی کی ذات تک محدود ندھے بلکہ اس زمانے میں ہیہ قریش کا عام مذاق تھا چنا نچر مکہ والے نبیذ پر جانیں دیتے تھے اور اس کے پینے میں انہیں دونوں جہاں کی نعتیں مل جاتی تھیں اپنی خواہش نفس وہ لوغڑیوں ہے پوری کرتے تھے اور اپنے جذبا ہے عشق شیفتگی کی راحت کا سمامان دوسر ک مورتوں ہے ہم پہنچا تے تھے۔ جاہلیت کے اشعاراس شغف کی تر جمانی کرتے اور ان کے دل بافتگان شاہد و شراب کے سمند شوق کے لیے تا زیا ندفا بت ہوتے تھے'' حضرے عمر فاروق اعظم ص 47 کے لیے تا زیا ندفا بت ہوتے تھے'' جمدالفاروق عمرا رہے حسین ایکل مصری کے جدالفاروق عمرا رہے حسین ایکل مصری

اس ہے آ کے چل کر پھر بہی معنف لکھتا ہے کہ

''ان کی رائے میں اس گروہ (مسلمانوں) کا پنے ند بہ سے پھر جانا کو یا عربی استحاد کے ایک ستون کا گرجانا تھا۔ اس لئے وہ ان موحدین سے بر سر پریکار رہتے تھے اور انہیں اس طرح شتم کر دینا چاہتے تھے کہ ان کانا م ونثا ان تک باقی ندر ہے ۔ شایدان کے اس تعصب میں بت برتی سے زیا دہ قوم برتی کو وال تھا'' (حضرت عمر فاروق اعظم ص 49) تعصب میں بت برتی سے زیا دہ قوم برتی کو وال تھا'' (حضرت عمر فاروق اعظم ص 49) برجمہ الفاروق عمر از محمد میں بریکل مصری

پھر بہی مصنف اس ہے آ گے مزید لکھتا ہے کہ

''جب تو حید کی دعوت بھیلے گی تو مکہ کے عالی بت پرستوں نے بے دست و پا مسلمانوں کونٹا نہ ستم بنانا شروع کردیا کہ وہ درماندہ ہوکر دوبارہ بت پرتی اختیار کرلیں اس نئی دعوت کے خالفین میں حضرت عمر ابن خطاب کا مام سرفیرست تقامشر کین مکہ میں وہ سب ہے زیادہ مسلمانوں کے دشمن تصطرح طرح سے انھیں ستاتے اور ہرعنوان ترک اسلام پر مجود کرتے ۔ حضرت عمر فاروق اعظم ص 51 ترجمہ الفارد ق عمر ازمحہ حسین ایمکل مصری

ہے کہ وہ حضرت آدم سے پہلے اس دنیائے ظاہر میں جسمانی طور پر بیدا ہو گئے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نسل انسانی کی پہلی فر دہھی اس دنیا میں نہیں آئی تھی جب خدانے جسے جے نبوت پر فائز کرنا تھااہے اے نبوت پر فائز کر دیا تھا اور خود حضرت آ دم بھی اس وقت جب و دمٹی اور یانی کے درمیان تھے عالم ارواح میں منصب نبوت پر فائز ہو چکے تھے اور پیغیبرگرامی اسلام بھی ای وقت ہے نبی ہیں اور دراصل آپیمبارکہ 'ان السلبہ اصطفر ا آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين "كامطلب يبي بـ يعتى نبوت کے لئے جن کا اصطفے کرنا تھاوہ عالم ارواح میں ہو چکا تھااوراس پر عالم ارواح کے میثات کواه بین جن میں میثاق ربو بیت ( یعنی الست پر بکم " کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ) لنے کے بعد میثاق نبوت بی کی ہاری آئی ہے جس رواد احد ذنا من النبین میثاقهم -لعنی اس وقت کویا دکروجب خدانے تمام انبیاء ( کی ارواح) سے انکاعبدلیا اور د اف احدا لله ميثاق النبين لينياس وقت كويا وكروجب انبياء كے لئے تمام ارواح بني آدم سے اپني ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد ارواح بنی آدم میں ہے جے جے نبی بنانا حاصا اے عالم ارداح میں ہی نبی بنا دیا تھااو رعالم ارواح میں ہی اسے منصب نبوت پر فائز کر دیا تھااوران کواس دنیامیں بھیجنے سے پہلے اپنے خاص پیغام کے ذریعدان کے آنے کی دنیا والوں کوخبر دیتا رہااورقر آن کریم خودا نبیاء میں السلام کی زندگی کے حالات اس بات کے کوا ہیں کہخدا نے عالم ارواح میں نبی بنانے کے بعد جس بشر کو بھی دنیا میں بھیجاا سکے انعقاد نطفہ ہے لے کر پیدا ہونے تک اور پیدائش ہے لیکر شیر خوارگی تک اور شیر خوارگی ہے لے کر جوانی تک اس کی مگرانی کی ہے۔اس کی اپنے کام کے لئے تربیت کی ہے اور اس کو اس معیار کے مطابق بنایا جس معیار کی اس کے نز دیک منصب نبوت ورسالت کے لئے ضرورت تھی اے ہروقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھا۔اورجس وقت اسے جتنے علم کی ضرورت ہوتی اسے ا بنی وحی کے ذریعہ تعلیم دی اوراس کی الیمی تربیت کی جبیبا کہ نبوت ورسالت کے لئے

#### منصب کے لیے رہیت دینے کافل ہے۔

ذراموی علیہ السلام کے حالات زندگی میں غور کریں اوران کی بیدائش ہے پہلے ہیں ان بیٹا رقو س کا مطالعہ کریں ان کے آنے ہے پہلے فرعون کی ان کوششوں کا جائزہ لیں جو وہ اس مقصد کے لیے کررہا تھا کہ موئی بیدا ہی نہ ہوں اورا گر پیدا ہوجائے قر پیدا ہوتے ہی قبل کر دیا جائے ۔موئی مال کے پیٹ میں میں فرعون کی مقررہ کر وہ دائی جو پچہ بیدا ہونے کی اطلاع پاسپانان فرعون کو دینے پر مارتھی اس کے ول میں موئی کی مال کی ایسی مجت والفت وظمت بیدا کردی کہ خودموئی کے بیدا ہونے کی اطلاع دینے وائی دائی کو اس کے بیدا ہونے کی اطلاع دینے دائی کو اس کے بیدا ہونے کی اطلاع دینے دائی کو اس کے بیدا ہونے کو پوشیدہ رکھنے پر آما دہ کر دیا ۔اوراس سے یہ کہلوا دیا کہ ما درموئی کے پچھ بیدا نہیں ہوا بلکہ ایک خون کا لؤمڑ اسا قط ہوا ہے اوراس سے یہ کہلوا دیا کہ ما درموئی کے بوا کہ قبل بچھ بیدا نہیں ہوا کہ کہ بیل بی موئے نہ دیگر جو ایک فطری بات ہا دراس سے اس سے پا سہانا ن فرعون کو پیتہ چل جائے اور دو ایک کر دیں قر خدا نے موئی کی مال کو دی گئم کوئی خوف نہ کروتم اس کو دو دھ باک اور دوراس کو دریا میں ڈال دو ہم اسے تہمارے پاس لونا دیں گے اور ہم اسے رسول بنا کرتی ہو اس کی اس کو دریا میں گا۔ درہم اسے رسول بنا کہنگا ہے۔

مویٰ کی ماں نے خدا کی وتی کے مطابق مویٰ کوایک صندوق میں رکھااوراس صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا مگرمویٰ کی ماں کا دل حزن و ملال سے پُر ہوگیا قریب تھا کہ آہ وزاری کر لیکن خدانے اس کے دل کوتسلی دی۔

یہ صندوق کہیں بھی جاسکتا تھا مگرخدانے ایک ہوا چلائی اوراس کا رخ خودفرعون کے محل کی طرف کر دیا۔ وہ ہوا اس صندوق کوفرعون کے محل کی طرف کے جلی ۔ آسیہ زن فرعون نے محل کی طرف لے جلی ۔ آسیہ زن فرعون نے اس صندوق کو دریا ہے نکلوایا جب اسے کھول کر دیکھا تو ایک حسین وجمیل لڑکا تھا ۔ تو خدانے اس کے دل میں بھی موئ کی محبت بیدا کر دی اوراس نے اس فرعون کو جواس کو شدانے اس فرعون کو جواس کو آما دہ کرلیا۔ آنے ہے رہ کے بنی اسرائیل کے لڑکوں کوئل کرار ہا تھا اپنا بیٹا بنانے پر آما دہ کرلیا۔

دودھ بلانے کے لئے وائیوں کی تلاش شروع ہوئی تو خدا نے موئی پرتمام وائیوں کا دودھ جرام کردیا "حرمنا علیہ المراضع "موئی کسی کومنہ ندلگاتے تھے حالانکہ موئی ایک دن کا بچہ ہیں۔ ایک دن کے بچہ کوحلا لی وحرام کی کیا تمیز ہوتی ہے مگر خدا کہدرہا ہے کہ ہم نے موئی پرتمام وائیوں کا دو دھ حرام کردیا ۔ اورموئی نے ان کے دودھ کومنہ نہیں لگایا۔ جن کے دو دھ کو موئی برخدا نے حرام کردیا تھا ہے اس بھر کی زندگی کا پہلا دن ہے جے اس نے نبوت عطاکی موئی اورمنصب رسالت بر آھی ہی کررم فراز کرنا تھا۔

بہرحال مویٰ "کی بہن کی نشاندہی پرمویٰ کی ماں کوبلوایا گیا۔مویٰ اپنی ماں کو کھھتے ہی ماں کی چھاتیوں سے چھٹ گئے اورخوب سیر ہوکر دودھ پیا۔اوراس طرح موی "
دودھ پلانے کے لیے مادرمویٰ "کے حوالے کردیئے گئے اورخدانے فرعون کے ذہمن میں بیہ خیال تک نہ آنے دیا کہ جس بیچے نے بنی اسرائیل کی عورت کا دودھ بیا ہے کہیں بیای عورت کا نہو؟ اورکہیں بیدہی بچہنہ ہوجس کو آنے سے رد کئے کے لیے وہ بنی اسرائیل کے عورت کا نہو؟ اورکہیں بیدہی بچہنہ ہوجس کو آنے سے رد کئے کے لیے وہ بنی اسرائیل کے جارد لیائے تھی اسرائیل کے جارد لیائے تھی کراچکا ہے؟

بہر حال خدانے وی کے ذریعہ ما درموئ سے جودعدہ کیا تھا سے پورا کردیا کئم خوف نہ کروا سے دریا میں ڈال دوائے ہم تمہارے پاس اوٹا دینگے اور اسے ہم اپنا رسول بنا کینگے ۔لہذا ہم اس کی خود حفاظت کررہے ہیں ہم اس کی خودگرانی کررہے ہیں ہم نے اس کی کار رسالت انجام دینے کے لیے تربیت کرنی ہے اور ہم نے اسے اپنی نظروں کے سامنے تربیت دے کرکا ررسالت انجام دینے کے لائق بنانا ہے۔

جيها كفرما تاب كه "لتصنع علىٰ عيني"

یعنی ہم نے اے موئی تمہیں تمہاری والدہ کی طرف اس لئے لوٹایا تا کہتم ہماری نظروں کے سامنے تربیت پاکرکارر سالت انجام دینے کے قائل بن جاؤ۔ پس اس عرصہ میں خدانے خودموی کوزیورعلم سے آراستہ کیااورجس وقت جتے علم ہم نے اس مصری مصنف سیرت نگاری کتاب الفاروق عمر سے بیرعبارتیں نمونہ کے طور پرصرف اس لیے فض جس کا حال کے طور پرصرف اس لیے فض جس کا حال بیرہ ہوا پنی ہدایت کا کام سپر دکرسکتا ہا وراسے منصب نبوت ورسالت پر فائز کرسکتا ہا ورکیا پیغیم را کرم مسی ایسے فض کے بارے میں بیرکہ سکتے ہیں کہ:

"اگرمير \_يعدكوئي ني ہوناتوو ه ہونا"

اس حدیث کو گھڑنے والوں نے پیغیر کے بارے میں بھی یہ تصور دیا ہے کو یا پیغیر کے بزد کیک ایسائی بچھتے تھے۔اس طرح خود کے بزد کیک ایسائی بچھتے تھے۔اس طرح خود مسلمانوں نے پیغیر کاتو بین کی ہے اور منصب نبوت کواس ورجہ گرایا ہے کہ اس سے زیادہ کافروں کو نبی کی تو بین کرنے کی ضرورت نبیس ہے لہذا اضروری ہے کہ عظمت ماموس رسالت کے اظہار کے لئے ہم مسلمانوں کو بتلائیس کہ خدا کے بزد دیک انبیاء و رسل اور بادیان دین کے تقر رکا کیا معیارے۔

### انبیاءورسل اور ہادیا ن دین کے تقر رکامعیار

اس میں شک نہیں کہ خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء ورس اور ہا دیان وین کے طور پر جنہیں تعینات کرتا ہے وہ حقیقاً بشر ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں غور طلب بات صرف ہیہ کہ خدا انسانوں کا ہا دی کیے خص کو بناتا ہے اور کس طرح بناتا ہے بعنی آیا ہی ہات ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو یہے ہی خلق کر دیا اور جب اس نے دیکھا کہ نسل انسانی بہت بگر گئی ہے۔ بت برتی اور کفروشرک کو اس نے اپناشعار بنا لیا ہے شراب و کہاب میں مست ہے زنا جمل اور اخلاق ہا خلگی شیوہ بن چکا ہے قو خدا ایسے میں کسی بت پرست ، کافر ، شرک ، وخت رز کے پرستار، شراب کے رسیا ، زائی و قاتل اور اخلاق ہا ختہ خص کو پکڑ کر اپنی نبوت تھا دیتا ہے اور اپنی نبوت و رسالت حوالے کر دیتا ہے یا اخلاق ہا ختہ خص کو پکڑ کر اپنی نبوت تھا دیتا ہے اور اپنی نبوت و رسالت حوالے کر دیتا ہے یا

اس کا کوئی خاص معیاراورطریقہہ۔

جب ہم قر آن کریم کامطالعہ کرتے ہیں قو ہمیں معلوم ہونا ہے کہ خدا کے ز دیک انبیاء درسول اور ہادیا ن دین کے تقر رکا ایک خاص معیار ہے اورا یک مخصوص طریقہ ہے اور اس معیار اوراس طریقہ کے اظہار کے لیے اس نے قر آن کریم میں جوالفا ظاستعال کیے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ میہ ہیں ۔

#### (۱) اصطفر (۲) افتیار (۳) افلیا

ان تینوں الفاظ کا ترجمه کرتے وفت اکثر ترجمه کرنیوالے ایک ہی ترجمه کرتے ہیں بعنی منتخب کرمایا چننا،لیکن حقیقت میہ ہے کہ ان متینوں الفاظ میں باریک ترین فرق ہے اور میتینوں الفاظ ہم معنی نہیں ہیں۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں اور جس جس کے لیے بیالفا ظاوران کے مشتقات آئے ہیں پہلے ہم ذیل میں انہیں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم سے معد حوالد کے قال کرتے ہیں اور سب سے پہلے لفظ اصطفی اور اس کے مشتقات کو لیتے ہیں

### حفزت مريم كالصطفا

ارشادرب العزت ب

" واذ قالت الملائكة تركم ان الله اصطفك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمين" (آلعران -42)

اوراس وفت کویا دکروجبکفر شتوں نے کہا کہا ہے مریم اللہ نے تم کویرگزید کیا ہے اورتم کو پاک رکھا ہے اورتم کو دنیا جہان کی عورتوں پر فضیلت اور برتری دی ہے اور تہمیں زمان کھرکی عورتوں سے برگزیدہ کیا ہے اس آیت کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لغت سے اصطفاع کے عنی پر روشنی ڈالی جائے راغب اصفها فی اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ: الاصطفاء: اصطفاعے کے معنی صاف اور خالص چیز لے لیما ہے کہ جیسا کہ اختیار کے معنی بہتر چیز لے لیما آتے ہیں اور الاجتباء کے معنی جبایۃ سے عمدہ چیز منتخب کر لیما آتے ہیں اس کے بعد راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

اللہ کاکسی بندہ کو چن لیما بھی بطورا بجاد کے ہوتا ہے بعنی اسے اندرونی کثافتوں سے پاک وصاف پیدا کرتا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور بھی بطورا ختیارا ورحکم کے ہوتا ہے کو یا پیٹم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی ۔

اصطفے کے اس لغوی معنی کومد نظر رکھتے ہوئے مطلب بیہ ہوا کہ اردو میں ترجمہ كرتے وقت كواس كارتر جمد منتخب كرما ما چينا كياجا تا ہے اوراختيا راوراجتيل كامعنى بھى منتخب کرما اور چینا ہی کرتے ہیں کیکن حقیقتا اصطفا کے معنی بیہ ہیں کہ خدا کی طرف ہے کس کا اصطفا كرماييه ہوتا ہے كہ خداانہيں خلقي وفطري يعني بيدائشي طور پر بطورا يجاد كے اندروني كثافتوں ے یاک وصاف بیدا کرتا ہے جودوسروں میں بائی جاتی ہیں اور انہیں ایسی قابلیت صلاحیت اوراستعدا وكاحامل بناكرييدا كرناب كهوه وحيالهي كواخذ كرسكيس اورسجه سكيس اوركسي كواختيار کرنا اوراجینے کرنا بعد کامر حلہ ہے بعنی وہ اختیار صرف اس کوکرتا ہے جو پہلے ہے مصطفے ہوتے ہیں جیسا کہ راغب اصفہانی نے مفروات القرآن میں بیان کیا ہے کہ پہتم پہلے معنی کے بغیر نہیں یائی جاتی ۔ یعنی خدا پہلے مصطفے بنا نا ہے اور انہیں پیدائش طور بران اندرونی کثافتوں سے پاک وصاف رکھتاہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر انہیں اختیار کرتا ہے اور پھر انھیں مجتبے بنا تا ہے او رہیہ ہات یقینی ہے کہ سوائے خدا کے اس بات کاعلم کہ اس نے خلقی و پیدائشی طور پربطو را بیجاد کے سے مصطفیٰ بنایا ہے اور کسی کوئی**ں** ہوسکتا۔ لہنداا نبیاءو رسل اور ہادیان دین کے منصب کے لیے بھی اس کے سوا اختیا کرنے کاحق بھی کسی کوئیس ہاں مطلب کوقر آن کریم میں اس طرح سے بیان کیا گیاہے کہ: " وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيره سبحان الله وتعالىٰعما يشركون "

دولیعنی تیرارب ہی ہے جو جا ہتا ہے فلق کرتا ہے اورا پنی مخلوق اورا پنی مخلوق میں سے جھے جا ہتا ہے اورا پنی مخلوق میں سے جھے جا ہتا ہے نتی کرتا ہے اورا فتیار کرتا ہے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا اختیار مہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اس شرک ہے یا ک ہے''

پی خداانہیں کواختیار کرتا ہے جو پیدائشی طور پر مصطفے ہوتے ہیں ان اندرونی کثافتوں سے پاک صاف ہوتے ہیں جو دوسرے لوکوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ خدا کی وحی کواخذ کرنے اوراہے ہجھنے کی قابلیت وصلاحیت واستعدا دکے ساتھ بیدا ہوتے ہیں۔

اب مذکورہ آیت میں حضرت مریم کے بارے میں بیافظ دو دفعہ آیا۔ایک تو طہرک سے پہلے( ان الله اصطفک و طہرک ) تو یہاں اصطفاک کے معنی اردو میں پرگزیدہ کرنا اور چننائی کیاجاتا ہے لیکن بید پرگزیدہ کرنا اور چننا کیے ہے؟

بیاس طرح نہیں ہے کہ پہلے تواس کو پیدا کر دیا ہو پھر و دان کثافتوں میں مبتلاری ہو۔ جس میں دوسر بہتلا ہوتے ہیں اور پھران کثافتوں میں مبتلار ہے والوں میں سے چن کراہ یا کہ کیا نہیں ہرگر نہیں! بلکہ اصطفاک کا مطلب بیہ کہا ہم میں اللہ نے تجھے بیدائی ان کثافتوں سے پاک کیا ہے جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور پھر مزیدتا کید کے طور پر واؤتفیر ک کے ذریعہ فرماتا ہے ''وطھر ک''اللہ نے تجھے بیدائش طور پر پاک و پاکیزہ اور معصوم رکھا ہے اور دوسروں میں پائی جانے والی کثافتیں اور عیوب تجھ میں نہیں ہیں۔

اوردوسرے حصد میں بیلفظ''علی نیا عالمین سے پہلے۔جودراصل اس لفظ کلغوی معنی کوواضح کرنے کے لیے ہے کہ تمام دنیا جہان کی عورتوں پر تجھے بیرفضیلت، برتری حاصل ہے کہ تمام دنیا جہان کی عورتوں میں جواندرونی کثافتیں ہوتی ہیں وہ تجھے میں تہیں ہیں اورتو پیدائش طور پر مرتبہ اصطفار پر فائز ہے اور باک و با کیزہ ہے اور معصوم ہے اس کے جھے میں وتی البی کو اخذ کرنے ، سننے ورسیجھنے کی قابلیت وصلاحیت و استعدا دموجود ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت میں موجود لفظ علی نساء العالمین کی تقبیر مید کی اللہ علی نساء العالمین کی تقبیر مید کی ہے کہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی تھیں۔ مید ہاست قو بلاشک و شبہ مسلمہ ہے اور اس میں کسی اختلاف کی گنجا کش نہیں ہے۔ لیکن حصرت مریم کا قیامت تک کی تمام و نیا جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت و برتری رکھنا بھی کوئی مانع نہیں رکھتا۔

شاید بیربات اس لیے کہی گئی ہے کہ خدا کے مصطفے بندوں میں اور پاک و پا کیزیہ ہستیوں میں ایسی عورتیں موجود ہیں جوحضرت مرتم سے افضل ہیں۔

لیکن بیمقابله ان ہے نہیں ہے بلکہ بیمقابله ان عام عورتوں ہے ہے جوطاہرہ، معصومہ اوراصطلاع کی ما لک ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب خدا کے مصطفے بندوں کا مقابلہ مصطفے بندوں کا مقابلہ مصطفے بندوں سے ہوگاتو ان کی درجہ بندی اور ہوگی جبیا کہ ارشاد ہوا کہ '' تسلک السر سسل فضلنا بعضهم علی بعض '' (البقر 253)

"بیجتے رسول ہم نے بھیج ہیں ان میں ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت وی ہے"

لیکن خدا کا بھیجا ہوا ہر نبی اور ہر رسول صرف اپنے زمانے کے لوکوں ہے نہیں

بلکہ قیا مت تک آنے والے تمام جہانوں کے جن وانس سے افضل ہوتا ہے جیسا کہ ارشا دیوا

ہر کہ: " و کلاً فضلنا علی العالمین" (الانعام 86)

ہم نے ان تمام ہاویوں ، تمام نبیوں ، تمام رسولوں میں سے ہرا یک کو عالمین لیمی و نیاجہان کے لوکوں پر فضیلت دی ہے کیونکہ و مصطفلے تصاور دوسر مصطفلے نہیں ہوتے۔

اس مقام پر بیہ ہات بھی ذہن میں رکھنی چا ہے کہ حضرت مریم نوقو نہی تھیں نہ رسول تھیں اور ندامام تھیں ، لہذا یہاں اصطفلے کے معنی ان عہدوں میں ہے کسی منصب کے لیے چننا اور اختیا رکر مانہیں ہوسکتا۔ کیونکہ ان کے پاس ان مناصب میں سے کوئی منصب تھا بی نہیں ۔ لہذا یہاں اصطفلے کا کچھ مطلب ہی نہیں بنتا سوائے اس کے جواویر بھی ۔ لیے ایک اس ان مناصب میں سے کوئی منصب تھا بی نہیں ۔ لہذا یہاں اصطفاع کا معنی چننا لینے کا کچھ مطلب ہی نہیں بنتا سوائے اس کے جواویر

مفردات راغب اصفهانی سے بیان ہوا ہے کہ وہ ان تمام کثافتوں سے پاک وصاف تھیں جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں اور وہ وحی الہی کو اخذ کرنے اور سیجھنے کی صلاحیت و قابلیت و استعداد رکھتی تھیں۔

البنة اگرعورت نبی ہوسکتی ہوتی ۔رسول بن سکتی ہوتی یا امام ہوسکتی ہوتی تو یقیناً حضرت مریم کواپنے زمانہ کی عورتوں کے لیے نبوت یا رسالت وا مامت کے لیے منتخب فر ما تا نہ کہ کہی اور عورت کو۔

### رسولوں کا ملائکہ اور انسانوں میں سے اصطفے

خداوند تعالى سوره حج مين ارشا وفرما تاب

" الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس "(الحُج-75) خداا في رسالت كے لئے ملائكہ اورانیا نول میں سے صطفے كرتا ہے بیعنی انہیں مصطفے بنا تا ہے۔

انیا نوں کے ساتھ ملائکہ کا ذکر کرنے سے بیٹا بت ہوا کہ ملائکہ جو معصوم ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی خداجے رسول بنا تا چاہتا ہے پہلے اسے مصطفے بنا تا ہے بعنی اس میں خلقی طور پر ایسی خوبیاں ، ایسی حصلتیں ، ایسی صفات اور ایسی قابلیت اور استعدا وا بیجا دکرتا ہے جو اس کی رسالت کے انجام دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں اور صرف آنہیں فرشتوں کورسول بنا تا ہے جن میں اس نے وہ صفات ایجاد کی ہوتی ہیں جو اس کی رسالت کے انجام دینے کے لئے دہ صفات ایجاد کی ہوتی ہیں جو اس کی رسالت کے انجام دینے کے لئے ضروری ہیں۔

اوریمی بات انسانوں میں ہے کئی کورسول بنانے کے لیے کہی گئی ہولیعنی جس انسان کوخدانے اپنامنصب نبوت ورسالت عطا کرنا ہوتا ہے پہلے اس میں خلقی طور پروہ خوبیاں وخصلتیں اور وہ صفات بیدا کرتا ہے جواس کی رسالت کے انجام دینے کے لیے لازمی وضروری ہیں۔جس کے لیے اس نے قرآن میں جگہ جگہ اصطفے کالفظ استعال کیا ہے اہذا جس کااس نے اصطفے کیا ہوتا ہے صرف انہیں کوو داپنی نبوت ورسالت واما مت عطاکرتا ہے اور یہ اصطفے عالم ارواح میں روح کا کیا جاتا ہے لہذ النبیاء ورسل اور ہا دیان وین جب پیدا ہوتے ہیں قرمصطفے ہوتے ہیں اور وحی الٰہی کواخذ کرنے اور سجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسی نے پیدا ہوتے ہی قرمایا:

"انی عبدالله اتانی الکتب و جعلنی نبیاً"
میں الله کابنده ہوں کتاب کیر آیا ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے
ای طرح ابوالبشر حضرت آدم کے اصطلے کا تقاضا تھا کہ پیدا ہوتے ہی خدانے
وحی شروع کردی اور فرمایا" یا آدم اسکن انت و زوجک الجندة"
""ہم نے آدم کودجی کی اے آدم ہییں جنت میں آرام کرو"

تمام انبیاءورسل اور ہادیان دین کا اصطفے خداد مدتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمانا ہے

" ان الله اصطفر آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین" (آلعران-33)

خدانے آدم کونوخ کواور آل اہراہیم کواور آل عمران کو تمام دنیا جہان کے لوکوں پراصطفے کے ذریعہ برتری عطا کی ہے۔

اس آیت میں اختصار کے ساتھ آدم سے لے کرقیامت تک آنے والے تمام بادیوں یعنی تمام نبیوں ، تمام رسولوں اور تمام اماموں کے اصطفے کا ذکر ہے ۔ یعنی کوئی بھی بادی خوا ہ نبی ہویا رسول یا امام ہدایت کے منصب پر فائز نبیس کیا جاتا جب تک کہا ہے بیدائشی طور پر پہلے سے ان صفات کا حامل بنا کر بیدا نہ کیا گیا ہو جو کا رہدایت انجام ویئے کے لئے ضروری ہیں لہذا سب کے سب انبیاء و رسل اور ہادیان دین خدا کے مصطفے بندے تھے لیکن ان سب میں مصطفے اندی کے سے کے سر پرسجایا گیا و دمجمہ مصطفے صلی اللہ علیہ و آلیہ کی ذائے گرامی ہے۔
کی ذائے گرامی ہے۔

اب بیہ جان لینے کے بعد کہ ہر نبی پیدائش طور پر مصطفے ہوتا ہے کیا بیہ ہائے ممکن ہے کہ پیغیبر گرامی اسلام محمد مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ کسی ایسے خص کے ہارے میں جس کی سیرت کا بیان محمد سین بیکل کی کتاب الفاروق عمر ہے سابق میں بیان ہوا ہوتا "
کہ؟

دمگر میر بے بعد کوئی نبی ہوتا تو و ہوتا "

اب ہم لفظ اصطلع کے معنی کی تحقیق پیش کرنے کے بعد لفظ اختیار کی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔

> '' اختیار'' راغب اصفهانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں الاختیا ر: (اقتعال) بہتر چیز کوطلب کر کےاہے کرگز رہا۔

اورلفظ اصطفے کے معنی تحقیق کے بیان میں گز رچکا ہے کہ راغب اصفہائی نے کہا ہے کہ افتیار کے معنی تحقیق کے بیان میں گز رچکا ہے کہ راغب اصفہائی نے کہا ہے کہ افتیار کے معنی بہتر چیز کو لے لیما آتے ہیں لیکن میتم پہلے معنی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ بعنی جو پہلے سے مصطفے ہوتا ہے۔خداای کو افتیار کرتا ہے تر آن کریم میں آیا ہے۔

فلماً اتھا نودی یہ موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادالمقدس طوی و انا اختر تک فاستمع لما یو حیٰ (طد 1311) جب مویٰ کوه طور پر آگ کے پاس آئے تو ان کوآواز دی گئی کہ میں تمہارا پروردگارہوں اور تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ پس تم اپنی جو تیاں اتا ردو۔ اور میں نے تم كواختياركيا ہے منتخب كيا ہے پس جو پچھته ہيں دحى كيجاتى ہےا ہے فور سے سنو۔

یہاں پر بھی اختر کے کامعنی چننایا برگزید کرنا کیا جاتا ہے لیکن اس سے مرا دو ہی
بہتر چیز کو طلب کر کے کرگز رہا یا بہتر چیز کولے لیما ہے ۔ یعنی نبوت ورسالت کے لئے موئ
کا بیدائشی طور پر اصطفے کیا گیا تھا وہ خدا کے مصطفے بندے تھے لہندا خدانے انہیں اس کام کے
لیے اختیار کرلیا اور ان پراپنی وجی کا سلسلہ شروع کر دیا۔

بیشک خدانے تمام انبیا ءاور رسولوں کا پیدائشی طور پر اصطفے کیا تھا اور چونکہ وہ نبوت و رسالت اور کار ہدایت انجام دینے کے لیے بہتر اور موزوں تر تھے لہندا خدانے ان سب کودجی کے لئے امتخاب کیا اوران کواختیا رکیا۔

ای ترتیب سے بیٹا بت ہوا کہ خداوند تعالیٰ جن ہستیوں کو نبی اوررسول بنانا چاہتا ہے پہلے انہیں مصطفے پیدا کرنا ہے بعنی پیدائشی طور پر انہیں ان کثافتوں سے پاک پیدا کرنا ہے جو و دمروں میں پائی جاتی ہیں ۔اور نبوت و رسالت کے درخور حال صفات ان میں پیدائشی طور پر ایجا دکرتا ہے اور پھر ان مصطفے ہستیوں کو دوسروں میں سے چن لینا ہے یا اختیار کر لینا ہے۔

اور چونکہ خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی ان انبیاء سے عہد و میثاق لیا تھا جیسا کدار شاور ب العزت ہے کہ

" و اذ احدانا من النبين ميثاقهم و منگ و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و الحذنا منهم ميثاقاً غليظاً (الاحزاب-7) موسى و عيسى ابن مريم و الحذنا منهم ميثاقاً غليظاً (الاحزاب-7) اوراس وقت كويا وكروجبكهم نے تمام نبيول سے (عالم ارواح ميں ) انكا پنا پنا عهد و ميثاق ليا اورتم سے اورنوح سے اورائدا تيم سے اورموى سے اورتيسى ابن مريم سے بھی عهد ليا۔

لبدااس آبد میثاق سے میاثابت ہوا کہ خدانے ان مصطفے ہستیوں کواپنی نبوت و

رسالت کے لیے منتخب کرنے کے بعد تمام ارواح بنی آدم سے ان انبیاء اور رسولوں برعلی الاعموم اور پیغیبر آخر الزمان برعلی الحضوص ایمان لانے کاعبدو بیان لیا تھا جیسا کہ آیدوافی ہدایہ شم جاء کم رسول مصدی لما معکم لتئومنن به ولتنصر نه" آیدوافی ہدایہ شم جاء کم رسول مصدی لما معکم لتئومنن به ولتنصر نه"

ے ٹابت ہے بینی ارواح بنی آوم ہے بیا قر ارلیا کدان تمام انبیا ء کے بعد ایک آخری رسول آئیگا جو ان تمام ہا توں کی جو تمہارے ہاں اس ہے پہلے انبیاء کے ذریعہ آئی ہوئی ہیں تصدیق کرے گاتو تم ان پرائیان بھی لانا اوراس کی مدد بھی کرنا۔

لفظ اختیار کی آشر تے میں اتناہی کافی ہے اب ہم لفظ اجتهل کے معنی میں غور کرتے ہیں

### د د اجلنمل"

راغب اصفهائی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں الاجتباء۔(افتعال) کے معنی انتخاب کے طور پر کسی چیز کوئع کرنے کے ہیں لہذآ بیت کر ہمہ "
و افد لم تاتیج قالو الولا اجتبیتھا (الاعراف - 203) اور جبتم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آ بیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہتم نے (اپنی طرف ہے) کیوں نہیں بنالی ہیں لولا اجتبیتھا کے معنی میہوں گے کہتم خود ہی ان کوتا لیف کیوں نہیں کر لیتے دراصل کفار میہ جملہ طفر میہ کتبے تھے کہ میہ آیات اللہ کی طرف نے نہیں ہیں تم خود ہی ایپ طور پر بنا لیتے ہو۔

اس آ بیت سے کہ میہ آیات اللہ کی طرف نے نہیں ہیں تم خود ہی ایپ طور پر بنا لیتے ہو۔

اس آ بیت سے کا بت ہوا کہ اجتمال کے معنی کسی کا کسی چیز کو بنانا ہے اس مطلب کو سیجھنے کے لئے چند مثالیس ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔

### حضرت يوسف كااجتيا

سورہ یوسف میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے باپ حضرت یعقوب

ے کہا کہ میں نے گیارہ سمارے اور چا ہما اور سوری کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے بحدہ کررہے ہیں یو حضرت ایعقوب نے فرمایا: '' و کہ خالک یہ جنبیک ربک و بعلمک من تاویل الاحادیث ویتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمہا علیٰ ابویک من قبل ابراهیم واسحق ان ربک علیم حکیم (یوسف۔6)

اورا ک طرح تمہارا پروردگارتمہاراا چینے کرے گااورتم کوخوابوں کی تعبیر سکھائے گا اورتم پراورآل یعقوب برا پی تعتیں پوری کرے گا۔ جیسے کہ پہلے تمہارے پر وا وا ابراہیم اور وا وا اسحاق برکر چکاہے یقینا تمہا را پروردگار صاحب علم و حکمت ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ خداا نبیاء کوعلوم کی تعلیم دینے کے لئے انہیں اپنے زیر نظر رکھتا ہے اوران کی تعلیم ور بیت خود کرنا ہے اور یہ جہیں کے بعد ''و یہ علمہ کا ''سکی واضح دلیل ہے۔ کویا خداان کے درخور حال ان کوخو تعلیم ویتا ہے ۔ ان کی خود تر بیت کرنا ہے اورانہیں اپنے فیوض و ہر کات اور علم غیب کی نعمتوں سے نوازنا ہے جیسا کہ سورہ آل عمر ان میں آیا ہے کہ:

وماكان الله ليطلعكم على الغيب و لكن الله يجتبى من رسله من يشاء فآمنوا بالله و رسله ان تومنوا و تتقوا فلكم اجر عظيم (آل عمران-17) اورخداكى بيشان نبيل بكه وه متم كوغيب كى باتول سے آگاه كركيكن خدا الي رسولول من سي حرك و باتا به اس بات كے ليے متخب كرتا بران كوئي بناتا به اس بات ملے ليے متخب كرتا بران كوئي بناتا به اس بات كے ليے متخب كرتا بران كوئي بناتا به اس بات مال لا و اور اگر تم ايمان لا و اور اگر تم ايمان لا و اور اگر تم ايمان لا و اور اير بين گارى كروتو تمها رے ليے بهت بردا اجرب '

اس آیت سے ثابت ہوا کہ خداد ندتھا لی اپنے رسولوں کو اپنے زیرِنظر رکھتا ہے ان کوعلم غیب کے لئے خاص کر لیتا ہے اور خودان کواپٹی عنایت خاص سے تربیت کرتا ہے اور انہیں حسب ضرورت علوم کی خود تعلیم دیتا ہے

### تمام انبياء كااجتبط

خداوندتعالى تمام انبياء كالمجمل طور پربيان كرنے كے بعد قرما تا ہے كه " اولئك الـ ذيـن انـعم الله عليهم من النبين من ذرية آدم و ممن حملتا مع نوح و من ذرية ابراهيم و اسرائيل و ممن هدينا و اجتبينا۔ (مريم ـ 58)

یہ تمام کے تمام انبیاء وہ لوگ ہیں جن پراللہ نے انعام کیا ہے ان میں ہے پھوتو

آدم کی اولا دمیں ہے ہیں اور پھھا نبیاءان کی اولا دمیں ہے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے
ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور پھھا نبیاء ایر اہیم اور یعقوب کی اولا دمیں ہے ہیں اور ان لوگوں
میں ہے ہیں جن کوہم نے ہدایت کی راہ بتلائی اور ان کا اجتبے کیا اور انہیں مجتبے بنایا۔

اس آیت میں خدانے تمام انبیاء کی ہدایت پر اپنا انعام کرنے اور ان کے اجتبے کو
بیان کیا ہے۔

راغب اصفها فی مفروات القرآن میں اجینے کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دائلہ تعالیٰ کا کسی بندہ کو چن لیما کے معنی بیہ ہیں کہ وہ اپنے فیض کے لیے ہرگزیدہ کر لیما ہے جسے کومال کو افعیتیں جدو جہد کے بغیر حاصل ہو جاتی ہیں۔ بیا نہیاء کے ساتھ خاص ہے اورصد یقوں اور شہیدوں کے لئے جوان کے قریب درجہ حاصل کر لیمتے ہیں' مار مذکورہ آیت میں انہیاء کے لئے اطبیع کا بیان ہوا ہے لیکن ہر جگہ ترجمہ میں معنی وہی منتخب کرما ، ہرگزیدہ کرما اور چن لیما استعال ہوئے ہیں ۔ جبکہ اصطلع اور اختیار کے لئے مجھی اردو میں ان بی الفاظ کا استعال ہوا ہے۔ اردو کے دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ ان الفاظ کا اختیار کا اور اچنے کا علیحدہ علیحہ معنی کرسکے ، حالانکہ عربی زبان کہ ان الفاظ کا جا ختیار کا اور اچنے کا علیحدہ علیحہ معنی کرسکے ، حالانکہ عربی زبان میں علیحدہ علیحہ م علی کہ افتظ ان لوگوں کے لئے میں علیحہ م علیحہ م علیحہ م الفظ ان لوگوں کے لئے میں علیحہ م علیحہ م علیحہ م الفظ ان لوگوں کے لئے میں علیحہ م علیحہ م الفظ ان لوگوں کے لئے میں علیحہ م علیحہ م علیحہ م الفظ ان لوگوں کے لئے میں علیحہ م علیحہ م علیحہ م الفظ ان لوگوں کے لئے میں علیحہ م علیحہ م علیحہ م الفظ ان لوگوں کے لئے میں علیحہ م علیحہ م علیحہ م الفظ ان لوگوں کے لئے میں علیکہ م علیکہ د م الفظ ان لوگوں کے لئے میں علیکہ م علیحہ م علیکہ د الفظ ان لوگوں کے لئے علیکہ د م علیکہ د م الفراہ علیکہ د م علیکہ د الفراہ علیکہ د الفراہ علیکہ د الیکھ کیں اس علیکہ د کا نوٹ میں ان کی استعال ہوں کے لئے استعال ہوں کے لئے کہ د الیکھ کیں معنی کی استعال کی کا نوٹ ان الیکھ کی کر سکیں ان کی استعال ہوں کے لئے کہ استعال کو کر سکی کے استعال کی کر سکی کی استعال کی کر سکیکہ کو کر سکی کی کے کہ د کر سکی کی استعال کیں کر سکیکہ کو کر سکیکہ کی کر سکیکہ کو کر سکیکہ کی کر سکیکہ کر سکیکہ کی کر سکیکہ کی کر سکیکہ کر سکیکہ کر سکیکہ کی کر سکیکہ کی کر سکیکہ کر سکیکہ کر سکیکہ کر سکیکہ کر سکیکہ کر سکیکہ کی کر سکیکہ کر سک

استعال ہوتا ہے جن میں خدا نے خلقی طور پر بطورایجا دے وہ صفات ،وہ خصوصیات ،وہ خوبیاں و ہصلاحیت و ہ قابلیت اورو ہاستعدا دیپداکی ہوئی ہوتی جس کی دجہ سے و ہوخی الٰہی کو اخذ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو کسی کو نبی بنانے کے لیے ایک ضروری و لازمی صفت ہے بالفاظ دیگرنبی پیدائش کے دفت بھی مصطفے ہوتا ہے اور مرتبہ نبوت پر فائز ہوتا ہےاور معصوم ہوتا ہے ۔اوراختیار کے معنی پیر ہیں کہوہ ان ہستیوں کوجنہیں اس نے مصطفے بنایا ہے اپنی وتی کے لئے اورانہیں اپنے کام کا بنانے کے لئے ہمہ وفت اپنی زیرِنظر ر کھنے کی خاطر دوسر بے لو کول میں ہے بہتر کے طور پر چن لیتا ہے اور اچینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے ان مصطفے بندوں کواینے کام کا بنانے کے لئے ہمدوفت اپنی زیرنظر رکھنے کی خاطر دوس وں لوگوں میں ہے بہتر کے طور پر چن کرانہیں ہمہ وقت اپنی زیرِنظر رکھتا ہے ۔ان کی محرانی کرتا ہے انہیں خودتعلیم دیتا ہے انہیں اینے کام کابنانے کے لئے خودتر بیت کرتا ہے اور جردم ان برا پی تعتیں رحت اور فیوض و بر کات نازل کرنا رہتا ہے اور بھی انہیں خودان کے نفس کے حوالے نہیں کرتا اور ایک آن اور ایک لمحہ کے لئے بھی انہیں اپنی طرف ہے غافل نہیں رہنے دیتا بلکہ ہردم اپنی طرف ہے ہدایت ونگہبانی اور عبیدو ہر بان کے ذریعہ ہوشیار رکھتا ہےاور رپیر ہدایت و تنبیدو ہر ہان ان پیغامات اورسلسلہ وحی کےعلاو ہ ہوتی ہے جو امت کو پہنچانے کے لئے اس کی طرف کی جاتی ہے ۔اوریہی ہدایت واجینے وہ چیز ہے جو انبیاء و رسل اور بادیان دین کومعصوم رکھتی ہے اور ہرفتم کی لغزش مہو ونسیان اور بھول چوک ہے محفوظ رکھتی ہے اور ہرقتم کے گنا ہ ہے بیجاتی ہے اور محاس اخلاق کا حامل بناتی ہے۔ اس لفظ کے معنی اور سیجے مطلب کی حقیقت ہمیں قصہ آ دمّ او رحضرت پونسؓ کے واقعہ میں واضح طور رِنظر آتی ہے لہذاان دونوں کا حال بیان کیا جاتا ہے۔

## حضرت آ دمٌ كااجتبيل

حضرت آدم خدا کے مصطفے بندے تھے خدا نے انکااصطفے کیا تھااوروہ بیدائش کے وقت بھی مصطفے تھے لینی ان بیل خلقی طور پر خدا نے وہ خوبیاں ایجاد کی تھیں اوروہ صلاحیت و قابلیت واستعداوان بیل بیدا کی تھی جن کی بناء پر وہ خدا کی وتی کواخذ کرنے اورات بیجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔اور کارنبوت انجام دینے کے اہل تھے۔وتی الہی کواخذ کرنے سننے اور بیجھنے کی صلاحیت پر خدا کا ان سے بیدا کرتے ہی بیکہنا کہ " اسکن انت و زوج کی الم جنہ " تم اور تہاری زوجہ یہیں جنت میں آ رام کرو اس بات کی بین ولیل ہے کہ آوم علیہ السلام وتی الہی کے اخذ کرنے سننے اور سیجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔اور آوم کے اصطفاری آیا مطافی یقی ان اللہ اصطفر آدم و نوحاً الی کی اوہ ہے۔

لیکن آدم جنت میں رہتے ہوئے مصطفے تو تھے لیکن مجتبے نہیں تھے آئییں جنت میں رہنے اور ساری صورت حال سمجھا کر آزا دھچھوڑ دیا گیاتھا اور ہمہ وفتت مگرانی و تنبیہ وہر ہان و ہدایت کا آغاز نہ کیاتھا اہند اان ہے ترک اولی کی صورت میں و دفغزش ہوگئ جس کی بناء پر انہیں مشقت اٹھانی پڑی اور جنت ہے باہر آگئے ۔ چنانچہ خدا اس افخرش کا بیان کرنے بعد فوراً کہتا ہے کہ'' شم اجتباہ ربعہ فھدی '' (طہ۔ 122)

اس آیت کار جمدراغب اصفهانی نے اپنی مفردات القرآن میں بید کیا ہے کہ: ''پھران کے پروردگارنے ان کونوازا ۔ان پرمہر بانی سے توجہ فر مائی اور سیدھی راہ بتائی''

یعنی خدانے آدم کو جنت ہے ہا ہر آنے کے بعد مجتبے بنایا اورانہیں اپنے زیرِنظر رکھ کران کی تربیت کرنے ،ان کوہدایت کرنے اورا پی تنبید و پر ہان کے ذریعہ انہیں ہرقتم کی لغزشوں ہے بچانے کا کام شروع کیا۔

### حضرت يونس كااجيبيا

حضرت پہنی کاخدانے اصطفے بھی اجینے کے معنی کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔
حضرت پینی کاخدانے اصطفے بھی کیا تھاوہ نبی ہونے کی حیثیت سے خدا کے برگزیدہ اور
اختیا رکردہ بھی متھاورتمام اخبیاء کی طرح خدا کے مجینے بھی متھاور ہروفت خدا کی طرف سے
زیر ہدایت رہتے تھے ۔لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خدانے ان کی قوم پر ان کے خصد کی وجہ
سے ان کوخودان کے نفس کے حوالہ کردیا ۔لہذا مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور جب ''لاالدالا
انت سجانک'' کے ذریعہ خدا کی طرف رجوع کیاتو مچھلی نے خدا کے تھم سے انہیں ہا ہر ڈال
دیااس کی مثال دیتے ہوئے خدا اینے حبیب کو تھیجت کرتا ہے کہ

" واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى و هو مكظوم. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبه ربه فجعله من الصالحين" (القلم 50148)

اے میرے حبیب تم اپنے رب کے فیصلہ کے انتظار میں مہر کرو اور مجھلی والے (بینی پوئس) کے مانند نہ ہو جانا جبکہ انھوں نے مم وغصہ کی حالت میں پکارا تھا، اگر ان کے پروردگار کی مہر بانی ان کی خبر گیری نہ کرتی تو وہ ہرے حال سے چیئیل میدان میں پڑے ہوئے ہوئے ہوئے مران کے پروردگارنے ان کو ہرگزید ہ کیاان کا اچیئے کیاان کو پھر سے مجتبے بنایا اوران کو نیک بندوں میں سے قرار دیا۔

اس آیت میں واضح الفاظ میں اجیئے کا مطلب بیہ ہوا کہ خدا کسی کواپی مہر یا تی ہے خبر گیری کرتا ہے جس کی وجہ ہے اے کوئی ہرا حال ندد کھنا پڑے۔

اورجیسا کہ راغب اصفہانی نے کہا ہے میہ درجہ اصطفے اور اختیار کے بعد آتا ہے یعنی جس کوخدا پہلے خلقی طور پر مصطفے بنا تا ہے ای کواختیار کرتا ہے اور پھرا پیے اس مصطفے اور مختار بند کو مجتبے بنا تا ہے بیعنی اپنی مہر بانی سے اس کی گرانی و تلہبانی و خبر گیری کرتا رہتا ہے اور اپنی و حی اپنی ہدایتوں اپنی نشانیوں اپنی تنبیبوں اور اپنی مہر بانی کے ذریعہ اسے ہر دم ہوشیا اور ہمہ وقت معصوم رکھتا ہے ۔ پس سارے کے سارے انبیاء و رسل اور ہادیان دین مصطفے بھی ہے ، مختار بھی تھے اور اس حقیاں و بہتے ہمی تھے اور اس وجہ سے بیا تاج مصطفائی و اختیار و مجتبائی مارے نبی کے مر پر سجا ہوانظر آتا ہے اور جب بھی حضور کا مام اور اسم گرامی لیا جاتا ہے قیاستھی کہا جاتا ہے کہ مصطفاً ، احمد مختار اور احمد مجتبے ۔

## خداکے محتبے بندے معصوم ہوتے ہیں

گذشتہ بیان ہے تابت ہوگیا کہ خدا کے مجتبے بندے ہر وقت خدا کے اطف خاص ہے اس کے ذرینظر رہتے ہیں ۔ اوراس کی مسلسل ہدایت کے ذریع ہیں ہو ہان کی نظر میں رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر تیم کے گناہ سے محفوظ رہتے ہیں ۔ جیسا کہ خدا نے حضرت یوسف کے ہر دع میں آو رہتے ہیں ۔ جیسا کہ خدا نے حضرت یوسف کے ہر دع میں آو ان کے اچلے کا ذکر کیا جس کا بیان پہلے گذر چکا اوراس سورہ کے درمیان میں بیہ بتلایا کہ میر سے مجتبی بندے میری مہر بانی کو و کیستے رہتے ہیں اور بھی بھی کسی بھی قتم کا کوئی گناہ نہیں کرتے جیسا کہ ارشادہ واکہ "ولف دھ مت ب وھے بھا لولا ن را بر ھان رب ہ کہ ذالک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین "کہذالک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین "

اورضرورزلیخانے بوسف ہے بدی کا ارادہ کربی لیا تھااور بوسف بھی اگراپنے رب کی مہریانی کو ندد کیمنے تو وہ بھی زلیخا ہے ایسا ہی قصد کر بیٹھتے۔ای طرح (ہماری مہریانی ہمارے مجتبیٰ بندوں کے سامنے رہتی ہے) تا کہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کی ہاتوں کودور رکھیں۔ بیٹک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ بہر حال اچہے کا درجہ اصطفے اور اختیا رکے بعد آتا ہے اور اس کا بقیجے عصمت ہوتا ہے ہیں خدا کے سارے انبیاء ورسل اور ہادیان دین کی شان یہی ہے کہ وہ خلقی طوروہ صفات وہ خصوصیات وہ خوبیاں وہ صلاحیتیں اور وہ استعدا دیں لے کر بیدا ہوتے ہیں جوان کے منصب ہدایت کے لئے ضروری ہیں اور خدا ان کی ان صفات کی بناء پر ہی جواس نے ان میں خلقی اور بیدائشی طور پر بیدا کی ہوئی ہوتی ہیں اپنے منصب اور عہدے کے لئے انہیں منخب یعنی کا جوار پہر کے طور پر اختیار کرتا ہے اور پھر ان کواہینے زیر نظر اور زیر گرانی ہدا ہے کور بیت کرتا ہے اور بہر کے طور پر اختیار کرتا ہے اور پھر ان کواہینے زیر نظر اور زیر گرانی ہدا ہے کر کے تر بیت کرتا ہے اور انہیں معصوم رکھتے ہوئے اپنے کام کے لائق بنا تا دی گھرانی ہدا ہے اور تمام دنیا جہان کے قیامت تک آنے والے تمام جن وائس پر انہیں ہر ہر بات میں افضل رکھتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی دانشو راور اعلی سے اعلی قابلیت وصفات کا آدی بھی ان کی برابری نہیں کرسکتا اور ان سے محد سے لے کرلحد تک کوئی لغزش نہیں ہونے دیتا۔

یہ ہے اس کی شان جے خدا نبی بنا تا ہے اس صورت میں انبیاء ورسل اور ہا دیان
دین کے بشر اورانسان ہونے میں کیا خرائی اور برائی ہے؟ البتہ مسلمانوں نے نبوت کی شان
کواس طرح ہے گرا دیا ہے اوران کی بشریت کواس طرح سے غلط استعال کیا ہے جس پر غیر
مسلموں کواعتر اض کا موقع ضرور ماتا ہے۔ کیا کوئی صاحب انصاف اور صاحب عقل بی تصور
کرسکتا ہے کہ تی غیر گرامی اسلام کسی ایسے خص کے بارے میں جس کی تصویر تا ری خوسیرت کی
کتابوں میں ایسی آئی ہے جیسی سے حمد حسین بیکل مصرف اپنی کتاب ''الفارد ق عمر'' میں کی بی جی تھے جھے؟ کہ ''اگر میر بے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا''

یہ بات خور تیفیمر کے اور پر ایک زیر دست تہمت ہے۔ جس کا واضح مطلب ہیہ کہذور تیفیمرا کرم صلعم کو نبوت کی شان معلوم نبھی جوا پہے خص کے بارے میں ہید کہا۔ بیروہ ظلم ہے جو مسلمانوں نے تیفیمر گرامی اسلام پر ڈھالیا ہے اور ای مقصد کے لئے وہ روایت گھڑی گئے ہے جو مسلمانوں نے تیفیمر گرامی اسلام پر ڈھالیا ہے اور ای مقصد کے لئے وہ روایت گھڑی گئے ہے جس میں تھجوروں کی پیوند کاری کا تیفیمر کی طرف منسوب کر کے بید کہا گیا ہے کہ انھوں

نے لوگوں کے تھجوروں کی پیوند کاری ہے منع کر دیا اور جب پیغیبر کواپنی غلطی کاعلم ہواتو اپنے اشر ہونے کاعذر کیا ۔اس طرح ند کورہ روایت میں خود پیغیبر کی طرف منسوب کر کے بیر قابت کرنے کے بیابت کرنے کے بیابت کرنے کے کوشش کی گئی ہے کہ بشر ہرصورت میں غلطی کا پتلا ہوتا ہے خوا ہ وہ خدا کا مصطفے ہوا ورخدا کا مختلے ہی کیوں ندہو۔

ایسے مسلمانوں کی الیم ہی ہاتوں نے ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایک بھیار دے دیا جو انبیاءرسل اور ہادیان دین کوبشر اورانسان نہیں مانے اوران کی نوع کو بی نوع انسان سے جداگانہ مانے ہیں اوراسطرح دونوں ہی گروہ قرآن کریم کے مسلمات کے مشکر ہوگئے ہیں ایک ان کو غلطی کا پتلابشر مان کراور دوسرا ان کے بشر اورانسان ہونے کا انگار کر کے۔

# انبیاءورسل اور ہادیا ن دین حکومت الہیہ کے نمائندہ ہوتے ہیں

قر آن کریم کے مطابعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالی نے حکومت کوہا دیان

دین کے ساتھ خصوص کر دیا ہے بعنی اپنی طرف ہے بھیج ہوئے ہر ہا دی کو اپنی طرف ہے

ہنایا ہوا حاکم کہا ہے اوران کی اطاعت کولوگوں پرفرض گر دانا ہے ۔ چنانچے سور دانعام کی آیت

نبر 84 ہے آیت نمبر 88 تک حضرت نوح "، حضرت اہما نیم ، حضرت اسحاق ، حضرت

یعقو ب ، حضرت داؤو، حضرت سلیمان ، حضرت ایوب ، حضرت یوسف ، حضرت عیسلی"،

حضرت الیاس ، حضرت العلی ، حضرت الیسط ، حضرت یونس اور حضرت لوط وغیر دانمیا ء کے

عضرت الیاس ، حضرت العلی کہ انہا ہے کہ ؛

" اولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة (الانعام \_89)

یدہ واوگ ہیں جن کوہم نے کتاب بھی دی اور حکومت ونبوت بھی عطائی۔

اور بید ہات کی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان میں صرف چندا نہیاء کے باس ہی اقتدار ظاہری رہا ہے ورندا کثر انہیاء کے پاس حکومت نہیں تھی ۔ بلکہ وہ حکومت جابرہ کے مقہور دم خلوب ہی رہے ہیں جیسے حضرت ذکریا اور حضرت کی اور حضرت سے بہلے دو کواس وقت کی جابر حکومت نے بڑے بیدردی اورظلم الیاس وغیرہ کہ ان میں سے پہلے دو کواس وقت کی جابر حکومت نے بڑے بیدردی اورظلم کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے دو کوا گرخدا اوپر نہا ٹھالیتا تو وہ بھی اپنے وقت کی جابر حکومت کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے دو کوا گرخدا اوپر نہا ٹھالیتا تو وہ بھی اپنے وقت کی جابر حکومت کے ساتھ شہید کیا اور دوسرے دو کوا گرخدا اوپر نہا ٹھالیتا تو وہ بھی اپنے وقت کی جابر حکومت کے بادی کے بات ہوئی ؟ دراصل بات بیہ ہے کہ خدا کے مقرر کردہ حاکم تو اس کے بیجے ہوئے ہادی کی اطاحت بی ہوتے ہادی کی اطاحت کی بادی سے کہ کوگ اس کے بیجے ہوئے ہادی کی اطاحت کریں او راس اطاحت کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بیجے ہوئے ہادی کی اطاحت کریں او راس اطاحت کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پا جا کیں جیسا کہ وہ خودارشا فرما تا کی کہ دراصل کے بیجے ہوئے ہادی کی اطاحت کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پا جا کیں جیسا کہ وہ خودارشا فرما تا کہ کہ کہ سے کہ دراصل اطاعت کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پا جا کیں جیسا کہ وہ خودارشا فرما تا کہ بیے کہ دراصل کی تا تھی جو تھ تھ تھ دوا " (النور کے 5)

اگرتم اس کی اطاعت کرد گرفتو پدایت پا جاؤگریس ان بادیوں کو حاکم بنانے اور ان کی اطاعت فرض کرنے کی علت اور سبب لو کوں کو ہدایت دینا ہے تا کہ خدا کی ذمہ داری یوری ہوجائے۔

اس سے پیجی ٹابت ہوا کہانبیاء کی نبوت میں حکومت شامل تھی اورای لیے خدا نے ہر فر دبشر پراپنے ہررسول کی اطاعت کوخش اور واجب قر اردیا ہے جبیبا کہ خداوند تعالیٰ کاارشادے کہ:

وما ارسلنا من رسول الالیطاع باذن الله (النساء-64)

"" م نے کوئی رسول بیس بھیجا گراس لئے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ "

" یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیٹیبر گرامی اسلام وا را وسکندر کی طرح کے فرمانزوا اور ملک گیری اور کشور کشائی کرنے والے تھر ان نہ تھے۔ بلکہ آپ کو قیامت تک

آنے والے اوکوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا گیا تھا جیسا کہ خدانعالی نے ارشا وفر مایا بے کہ "انک لتھ دی الی صراط مستقیم"

''لین اے میرے حبیب بیٹک تم صراط متقیم کی طرف ہدا ہے کرنے والے ہو''
اور چونکہ پیغیر گرامی اسلام کی رسالت قیا مت تک کے لئے تھی لہذا پیغیر گرامی
اسلام کے بعد قیا مت تک لوگوں کی ہدا ہے پیغیر کی ذمہ داری تھی۔ لہذا پیغیر کے اس جہان
سے دخصت ہوجانے کے بعد پیغیر کے ایسے جانشین کی ضرورت تھی جو پیغیر کی جگہ پیغیر
کے نا تب کی حیثیت سے پیغیر کے بعد لوگوں کی ہدا ہے کرے اور پیغیر کاوہ جانشین ایسا ہو کہ
جولوگوں کو اسطر تہدا ہے کرے کہ اگر خور پیغیر حیات ہوتے تو وہ وہ ہی ہات کہتے جوان کے
نا تب نے کہی ہے جالفا ظریگر پیغیر کے جانشین کی ہات ہدا ہے کے وہی ہوگی جو پیغیر
صلح بیان کرتے ۔ لہذا جس طرح پیغیر کی اطاعت اس لئے تھی کہ اس کے بندے ہدا ہے
پاجا کیں ۔''ان طبیعو ہے تعدد وا' اسی طرح ان کے جانشینوں کی اطاعت بھی اسی لئے فرض
ہوگی کہاں کے بندے ہدا ہے اس کے غرض

پس انبیا ءورسل او رہادیان دین کی حکومت واطاعت کا ظاہری اقتد اروا لوں کی حکومت اوراطاعت پر قیاس کرنا سر اسر غلط اور باطل ہے۔ اوراس طرح انبیاء ورسل کے حقیقی اور سیچے جانشینوں کی حکومت و اطاعت کا بھی ظاہری افتد اروالوں کی حکومت و اطاعت پر قیاس کرنا میچے نہیں ہوسکتا۔خداوند تعالی نے تمام انبیاء اور رسولوں کے اوصیاء اور حقیقی جانشینوں کو بھی انہیں صفات ہے نواز اہان کا بھی اصطفے کیا ہاں کو بھی اختیار کیا ہاں کا بھی اجتمال کیا ہے ان کو بھی اختیار کیا ہی سنت پنجمی اجتمال کیا ہے اور اس کی جھی طاہر اور ہر رجس سے پاک یعنی معصوم بنایا ہے اور بہی سنت پنجمبرگرامی اسلام کے اوصیاء اور حقیقی جانشینوں میں بھی جاری کی ہوراس پر خدا کی کا تا ہے وراس پر بھی جاری کی ہوراس پر خدا کی کا تا ہے اور اس پر خدا کی کا تا ہا کو اور ہے لہذا ہم ایک ہے بارے میں علیحد و علیحد و بیان پیش کیا جاتا ہے۔

## پنیمبرگرامی اسلام کے حقیقی جانشینوں کا اصطفا

قرآن كريم كامطالعه كرنے مے تحقیقی طور پر بیہ بات ثابت ہوتی ب كه خدانے تمام انبیاء ورسل اور ہادیان وین كا اصطفے كیا ہے بینی انبیں ان گنافتوں ہے باك بیدا كیا ہے جودوسروں میں بائی جاتی ہیں اور پنج بیرا می اسلام كے بعد خدانے جنہیں وارث قرآن بنایا ہے ان كا بھی خدانے ای طرح سے اصطفے كیا ہے جیرا كماس نے تمام انبیاء اور رسولوں كا اصطفے كیا ہے جیرا كماس نے تمام انبیاء اور رسولوں كا اصطفے كیا ہے جیرا كماس نے تمام انبیاء اور رسولوں والدى او حینا الله موالحق من الكتاب هو الحق مصدف ألما بين يديه ان الله بعباده خبير بصير في اور ثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیر ات باذن الله ذالك هو الفضل الكبير " (فاطر 32,31)

''جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وی کے ذریعہ بھیجی ہے وہ پر حق ہے (اورید)
اپنے سے پہلی کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے بیٹک اللہ اپنے بندوں کے حال کاواقف
اور دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اپنی اس کتاب کاوارث ان کو بنایا جن کا ہم نے اپنے بندوں
میں اصطفے کیا تھا۔ کیونکہ ہمارے بندوں میں تو پھھا ہے او پرظلم کرنے والے ہیں اور پچھ
میا ندرو ہیں اور پچھ خدا کے تکم سے تمام نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں (لہذاقر آن کا
وارث بنانے کے لئے اپنے بندوں میں سے پچھ ہستیوں کا اصطفے کرنا اور اپنے ان مصطفے
بندوں کو وارث قرآن بنانا) بہی قربر افضل ہے۔

یہ آیت داضح ثبوت ہاں ہات کا پیغیبر کے بعد پھے ہستیاں ایسی ہیں جن کاخدا نے اصطفے کیا ہے اورا پنے ان مصطفے بندوں کو ہی اس نے وارث قر آن بنایا ہے اور بیو دہی ہیں جن کے ہارے میں پیغیبر گرامی اسلام نے فر مایا ہے کہ

" انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي فان

تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى " (منداحر بن طبل بزده ص 27,17,14) صواعق محرق قرص 139

یعنی میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے میری عبر سے میری عبر سے میری عبر سے اہل میت اگرتم ان دونوں سے متمسک رہو گئو بھی گمراہ ندہو گے۔

کیونکہ قرآن کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے والا بھی گمراہ نہیں ہوگا۔لہذاقرآن صادی ہے اوراہل ہیت کی پیروی کرنے والا بھی بھی گمراہ ندہوگا ک۔لہذا عبر سے پنج بریعن ماری ہیں جن کاخدانے اصطلع کیا ہے۔

اہل ہیت بھی ہادی ہیں اور یہی وہ دوارث قرآن ہیں جن کاخدانے اصطلع کیا ہے۔

ہم تمام انبیاء ورسل کے ہارے میں گذشتہ اوراق میں تفصیل کے ساتھ بیان
کرآئے ہیں کہ خدا کار ہدایت کے لئے صرف آنہیں کو اختیار کرتا ہے جن میں اس نے خلقی
طور پر وہ صفات و قابلیت وصلاحیت اور وہ استعدا دیدا کی ہوئی ہوتی ہے جو کار ہدایت
انجام دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہوراس بات کواس نے لفظ اصطفے کے ذریعہ بیان
گیا ہے۔

اورسورہ انعام کی مذکورہ آیت نمبر 89 یہ کہتی ہے کہ پیغیبر گرامی اسلام کے بعد بھی اس نے پچھ مستیوں کا اصطفاع کیا ہے بعنی خدانے قرآن میں بیہ بتلایا ہے کہ پیغیبر گرامی اسلام کے بعد بھی پچھ مستیاں ایسی ہیں جنہیں اس نے مصطفع بنایا ہے۔

اوراس مسلمها صول کی بناء پرجس کابیان ہم راغب اصفہانی کی کتاب مفردات القرآن کے حوالے سے کرآئے ہیں اختیا راور اجتبے کا نمبر اصطفے کے بعد آتا ہے بعنی وہ کار ہدایت انجام دینے کے لئے اختیار صرف انہیں کو کرتا ہے جن کا اس نے بیدائش طور پر اصطفے کیا ہوتا ہے اور چونکہ اس بات کا علم سوائے خدا کے اور کسی کوئیں ہوسکتا کہ اس نے اپنے بندوں میں ہے مصطفے بندوں کا انتخاب بندوں میں ہے مصطفے بندوں کا انتخاب بندوں میں سے مصطفے بندوں کا انتخاب بحص سوائے خدا کے اور کسی کوئی میں واضح طور پر کسی سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کرسکتا۔ اسی وجہ سے اس نے قر آن کریم میں واضح طور پر

اعلان فرمایا ہے کہ:

" وربك يخلق مايشاء و يختار ماكان لهم الخيرة سبحان الله و تعالىٰ عما يشركون " (القصص -68)

یعنی تیرا پروردگارجوچاہتا ہے فلق کرتا ہے اورا پنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اختیا ر( لیعنی منتخب ) کرتا ہے۔اس کے بندوں میں ہے کسی کوا متخاب کا کوئی اختیار نہیں ہے ۔یا اختیا رکرنے کا کوئی حق نہیں ہے ۔خداو ندتعالی کی ذات ان کے اس شرک ہے پاک اور منز ہے۔

یہ سلب اختیار حتما ماضی کے لیے بیان نہیں ہوا بلکہ آیت کالب ولہجہ مستقبل میں ہونے والے عمل کے لئے ہے کہ خبر دارتم ایسانہ کرما بالفاظ دیگر اس آیت کے ذریعہ واضح طور پر تنبیدگ گئ ہے کہ خبر دار پیغمبر کے جانشینوں کا انتخاب خود ہی نہ کرنے لگ جانا۔

گرمسلمانوں کی برقتمتی ہے ہی کہ انھوں نے خدا کے اختیار کردہ اس کے مصطفے بندوں کو چھوڑ کرانتخاب کا اختیار خو دائے ہاتھ میں لے لیا اور 'سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشو کون "کی زدمیں آگئے۔

## بیغمبرگرامی اسلام کے حقیقی جانشینوں کا اجتبا

اب تک کہ بیان ہے بیٹا ہے جو دان کو پہلے خلق بنا تا ہے پھر وہ انہیں مصطفے ہونے کی بناء پر ہو دان کو پہلے خلقی اور بیدائش طور پر مصطفے بنا تا ہے پھر وہ انہیں مصطفے ہونے کی بناء پر سب ہے بہتر کے طور پر اختیا رکرتا ہے اوران کو اختیا رکرنے کے بعدان کو اپنے زیر نظر اور زیر گرانی رکھتا ہے ۔ ان پر اپنے فیوض و ہر کات کی ہارش ہر ساتا ہے ان کو ہر وم اپنی ولیل و ہر ہان کے ذریعہ ہر تم کی افزش ہے محفوظ رکھتا ہے اورانہیں ہا دی کے طورا ہے کام کا بنانے کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے ' اجھلے'' یعنی خدا جنہیں کہتی بنا تا ہے انہیں پہلے اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے ' اجھلے'' یعنی خدا جنہیں گہتی بنا تا ہے انہیں پہلے اپنے بندوں

میں سے اختیار یعنی (Select) یا منتخب کرتا ہے اور اختیار وہ صرف انہیں کو کرتا ہے جن میں اس نے وہ صفات و خصوصیات ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے جواس کے منصب ہدایت کے درخور حال ہوں یعنی جنہیں اس نے خلقی طور پر پہلے ہے مصطفے بنایا ہوا ہو۔

اورقر آن میہ کہتاہے کہ پیغیبر گرامی اسلام کے بعد بھی پچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا خدانے اجتبے کیاہے اورخدانے انہین مجتبی بنایاہے ۔جیسا کدارشاد ہواہے کہ

"يا ايهالدذين آمنوا الركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الذين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم اوتكونوا شهداء على الناس "(الح77-78)

اے ایمان والوں رکوع کروا ور سجدے کروا و رائے پروردگاری عباوت کرواور علی است کرواور علی است کرواور علی ایسا جہاد کروج جہاد کرنے کا حق ہاں علی خیر بجالا وُتا کہم فلاح باؤاور خدا کی راہ میں ایسا جہاد کروج جہاد کرنے کا حق ہاں نے تہریس مجتبے بنایا ہے تہرارا اجہم کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تکی نہیں کی ۔ یہ تمہارے باپ ایرائیم کی ملت ہے اس نے پہلے ہے ہی تمہارا نام مسلمین ( لیعنی مطبع و فرمانبر دار) رکھا ہے اوراس قرآن میں بھی (تمہارا وہی نام ہے) تا کدرسول بتمہارے اوپر گواہ ہو۔ سواہ بروں اور تم تمام لوگوں پر کواہ ہو۔

ال آیت میں خطاب 'یا ایھاالمذین آمنوا''ے ہے ہماداس آیت میں جن کے اجتباع کابیان ہوا ہو وہ سابقدا نہیا ، نیس بلکہ پیغیر کے بعد کے لئے جن کوخدانے مجتبا بنایا ہے بیان کاذکر ہو وہ سابقدا نہیا ، نیس بلکہ پیغیر کے بعد کے لئے جن کوخدانے مجتبا بنایا ہے بیان کاذکر ہو وہ سر ساس آیت میں اگر چہ خطاب (یا ایھاالمذین آمنوا) سے ہیں بعد کے الفاظ کی قیداس اجتباع کو کچھ خاص ہستیوں میں محدودکر رہی ہو وہ الفاظ ہیں نمبر 1: هو اجتباعه: اس نے تمہیں مجتبا بنایا ہے ۔ اور جیسا کہ ہم نے راغب اصفہائی کی مفردات القران سے بیان کیا ہے اجتباع کانمبر اختیار کے بعد آتا ہے اور اختیار کانمبر اصطفا

کے بعد آتا ہے پی خداای آیت میں جن ہستیوں سے خاطب ہو و مصطفے بھی ہیں خداکی طرف سے کار ہدایت انجام دینے کے لئے اختیار کردہ بھی ہیں اور مجتبے بھی ہیں منفیل منبر2: ملة ابید کے ابراهیم هو سمکم المسلمین من قبل : بیتم ارب اپ کی ملت ہاں نے پہلے ہی تم ارانا مسلمین (یعنی مطبع وفر مانبروار) رکھا ہے۔

اس آیت کے بیدالفاظ پکار پکار کرکہ رہے ہیں کہ جن ہستیوں سے بیہ خطاب ہے وہ وہ وہ ہیں جن کاباپ اہر ائیم ہا ورہ واہر ائیم کی اولا وہیں مسلمہ ابید کے اب راہیم کی اولا وہیں مسلمہ انوں کو اولا واہر ائیم ہیں کہا تمہارے ہا ہی مسلمان اہر ائیم ہیں کہا جا سکتابالفاظ ویگر تمام مسلمان اہر ائیم کی اولا دئیس ہیں۔

وومر \_ " هو سمكم المسلمين من قبل "

ای (ایرائیم) نے تمہارا نا مسلمین (یعنی مطبع وفر مانبردار) رکھاہے ، بیاس دعائے ایرائیمی کی طرف اشارہ ہے جس کے الفاظ قر آن میں اس طرح آئے ہیں ، " ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امدہ مسلمہ لک" (البقرہ - 128)

اے ہمارے پروردگارہم دونوں (اہراہیم واسلیل) کواپنا مسلمان (یعنی مطبع و فرمانبر دار) بنائے رکھاورہم دونوں کی ذریت میں ہے بھی ایک گرو دانیا قرار دے جو تیرا مسلم یعنی (مطبع وفرمانبر دار) رہے۔

یمسلم کانام اہرائیم نے اصطلاحی مسلمان کے لئے نہیں بلکہ نغوی معنی کے لئاظ
سے خودا ہے اورا پنی ذریت میں سے پچھ ہستیوں کے لئے استعال کیا تھا۔ اگر چہ آج تمام
ایمان لانے والے اور کلمہ پڑھ کر دائر واسلام میں دافل ہونے والے مسلمان ہی کہلاتے
ہیں گرآیت میں حقیقتاوی ذریت ابرائیم مراد ہے لہنداانہیں کو خاطب کر کے خدانے مسلما
ابیک م ابرا ھیم کہا ہے۔

نمبر 3: تیسرے نمبر بروہ الفاظ جوخاص طور برقابل غور ہیں وہ یہ ہیں۔
"لیکون الرسول شھیداً علیکم و تکونوا شھداء علی الناس "
تاکہ رسول تم پر کواہ ہو۔ اور تم تمام لوگوں پر کواہ ہو۔
اس میں (ل) تعلیل کے لئے ہاوراس کے ذریعہ 'ھو اجتبکم ''اس نے تمہیں مجتبے بنایا کی علم بیان کی گئے ہے۔

لیعن تنهمیں ہر دفت اور ہر آن اپنی زیرِنظر اپنی زیرِ ہدایت اوراپنی زیرتر ہیت اس لیےرکھاہے تا کہرسول تم پر کواہ ہواورتم تمام لوگوں پر کواہ ہو۔

## پینمبران گواہوں پرکس بات کی گواہی دیں گےاور بیہ گواہ لوگوں کے مقابلہ میں کس بات کے گواہ ہوں گے

بعض مفسرین نے بہاں پرشہید سے تمام لوکوں کے عمال کا کواہ مرادلیا ہے لہذا صحفیق طلب بات یہی ہے کہ پیغیبران ہستیوں کے بارے میں جن کواس آیت میں لوکوں کے اوپرشہید یعنی کواہ کیا گیا ہے کس بات کی کوائی دیں گےاوروہ ان پر کس بات کے کواہ ہوں گےاس بات کی کوائی دیں گےاوروہ ان پر کس بات کے کواہ ہوں گےاس بات کاعلم سورہ العنکبوت کی ایک آیت ہے بخو بی ہوجا تا ہے ۔جس میں خداید کہدر ہاہے کہ وہ پیغیبر کا کواہ ہے ۔لہذ آیئے پہلے بیدد کیھتے ہیں کہ خدا پیغیبر کے لئے کس بات کا کواہ ہے۔ارشا درب العزت ہے:

' اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم ان في ذالك لرحمة و ذكرى لقوم يومنون . قل كفي بالله بيني و بينكم شهيداً ـ (العكبوت52,52)

" كياان كے لئے يد بات كافى نہيں ہوئى كہم نے تم پرايك اليي كتاب مازل

کی جوان کوپڑھ پڑھ کرسنائی جاتی ہے بیٹک جولوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے ضروراس میں رحمت اور تھیجت (موجود) ہے تم کہدود کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔

اس آیت کاسیاق وسباق کہتا ہے کہ یہ کوائی تصدیق رسالت کے لئے ہے لینی جولوگ وی آسانی سن کرا بیان انہیں لائے نہیں کہاجارہا ہے کہ کیاان کے لئے یہ بات کافی خہیں ہے کہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جوان کو پڑھ پڑھ کرسنائی جاتی ہے۔ اوراگرا ہے بھی وہ انکارکرتے ہیں اور یہ بات نہیں مانے کہ تیغیر گرامی اسلام خدا کے بھیج ہوئے رسول ہیں تو اس بات کی کوائی تو بس وہی دے سکتا ہے جس نے آئیس بھیجا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ 'قبل کے فی باللہ بینی و بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے جارے اللہ بینی و بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے جارے اللہ بینی و بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے جارے اللہ بینی و بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے جارے اللہ بینی کو بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے جارے اللہ بینی کو بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے جارے اللہ بینی کو بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے اللہ بینی کو بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے اللہ بینی کو بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہدود کے اللہ بینی کو بینکم شھیدا ''اے میرے رسول تم کہ کہا کہ کہ کہ کو بینکم کو بینکم شھیدا ''اے میں کو بینکم کو بینکم کر کے اللہ کی کافی ہے۔

پس یہاں پرخدا کی کواہی میہ ہے کہ واقعاً خدانے محد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور پیغیبر کی کواہی ان کے بعد کے شہید وں اور کواہاں کے لیے میہ بوگ کہ پیغیبر نے خدا کے تھم سے ان کے لئے بطور ہا دی اور امام تقرر کا اعلان کر دیا تھا۔اور لوگوں کو یہ بتلا دیا تھا کہ:

" من مات ولم یعرف امان زمانه مات میتة الجاهلیة (منداحر خنبل)

یعنی جومر گیا اوراس نے اپنے زمانے کیام کونه پیچا باوہ جاہلیت کی موت مرا۔
کیونکہ پیغیبر کے بعد مسلما نوں کی اکثریت نے خدا کے مقرر کردہ اور پیغیبر کے
اعلان کردہ ہا دیوں کہ نہ مانالہذ ااٹھوں نے بڑی شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈہ کیا کہ پیغیبر
نے اپنے بعد کسی جانشین کا اعلان اور اپنے بعد ہونے والے ہا دی خلق اور امام کا تقرر نہیں کیا
۔لہذا خدا نے اس بات کا انہمام کیا کہ پیغیبر سے روز قیا مت اس بات کی کوائی طلب کرے
اور ان سے اہل محشر کے سامنے اس بات کی کوائی لے کہ اُٹھوں نے اپنے بعد کے ہا دیوں

اوراماموں کا بالفاظ واضح اعلان کردیا تھااورخدا کی ججت تمام کرنے میں کسی قتم کی کوتا ہی خمیں کی تھی اور ووت ذوالعشیر قاسے لے کراعلان غدیر تک اوراعلان غدیر سے لے کربستر مرگ تک میں ان کے تقر رکا اعلان کرتا رہا اور لوکوں کو بتلاتا رہا کہ میرے بعد بیہ میرے جانشین ہیں بیہ میرے بعد بادی خلق ہیں ، امام زمانہ ہیں اور وارث قر آن ہیں جوان کی پیروی کرے گاوہ بھی گراہ نہوگا

اور تسکونو اشھداء علی الناس کے مطابق ان ہادیوں سے جو پیٹیمبر کے بعد ہدایت کے لئے مقرر کئے گئے تھاس بات کی کواہی ہے کہ و داپنے زمانہ میں ہدایت کا کام انجام دیتے رہے اور لوگوں کو بیہ تلاتے رہے کہ ہم خدا کے تھم سے مقرر کر د دامام ہیں اور ہم پیٹیمبر کے بعدان کے حقیقی جانشین اور ہا دی خلق ہیں ۔

اورجس طرح آدم عليه السلام ہے کے رجم مصطفیٰ صلی اللہ عليه و آلہ وسلم تک تمام اللہ عليه و آلہ وسلم تک تمام النهاء و رسل اپنے اپنے زمانے کے خداکی جمت اور کواہ تھے ای طرح خداکے تکم ہے مقرر کردہ پہ صاوی جن کا پیغیبر نے اپنے بعد کے لئے اعلان کیا تھا پیغیبر کے بعد اپنے اپنے دمار کردہ پیغیبر کے بعد این القامین میں پیغیبر کے اور کواہ ہوں کے بعنی جس طرح سابقہ انبیاء کے زمانہ میں کونہ بھیا کوئی شخص بارگاہ خداوندی میں بیعذرنہ کرسکے گا کہ تو نے ہماری ہدا بیت کے لئے کسی کونہ بھیجا ای طرح پیغیبر کے بعد قیا مت تک آنے والے لوگ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قسم کاعذرنہ کے سکی سے کہ کے تعدین سے کے سے کہا کہ کا میں سے کہا کہ کوئی بھی بارگاہ خداوندی میں اس قسم کاعذرنہ کے سکی سے کہا کہا کہا ہوں گے۔

جبيها كهارشادهواب

" و يـوم نبعث من كل امة شهيداً ثم لا يوذن للذين كفروا ولاهم ستعتبون " (النحل -84)

اوراس دن ( یعنی قیا مت کے روز ) ہم ہر زماننے کواہ کو بلا ٹیں گے پھراس کے بعدان او کوں کوجنہوں نے ان کو ندمانا تھا۔کوئی اجازت نہیں دی جائے گی اوران کا کوئی عذر

ندسناجائيگا۔

اس آیت سے قابت ہے کہ بیہ کوائی روز قیا مت ہوگی اور بیہ کوائی لوکوں کے اعمال کے لئے ندہوگی بلکہ بیہ کہدکر کہ پیغیبر نے اپنے بعد کسی کوصادی خلق اورامام مقرر نہیں کیا ان کوند ماننے کے خلاف ہوگی۔ لا یو ڈن للڈین سحفر و

قر آن کریم میں اور بھی بہت ی آیات ہیں جن میں بیہ بیان ہوا ہے کہ بیہ کواہی روز قیا مت ہوگی اور ہر زمانہ کا کوا دائیے زمانے کے لوگوں پر کواد ہوگا۔ مثلاً ارشاد ہواہے " فیکیف اذا جسلنا مین کل امد بشھید و جیئنا بک علیٰ و ھو لاء

شهيد" التبا14

پھراس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم ہر زمانہ ہے اس زمانے کے کوا د کولا کمیں گےاورتم کوان سب کواہوں پر کوا دینا کرلا کمیں گے۔

ایک اور دوسری آیت میں ارشا دمواہے

" و يـوم نبعث في كل امة شهيداعليهم من انفسهم و جئنا بك شهيداً علىٰ هولاء (المحل ـ89)

''اوراس دن (بعنی بروز قیامت) ہم ہر زمانہ سے ایک ایک گواہ جوانہیں میں سے اوران کا ہمعصر ہوگاان کے برخلاف کھڑ اگر پنگے اورا سے رسول ان سب کواہوں پرتم کو گواہ بنا کرلائمیں گے۔

سورہ نیا ءاور سورہ کی فدگورہ نتیوں آیات اس بات کوبیان کررہی ہیں کہ ان کواہوں کوروز قیا مت کھڑا کیا جائیگا۔اوران کو کھڑا کرنے کا مقصد بیہ ہوگا کہ انکار کرنے والوں ،ان کونہ مانے والوں اور بیہ چھوٹا پر و پیگنڈ ہ کرنے والوں کاعذر منقطع کر دے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کمی کوا پنا جائشین مقرر نہیں کیا تھا۔اورا پنے بعد کے لئے کمی کو ہا دی یا امام کے تقرر کا اعلان نہیں کیا تھا۔اورانہیں دکھا دے گا کہ یہ تمہارے یاس آئے تھے یانہیں۔ یہ تمہارے زمانے میں ہوئے ہیں یانہیں اورانھوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھایا نہیں۔ پھر تم نے انہیں کیوں نہ مانا ۔ان کی ہدایت برعمل کیوں نہ کیااو ران کی اطاعت سے رخ کیوں موڑا۔

قر آن سور فحل کی آیت نمبر 84 میں کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کواہوں کو نہ ماما تھاان کی اطاعت نہ کی تھی اوران پرایمان نہ لائے تھےان کو دیکھ کردم بخو دہوجا کمیں گے نڈقو وہ کوئی کلام کریں گے اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکیس گے ۔ پس میہ کواہ خدا کی طرف ہے جمت ہوں گے کہاس نے پینجمبر کے بعد لوگوں کو بغیر یا دی ہے بیس چھوڑا۔

اور پیغیبر کی کوابی ان صحید وں اور کوابوں کے لئے یہ ہوگی کہ میں نے اپنے اعلان نبوت سے لے کراعلان غدیر تک اوراعلان غدیر سے لے کراس جہاں سے رخصت ہونے تک تمام مسلمانوں کے سامنے عام طور پراورا پنے اصحاب کے سامنے فاص طور پر جہا جہا کران کے بارے میں اعلان کیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے جن میں سے پہلائی ہاور آخری مہدی ہے۔ اوراس کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بھی متند کتاب ایس نہیں ہے جس میں میری یہ عدید یث کھی ہوئی موجود نہوں

يهال بريد بات بهى ذبن نشين كرلينى چا جيد كه بهم سوره النساء اورسورة المحل كى فدكوره تينول آيات يل واقع لفظ امة كارجمه زمانه كيا به كيونك قر آن يل امة زمانه يل معنى ملى بهى آيا به جيرا كدارشاد بوا" و قال الدنين نجام نهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فارسلون " (يسف -45)

اورائ شخص نے جوان دو (قیدیوں) میں سے چھوٹ کرآیا تھا۔اسے ایک زمانہ کے بعد (یوسف کی ہات) یا دآئی تو اس نے میہ کہا کہ میں تمہیں اس (خواب) کی تعبیر بتاسکتا ہوں تم مجھے (یوسف کے ہاں) بھیج دو۔

اس آیت میں 'بعد امد ''کار جمایک زمانہ کے بعد بی میچے رجمہ بے۔ لہذا

مجوراً پہاں سب نے بہی ترجمہ کیا ہے۔ اس سے ٹابت ہوا کہ 'اھة ''کا ایک معنی زمانہ بھی ہے۔ ابندا پیغیبر کے بعد ہر زمانہ کے لئے ایک ہا دی ایک امام اور لوگوں پر خدا کی جمت اور کواہ ہوگا اور پیغیبر کے بعد کے کہ بیس نے کواہ ہوں گے اور پید کواہی دیں گے کہ بیس نے لوگوں کے سامنے ہر ملاطور پر بیا علان کر دیا تھا کہ میرے بعد پیر میرے جانشین ، ہا دی خلق اور امام زمانہ ہوں گے اور کا الاعلان بیہ کہد دیا تھا کہ:

" من مات ولم بعرف امام زمانه فقد مات میتهٔ البحاهلیه " د بعنی جومرگیا اورایخ زمانے کے امام کونه پیچانا وہ جاهلیت کی موت مرا" بعض مفسرین نے سورہ النساءاورسورہ النحل کی ندکورہ آیات میں بیان کردہ" ہر امت کے شہید" ہے پیغیبر ہے پہلے آنے والی امتوں کے نبی مراولئے ہیں لیکن قرآن بیہ کہتا ہے کہ یہ محمداء انبیاء کے ماسوااوران کے علاوہ ہوں گے اور بیوہ ہیں جو پیغیبر کے بعد ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہواہے کہ

" و اشرفت الارض بنورها ربها و وضع الكتاب وجاى بالنبين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ـ الزمر-69

اور(روز قیامت)زمین اپنے پروردگار کے نورے جگمگا اٹھے گی اور نامدا تمال لوگوں کے سامنے کھول کرر کھ دیا جائیگا اور سارے کے سارے نبی اور کل کے کل شھید حاضر کیے جائیس گے اوران کے مابین ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائیگا اوران پر کوئی ظلم نہ کیا جائیگا۔

یہ آیت پکارپکارکر کہدرتی ہے کہرو زقیا مت بلائے جانے والے شھدا ، لیخنی کواہ غیرا زانبیا ، ہیں ، انبیا ءا لگ ہوں گے، شھداءا لگ ہوں گے ، انبیا ، پشمول نبی آخر الزمان اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں پرخدا کی حجت ہوں گے اور پیغیبر ان شھداء کے تقرر کی کواہی ویں گے۔

علاوہ ازیں سورہ الج کی وہ آیت جو یہ بتلاتی ہے کہ خدانے ان ہستیوں کومجتبے

اس کیے بنایا ہے تا کہرسول ان پر کواہ ہواورد ہ لوکوں پر کواہ ہوں۔

ملیکون الرسول شہیداً علیکم و تکونوا شہداء علی الناس " یہ ہتی ہے کہ آیت میں جن سے خطاب ہو ہ خدا ہمداء ہیں جن کے پھھافراو بوقت نزول قرآن موجود ہیں اور ہاقی آئندہ آنے والے ہیں لہذا ان ہمداء کے پچھلی امتوں کے نبی مرادلیما سج فہم ہے ، ہٹ دھری ہاورا پنے خود سے قائم کئے ہوئے عقیدہ کی حفاظت کے لیے ہے۔

کیونکہ بیٹہدا هما وہ ہے جو پیغیبر کے بعد کے لوگوں پر کوا ہموں گے جن کے کم از کم پچھا فرا دنو بوفت خطاب موجود ہیں اور ہاقی ان کے بعد میں آنے والے ہیں اور اس ہات کی تا ئیرسور میہ بقر ہ کی اس آیت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہواہے کہ

"وكذالك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً (البقرة-143)

اورای طرح ہم نے تم کوعا دل است یا چے والی است بنایا ہے تا کہم لوکوں پر کواہ ہواور رسول تم پر کواہ ہوں۔

اس آیت میں خودان کواہوں سے خطاب ہے جس سے بیہ بات واضح طور پر ٹا بت ہے کہ پیشہید جولوکوں پر کواہ بنا کر لائے جا کمیں گےاور جن کی خبر قر آن میں ہے وہ نہ تو فرشتے ہیں اور نہ بی انبیاء ماسبق ۔ بلکہ بیہ وہ لوگ ہیں جن کے پچھافر اداس وقت موجود متھاور باقی آئندہ آنے والے تھاور قدرت اس آیت میں خودانہیں مخاطب ہے۔

یفیبرگرامی اسلام کے مقررہ کردہ ہادیوں اور پیفیبر کے بعد آنے والے اماموں یعنی پیفیبر کے بعد آنے والے اماموں یعنی پیفیبر کے حقیقی جاشینوں کے نہ مانے والوں نے بھی اس بات کواچھی طرح محسوں کرلیا ہے۔ لہد اند کورہ ہالا آیت میں جو معنی اختیار ہاس کو بقولے: دروغ کورا حافظہ نہ ہاشد" کے مطابق بھول کرسب انبیا ءکواہنے منصب سے برطرف کردیا ہے اور یہاں گذشتہ انبیاء

کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی کوائی بھی یا دندرہی۔ بلکداس مقام پراس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ کینے پرمجبور ہوگئے ۔ کہ یہاں ان شہداء ہے مرا دجولوکوں پر کواہ ہوں گے اور رسول ان پر کواہ ہوں گے اور رسول ان پر کواہ ہوں گے ہیں کہاس اس پر کواہ ہوں گے ہیں کہاس آیت میں شہداء ہے مرا دید ہے کہا مت محمدی تمام دنیا کے انسانوں پر کواہ ہوگی اور رسول خداا بنی است پر کواہ ہوگی اور رسول خداا بنی است پر کواہ ہول گے۔

اس میں شک نہیں کہ پیٹہداندہ سابقہ انبیاء ہوں اور نہ ہی فرشتے ہوں گے بلکہ
ای امت میں ہے ہوں گے ۔ گراس آیت کی رو ہے تمام امت محر بھی مراد نہیں ہوسکتی ۔
کیونکہ خداوند عالم نے اس آیت میں ان شھداء کو'' امنہ وسطاً '' کہا ہے اگر امت کے معنی جماعت یا گروہ لیا جائے او وسط کے معنی بچے والا بیاعا دل تو است محر نہ بچے والی امت کہی جا سکتی ہے کیونکہ پنج مرکز امی اسلام آخری نبی ہیں لہذا نہ تو رسول خدا کے بعد کوئی اور نبی ہوگا اور نہاں کی امت ہے گری امت ہے اس اور آپ کی امت ہے اس اور آپ کی امت ہے کہنا ہر گرز درست نہیں ہوسکتا۔

اگر وسط کے معنی عادل کے لئے جائیں تو ساری امت کوعادل بھی نہیں کہد سکتے

کیونکہ اس امت میں عاصب و ظالم ، خطا کارو گئہگار۔ قائل وخونی اور دومری طرح کے لوگ

بھی ہیں۔ ہاں اس آیت کا ایک ایک لفظ آئم اُٹنا عِشرید پر صاق آثا ہے کیونکہ اگر وسط کے

معنی چوالاگروہ لیا جائے تو آئمہ طاہرین ہی رسول خدا اور آپ کی امت کے چھ میں ہیں

یعنی رسول خدا کے ماتحت اور ساری امت سے بالاتر لہذا ان کوامت وسط کہنا درست ہے۔

یعنی رسول خدا کے ماتحت اور ساری امت سے بالاتر لہذا ان کوامت وسط کہنا درست ہے۔

اوراگر وسط کے معنی عادل لیا جائے تو ان بارہ اماموں کے عادل ہونے میں ناتو

میں نے شک کیا ہے نہ شبہ لہذا خدا نے انہی کو ثبداء کہد کر مخاطب کیا ہے اور خدا نے ان کو

امت وسط فرما کر قرآن میں ان کا منصب بیان فرمایا ہے کہ بیر پیغیم آئے بعد خدا کی طرف

سے مقرر کر دوم ادی خلق ہیں اور اس کی مخلوق ہراس کے کواہ اور اس کی جت ہیں۔

علاوہ ازیں بیہ کوا ہو ہ ہیں جن کوخدانے مجتبے بنایا ہے جسے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ انبیاءورسل اور ہادیان دین کی عصمت پراگر کوئی لفظ قر آن کریم میں واضح طور پر دلالت کرتا ہے قو وہ لفظ اجیلے ہے۔

یہ بات بھی قابل خور ہے کہ خدا کے ہذکورہ آیت کو فظ ''کذا لگ' ' ہے بھروع کیا ہے'' کذا لگ' ' ہے بھی قابل خور ہے کہ خدا کے ہذکورہ آیت کو فظ ''کذا لگ' ' کے معنی ہیں ''ای طرح '' اور بیلفظ اس وقت استعال ہوتا ہے جب ایک امر کو دوسر ہا مرکے مشابہ کہنا منظور ہو۔ جہاں امت وسط کا ذکر ہے وہاں کے قبل اور بعدا خدا وند تعالی خانہ کعبہ کا ذکر فرما تا ہے اور تحویل قبلہ کو بیان کرتا ہے کہ اولا بیت المقدی کو قبلہ اس نے قرار دیا تھا کہ جب دوسر ہے قبلہ کی طرف مسلمانوں کومنہ کرنے کا تھم ہوتو پیغیبر کی جی بیروی کرنے والوں اور سیچ مومنین کی بیچان ہوجائے ۔ اور وہ لوگ بھی بیچان لئے جادیں جوائے ہیر پھر جانے والے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

" وماجعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيبه " (البقر 1433)

اورہم نے اس قبلہ کوجس کی طرف رخ کر کے تم پہلے نماز پڑھتے تھے اسے صرف اس لئے قبلہ قر اردیا تھا کہ (اس کے بدلنے کے دفت )ہم یہ پیچان لیس کہ کون رسول کی تچی پیروی کرنے والا ہے اور کون اپنی پشت کی طرف چھر جاتا ہے۔

اس کاواضح مطلب میہوا کہ جیسے خاند کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے حکم سے رسول کی سچی پیروی کرنے والوں کی تمیز ہوگئ ای طرح پیغیبر کے بعد ان شھداء کی اطاعت کرنے سے رسول کی سچی پیروی کرنے والوں کی بھی پیچان ہوجا ٹیگی۔

یہاں پر ہم ایک بات اور ذہن نشین کرا دیں کہ ہم نے اس آیت میں واضح لفظ امت کا تر جمد مروجہ تر جموں کے مطابق لکھا ہے۔ورند شاہ رفیع الدین محدث وہلوی نے اپنے تر جمد موضع القرآن میں ایک جگدا متد کا تر جمد پیشوا بھی کیا ہے چنانچے انھوں نے قرآن كريم كى آيت " ان ابراهيم كان امة قانتاً لله حنيفاً "(الحل -120)
" بيتك تفاابراجيم بيثيوافر مانبر دارك الله ك لتح فالص"

شاہ رفیع الدین محدث وہلوی کے کئے ہوئے اس معنی کی صورت میں کوئی مشکل بی ہا تی نہیں رہتی اوراس صورت میں نہ کورہ آیت کا واضح مطلب میہ ہوگا کہ ہم نے تم کوامام عاول یا پیشوائے عادل بنایا ہوجا تا ہے کہ" عادل یا پیشوائے عادل بنایا ہوجا تا ہے کہ " عادل یا پیشوائے عادل بنایا ہوجا تا ہے کہ " تا کہتم لوگوں پر کواہ ہو ۔ یعنی لوگوں کو ہدایت کر کے ہماری طرف سے جمت ہواور رسول تہمارے اور کواہ ہوں کہ افھوں نے تمہارے ہارے میں واضح طور پر اعلان فرماویا تھا کہ میر ے بعد میر رے ہارہ وہادی شاتی ہوں گے ہی تمام میر رے بارہ جادہ وہادی شاتی ہوں گے ہی تمام افر ہارہ ہادی شاتی ہوں گے ہی تمام انہیاء کی طرف ان شمھیدوں کی کواہی ہروز قیامت پیغیمر کے بعد آنے کی وجہ سے لوگوں کے انہیاء کی طرف ان شمھیدوں کی کواہی ہروز قیامت پیغیمر کے بعد آنے کی وجہ سے لوگوں کے انہیاء کی طرف ان شمھیدوں کی کواہی ہروز قیامت پیغیمر کے بعد آنے کی وجہ سے لوگوں کے انہیاء کی طرف ان شمھیدوں کی کواہی ہروز قیامت پیغیمر کے بعد آنے کی وجہ سے لوگوں کے انہیاء کی طرف ان شمھیدوں کی کواہی ہروز قیامت پیغیمر کے بعد آنے کی وجہ سے لوگوں کے انہیاء کی طرف ان شمھیدوں کی کواہی ہروز قیامت پیغیم کے بعد آنے کی وجہ سے لوگوں کے انہیاء کی طرف ان شمھیدوں کی کواہی ہروز قیامت پیغیم کے بعد آنے کی وجہ سے لوگوں کے انہوں گیا۔

ہم نے شہید کے معنی کی تشریح اتنی تفصیل کے ساتھ اس لئے گی ہے کیونکہ بہت سے مفسرین نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر صورت میں پیغیر کے بعد آنے والے ہا دیوں ، اماموں اور پیغیبر کے حقیقی جاشینوں ہے گریز کیا جائے اور یا تو پیغیبر سے پہلے آنے والے انبیاء کوشہید بنایا جائے یا گھر ساری است محمد کوشہید قر اردے دیا جائے ۔لیکن پیغیبر نے جن کے لیے اعلان کیا تھا پیغیبر کے ان حقیقی جاشینوں کی طرف رخ جائے ۔لیکن پیغیبر نے جن کے لیے اعلان کیا تھا پیغیبر کے ان حقیقی جاشینوں کی طرف رخ جائے ۔لیکن پیغیبر نے ہمن نے قر آن کریم کی آبات سے واضح طور پر بیر قابت کردیا ہے کہ بیر شہید جن کا ان آبات میں ذکر ہے اور جو ہروز قیا مت لوگوں پر کواہ ہوں گے اور پیغیبر ان پر کواہ ہوں گے دیو انبیاء ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے ،

دوسرے بوفت نزول قرآن خطاب خودان شہیدوں سے ہاد راس پر سورہ الج کی آیت 77-78 میں اجتبا کم وطلیکم والیکم اور ساکم کے الفاظ کواہ ہیں جن میں ''گم'' کی عنمیریں ساری کی ساری مخاطب کے لئے ہیں اورائی طررح سورہ البقرہ کی آیت 143 میں بعلنا کم وعلیکم کے الفاظ میں گم کی خمیری اور تکونوا کا صیغہ بھی مخاطب کے لئے ہیں جو
اس بات پر ولالت کرتے ہیں کہ یہاں پر خطاب ان شہیدوں سے ہور ہا ہے لہنداان شہیدوں سے گذشتہ انبیاء کے علاوہ فرشتوں کومراد لیما بھی بالکل غلطاو رہٹ دھری ہے اور حقیقی شہداءاور پیغیبر کے بعد آنے والے ججت ہائے خداوندگی سے رخ موڑنے کے لئے
سے

اوراگران شہیدوں سے خطاب میں صرف لفظ اجینے پرغور کرلیا جائے تو آسانی سے مطلب سمجھ میں آجا تا ہے کہ خدا نے ان شہیدوں کو بھی انبیاء ورسل کی طرح مجتبے بنایا ہے اوران کا بھی اجینے کیا ہے

اورراغب اصفهانی کی مفروات القرآن ہے ہم ٹابت کرآئے ہیں کہ اجینے کا نمبر
اختیار کے بعد آتا ہے اوراختیا رکا نمبر اصطلع کے بعد آتا ہے اور مصطفے وہ ہوتا ہے جس میں
خدانے خلقی طور پر وہ صفات وہ خصوصیات وہ صلاحیتیں اور وہ استعدا دیں بطورا بجاد کے
لئے بیدا کی ہوئی ہوتی ہیں جوا یک ہادی میں ہونی چاہئیں اور خداا سے مصطفے بندوں کو اختیار
کر کے ان کا اجینے کرتا ہے ان کی مگرائی کرتا ہے ان کو تعلیم دیتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے ان
کواپنے فیوش و ہر کات سے نواز تا ہے اور کا رہدا میت انجام دینے کے لئے ان کی کماحقہ
تربیت کر کے ان کو اپنے کام کا بنائیتا ہے۔

پی ٹابت ہوا کہ جس طرح سارے انبیاء رسل خدا کے برگزیدہ، خدا کے مصطفے
اس کے اختیار کر دہ اور اس کے مجتبے بندے نے اس طرح محد مصطفے احد مجتبے صلی اللہ علیہ
وآلہ کے بعد آنے والے شہدا علی المحلق۔ ججت ہائے خداوندی، ہادیان دین اور پیغیبر گرامی
اسلام کے حقیقی جانشین بھی خدا کے برگزیدہ خدا کے مصطفے اس کے اختیار کر دہ اور اس کے
مجتبے بندے نے اور یہ نظرید کے پیغیبر نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا ہالکی خلط اور
سراسر جھوٹا پر و پیگنڈہ ہے ۔ اور ''ھو اجتبا کی ''کاجملداس ہات کا ثبوت ہے کہ پیغیبر سے

بعد کچھ ستیاں ایسی ضرور ہیں جوخدا کی مجتبی ہیں اور خدا کا مجتبے ہونے کا مطلب ہیہ کہ وہ ہمدوقت خدا کی زیر نگرانی اس کے زیر نظر اس کے زیر تر بیت ہوتا ہے لہذاوہ معصوم ہوتا ہے۔

جدانے حضرت مریم کی عصمت کو بیان کرنے کے لئے صرف دولفظ استعال کئے ہیں ایک لفظ اصطفے ہے ( اصطفاک ) اور دوسر الفظ (طھرک ) ہے یعنی تجھے طاہر اور پاک رکھا ہے۔ گریپیغیر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ واللہ کے حقیقی جانشینوں کے لئے بیتمام الفاظ استعال کئے ہیں جو تمام انہیاء معصوم ، ملائکہ معصوم اور حضرت مریم معصومہ کے لئے استعال کئے ہیں ، پس جو تمام انہیاء معصوم ، ملائکہ معصوم اور حضرت مریم معصومہ کے لئے استعال کئے ہیں ، پس و مصطفے بھی ہیں خدا کے اختیار کردہ بھی ہیں۔ مجتبے بھی ہیں اور طاہر و استعال کئے ہیں ، پس و مصطفے بھی ہیں خدا کے اختیار کردہ بھی ہیں۔ مجتبے بھی ہیں اور طاہر و یا کیزہ بھی ہیں اور اس پر آئی طہیر کواہ ہے۔ جیسا کہ ارشادہ واہے کہ

" انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهير ا " (الاحزاب -33)

ا سابل ہیت پیغمبر سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ بیہ ہے کہ وہ ہر تتم کے رجس کوتم سے دورر کھے اور تنہیں ایسا طاہر اور پاک و پا کیزہ رکھے جبیرا کہ طاہر اور پاک و پا کیزہ رکھنے کاحق ہے۔

اس آیت کی موجودگی میں آئمہ اہل ہیت کی طہارت ان کی پاکیزگی اوران کی عصمت کے بارے میں کسی کوبھی مجال یا انکارٹیس ہوسکتا۔ اس آیت کے ذریعہ خدانے ان کی طہارت دیا گیزگی کی مزید وضاحت کے ساتھ بیان کردیا ہے ورندان کے لئے ''وھو احت سے ساتھ بیان کردیا ہے ورندان کے لئے ''وھو احت سے ساتھ کی طہارت دیا گیزگی کی مزید وضاحت کے ساتھ بیان کردیا ہے ورندان سے لئے '' اس نے تم کو مجتبے بنایا ) کے الفاظ بی کافی تھے۔ لہذا کسی کوبھی ان شھداء عملے المحلق جمت ہائے خداوندی اور ہا دیان وین کے مجتبے ہوئے میں مجال انکارٹیس موسکتی تھی جوان کے مصوم ہونے میرولالت کرتا ہے۔

ان الفاظ کی تشریح کے لئے ہم نے اتنا طو<mark>ل اس لئے دیا ہے تا کہ بی</mark>معلوم ہوجائے کہانبیاءورسل اور ہادیان دین کے بشر ہونے ،انسان ہونے اورمر دہونے میں کوئی خرا بی نہیں ہے۔ کیونکہ و مب کےسب خدا کے مصطفے بندے تصیعیٰ خدانے ان کو خلقی اور پیدائشی طور ر بطورا بجاد کے ان کثافتوں سے باک بیدا کیا تھا جودوسر سے انسانوں میں بائی جاتی ہیںاورو ہ خدا کی وحی **کواخذ کرنے اور مجھنے کی صلاحیت و قابلیت واستعد**ا دیے ساتھ بید**ا** ہوئے تھے پھر خدانے انہیں اپنی طرف سے کار مدایت انجام دینے کے لئے اختیار کرکے ان کومجتبے بنایا تھا یعنی ان کوہر دم اپنی زیرنظر رکھا اپنی زیرنگرانی رکھا ۔خود ہی ان کوتعلیم وی انہیں کسی دنیاوی مدرے کامختاج ند بنایا اورخود ہی ان کور بیت کیااورا پنی وحی کے ذریعے اپنی نثانیوں کے ذریعہ اپنی دلائل و براہین کے ذریعہ اور ہروفت تنبیہ کے ذریعہ ان کو ہرفتم کی لغزش ہے بچا کر ہاک اور معصوم رکھا۔ چنانچ محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پہلے کے تمام انبياءاورخود مصطفیٰ صلی الله عليه وآله وسلم اورمحه مصطفیٰ صلی الله عليه وآله وسلم کے بعد آنے والے تمام ہا دیان دین آئمہ طاہرین بعنی آتحضرت کے حقیقی جانشین سب کے سب خدا کے مصطفے ہخدا کے اختیار کر دہ ،خدا کے مجتبے ۔طاہر دیا ک دیا کیز ہ منصوص من اللہ اور معصوم عن الخطاح تضاور سارے انبیاء ورسول اور ہادیان دین کی یہی شان ہے۔لہذاا تنابیان كرنے كے بعداب بم الخضرت صلى الله عليه واله وسلم كى سيرت طيبه كى طرف توجه كرتے ہيں۔

# پیمبرگرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم کی سیرت طیبه آنخضرت کے والدگرامی کی و فات کابیان

ایخضرت کے والدگرامی کانام عبداللہ تھا۔ جعفرت عبداللہ شام سے قافلہ تجارت کے ساتھ والیس آرہے تھے کہ مدینہ تی کی علیل ہو گئے ۔اس لئے و ہیں تھہر گئے اور قافلہ مکہ چلا گیا ایک مہینہ علیل رہنے کے بعد حضرت عبداللہ نے واعی اجل کولیسک کی اور و ہیں انتقال فرماایا ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ابن سعد کی

#### عبارت اس طرح ہیں۔

"حصرت عبدالله بن عبدالمطلب قريش كے قافلوں ميں سے ايك قافله قريش کے ساتھ بغرض تجارت شام کے مشہور شہرغز و میں گئے ۔اہل قافلہ تجارتی مال کو چھے کو فارغ ہو چکے تو وہاں سے واپس ہوئے ۔اورمدینے کے قریب بہنچے ۔اس دوران میں حضرت عبدالله علیل ہوگئے ۔آپ نے اپنے ہمراہیوں ہے کہا کہ میں تو اپنے ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ قبلیہ عدی بن النجار میں گھہر جا وُں گا۔ چنا نچہ مدینہ پہنچ کر آپ وہیں گھہر گئے ۔اور ایک مہینہ تک مریض رے آپ کے رفقا مکہ چلے آئے جناب عبدالمطلب نے ان لوکوں ے حضرت عبداللہ كا حال دريا فت كيا تو انھوں نے كہا كدوه عليل ہوكر مدينہ ميں اينے ماموں زا د بھائیوں کے ساتھ گھہر گئے ہیں ۔ بیان کر حضرت عبدالمطلب نے اپنے بڑے بينے حارث كوعبداللدى خبر لانے كے لئے بھيجا۔ بدو ہاں يہنج تو عبداللدا نقال فرما كيے تھے اوردا رالنابعه میں مدفون بھی ہو چکے تھے ۔ ابعہ بنی النجار میں ایک شخص کامام ہے اور بیرای کا مكان ہے اوربيدو ہى مكان ہے جس كا ورواز دہائيں جانب تھا، پھران (حارث) ہے ان کے عزیز وا قارب نے ان کی حالت مرض ،ان کے قیام کرنے ، وصیت فر مانے اور پھر رحلت کرجانے اور مدفون ہونے کی تمام و کمال کیفیت بیان کردی ۔حارث خبرس کرباپ كے باس حلے آئے ۔فاخبر فوجدعليه عبدالمطلب واخوته و اخوانه وجداً شليداً و رسول الله صلعم يومئيذ حمل و لعبدالله يوم توفي خمس و عشرین، اس حادثه کی خبرس کر جناب عبدالمطلب اوران کے تمام بھائی بہنیں۔ بیٹے بیٹیاں بڑی شدت کے ساتھ رو کیں بیٹیں ۔او ررسول الله صلعماس وقت تک حمل میں تھے۔حضرت عبدالله كاسن و فات كروفت يجيس برس كاخفا -

طبقات ابن سعد جلد 1ص 61 طبع حرين رسوة الرسول جلد 2ص 2

#### انبياء ہےآ ثارمخصوصه کاظہور

قر آن کریم میں خداوند تعالی نے انبیاء ورسل اور ہا دیان دین کی جس صفت کو ''صطفے'' کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے آتا ئے بلگرامی نے اسوۃ الرسول میں ان الفاظ کا جامد پہنایا ہے لکھتے ہیں

' دعقل ونقل کے مشاہدات سے عقل سلیم کے نز دیک بیا مرٹا بت ہو چکا ہے کہ گروہ انبیاء کی خلقت مقدسہ اور فطرت مطہرہ میں قدرت الہیے نے ترکیب انسانی کے ساتھ تنویر روحانی بھی و دیعت فر مائی ہے اوراس شرف خاص کے باعث ان کی ذات باہر کات کو قاعد ہتیم ہے متعظے فر ماکر شخصیص کے خاص مراتب پر پہنچایا تھا۔اس اصول شخصیص کی بناء یرانبیا علیہم السلام کے اکثر اوصاف معمول کے خلاف اور عام فطرت انسانی ہے بلند وبالا سمجھے جاتے ہیں اور چونکہ قند رت کوبھی ان آٹارمخصوصہ کے اظہار میں ایک خاص اہتمام منظور ہوتا ہے۔اس لئے ان کے آثا رمخصوصہ کاظہوروصد ورعام طور پر ظاہر بین نگاہوں میں تعجب آنگیراورچرے خیزمعلوم ہونا ہے مگر حقیقت کے دیکھنے والے اسے قدرت کی جلوہ نمائی تشلیم کرتے ہیں۔ جناب رسالتمآ ب صلعم کے بارے میں نبی ہونا تو کیا خاتم الانبیاء ہونے کے ہمارے پاس بے شار شوت موجود ہیں ۔ تو آپ کے متعلق کسی زمانہ یا کسی وقت میں ہم قدرت کی جلوہ نمائیوں کو کیسے بعید اور بے بنیا دہم کھے ہیں ۔اس لئے ہمارے تمام قدیم مورخین ومحدثین نے آپ کی و لادت ہا سعادت اور نیز اس کے قبل کے ان تمام واقعات کو، جن سے ظہور کرامت کے بینی ثبوت ملتے ہیں تجھاصول اعتقاد کی بناء پرنہیں بلکہ دا قعات و مشاہدات کے طریقہ سے اپنی تصنیفات و تالیفات میں قلمبندفر مایا ہے۔ ابن سعدان آثا رقد رت مے متعلق لکھتے ہیں

### ایا محمل میں کرامات کے صدور

"ان رسول صلعم كما حملته آمنة بنت وهب كانت تقول" الخ یعنی جبآمنه بنت وهب كورسول الدصام كاهل بواتو وه كها كرتی تغیی كه مجھے ایک عرصة تک این عاملہ بونے كايفين بئ بیس بوا۔ اور ندبی مجھے كوئی ایک گرا نباری محسوں بوئی جس كا تمام عورتوں كوايا مهل میں بواكرتی ہے۔ يباں تک كدا یک بار نیم خوابی كے عالم میں۔ میں نے ایک آنے والے كواپنے پاس آتے ہوئے اور یہ كہتے ہوئے و يكھا كه" كیا تجھكوا ہے عاملہ ہونے كا اب تک يفتين نہیں ہے" میں نے اس یو چھنے والے سے جواب میں كہا كہ میں قوصل كی كوئی علامت اپنے میں نہیں و يھتی۔

" فقال انك قدحملت بسيدهذا الامة و نبيها "

''اس نے کہا کہ تجھ کواس امت کے ہر دا راور نبی مختار کا صل ہے'' جناب آمند فرماتی ہیں مجھ کو خیال ہے کہ وہ دوشنبہ کا دن تھااس شخص کے کہنے کے وقت سے مجھ کوا ہے عاملہ ہونے کا پورایقین ہوگیا۔ یہاں تک اسے عرصہ ہوگیا۔اور جب ولادت کے دن قریب آئے تو پھروہی آنے والاخص میرے پاس آیا۔

> " فقال قولى اعيذه بالواحد الصمد من شركل حاسد" اوراس نے مجھے كما كتم به كلمات مندے كمو:

> > اعيذه بالواحد الصمد من شركل حاسد "

میں اس کے لئے خدائے وحدہ لاشریک ہے تمام حاسدوں کے شرسے پنادہ آگئی ہوں۔ حضرت آمنڈ فرماتی ہیں کہ میں اس کی ہدایت کے مطابق ان کلمات کا ور دکرتی رہی اوران کلمات کو پڑھتی رہی۔ طبقات ابن سعدص 62

اسوة الرسول جلد 2ص4

#### تشميهاحمه

ابن سعد في الني كتاب طبقات بين الى السلدين بيدا قعد بهى الكها ب كد "امرت آمنة وهى حامل برسول الله صلعم ان تسميه احمد" "اى رديا بين حضرت آمنه كوية عم بهى ديا كيا كماس مولودكانا م احدركهنا"

### اس روایت میں کیااستبعاد ہے؟

حضرت آمند بنت وهب کردیاء میں کسی آنے والے کودیکھنے وراس کی طرف سے حضرت آمند بنت وهب کوریا ہے کہ: 'جھھ کواس امت کے سر وا راور نبی مختار کا حمل ہے'' کوئی استبعاد نبیں ہے اور ندی اس آنے والے کہ ریہ کہنے میں کوئی استبعاد ہے کہ

قولى اعيله بالواحد الصمد من شركل حاسد "

تم ہید کہو کہ میں خدائے وحد ہ و بے نیا زے اس کے لئے تمام حاسدوں کے شر سے پناہ مآگئی ہوں۔

اورنه بی اس بات میں کوئی استبعاد ہے کہ اس رویاء میں حضرت آمنہ بنت و هب کو پیچکم بھی دیا گیا کہ اس مولود کا ما حمد رکھنا۔

لیکن اردو زبان کے بعض سیرت نگاروں کی نظر میں بید ہات نہیں بچی اورانہیں ایسا ہونا بعید نظر آیا ۔ حالانکہ کسی بیدا ہونے والے نبی کی بٹارت وینا سنت اللہ رہی ہے۔ حضرت ذکریا کو حضرت بچی ہٹارت قرآن میں ہے اور نام کے ساتھ ہے۔ حضرت مریم کا کو حضرت ہوئی کی بٹارت ہے حضرت موئی کی ماں کو حضرت موئی کے بارے میں بہت می ہدا ہونے کی بٹارت ہے حضرت موئی کی ماں کو حضرت موئی کے بارے میں وہی کا بیان ہے ۔ حضرت عیسی قرآن کی سندگی رو میں بہت می ہدا بہت ویے کے بارے میں وہی کا بیان ہے ۔ حضرت عیسی قرآن کی سندگی رو سے بنی اسرائیل کوانے بعد آنے والے رسول کی بٹارت وے کر گئے کہ ان کا نام احمد ہوگا

۔ اور دھنر ت موک علیہ السلام کا واقعہ تو ہوئی تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے کہ فرعون ای ہا ء ہر دھنر ت موک علیہ السلام کا واقعہ تو ہوئی تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے کہ فرعون ای ہنا ء ہر بنی اسرائیل کے لاکوں کو تل کرا تا رہا اور لا کیوں کو زندہ چھوڑتا رہا کہ اسے موک کے بیدا ہوئے کی بنا رہ کا علم ہو چکا تھا اور ای وجہ ہے جب موک بیدا ہوئے تو موک کی والدہ کو موک ہوئی اور موک کے والدہ کو الدہ کی اور کے بارے میں تشویش بیدا ہوئی اس خدا نے حضرت موکی تکی والدہ کی طرف وی کی اور بید جھیںا کہ ارشادہ وائے

" و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم و لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من الموسلین " (القصص - 7) یعنی تهم نے موک کی ماں کی طرف وتی کی کہتم اس کو دو دھ پلاؤ ۔ پھراگرتم کواس کی بابت خوف کروتو س کو (صندوق میں رکھ کر) دریا میں ڈال دو ۔ اورتم نہتو اس کے متنقبل کے بارے میں خوف کرنا اور نہ ہی اس کے فراق کا کوئی رئے کرنا ، یقینا ہم اس کوتہارے پاس و اپس لونا دیں گے وراس کورسولوں میں ہے قرار دیں گے ۔

اس آبیت میں بالفاظ واضح موئی کی ماں کی طرف وجی کابیان ہے اور بیقر آن میں سورہ القصص ہے اور خود خدا کاقول ہے کہ کی راوی کی من گھڑت واستان نہیں ہے ۔خداموی کی ماں کووجی کرنے قشلیم ہے ، لیکن خدام محمطظ کی ماں کووجی کرنے قشلیم ہے ، لیکن خدام محمطظ احمیح بینے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کووجی کرنے قسلیم کرنے میں کونیا امر مانع ہے ۔ سورہ القصص کی مذکورہ آبیت میں خداموی کی ماں سے بذر بعیہ وجی کہ دہا ہے کہ آس کو دود وہ بلا و پھرموی کی حفاظت کے لئے اپنی طرف سے ایسی ترکیب بتلائی کہ کوئی ماں اس کو قبول نہیں کرستی کہ وہ اپنے گخت جگر کو دریا میں ڈال وے ۔گرخدانے بہی ترکیب اس کو قبول نہیں کرستی کہ وہ اپنے گخت جگر کو دریا میں ڈال وے ۔گرخدانے بہی ترکیب بتلائی اور ساتھ بی بالفاظ آسلی دی کہ وہ نہو کسی قتم کا خوف کرے اور نہی حزن و مال کو دل میں جگہ دے اور نہی حزن و مال کو دل میں جگہ دے اور نہی میں اور ایسی کوگوئی گڑنے میں جگہ دے اور نہی میں اور اور یہ بی سے کہ دیے تا سے کوگوئی گڑنے کے ساتھ موئی کی ماں کوشلی دی کہ ہم اس کوتہارے ہیں اور اور یہ گے دیں گئے ایک کہ بی ساتھ موئی کی ماں کوشلی دی کہ ہم اس کوتہارے ہیں اور اور یہ گے دیں گئی اس کوتہارے ہیں اور اور یہ گ

اورا بھی ہے مویٰ کی ماں کوٹیر دے دی کہ ہم اس کورسول بنائیں گے۔

ای کواجلئے کہتے ہیں کہ خدااہنے پیغیبروں کواپنے زیرنظر رکھتا ہےان کی تلہداشت کرتا ہےان کی تربیت کرتا ہےان کی پرورش کا انتظام اور ہرلغزش سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے۔

پیغیبرگرامی اسلام جب پیدا ہوئے تو پیٹیم تھا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والدگرامی کا انتقال ہو چکا تھا۔قدرت ایک موقع پر پیغیبر کوبیہ ہات یا و دلار ہی ہے کہ "الم یجدک بینیماً فاوی" (انفحل۔6)

''کیاتمہارے پروردگارنے تمہیں بیتم نہیں بنایا''؟ پھراس نے تمہاری پرورش کا انتظام کیا تمہارے لیے بہترین ٹھکانا بنایا اور تمہیں محبت اور شفقت بھری کودیش پنا ددی'' ظاہر میں آو ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے خدا بیاحسان جنار ہا ہے لیکن حقیقت میں و ہیہ بتلار ہاہے کہ پیغیر گرامی اسلام آپئی بیدائش کے دن ہے ہی میر سے زیر نظر ،میر سے ذیر میر رائی اور میرے زیر تر بیت رہے ہیں جوان کے اجیسے کا تقاضاہے۔

#### المخضرت كي ولادت كے وقت كا حال

احوال ولات کے متعلق ، حضرت آمندسلام اللہ علیبا کی زبائی ، جس کی تقیدیق آگے چل کرخودقول رسول ہے ہوجاتی ہے تمام تاریخوں میں درج ہیں ۔ ابن سعدنے اپنی کتاب طبقات میں اس طرح لکھا ہے ۔

''جناب آمند بیان فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے جناب رسول خدا کاحمل ہوا کوئی گرانی محسول نہیں ہوئی یہاں تک وضع حمل ہوا۔

" فلما فصل منى خرج منه نوراً اضاً له بين المشرق والمغرب ثم وقع الى الارض معتمداً على يديه ثم اخذ قبضه من تراب فقبضا و رفع راسا الى السماء ، و عن عبدالله بن عباس ، عن ابيه عباس بن عبدالمطلب ولدا لنبي صلى الله عليه و آله وسلم مختوناً مسروراً ''

طبقات ابن سعد ۔ اسوۃ الرسول جلد 2 ص 10 یعنی جس وقت آپ متولد ہوئے تو مشرق سے مغرب تک ایک نور کھیل گیا وقت آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر فیک دیئے اورایک مشت خاک اٹھائی اور آسان کی طرف اپنا فرق ممارک بلند فرمایا۔

اورعبداللہ ابن عباس نے اپنے پدر ہزر کوار عباس ابن عبدالمطلب ہے روایت ک ہے کہ جناب رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ اور ماف پر بیرہ بیدا ہوئے۔

### حضرت عبدالمطلب كونبرولادت

طبقات ابن سعد میں حضور کی و لادت کی خبرعبدالمطلب کو ملنے کا حال یوں لکھا

\_

" ولما ولدت آمنه بنت وهب الرسول صلعم ارسلت الى عبدالمطلب. فجاءه البشير و هو جالس في الحجرمعه ولده و رجال من قومه فاخبره ان آمنه ولدت غلاماً ، فسرت ذالك عبدالمطلب و قام و هو ومن كان معه فدخل عليها فاخبر ته بكل مارات و ما قيل لها و امرت به قال فاخذه عبدالمطلب فدخله الكعبة و قام عندها يدعو الله ويشكر ما اعطاه "

اسوة الرسول جلد 2ص 11,10

''جب جناب رسالتماً ب بیدا ہوئے تو حضرت آمنہ بنت وهب نے آدمی بھیج کر حضرت عبدالمطب کواطلاع کی و ہاس وقت اپنے بیٹوں اور قوم کے چند لوکوں کے ساتھ کعبہ کے مقام جمر میں تشریف فر ماتھے۔اس آدی نے حاضر آکر بیٹارت دی کہ آمنہ کے
یہاں لڑکا بیدا ہوا ہے۔ یہ من کر آپ مسرور ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام ہمراہی
بھی کھڑے ہوگئے اور جب گھر میں آمنہ کے پاس بہنچ تو انھوں نے وہ تمام حالات جو آپ
نے رویاء میں ویکھے تھے یا آپ کی بیدائش کے بعد ملاحظہ کئے تھے یا جو پچھ (خداکی جانب
ہے آپ ہے ) کہا گیا تھا یا جس کے لئے آپ کو تھم دیا گیا تھا وہ سب کا سب حضرت
عبد المطلب ہے بیان کردیا۔ حضرت عبدالمطلب نے اس مولود مسعود کو کو دمیں لیا اور خانہ
کعبہ کے اندر آکر کھڑے ہوگئے اس مولود مسعود کی سلامتی کی دعا ما گی اور اس نعمت کے عطا
فر مانے برخداکا شکرا واکیا۔

## سروليم ميور كانشميهاحمد براعتراض

آ قائے بگرای اپنی کتاب "اسوۃ الرسول" بیں لکھتے ہیں کہ "مرولیم میورصاحب
کواسلام کی طرف ہے پچھالیی خلاش ہے کہ یا نبی اسلام علیہ السلام کے مام کو بھی سنمانہیں
چاہتے اور اسم شمیہ کو بھی بلا تعرض و تر دید خالی نہیں چھوڑتے چنا نچہ اس کے متعلق جب
اعتراض کا کوئی پہلو نہ ملا تو لکھتے ہیں کہ اس مصنف (واقدی) نے بیان کیا ہے کہ حضرت
آمند نے عبد المطلب ہے فرشتہ غیبی کا بی تھم بیان کیا کہ اس لڑکے کا مام "احد" رکھنا تو حمد مادہ
سے جو مام مشتق ہوتے ہیں عرب میں مروج سے مگر احد عرب میں بہت کم مام ہوتا تھا۔
سے جو مام مشتق ہوتے ہیں عرب میں مروج سے مگر احد عرب میں بہت کم مام ہوتا تھا۔
سے خوام مشتق ہوتے ہیں عرب میں مروج سے مگر احد عرب میں بہت کم مام ہوتا تھا۔
سے خوام مشتق ہوتے ہیں عرب میں مروج سے مگر احد عرب میں بہت کم مام ہوتا تھا۔

سرسیداحدخان نے جوای مقندانہ حقیق فرمائی ہوہ انکشاف حقیقت کے لئے کافی ہو دانکشاف حقیقت کے لئے کافی ہو ذیل میں بلفظ نقل کی جاتی ہے۔

''سرولیم میورنے جو بیہ بیان کیاہے کہ عرب میں محدیا م کے اور لوگ بھی گذرے ہیں اس سے پچھ فائد دمعلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ علائے اسلام نے بھی پینیس کہا کہ اسخضرت صلعم ہے پہلے عرب میں اس مام کا کوئی او رئیس ہوا۔ بلکہ بخلاف اس کے اس قتم کی تمام روایتوں کورد کر دیا ہے اور نہا یت تدین اورا نیا نداری ہے اس امر کے دریا فت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اس مام کے عرب میں اور لوگ بھی گذرے ہیں اور واقد ی کو بھی ہم انہیں لوکوں میں ثار کرتے ہیں۔ گریہ ہات کہ ان ماموں کے اور لوگ بھی آخضرت صلی اللہ انہیں لوکوں میں ثار کرتے ہیں۔ گریہ ہات کہ ان ماموں کے اور لوگ بھی آخضرت صلی اللہ علیہ والد وسلم سے پہلے ورحقیقت گذرے تھے ۔ یا یہ کہ اس مام کاما دہ جمد ہے اور حمد ہے اور محد ہالی عرب ماموں کو شتن کیا کرتے تھے یا یہ کہ بینا ماکٹر والدین اپنے لڑکوں کا اس قوی امید پر رکھا کرتے تھے، شاید ہمارے بی لڑے کی قسمت میں نبی موعو دہوما ہو کسی طرح عہد عتیق اور رکھا کرتے تھے، شاید ہمارے بی لڑے کی قسمت میں نبی موعو دہوما ہو کسی طرح عہد عتیق اور عہد جدید کی بٹا رقوں پر موفر نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ کسی لڑے کے والدین نے اس سے حق میں گیرو جدید کی بٹا رقوں پر موفر نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ کسی لڑے کے بی ہونے کی تمنا میں کوں ندر کھا ہوگر کی وہی ہواجس کو درحقیقت خدائے تعالی کو آخر الزمان کریا منظور تھا ۔

ہماری اس رائے کی تا ئیداس وقت اور بھی ہوجاتا ہے جبکہ ہم بڑے بڑے
کاموں برخور کرتے ہیں جو آخفرت صلعم نے طہور میں آئے تھے اور وہ ایسے کام ہیں جو تمام
جہان کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور جب کہ ہم اس روحانی سرور کود کھتے ہیں جو دین
جہان کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور جب کہ ہم اس روحانی سرور کود کھتے ہیں جو دین
حن کا طفیل ہیں جن کو آپ نے اپنی حیات میں شائع کیا تھا اور آئند ہلوں کے لئے بطور
ور شرچھوڑ گئے اور جب ہم اس صدق ویا کہازی کی تروی گر نظر ڈالتے ہیں جس کو آخفرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج کیا اور زندگی کی کاوشوں کے بعد بھی غیر مبدل اور بنقص
ربی ہیں اور ابدا لآباد تک ایسے ہی رہیں گو ہم کو کامل یقین ہوجاتا ہے کہ جس محد اور احمد کی بیا رہی گئی ہے وہ وہ بی تھے جو
کی بیا رہ عہد عیتی اور عہد جدید ( یعنی توریت و انجیل ) میں دی گئی ہے وہ وہ بی تھے جو
جنا عبد اللہ کے بیاد و رآمنہ کے پیٹ سے بیرا ہوئے تھے۔

خطبات احمر بيم طبوعه لا هور اسوة الرسول جلد 2 حاشية ص 16 تا16

### المخضرت كى حضرت موسى السيم مشابهت كابيان

منخضرت صلی الله علیه و آله کوسوره مزمل کی ایک آیت میں حضرت مویٰ کے مشابہ کہا گیا ہے جبیبا کدارشاد ہواہے

" انا ارسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولاً " (سورة مزل )

بعنی ہم نے تمہاری طرف تم پر کوا ہ بنا کراہیا ہی رسول بھیجا ہے جبیبا کہ فرعون ک طرف موی گورسول بنا کر بھیجا تھا۔

مفسرین اور میرت نگاروں نے آنخضرت کی حضرت موی تھے ساتھ بہت ہے واقعات میں مشابہت کو بیان کیا ہے ۔لیکن دلیم میور کے اعتراض پر سرسید احمہ کے جواب ے ایک نئی مشابہت کاعلم ہوا ۔ اوروہ یہ ہے کہ ایخضرت کے پیدا ہونے سے پہلے کئی آدمیوں نے اپنے بیٹے کانام محدر کھاتھا۔ جس کاسرسیداحد نے پیجواب دیا ہے کہاس کا کوئی فائدہ ہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے انھوں نے اس تمنا میں اپنے بیٹوں کا مام محدر کھا ہو کہ شاید ہا رابد بیٹا ہی نبی آخرالزمان تا بت ہو کیونکہ آپ کے آنے کی بٹارت نصرف حضرت موی نے دی تھی اور نہ صرف حضرت عیسل نے دی تھی اور یہ بٹارت تو ریت وانجیل میں بھی لکھی ہوئی تھی بلکہ سارے کے سارے انبیاء سب سے آخر میں آنے والے اس نبی کی بثارت دیتے رہے تھے لیکن لوکوں کا اس تمنامیں اپنے بیٹوں کا مام محدر کھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ المخضرت كى آپ كے آنے سے يہلے بہت سے لوكوں كا اپنے بيۇں كامحد مام رکھنے میں حضرت مویٰ کے ساتھ بیہ مشابہت ٹابت ہوئی کہ حضرت مویٰ کے بارے میں بی اسرائیل کویہ بیثارت دی گئی تھی کہ جلی ان پر غالب آ جا کیں گےاور بنی اسرائیل ظلم وستم کی چکی میں پتے رہے ہیں یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ایک اڑ کا پیدا ہوگا جس گانا ممویٰ ابن

عمران ہوگا۔ چنانچ جب قبطی بنی اسرائیل پر غالب آگے اور بنی اسرائیل ظلم وستم کی چکی میں پہنے گئے تو بنی اسرائیل روایات کے مطابق اپنے بیٹوں کو مام عمران رکھتے تھے اور پھراس عمران کے جو بیٹا ہوتا تھا اس کا ماموی رکھتے تھے لیکن بنی اسرائیل کو نجات نہ ملی اور وہ جستور قبطیوں کے ظلم وجور کی چکی میں پہتے رہے۔ اس طرح چالیس بنی اسرائیل نے اپنے بیٹوں کا ام عمران اوراس عمران کے بیٹے کا مام موی رکھا مگراس کا آئیس کوئی فائد وہیں ہوا۔ لیکن وہ موی ابن عمران جو بنی اسرائیل کوئر تا یا اور آخر اس نے بیٹوں کا مرائیل کوئر عون کے اس طرح تھا تمام پابند بیاں تو ڈکر آیا اور آخر اس نے بنی اسرائیل کوئر عون کے ظلم وجورے بنی اس سے قابت ہوگیا کہ اصل موی ابن عمران خور سے جس کے بارے میں پیشین کوئی تھی وہی تھا جس نے بنی اسرائیل کوئر عون کے ظلم وجورے بنی اسرائیل کوئر عون کے ظلم وجورے بھا تھی۔ دلائی ۔

ای طرح آنخضرت سے پہلے اس تمنامیں چاہے جینے لوگوں نے اپنے بیٹوں کا م محمد رکھا ہواصل محمد جو خاتم الانبیاء تھا وہ وہی تھا جوعلم واخلاق کا پیکر بن کر آیا معجزات باہرات کے ساتھ آیا اور سابقہ کتابوں کی تصدیق کے علاوہ ایک ایسی کتاب لے کر آیا جو قیامت تک معجز ہ خالدہ ہے اور جس کامثل قیامت تک جن وائس مل کر بھی لانے پر قاور نہ ہو کیس گے۔

اس امت کے پاس بھی پیغیرگرامی اسلام کی دی ہوئی بھارت اورایک پیشین کوئی ہے اور یہ حضرت مہدی کے ظہور کی پیشین کوئی ہے جس کی سب سے بڑی نشانی یہ بیان کی گئے ہے کہ '' بمالاً الارض قسطاو عدلاً کماملئت ظلماً و جوراً''
بیان کی گئے ہے کہ '' بمالاً الارض قسطاو عدلاً کماملئت ظلماً و جوراً''
''وہ زمین کوای طرح عدل ووا دسے بھردے گا جیسے کہ وہ ظلم وجور سے پر ہو پچکی ہوگ''
ہم جانے ہیں کہ اب تک ایک اندازے کے مطابق چالیس کے قریب آومیوں نے مہدی ہونے کا دعوی کیا ہے لیکن زمین ای طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے بلکہ ظلم
و جور سے بھری ہوئی ہے بلکہ طلم

کریگاو ہی حقیقی اوراصلی مہدی ہوگا۔

### علیمه سعد به کاشیرخوار بچوں کی تلاش میں مکه آنا

حليمه بنت افي ذو يب السعدية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى رضاعى والده بيان كرتى بين كه:

''میں اپنیستی ہے ہے شوہراورایک شیرخوار بیچے کو لے کربی سعد بن بکر کی چند عورتوں کے ساتھ دو دھ پینے والوں بچوں کی تلاش میں نگلی ، وہ زمانہ قبط کا تھا ہمارے پاس کچھ نہ تھا میں ایک بھورے یا خالی رنگ کی گدھی پر نگلی ۔ اور ہمار ہے ساتھ ایک بوڑھی اونمئی بھی تھی جس سے خدا کی تشم ایک قبطرہ دو دھ بھی نہل سکتا تھا۔ ہمارا حال بیرتھا کہ ہمارے اس بچے کو جو ہمارے ساتھ تھا کہ ہمارے کی وہو ہمارے ساتھ تھا کہ ہمارے کا فی ہو۔ اور نہ ہماری واقعی اونمئی کے پاس پچھ تھا جواس کے مقا جواس کے مقا جواس کے مقا جواس کے ماشتے کے کام آئے۔ تر جمہ میر قابین ہشام جلد 1 میں 183

حلیمہ اپنے سلسلہ بیان کوجاری رکھتے ہوئے فرماتی ہیں ''غرض میں اپنی ای گدھی پر تعلی تو وہ تھک گئی اس کی کمزوری اور دیلے بن کے باعث ساتھیوں کوزجمت ہوئی یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے گئے ۔

ہم میں ہے کوئی عورت الیں نتھی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہوئیکن جب اس ہے کہا جاتا کہ آپ بیٹیم ہیں بتو وہ آپ کو لینے ہے انکار کرتی ۔ چونکہ ہم لوگ بیچے کے باپ کی طرف ہے نیک سلوک کی امید رکھتے اور کہتے تھے کہ وہ بیٹیم ہے اور کہتے تھے کہ وہ بیٹیم ہے اور کہتے تھے کہ وہ بیٹیم ہے اس کے ہم آپ کالیما پیند نہ کرتے ہے ۔ ہے اس کے ہم آپ کالیما پیند نہ کرتے ہے۔ ہے ہے۔ ہے ہے کہ اس اور وا وا ہے حسن سلوک کی کیا امید ہے اس لئے ہم آپ کالیما پیند نہ کرتے ہے۔

میر ہے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں ہے بجزمیر ہے کوئی عورت باقی ندرہی جس

نے کوئی شیرخوا رند لے لیا ہو۔ جب ہم واپس جانے کے لئے تیارہو گئے تو میں نے اپنے شوہرے کہا: بخدا میں بیہ بات مالیند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوا رکو لئے بغیر اپنی ساتھ والیوں میں لوٹوں ، میں تو اس میتیم کے پاس جاؤں گی اورا سے ضرور لے لوں گی ۔ اُنھوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ، کیا عجب ہے کہا لٹاد تعالی ہمارے لئے اس میں ہرکت وے وے بہل میں آپ کے پاس گئی اور آپ کو لے لیا میرے اس فعل کا سبب اس کے سوا کچھ نے تھا کہ جھے آپ کے سوا کوئی اور زند ملا۔ ترجمہ میر قابن ہشام جلد 1 ص 184

#### حضور کے وجود مبارک کی بر کات

حليمه سعديد بيان كرتي بين كه:

'' پھر میں آپ کو لے کراپی سواری کی طرف لوٹی ۔اب میں نے آپ کوا پی کود
میں بھالیا ۔ تو آپ کے میری چھاتیوں میں حسب خواہش دودھ رجم آیا ۔آپ نے بیااور
سیرہوگئے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی بیااورہ بھی سیرہوگیا پھر دونوں سوگئے ۔
مالانکداس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ تھے ۔میراشو ہراپئی بوڑھی اونٹنی کی طرف
مالانکداس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ تھے ۔میراشو ہراپئی بوڑھی اونٹنی کی طرف
گیاتو کیاد کھتا ہے کہ وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے اس سے اتنا دو دھ دو ہا کہ میر سے توہر نے
ہی بیااور میں نے بھی ۔ بیمائیک کہ ہماری سیری اور سیرا بی اختیا کو پہنچ گئی ۔ اور آرام سے
مارت گذاری ۔ جبج ہوئی تو میر سے توہر نے کہا: اے طیمہ خدا کی شم خوب بچھالو کہ تم نے ایک
دات گذاری ۔ جبج ہوئی تو میر نے جواب دیا خدا کی شم جھے بہی امید تھی پھر ہم نگلے میں اپنی
گرھی پر سوار ہوگئی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ سوار کرالیا ۔خدا کی شم تو وہ گدھی تا سیاں تک کہ
آگے ہوگئی ۔ قافے والوں کی گدھیوں میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی ، بیہاں تک کہ
میر سے ساتھ والی بھی ۔ بہا ہی تیری وہ گدھی نہیں ہے جس یرتو گرسے نگا تھی ؟ میں ان سے
میر سے ساتھ والی بی کہا ہے تیری وہ گدھی نہیں ہے جس یرتو گرسے نگا تھی ؟ میں ان سے
د زرا اور درمیانی جال چل ۔ کہا ہہ تیری وہ گدھی نہیں ہے جس یرتو گرسے نگا تھی ؟ میں ان سے
د زرا اور درمیانی جال چل ۔ کہا ہہ تیری وہ گدھی نہیں ہے جس یرتو گرسے نگا تھی ؟ میں ان سے

کہتی کیوں نہیں؟ بیو ہی آؤ ہے۔وہ کہتیں۔خدا کی قتم اسکی حالت ہی پچھاورہے پھر ہم اپنے گھر آئے جو بنوسعد کی بستیوں میں تھا۔او راللہ تعالیٰ کی زمین میں کسی کو میں نبی جانتی جواس ے زیا وہ قحط زوہ ہو۔ مگر جب ہم آپ کے ساتھ لائے تو میری بکریاں چرا گاہ ہے شام کو لوٹنتی اورخوب دو دھ ہے بھری ہوئی ہونیں ہم دو دھ دوجتے ، پیتے اور دوس بے لوکوں میں ہے کوئی شخص اپنی بکریوں ہے دودھ کا قطرہ نہ بیتیا اور نہ تھنوں میں ہے ایک قطرہ یا تا۔ ہماری قوم کے جولوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے تھے اپنے چے واہوں سے کہتے ،ارے کم بخوں! ابو ذویب کی بٹی کاچہ واہاجہاں بکریاں چے نے چھوڑ تا ہےتم بھی وہیں چھوڑو ۔وہی ا بیا ہی کرتے پھر بھی انکی بکریاں بھو کی ہی واپس آتیں۔ایک قطرہ دو دھ نہ دیتیں اور میری مکریاں دو دھ ہے بھری ہوئی سیراوٹتیں ۔ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خیر و ہر کت ہی دیکھتے رہے یہاں تک کہآپ کو دوسال ہو گئے۔ دو دھ بڑھائی ہوگئی۔آپ کی نشو و نماایس ہوئی کہ دوسرے بچوں میں ہے کوئی اس کانمونہ پیش نہ کرسکتا تھا۔آپ کی عمر دوسال کی بھی نہ ہوئی متھی کہ خوب تو انا ہو گئے۔ پھر ہم آپ کو لے کر آپ کے خاندان میں آپ کی والدہ کے باس آئے ۔چونکہ آپ کی برکات و یکھتے رہے تھاس لئے آپ کواینے باس رکھنے کے بہت آرزومند تھے۔ہم نے آپ کی والدہ ہے بات چیت کی، میں نے ان ہے کہا: ''اگرمیرے نیچے (رسول صلعم) کومیرے باس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خواب توانا ہوجائے تو بہتر ہے۔ کیونکہ مجھے مکہ کی وہاہے اس کے لئے ڈرلگتاہے۔ہم نے یہاں

> طفولیت میں ضبط اوقات اور پاک عادات اسوۃ الرسول میں آپ کی طفولیت کا حال اس طرح لکھا ہے

ترجمه ميرة ابن حشام جلد 1<mark>ص 184-185</mark>

تك اصراركيا كدوالده في آپ كو بهار ب ساتھ لونا ديا يو پھر بهم آپ كولي كراو ئے۔

''در برقد رت نے فطرت صالحہ کے اعلیٰ جو ہروں سے پیکر رسالت کو مرتب کیا تھا
۔ زمان رضاعت اور دوران طفولیت سے پاکیزگی، طہارت ، احتیاط ، خبط اوقات ، تہذیب
اور حیا وعفت کے اعلیٰ اور لا جواب محاس آپ کے عادات اور طرزعمل سے پیدا اور ہو بیدا
خصے ۔ جوعمو ما بچوں کے طبائع اور عادات اور ردوزم رہ کے مشاہدات سے پالکل مختلف خصے ۔
یخصوصیات تنہا آپ کی عادات ہی ہے متعلق نہیں خصے ۔ بلکہ روزم رہ میں بھی آپ کی احتیاط
یخصوصیات تنہا آپ کی عادات ہی ہے متعلق نہیں خصے ۔ بلکہ روزم رہ میں بھی آپ کی احتیاط
، پابندی اوقات اور التزام پورے طور سے ظاہر ہوتا ہے ۔ اسی وقت سے صبر وسکون جمل ،
استغنا اور قناعت طبع ہمایوں کے خاص جو ہر معلوم ہوتے تھے ۔

محدث شیرا زی نے اپنی تاریخ روضۃ الاحباب میں آپ کے بچین کا حال حلیمہ سعد مید کی زبانی لکھا ہے ہم اس کارتر جمہ ذیل میں نقل کرتے ہیں ۔

''طیمہ کہتی ہیں کرای وقت ہے آپ کی پا کیزگی طبع کا میام تھا کہ تھی آپ نے دوزم وہ کے کیڑوں میں عام بچوں کی طرح رفع حاجت نظر مائی وقت کی پابندی اوراحتیاط کا ای زمانہ ہے یہ حال تھا کہ رفع حوائج ضروریہ کے لئے وقت خاص مقرر تھا۔ای وقت رفع حاجت فر مائی جاتی تھی اور پھر روز آئندہ کے وقت مقررہ تک اس کی ضرورے نہیں ہوتی تھی ، مجھوکو رفتہ رفتہ دوز کے مشاہدے ہے اس کا پوراعلم وتج بہرہو گیا اور میں روزم ووقت مقررہ پر آپ کی ان ضروریات کو انجام دے دیا کرتی تھی ۔حیاوعفت کا بچین ہے ہی یہ عالم مقارہ ہری ناطی اور فقلت ہے اگر کسی وقت آپ کا کشف ستر ہوگیا تو اس حیائے جسم اور عاموں الہی کے خاص محرم پر غیض وفقف ہے گئے ۔ میں رونا سن کردوڑ پڑتی تھی اور کیڑا اوال دیتی تھی ۔عام کی خورے آپ فوراً رونے گئے ۔ میں رونا سن کردوڑ پڑتی تھی اور کیڑا اوال دیتی تھی ۔عام بھی نہوں کی طرح رونا، دو دھ کے لئے مجان میں نے رضاعت کے دوسالہ ایام میں بھی نہدیکھا ۔ رشدو بھی آپ نے کوئی چیز ہا کمیں ہاتھ سے نہیں اٹھائی ، ہمیشہ سید ھے ہاتھ سے کام کیا۔ رشدو تمین کا بی عالم تھا کہ مجھ کو ہمیشہ میارمان رہا کہ دودھ بلانے کے بعد عام بچوں کی طرح آپ کی گھرح آپ

کے دہان مبارک کو بھی رو مال ہے پاکر دیا کروں بھی اس کی جھے ضرورت ہی نہیں ہوئی اس لئے کہاس اندا زاوراحتیاط ہے وو دوھ بیاجا تا تھا کہ زیا دتی کی مقدار کا کوئی اٹر لب مطہر پر ظاہر نہیں ہونے پا تا تھا۔ حلیمہ کا یہ بیان بھی ہے کہ جب آپ کو طاقت رفتارا گئی تو آپ نے جب بھی لڑکوں کو ہا چرکھیلتے ہوئے پایا ان ہے بخلاف فطرت کنارے ہوگئے۔ ان کو بھیشہ کھیلنے کو دنے ہے منع فرماتے اورا رشاوکرتے تھے کہ ہم لوکوں کو کھیلنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ حلیمہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ نے ایک مجھ سے استفسار فرمایا کہ ہمارے بھائیوں کوآپ کہان روز بھیج دیا کرتی ہیں کہ آپ نے ایک مجھ سے استفسار فرمایا کہ ہمارے بھائیوں کوآپ کہان روز بھیج دیا کرتی ہیں کیونکہ میں ان کو دن بھر گھر میں نہیں دیکھتا ہوں میں نے جواب دیا کہ میری جان آپ پر فدا ہو وہ گھر کی بھیڑیں جنگل میں چرانے جایا کرتے ہیں ہرروز صبح ہورے گھر سے بھیڑیں لے کرنگل جاتے ہیں ، دن بھر جنگل میں بھیڑیں جھے ہی انہیں ہیں اورشام کے وقت ہرروز گھر جھے آتے ہیں یہ من کرآپ نے ارشا فرمایا کہ جھے بھی انہیں کے ساتھ آپ کیون نہیں بھیج دیا کرتی ہی کھی کھی کام کرنا جائے۔

روضة الاحباب جلداول ص90 اسوة الرسول جلد 2ص27

## بحيين ميںغرض خلقت كى معرفت

اسوۃ الرسول میں بچین کے حالات میں ہی بیروا قعد بھی لکھا ہے جسے اُنھوں نے طبقات ابن سعد کے حوالے ہے لکھا ہے۔وہ لکھتے ہیں

" ان كان يخرج هو و اخوه قيلعب الغلمان فيجبتهم عليه السلام ويا خذبيد اخيه و بقول انا لم يخلق هذا" طبقات ابن سعد اسوة الرسول جلد 2 ص 27 مرتبع عليه السلام ترجمه: جب آپ كررشاى بحائى آپ كويمراه لے كراؤكوں كے ساتھ كھيلنے كے لئے

جایا کرتے تھے اور کھیلنے لگتے تھے تو آپ اپنے رضائی بھائی کا ہاتھ پکڑیلتے اورا رشاوفر ماتے تھے کہ ہم اس کے لئے نہیں پیدا کئے گئے ہیں۔

### لمحةكربير

یہ ہے نبوت کا بچین اور تیغیر کی ابتدائی زندگی کا حال جے مورخ شہیر بن ہشام
فی سیرت کی کتاب میں اورا بن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں قلمبند کیا ہے۔ اورائ وجہ سے آنخضرت نے کوہ ابوقبیس پر چڑھ کرفر مایا تھا کہ اے لوگوں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصدتم میں گذارا ہے کیاتم نے کوئی نقص دیکھا کوئی عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی ہے کوئی شخص آپ میں کوئی برائی دیکھی ہے کوئی شخص آپ میں کوئی برائی بیان نہ کرسکا خدا اپنے پیغیبروں کوائی طرح سے بچین سے بی متمام برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قابل غور بات میہ ہے کہ کیاوہ ہستی جونبوت کی شان سے اچھی طرح آگا تھی کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کا حال حسین بیکل مصری نے اور دوسرے تمام سیرت نگاروں نے اس طرح سے کھا ہے جوسابق میں یہی وکھا نے کے لئے دوسرے تمام سیرت نگاروں نے اس طرح سے لکھا ہے جوسابق میں یہی وکھا نے کے لئے احاد میں گھڑنے والوں نے بھی خور نبوت کی شان کو گھٹایا ہے نہ کہہ سکتے تھے کہ '' اگر میر سے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا '' دراصل ایسی احاد میٹ گھڑنے والوں نے بھی خور نبوت کی شان کو گھٹایا ہے''۔

### حضوری مکه واپسی اور گمشد گی

سیرة ابن مشام م<mark>یں کھاہے</mark> کہ

"ابن اسحاق نے کہا: بعض لوگوں نے بیان کیا (واللہ اعلم) کہ آپ کی رضائی والدہ سعدیہ آپ کو لے کرمکہ آئیں تو آپ ان سے چھوٹ کرلوگوں کی بھیٹر میں گم ہوگئے۔ سعدیہ نے اپنے بیٹے (حضور) کو بہت ڈھویڈ الیکن نہ پایا عبد المطلب کے پاس آئیں اور ان سے کہا میں آج رائے محد (صلی اللہ علیہ والدوسلم) کو لے کر آئی اور جب مکہ کے بلند حصہ میں تقی تو مجھ سے الگ ہوکر کھوگیا ۔خداکی تتم مجھے خبر نہیں کہ کہاں ہے عبد المطلب آپ

کے لوٹ آنے کے لئے اللہ تعالی سے دعاکر تے ہوئے کعبۃ اللہ کے بال کھڑے ہوئے۔
لوکوں کو بیان ہے کہ ورقہ بن نوفل بن اسدا ورکسی اور شخص کو آپ ل گئے ۔وہ دونوں آپ کو

لے کرعبد المطلب کے پاس آئے ۔اوران سے کہا یہ آپ کا بچہ مکہ کے بلند حصہ میں نمیں ملا۔
عبد المطلب نے آپ کو لے کر گرون پر بٹھا لیا ۔ ای طرح کعبۃ اللہ کے گروگھو متے جاتے

آپ کے لئے دعاکر تے اور پناہ ما نگتے جاتے تتھے ۔پھر آپ کی والدہ آمنہ کے پاس بھجوا ویا

ترجمہ میں قابین ہشام جلد الاس 189

بعض مفسرین نے سورۃ وانفحیٰ کی آیت" وجددک ضالا ُ فصدیٰ " کا یہی مطلب مرادلیا ہے کہ:

''اورہم نے جھے کو گشدہ پایاتو ہم نے جھے کوئنزل مقسود تک پہنچادیا'' جب ہم ضالاً کے بغوی معنی پرغور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ'' ضالا''کے دومعنی ہیں ۔ایک'' گم شدہ' اور دوسرے'' گمراہ''۔ گمشدہ کی مثال ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا

" وقالواء اذا ضللنا فی الارض ء انا لفی خلق جدید "آسجده۔10 اوران کافروں نے بیرکہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہوجا کمیں گےتو پھر ہم نگ صورت میں پیداہوں گے؟۔

قر آن کریم کے علاوہ حدیث نبوی میں بھی بیلفظ کم شدہ کے معنی میں استعال ہوا ہے جیسا کہ پیفیرا کرم صلعم کی معروف حدیث میں آیا ہے کہ " المحکمة صالمة المعومن " دخکمت یعنی علم دوانش مومن کی گمشدہ جیز ہے یہ جہاں ہے بھی ملے حاصل کرے " میاں ضالتہ کا معنی میہ ہرگز نہیں ہے کہ علم و دانش مومن کو گمراہ کرنے والا ہے بلکہ مسلمہ طور پر سب کے ذویک اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں ہے مسلمہ طور پر سب کے ذویک اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں ہے

بھی ملے حاصل کرلے ۔ پیغیبرا کرم کے بارے میں سورہ وانفخیٰ میں تنین باتوں کا پے درپے ذکرآیا ہے

تمبر1: الم يجدك يتيماً فاوي

نمبر2: ووجدك ضالاً فهدئ

نمبر3: ووجدك عائلا فاغنىٰ

ان آیات کاباطنی معنی جا ہے جو کچھ بھی کیاجاتا رہے کین ان آیات کا کیک ظاہری معنی و مفہوم بھی ہے اور ان جملوں کی تر تیب ایک قدرت کی کا پینہ دیتی ہے۔ بعنی پیدا ہوتے ہی بیتیم بایا۔ لہذا بیدا کش کے ساتھ ہی قدرت نے انھیں اپنی آغوش تر بیت میں لےلیا۔ بعنی پینم اکرم صلم اپنی پیدائش کے دن ہے ہی خدا کے ذیر نظر ، زیر گرانی اور ذیر تر بیت رہے جو ان کے اجلال کا تقاضا ہے۔

ہمارے اس بیان ہے تابت ہو گیا کہ ان آیات کا معنوی وروحانی یا باطنی مطلب خواہ جو پچھ بھی کیا جائے ان کاایک ظاہر مطلب بھی ہے جو پیغیبر کی ظاہری زندگی ہے متعلق ہےاورد و ہالکل سیحے اور درست ہے۔

لیکن وہ لوگ جو پیغیبرگرامی اسلام کو ہر صورت میں ایک ہر کارہ سے زیا وہ وقعت وینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔وہ ای بات پر مصر ہیں کہ یہاں پر اس لفظ" ضالاً" کا مطلب گراہ ہی کیا جائے اورای وجہ سے وہ جھوم جھوم کراپیے منبروں پر کہی معنی بیان کرتے ہیں۔

# والده کے دامن عافیت میں حضور کی بر ورش اور حضرت آمن<sup>ی</sup>کی و فات

اسوۃ الرسول میں لکھا ہے کہ بنی سعد کے تبیلہ میں آپ کے جارسالہ ایا م طفولیت تمام ہو گئے کو یا پانچویں برس کے آغازے آپ نے اپنے خاص بیت اشرف کی طرف معاووت فرمائی اور پھر چھ برس کے سن تک اپنی والدہ گرامی قدر کے وامین عافیت میں پرورش یاتے رہے۔

مگرمصلحت این دی نے اس زمانه پر درش کو دیریا نه رکھا کل دو ہی برس کے بعد اس کی مدت تمام ہوگئی علیا مکر مدجنا بآمنه بنت و هب سلام الله علیها نے مدینه منورہ سے لوشتے ہوئے مقام ابوا میں انقال فرمایا۔

ابن بشام لکھتے ہیں:

"ان ام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنه بنت وهب توفيت. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن ست سنين بالايوابين مكة و المدينة. وكانت قد قدمت به على اخواله من عدى وبنى النجار بزيره اياهم فماتت وهي راجعة به الى المكة - سيرة ابن بشام اسوة الرسول جلد 20

ترجمہ: جناب رسالت آب سلی الله علیه وآلہ وسلم کی ما درگرامی شان حضرت آمنہ بنت و هب نے جب آنخضرت کاسن کل چھری کا تھا مقام ابوا میں رحلت فر مائی ۔ بید مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ جناب آمنہ سلام الله علیم الهی نضیا کی عزیز وں سے ملنے کے لئے مدینہ تشریف لے گئیں تھیں۔ وہاں سے رخصت ہوکر مراجعت فر ماتے وفت انقال

ترجمه ميرة ابن مشام ازاسوة الرسول جلد 2ص 28

فرما تنيں۔

اورابن سعد نے پنی کتاب طبقات میں آپ کواقعد فات کوان الفاظ میں اکھا ہے۔
"شم رجعت به امه فلما کانوا بالاہوا توفیت امه آمنة بنت وهب فقیرها هناک فرعت به ام ایمن علی البعیرین اللین قلموا علیها الی مکة کانت تحصنه معه امه ثم بعد ان ماتت" (طبقات ابن سعد س 77 اسوة الرسول 22 ص 28) ترجمہ: آخضرت صلم اپنی مادرگرای کے ساتھ مکدلو نے جب مقام ابوا پر پنجے تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ بنت وهب نے انقال کیا اورو ہیں مدفون کردی گئیں ۔ ام ایمن

والده ما حبره جناب المنه بنت و طلب سے انتقال کیا اورو ہیں مدیون کردی ہیں۔ ام ایسی آپ کو لے کرانہیں دونوں اونٹوں پر مکہوا پس آئیں جن پرسوار ہو کر مکہ ہے مدینہ گئیں تھیں ۔ام ایمن حیات اور بعد و فات حضرت آمنہ کے بھی آنخصرت کے کوکھلاتی رہیں۔

> تر جمه طبقات ابن سعد ص 77 ازا سوة الرسول ج2 ص 28

اورتر جمد سیرة ابن ہشام میں حضرت آمندگی و فات کا حال اس طرح لکھا ہے کہ: ابن اسحق نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمند بنت و هب اور اپنے وا وا عبد المطلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مگرانی و حفاظت میں تھے۔اللہ تعالیٰ جس عظمت و ہزرگ میں آپ کو پہنچانا چا ہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فرما رہا تھا جب آپ کی جمر شریف جے سال کو پہنچانا چا ہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فرما رہا تھا جب آپ کی جمر شریف جے سال کو پہنچانا چا ہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فرما رہا تھا جب آپ کی جمر شریف جے سال کو پہنچان قرآپ کی والدہ انتقال کر گئیں۔

ر جمه سرة ابن شام ١٥٥ ص 189

ندکورہ واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پیغیبر گرامی اسلام اپنی پیدائش کے اول دن سے خداوند تعالی کی نگرانی ، تربیت اور ہدایت کے ماتحت قدم بدقدم آگے بڑھ رہے تھے اور آپ بیدائش کے دن سے ہی مصطفے و مجتبے تھے۔

#### ماں کی قبر کی زیارت

واقعات تاریخی بیر بتلاتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی دل میں اپنی والدہ گرامی شان کی ہمیشہ یا دزند تھی اوران کی مفارفت کے بعدا شفاق ما دری کے آثار دیسے ہی تا زہ تھے۔ ابن سعد لکھتے ہیں

" فلمايررسول الله صلعم في عمرة الحديبية بالابوا قال ان الله قد اذن لمحمد في زياره قبر امه فاتاه رسول الله صلم فاصلحه و بكى عنداه و بكى المسلمون . لبكاء رسول الله صلم فقيل له ادكتني رحمتها فبكيت " طبقات ابن معاص 73

ترجمہ: عمرہ حدیدیا کے بعد جب جناب رسائتما بسلی الله علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا یہ پنچ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں اپنی والدہ گرامی قد رکی قبر کی زیارت کے لئے خدا کی طرف سے مجازہ مازون کیا گیا ہوں بیفر ماکر آپ ان کی قبر مطہر پر تشریف لے گئے اوران کو نکیوں کے ساتھ یا دکیا اور انتکبار ہوئے آپ کورونا دیکھ کرتما م اہل واسلام بھی رونے گئے۔ آپ کورونا دیکھ کرتما م اہل واسلام بھی رونے گئے۔ آپ سبب گرید دریافت کیا گیا تو ارشا فر مایا کہ مجھے اشفاق و مراحم یا دا گئے اور میں بے اختیار ہوکررو برا ۔ (ترجمہ طبقات ابن سعد ۔ از اسوۃ الرسول جلد 2 صد 29)

## بعض اصحاب كالأنخضرت كالحال معلوم كرنا

ابن اسحاق نے کہا: توربن برزید نے بعض اہل علم سے روایت بیان کی اور میں بیہ سمجھتا ہوں بیدروایت خالد بن معدان الکلائی کی ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ نے آپ سے کہا ۔ا ہے الله کے رسول ،اپنے حالات بیان فر مائیے ۔ بیفر مایا: احجاسنو! میں اپنے باپ اہرا جیم علیہ السلام کی دعا اور عیسی کی بیٹا رہ ہوں ۔جب میں اپنی

ماں کے طن میں آیا تو انھوں نے ویکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلاجس سے سرزمین مثما م کے کل ان پر روش ہوگئے ۔ بن سعد بن بکر کے قبیلے میں دو دھ ٹی کر میں نے پرورش پائی میں اپنے گھروں کے بیچھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا اور ہم اپنی بکریوں کے بیچے اپنی میں اپنے گھروں کے بیچے اپنی میں اپنے کھرا ہوا سونے کا چرار ہے تھے کہ دو شخص سفید کپڑوں بہنے ہوئے میرے پاس برف سے بھرا ہوا سونے کا مرکب طشت لے کرآئے ۔ انھوں نے مجھے پکڑا اور میرا پیٹ چاکیا ۔ میرا ول نکالا اور مرکب طشت الے کرآئے ۔ انھوں نے میکھڑا نکالا اور پھینک دیا پھر انھوں نے میرا ول اور پیٹ برف سے بہاں تک دھویا کہ اسے پاک کردیا فرمایا پھران میں سے ایک نے اپنے اور پیٹ برف سے کہا:

انہیں ان کی امت کے دل شخصوں کے مقابل تو اوں ۔اس نے جھے ان کے ساتھ تو لاتو میں ان کی امت کے سوشخصوں کے ساتھ تو لاتو میں ان سے وزن میں بڑھ گیا ۔ پھر اس نے کہا اس کی امت کے سوشخصوں کے ساتھ تو لو ۔جب اس نے جھے ان کے ساتھ تو لاتو میں ان سے بھی وزن بڑھ گیا ۔ پھر اس نے کہا کہان کی امت کے ہزارا فراد کے ساتھ تو لو ۔اس نے جھے ہزار کے ساتھ وزن کیا ۔ تو جب بھی میں وزن میں بڑھ گیا ۔ بید کھے کراس نے کہا انہیں چھوڑ دو ۔اللہ کی قتم اگرتم انہیں بوری امت کے مقابلہ میں تو لو گئے تو یہ بڑھ ھوا کیں گے۔

ر جمه ميرة ابن مشام ي10 ص186-187

مذكوره روايت ميں جار ہاتيں بيان كى گئى ہيں اور بير جاروں ہى تشريح اور

#### وضاحت طلب ہیں

- ا۔ میں اینے باپ ایر اہیم کی دعاہوں
  - ۲۔ میں عیلے کی بثارت ہوں
- سے شخصرت کے پیٹ اوردل کوجا ک کر کے دھونے کا حال

اب ہم ان چاروں باتوں کی علیحد ہ علیحد ہ عنوان کے تحت تشریح اور وضاحت کرتے ہیں۔

### میں اینے باپ ابراہیم کی دعا ہوں

اس روایت میں پیغیبرا کرم صلعم کامیہ کہنا کہ میں اپنے باپ اہرا بیم کی دعا ہوں۔
بید حضرت اہرا بیم کی ان دعاؤں کی طرف اشارہ ہے جوقر آن میں بازل ہوئی ہیں علی الحضوص
حضرت اہرا بیم علیہ السلام کو باپ کہنا میہ تقاضا کرنا کہ ان دعاؤں سے مرا دوہ دعا کمیں جو
اہرا بیم نے اپنی ذریعت کے لئے کی تھیں۔ ہم ان میں سے چند دعاؤں کا بیان قرآن سے
نقل کرتے ہیں اوروہ اس طرح ہیں۔

"ربنا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امة مسلمة لك و ارنا مناسكنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك يعلهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم" العزيز الحكيم"

ترجمہ: اے ہمارے پروردگارہم دونوں ( مجھے اور اساعیل ) کواپنا مطبع اور فر مانبر دار بنائے رکھاور ہماری قو بہکو قبول کرلے ۔ بیٹک قوبڑ اتو بہکو قبول کرنے والا اور رقم کرنے والا ہے۔

اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد کے اس اپنے مطبع وفر مانبر دارگروہ میں سے
ایک رسول انہی میں ہے مبعوث فر ماجو تیری آئیتیں ان کوسنائے اور کتاب و حکمت کی انہیں
تعلیم دے اور ان (کے ظاہر وہاطن) کو پاک کرے بیشک فو غالب اور حکمت والا ہے'
خداوند تعالی نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بید دعالفظ بلفظ قبول کرلی اور ان کی
دعا کا انہیں الفاظ میں جواب دیا چنانچے سور ق آل عمر ان میں ارشاد ہوا۔

" لقدمن الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آيته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين"

ترجمہ: بینگ اللہ نے مومنوں پراحسان کیا جبکہ ایک رسول انہیں میں ہے مبعوث کر دیا جوان پرخدا کی آئیتیں پڑھتا ہے اوران کو (خاہراُو ہاطناً) پاک کرتا ہے ۔اوران کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کواس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔

اورسوره جمعه مين ارشا دموتاب

هو الذي بعث في الامين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين " (جعد-4)

ترجمہ: وہی ہے تو جس نے مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک رسول انہیں میں سے مرحہ: وہی ہے تو جس نے مکہ کے رہنے والوں میں سے مبعوث فر مایا جوان کوخدا کی آئیتیں پڑھ پڑھ کرسنا تا ہے اوران کے ( ظاہر و باطن ) کو پاک کرتا ہے اوران کو تر آن وشریعت کی تعلیم ویتا ہے ۔ کوائل سے پہلے و وائل سے قطعی طور پر یا آشنا تھے۔

وہری دعا جوحصرت اہرائیم نے اپنی ذریعت کے لئے کی وہ سورۃ البقرہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔

"واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقال و من ذریتی قال لاینال عهدا الظالمین "(البقرة-124) ترجمه: اور(اس وقت کویا و کرو) جب ایرائیم کااس کرب نے چند باتوں میں امتحان لیا اورایرائیم نے ان کو پورا کرویا (توخدانے) فرمایا کہ میں تم کوکل آ دیموں کاامام بنانے والایوں (ایرائیم نے ان کو پورا کرویا (توخدانے) فرمایا کہ میں تم کوکل آ دیموں کاامام بنانے والایوں (ایرائیم نے )عرض کی اور میری اولاد میں سے (خدانے )فرمایا (میرایی

وعدہ ہےاورمیرا بیعہدہ کہ تیری اولا دمیں ہے بھی امام بناؤں گالیکن )جو ظالم ہوں گے انہیں میر سے اس عہداورمیر سے اس وعدے ہے کوئی فائدہ ننہوگا۔

حضرت اہرا ہیم کی مذکورہ دونوں دعاؤں میں ہے پہلی دعاا پنی ذریت میں اولا د
اساعیل میں ہے رسول مبعوث کرنے کے لئے تھی اور دوسری دعاا پنی ذریت میں ہامام
بنانے کے لئے تھی۔ پس پیغیبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ کے ذکورہ قول کا مطلب بیہ ب
کہ حضرت اساعیل نے جس کے لئے رسالت اور امامت کی دعا کی تھی و ہیں ہوں اور ختم
نبوت کے بعد امامت ذریت اہرا ہیم میں میری اولا دمیں جاری رہے گ

اب چونکدامامت کے لئے قدرت کاواضح اعلان بیرتھا کہ ُلاینال عہدی الظالمین 'ظالم میر سےاس عہدسے فائدہ نداٹھا تکیس گے ۔لہذاحضرت ابراہیم نے ساتھے ہی ایک اور دعا کی جس میں اس بات کی تشریح کی کہ میرا کون ہے ارشا وہونا ہے

" وا ذقال ابراهيم رب اجعل هذا لبلدامناً اجنبني و بني ان نعيد الاصنام، رب انهن اضللن كثيراً من الناس، فمن تبعني فانه مني و من عصاني فانك غفور رحيم" (ابرائيم -35-36)

اور(اس وقت کویا دکرہ) جب اہرائیم نے عرض کی کہ اے میر سے پروردگاراس شہر کوائن وامان والاقر ار دے اور جھے اور میری اولا دکوبتوں کی پرستش کرنے ہے بچائے رکھ۔ اے میر سے پروردگار ہاتھ تیق ان ہستیوں نے بہت سے لوکوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ پس جو میری پیروی کریگا (اور بت پری سے بچارہ گا) و فقو میرا ہے اور جومیری مافر مانی کرے گا (اور بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیگا) تو جیٹک تو بڑا بخشے والااور رقم کرنے والا ہے۔

پہلی دعا کی خصوصیت بیتھی کہ پہلے اپنے لئے اوراپنی ذریت کے لئے خدا کا مطبع وفر مانبر دارر پہنے کی دعا کی تھی اور لہذاوہ دعا بلا شرط قبول ہوئی کیونکہ حضرت اہرا ہیم نے پہلے ہی بید دعامختص اور مخصوص کی تھی الیکن دوسری دعامیں شخصیص کے الفاظ ادانہ ہوئے تھے بلکہ من ذریتی کے الفاظ ہے تمام اولا دمراد ہو سکتی تھی لہذا خدانے دعا کی قبولیت کوشر وط کر دیا

۔ لا بنال عہدی الظالمین اور جب خدانے اس بات کوشر وط کر دیا تو اہراہیم نے بھی اس

بات کی وضاحت اور تشریح کر دی کہ میں نے جو ''من ذریتی''میری ذریت میں ہے کہا

ہات کی وضاحت اور تشریح کر دی کہ میں نے جو ''من ذریت ''میری فریت میں کے لہندا

ہاں ہے میری کیا مراد ہے ۔ اور وہ بیہ کہ میں نے بھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی لہندا

میں نے جن کے لئے وعاکی ہے اور انہیں میری ذریت کہاہے وہ ، وہ ہیں جنہوں نے میری

طرح بھی بھی بتوں کی پرستش نہ کی باقی رہے میری اولا دمیں ہے وہ اوگ جنہوں نے میری

اس سیرت کی خلاف ورزی کی ہے اور میر سے اس طریقتہ پرنہیں جلے ان کے لئے میری دعا

نہیں ہے جہاں تک بخشش کا تعلق ہے تو خفور الرحیم ہے۔

پس پیغیبرا کرم صلعم کے بیر کہنے کا میں اپنے باپ ایرائیم کی وعاہوں بیر ہے کہ میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں اورا مام بھی ہوں

اب جم ندكوره روايت كى دوسرى بات كوليت بين اوروه يب كه:

#### میں عیسلی کی بشارت ہوں

ﷺ بیغمبرا کرم صلعم نے اپنے اس قول میں قرآن کریم کی سور ہ صف کی اس آیت کی طرف اشار ہ کیا ہے جس میں آیا ہے کہ:

و اذل قال عيسى بن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقالما بين يده من التوراة و مبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد. فلما جاء هم بالبينت قالوا حذا سحر مبين (الشف-6)

اور(اس وفت کویا وکرو) جبکه عیسیٰ ابن مریم نے بیے کہا کہا ہے بنی اسرائیل ضرور میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہیں ،تو ربیت کی جو مجھے سے پہلے ہے تقدیق کرنے والا ہوں اوراس رسول کی بٹارت دینے والاہوں میرے بعد آئیگااس کا نام احدہے۔ پھر جب وہ ان کے باس واضح رکیایں لے کرآیا تو اُٹھوں نے بدکھا کہ بدتو کھلا جا دوہے۔

پیفیبرگرامی اسلام کے مذکور دقول کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہارے میں گذشتہ آسمانی کتابوں میں خبر دی جا چکی تھی اور حضرت موی اور حضرت عیسی نے اپنے اپنے اپنی ایم تال کتابوں میں خبر دی جا چکی تھی اور حضرت موی اور بھی آپ کے اپنے اپنی ایم توں کو حضور کے آنے کی بیٹارت دی تھی اور بھی آپ کے اس قول کا مطلب ہے کہ میں عیسے کی بیٹارت ہوں یعنی و و میں ہوں جس کے ہارے میں عیسی ٹیٹا رت دے کر گئے تھے۔

# 4,3: پیٹ جاک کرنے اور امت کے تمام افراد کے ساتھ تو لئے کا مطلب کیا ہے؟

اب رہ گئی ہاتی کی دو ہاتیں ۔ یعنی پہلی پیٹ اور دل چاک کرنا اور دوہری ہات امت کے افراد کے مختلف تعدا دیے ساتھ تو لنا تو اگر چدا کثر احادیث میں پیوند کاری بھی ہوئی ہے لئی اگراس روایت میں بیان کردہ ان ہاتوں کو حقیقتا پیغیبرا کرم صلم کی بیان کردہ مان لیا جائے ۔ تو ہمیں بیرماننا پڑے گا کہ دوایت کا بیر حصد اپنے ظاہری الفاظ پر دلالت نہیں کرنا ۔ بلکہ روایت کا بیر حصد کنا بیاور استعارہ کے طور پر بیان ہوا ہے ۔ لہذا ہم ان دونوں ہاتوں میں ہے کہا دوہری ہات کو مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں ۔

پینمبراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ ہے واقعہ اپنے شیر خوارگ کے زمانہ کا بیان کررہے ہیں جبکہ آپ دو تین سال کے ہوں گے اور بیا بات ظاہر ہے کہ اس وقت نہ کسی کے سامنے آپ نے اعلان نبوت و رسالت کیا تھا اور نہ ہی اس وقت آپ کی کوئی است تھی ۔ پھر ان فرشتوں نے اعلان نبوت و رسالت کیا تھا اور نہ ہی اس وقت آپ کی کوئی است تھی ۔ پھر ان فرشتوں نے امت کے وی افر اواور سوافر اواور ایک ہزا را فرا وآپ کے ساتھ تو لئے کہاں ہے واصل کئے تھے ۔ اور آخری فقر سے میں مجمل طور پر تمام امت کوآپ کے ساتھ تول دیا

اوران سب کے مقابلہ میں پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ والد کا پلز ابھاری رہا۔

دراصل اس بات میں ایک لطیف کنامیہ باوراستعارہ کے طور پر پیغیبرا کرم صلی
اللہ علیہ و آلد نے اپنے اصحاب اورامت کے تمام افر اوکومیہ مجھایا ہے کہ پیغیبر کا ساری است
کے تمام افر او میں ہے کسی پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا بعنی ساری است ال کر بھی پیغیبر کی کسی
صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ۔ اوراس بات میں ورا سابھی شک نہیں ہے لہذا کسی موہوم خیال
کی بناء پر بھی اس بات کو جھٹا ایا نہیں جاسکتا اور سے بات نہیں ہو سکتی کہی بھی موا ملہ میں پیغیبر
اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ کی رائے تو خلط ہوا ورامت میں ہے کسی بھی فر دکی رائے پیغیبر کی الرم صلی اللہ علیہ و آلہ کی رائے تو خلط ہوا ورامت میں ہے کسی بھی فر دکی رائے پیغیبر کی رائے کے نام سے سے کسی بھی فر دکی رائے پیغیبر کی کا اس بات کے دوسر سے واقعات
دائے کی تسبت صبحے اور درست ہو ۔ جسیا کہ قیدیان بدراورائی طرح کے دوسر سے واقعات کے بارے میں کہا گیا ہے اوراس کا تفصیلی بیان اپنے مقام پر آئیگا۔

اب رہ گئی صرف ایک بات اور وہ پیٹ جاگ کر کے اور دل جا ک کر کے انہیں باک صاف کرنے اور نورے دھونے کی ہے تو اکثر موز حین ومحدثین ومفسرین اور سیرت نگاروں نے اس بات کو ککھاہے۔

بعض نے اس روایت کے مطابق اس واقعہ کاوقوع ہونا دوسال کی تمریش کھا ہے اور بعض نے معراج والی رات میں اس واقعہ کاوقوع ہونا لکھا ہے اور بعض نے ان دونوں موقعوں پر اس واقعہ کاوقوع ہونا لکھا ہے اور بعض نے ان دونوں موقعوں پر اس واقعہ کاوقوعہ ہونا لکھا ہے اور بعض نے اسے لم نشرح میں واقع لفظ شرح صدر کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے ۔لیکن تعجب ہے مولانا شبلی نعمانی پر کہ انھوں نے اپنی کتاب سیر ۃ النبی کی جلد سوم میں معراج والی رات میں نو اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کو سالم میں جیسا کہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ کی اس روایت سے تا بت ہے انکار کردیا ہے حالا تکہ اگر میہ بات بعید از عقل اور مامکن الوقوع ہے تو معراج والی رات میں ایک بغیب میں اور ان میں ایسا ہوسکتا ہے تو معراج والی رات میں ایسا ہوسکتا ہے تھی بغید از عقل اور مامکن الوقوع ہے کہ آپ کی بیدائش کے پھر بچینے میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ۔جبکہ میدا یک حقیقت واقع ہے کہ آپ کی بیدائش کے پھر بچینے میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ۔جبکہ میدا یک حقیقت واقع ہے کہ آپ کی بیدائش کے پر بھینے میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ۔جبکہ میدا یک حقیقت واقع ہے کہ آپ کی بیدائش کے پر بھینے میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ۔جبکہ میدا یک حقیقت واقع ہے کہ آپ کی بیدائش کے پر بھینے میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ۔جبکہ میدا یک حقیقت واقع ہے کہ آپ کی بیدائش کے بیدائش کے بیدائش کی بیدائش کے بیدائش کے بیدائش کے بیدائش کی بیدائش کے کہ آپ کی بیدائش کے بیدائش کی بیدائش کے بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کیکٹر کی بیدائش کیوں نہیں ہوسکتا ۔ جبکہ میدائی میں کو بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کے بیدائش کی بیدائ

ساتھ ہی قدرت نے ان کی گرانی و تربیت وہدایت کا کام شروع کردیا تھا جیسا کہ گذشتہ اوراق میں ثابت کیاجا چکا ہےاور یہی آپ کے اصطفے اوراجینے کا اقتضا تھا۔

اور جیسا کہ ہم نے وزن کرنے والی ہات میں واضح کیا ہے کہ بیرایک کنامیراور استعارہ ہے اور پیغیبر نے اپنے اصحاب کو بیر ہات بتلائی ہے کدامت میں ہے کوئی بھی فرد بشر کاان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوسکتا ۔ اور کسی کا بھی پیغیبر کی صفات کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوسکتااور کسی کابھی پیغیبر کی صفات کے ساتھ قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ای طرح بیمال بھی اگراہے ایک کنامیہ مجھاجائے اوراس کوایک استعارہ قمر اردیا جائے تو اس روایت میں کوئی نقص اور خرابی نہیں ہے۔ کیونکہ پیپے حرام وحلال کھانے کے لئے استعال ہوسکتا ہے ۔اور دل ان تمام ہاتوں کی آماجگاہ بن سکتا ہے جو کفروشرک و نفاق اور گناہ کے دوسر عے وامل مے محرک بن سکتے ہیں۔

اگر پیداورول کی صفائی ہے بیاستعارہ مراولیا جائے کہ پیغیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نوروی کے وسیلہ ہے اپنے بچپن کے زمانے ہے بی ناتو حرام چیز ہے شکم پری کی اور نہ بی ول کو نفروشرک و نفاق اور گنا ہ کے دوسرے حرکات کی آماجگاہ بننے دیا ہتو اس میں کیا خرابی ہے ۔ جبکہ آپ کے اصطفاع اور اجیلے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ بچپن ہے ہی ہر طرح ہے معصوم ہوں اور اگر حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب کے اس قول پرغور کیا جائے تو مطلب اور بھی صاف ہوجا تا ہے آپ فرماتے ہیں کہ:

" لقد قرن الله به صلى الله عليه و آله من لدن ان كان خطيماً اعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن و الاخلاق العالم ليله و نهارة " ثيج البلاغ خطبه قاصع صفح 509

ترجمہپ: اللہ نے آپ کی دو دھ بڑھائی کے دفت ہی سے فرشتوں میں ایک عظیم المرتبت ملک ( روح القدس ) کوآپ کے ساتھ لگادیا تھا جوانہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور ما کیزه سیرتوں کی راه پرلے چلتا تھا"

ببهرحال پیغیبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله نے اپنے اصحاب کوخصوصاً اورامت کے تمام افرا دکوعموماًان کی عقلوں اور فہم کے مطابق کنایے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں بچین ہے ہی ملائکہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان آلائشوں سے باک ہوں جو دوسروں میں یائی جاتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں پیغیبراینے اصطفے اوراینے اجیئے کو تمثیل اور کنامہ یا استعارہ کے بردہ میں اینے اصحاب کواورامت کے تمام افراد کو سمجھارے تھے اور بیر بتلا رہے تھے کہ میری ذات ان ہاتوں ہے یاک ہے جن کوتم میر سابعد میری طرف منسوب کروگے۔ علامہ بلی نے بھی معراج کی رات میں اس واقعہ کوشلیم کر سے وہی استعارے کے معنی مراد لیئے ہیں لیکن بچینے میں اس بات کے دقوع پذیر ہونے والی روایت کا نکار کرنے کا سبب بیہے کہ وہ بیں جائتے کہ پنج برگرامی اسلام بچین ہے معصوم ٹابت ہوں بلکہ وہ ایک ایباانیان ہی رہے جوغلطیاں کرتا ہواوران کی غلطیوں کواصحاب درست کرتے ہوں ۔اور ان کا کام ایک ہرکارہ کی طرح صرف پیغام کا پہنچانا ہو۔لہذااس حد تک پیغیبر سے کسی بھول چوک یاغلطی کاامکان نہ ہوانہیں تشکیم ہے۔

#### حضرت عبدالمطلب كي كفالت

جب حضور کی والدہ گرامی کا انقال ہوگیا تو آپ کلی طور پر حضرت عبد المطلب کی كفالت من آكة - ابن معدلكت بين كه: " فسلسما توفيت قبضه اليسه جهد عبىدالممطلب و ضحه و رق عليه رقه لم يرق عليها على ولده وكان يقربه صنه و بدينه و يدخل عليه اذ خلا و اذا نام " طبقات ابن سعد م 75 اسوة الرسول جلد 2ص30

ترجمه: ﴿ جِنابِ آمنة نے وفات ما بَی تو جناب رسالتماب صلی الله علیه وآله وسلم کی پرورش و

پر داخت کے تمام امور جناب عبدالمطلب سے تعلق ہوئے ۔اور حضرت عبدالمطلب نے اپنے محاسن اشفاق کے وہ مسالک آپ کے ساتھ اختیار کئے جواپی کسی اولاد کے ساتھ بھی نہیں ظاہر فرمائے تھے۔تمام گھروالوں میں اس وقت قریب ترین وعزیز ترین یہی تھے۔اور آپ کے ساتھ سویا کرتے تھے۔
آپ کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد

ترجمها سوة الرسول جلد 2 ص 30

اگر چہ جناب عبدالمطلب اپنے جوان مرگ بیٹے عبداللہ کے بعداس یتیم کوان کا نعم البدل جانے تھے۔ لیکن اس وقت آپ کی عمر 80 برس کی ہوگئ تھی۔ اگر آپ چاہتے تو اس پیرا نہ سالی میں اپنے اس یتیم پوتے کی پرورش و پرداخت اپنے دوسر سے جوان بیٹوں میں سے کسی کے بیر وکر سکتے تھے۔ لیکن رسول اکرم صلعم کی پرورش اور جان کے حفاظت ایس مہتم م بالثان خدمت ان تعلقات ظاہری سے زیادہ مشیت کے نظام حقیق سے متعلق ہونے کا بیتہ دیتی سے جیسا کہ ارشادر ب العزت ہے 'الم یجدگ بینیما فاوی'' (واضحیٰ)

# قديم أكين تغظيم يرسول اللصلم كااستناء

عرب میں بیقد یم تہذیب تھی کہ وہ کسی بزرگ خاندان کے برابر تعظیما کسی عام یا خاص مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے اس قدیم آواب معاشرت کی خلاف ورزی کے اظہار براس کے عالم کوعام اس سے کہ وہ کسی مایہ یا پایہ کا کیوں ندہوں، نہایت حقارت ونفرت کی نگاہ سے و کیھتے تھے۔اس قو می دستورو آواب کے وہ اس قدر بابند تھے کہ غیر ممینز اطفال تک کوچی اس اقسام کی جرائت کرتے ہوئے و کیھ کرچشم پوشی نہیں کرتے تھے بلکداس کو آواب مجلس اور طریقہ نشست و برخواست بتلادینے کی ضرورت سے فورائمتنبہ اور آگاہ کرویتے تھے ان کامیہ قدیم دستور کا بیقو می آواب، اقطاع عالم میں کم ویش تمام قوموں کی تہذیب و معاشرت میں قدیم دستور کا بیقو می آواب، اقطاع عالم میں کم ویش تمام قوموں کی تہذیب و معاشرت میں آجی تک واض ہے۔ لیکن جناب عبدالمطلب نے اپنے چگر کوشہ، بیتیم عبداللہ کوان قیو و سے

بالكل مشتنی فرمایا \_ ذیل كاواقعهاس كاشامد ہے سرة ابن حشام میں ہے \_

'' رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبيخ دا دا عبد المطلب بن ہاشم كے ساتھ رہا كرتے تھے عبد المطلب كے لئے كعبة الله كے زير سايه فرش بچھا يا جاتا تھا اوران كے بيٹے اس فرش كے اطراف بيٹھے رہتے يہاں تك كدو ہ خو داس كى طرف آتے ۔ بيٹوں ميں ہے كوئى بھى دالدى عظمت كے لحاظ ہے فرش يرنہ بيٹھتا تھا۔

راوی نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ وہ من شعور کو پہنچ کے سے آپ جب تشریف لاتے فرش پر بیٹھ جاتے آپ کو وہاں سے ہٹا دینے کے لئے بچا کیڑتے تو عبد المطلب کہتے میر سے بچکے کو چھوڑ دوخدا کی شم اس کی تو بہت بڑی شان ہے۔ آپ کو ساتھ فرش پر بٹھا لیتے ۔اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرتے رہتے ۔ آپ کو جو کام بھی کرتے و کیھتے آئیس خوشی ہوتی ۔

اردور جمہ سیرة ابن ہشام جلد 1 ص 189

یہ بات انتہائی طور پر قابل خور ہے کہ خضور کے بچاجب عرب کے عام دستور کے مطابق حضور کو مند پر بیٹھنے سے رو کتے تھے تو حضرت عبدالمطلب انہیں ہے کہہ کرمنع نہیں کرتے تھے کہ بیمیر ہے جیٹے عبداللہ کا بیٹیم ہے جھے اس کی خاطر عزیز ہے اس کے رو کئے سے اس کی دل آزار گی ہوگئی جھے اس کی دل آزار گی ہوگئی جھے اس کی دل آزار گی کوارانہیں ہے نہیں! بلکہ فرماتے: وجوا اللہ ان اشاناً ۔میر سے پچے کوچھوڑ دو ۔خدا کی تم یقینا اس کے لئے تو ضرور بروی شان ہے ۔یا ضروراس کے لیے تو ضرور بروی شان ہے ۔یا ضروراس کے لیے ایک خاص شان ہے ۔

ہوسکتا ہے کہ کوئی میہ کیے یا میہ سمجھے کہ اس واقعہ سے حضرت عبدالمطلب کی ان کے لئے انتہائی شفقت و محبت ظاہر ہوتی ہے۔ میہ بات بھی ضرور ہے گر فی الحقیقت اس کا سبب و ومعرفت ہے جو حضرت عبدالمطلب حضور کی اس خاص شان کے بارے میں رکھتے شخصے ۔ اور حقیقت میں میہ واقعہ نظام قدرت کی طرف سے مراتب رسالت کی معرفت کا مقدمہ ہے۔ حضرت عبدالمطلب كي و فات اور حضرت ابوطالب كوصيت

جب رسائماً ب حفزت عبدالمطلب کی گفالت و حفاظت میں آئے اس وقت حفزت عبدالمطلب کی عمر 80 برس کی تھی۔ 82 برس کے ہوئے تو وائی اجل کولیک کہا۔ آپ تمام عرب میں کثیرالاولا و شہو تھے، ابن سعد لکھتے ہیں" فلم یکن فی العوب بنو دب مفل عبدالمصطلب عرب میں عبدالمطلب جتنی کسی باپ کی اولا دیں نہیں تھیں لہذ ابستر مرگ پر اپنی اولا دمیں عرب میں عبدالمطلب کو آگر کچھ ہے ایک کی صورت ان کی آئھوں کے سامنے وہنی چا ہے تھی ۔ لیکن عبدالمطلب کو آگر کچھ خیال تھا تو اپنے ہشت سالہ بنے کا ۔ اور کچھ وصیت کرنا تو صرف اس بنے کے لیے ۔ اس طرح کہا ہے قائم مقام اورا بنے وارث ووصی کو بلا کر شرعی وصیت کے الفاظ میں اس بنے کی کفالت و حفاظت و تمایت وامانت کے لئے اپنے بعداس کو ذمہ دار بنانا ہے ۔ طبری، ابن معداور ابن ہشام نے اس وصیت کو متفقہ طور پر کھا ہے ۔ طبری نے اس طرح کہا ہے۔ اس معداور ابن ہشام نے اس وصیت کو متفقہ طور پر کھا ہے ۔ طبری نے اس طرح کھا ہے ۔

''واقعہ فیل ہے آٹھ برس بعد حضرت عبدالمطلب نے انقال فرمایا ۔اور انھوں نے جناب رسالتما ب سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوطالب کو وصیت فرمائی ۔ کیونکہ حضرت ابوطالب کو وصیت فرمائی ۔ کیونکہ حضرت ابوطالب اور حضرت عبداللہ ماں جائے بھائی تھے اس خصوصیت کی وجہ ہے انتخصرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی و لایت و منصب حضرت ابی طالب کو تفویض ہوا اور مجمرات میں مالیہ علیہ والہ وسلم بمیشہ ابی طالب کے بھران دہے۔

طبرى جلداول ص 1123 طبع حربين ترجمها سوة الرسول جلد 2 ص 35

حص<mark>رت عبدالمطلب کے انتقال برآ تخصرت کاحزن وملال</mark> حصرت عبدالمطلب نے مکہ میں دفات پائی ادر مقام جون میں مدفون ہوئے من 

# حضرت ابوطالب اوررسول الله یکی کفالت

جناب ابی طالب کی کفالت کازمانہ آپ کے استقلال، پائیداری، ہمت ہمبر اور استقامت کی آماجگاہ تھا۔ زمانہ کی ما مساعدت، قوم کی مخالفت، ڈمنوں کی پورش، اپنی کثیر العیالی اور تنگ حالی، ہمہ وفت دامن گیررہتی تھی ۔ان تمام ہاتوں کے ہا وجود جگر کوشہ عبدالمطلب، بیتیم عبداللہ کی حفاظت وحمایت کا خیال ہروفت دل میں رہتا تھا۔

جناب رسالت صلی الله علیه وآله کے زمانه کفالت کا ایک ایک واقعه حضرت ابو طالب کے عدیم المثال اور بے نظیر ہمت واستقامت کا کامل وفتر ہے۔ جو ڈیرڈھ ہزار ہری کی مدت مدید کے بعد بھی آج تک عرب کے کارناموں میں ویسے ہی زند ہو محفوظ ہے اور ابدا لآبا د تک قائم رہے گا۔ ذیل کے تاریخی مشاہدات جن کوہم زمانہ وقوع کی تر تیب ہے لکھ رہے ہیں ان واقعات کا بوراا تکشاف کرتے ہیں ۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں:

# ابی طالب کےدل میں رسول اللہ کی محبت

ابن معدلکھتے ہیں کہ:

" كان ابيطالب يحبه شديداً لا يحبه ولده و كان لا ينام الي جنبه

و يخرج فيخرج معه، يصيب به ابي طالب صابة يصب به بشيء قط " طبقات ابن سعدي 1 ص 74 اسوة الرسول 25 ص 27

ترجمہ: ابیطالب کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ الیم شدید محبت تھی کہ و لیک اپنے کئی بیٹو میں لے کرسلایا کرتے تھے اور اپنے کئی بیٹے سے بھی نہیں تھی ۔ رانؤں کو بمیشہ اپنے پہلو میں لے کرسلایا کرتے تھے اور جہاں کہیں باہر جاتے آپ کو اپنے ہمرا ہ لے کر جاتے ۔ اور جس چیز ہے آپ کو رنج ہوتا اس سے ابیطالب کو بھی ضرور رنج پہنچا کرتا تھا"

حقیقت بیہ بے کہ حضرت ابی طالب کو جہاں رسائتماً ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت بھی کہ دیسی و نیامیں کسی اور کے ساتھ نہیں بھی ۔ وہاں ان کواس و دیعت الٰہی کے ساتھ غابیت وردیہ کی عقبیرت اور انتہائی خلوص کے ساتھ آپ کی عظمت کا افر اراورا ظہار مجھی کیاجا نا ہے۔

# حضرت الى طالب كے دل میں رسول الله صلعم كى عقيدت وعظمت

حضرت ابى طالب ائ والديز ركوار حضرت عبد المطلب كوصى تقى اورقائم مقام ال فصوصيت كى بناء يرآ تخضرت صلعم كى كفالت وحفاظت مين ان كابھى وبى طرز عمل قابت بوتا ہے جو حضرت عبد المطلب كا تقا اور اس يرطبقات ابن سعد كابيبيان شاہد ہے "كان ابو طالب تلقى له و سادة بقعد عليها فجاء ها النبى صلى الله عليه وآليه وسلم و هو غلام فعقد عليها فقال ابيطالب و آله ربيع ان ابن اخى لبحش بنعيم "طبقات ابن سعد جلد اص 76 سوة الرسول 25 ص 38 ترجمہ: جناب ابیطالب کے بیٹھنے کے لئے مند بچھائی جاتی تھی ، ایک وفعہ جناب رسالتما ب صلع ۔ جواس وقت کم من تھے تشرف لائے اورائے بچھا کے مقام پر بیٹھ گئے۔ استے میں ابوطالب آگئے اور آئخضرت کواپنی جگہ بیٹھا ہوا و کھے کر کہنے گئے کہ ربیعہ کے خدا کی تتم میرے بیٹیج کے لئے ایک فعمت خاص کی نسبت ہے ''

یہ واقعہ ہالگل و بیابی ہے جیسا کہ حضرت عبدالمطلب کے احوال میں گذر چکا
ہے اوراس سے بیامر کماحقہ فا بت ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عبدالمطلب نے آمخضرت
صلعم کی اس شان عمل کو آپ کی علومر تبت کا مقدمہ سمجھا اوراس کا اعلان واقر ارفر مایا تھا اور
اعتر اف کیا تھا اسی طرح حضرت ابیطالب نے آپ کی روحانی عظمت وجلالت کی تقد این و ثینی فر مائی ۔ زرقانی نے بھی شرح مواجب الدنیہ میں اسی قتم کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے ،ہم
اس کا ترجمہ اسوۃ الرسول نے تقل کرتے ہیں۔

''ابن عساکراپی تاری میں جھلمہ بن عرفہ کا یہ مشاہدہ یان کرتے ہیں۔ جھلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بارعین قبط کے موسم میں مکہ گیا ، قریش قبط کی معیبت سے پریشان جھان مین سے ایک نے صلاح دی کہ لات وعزی سے استغا شوفر یا دی جاوے۔ دوسرے نے کہا کہ منات جو ٹالٹھ افری ہے چارہ جوئی کی جائے ۔ ان میں سے ایک معزز وی وجا بہت اور صاحب الڑائی بزرگ بول اٹھا کہ جھے اس امر کا کال یقین ہے کہ بھی تم لوگوں میں ایک ایبا بزرگ قو م موجود ہے جوسلسلہ ابرا ہیمی کا بقیہ ہے اور نسل اسامیل کا فول میں ایک ایبا بزرگ قو م موجود ہے جوسلسلہ ابرا ہیمی کا بقیہ ہے اور نسل اسامیل کا خلاصہ ہے ۔ اس کی طرف کیوں نہ رجوع کیا جاوے ، سب نے کہا کیا تمہارا مطلب ابیطالب کی طرف ہے ، جھلمہ کا بیان ہے ۔ اس کی طرف ہے ، جھلمہ کا بیان ہے کہ یہ تن کر سب کے سب کھڑے ہوگئے اور میں بھی ان کے ساتھ ہولیا ۔ ہم سب ل کر ابیطالب کے مکان پر آئے اور دروازہ کھ کھٹایا ۔ حضرت ابیطالب نکل آئے ۔ سب لوگوں کے عرض کی اے ابی طالب ہر طرف سے قبط عظیم غالب آگیا ہے ۔ اور اہل وعیال کی

یہ بادی کاوفت آپہنچاہے۔ سب کوسیراب سیجے۔ یہ سنتے ہی ابیطالب باہرنگل آئے آپ

کے ساتھ ایک کم من بچہ بھی تھاوہ جناب رسالتما بسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھان کا روئے
منور آفاب تاباں کی طرح روشن تھا۔ بی طالب اس صاحبز اوے کوانگلی پیڑے ہوئے آئے
ان کے اوراس بچے کو گھیرے ہوئے تھے وہ خانہ کعبہ میں آئے اور رکن کعبہ سے پیٹے لگا کر بیٹھ
گئے۔ اوراس بچہ کی انگشت شہاوت کو آسمان کی طرف بلند کردیا۔ اورطلب با راں کی وعاکی۔
بیارہ بائے ایر سطح آسمان برنمایاں ہوئے اورتھوڑی ویر کے بعد بانی پرسنا شروع ہوگیا اور پھر تو
ایسا برسما کہتمام یانی بہد نکلا اورتمام صحراویا بال سرسبز وشاواب ہوگئے۔

زرقانی شرح موا هبالدنیش 249 اسوة الرسول جل2ص 39

#### حضرت الي طالب " كے قصیدے كا ایک شعر

جناب ابوطالب نے صرف شان نبوت کے اعلان کی ضرورت سے جواس واقعہ
کی یا دگار میں ایک طویل قصیدہ نظم فرمایا ہے جوتمام کا تمام سیرۃ ابن ہشام وغیرہ تمام متند
عربی تو ارت خوادب کی کمابوں میں کھا ہوا ہے جس شعر میں آنخفرت صلعم کے یمن و ہر کت
سے حصول ہا را اس کا شارہ فرمایا گیا وہ شعر ہیں ہے

وابيض اليستسقى الغمام لوجهه

لمثال اليتامي . عصمة الارامل

ترجمہ: محمد صلعم ایسے خوش جمال شخص ہیں جن کی برکت ہے ایر پائی برسا تا ہے۔ یہ بتیموں کے لئے جائے پناہ ہیں اور بیوا وُں کے بردہ دا رہیں۔

اس واقعہ میں قریش نے حضرت ابی طالب سے دعا کی درخواست کی تھی۔ آپ کے ساتھ آنخضرت کے علاوہ آپ کے دوسر نے فرزند بھی تھے۔ دعا بھی آپ نے ہی کی تھی

مرآب نے آسان کی طرف انگل ہے اشارہ آمخضرت ہے کرایا۔ اپنے کسی دوسر فرزند ے نہ کرایا۔ بانی بھی آپ کی دعا کے بعد برسا تھا۔ اگر آپ جا ہے تو اس واقعہ کوایے لئے فخر ومباہات کے طور پرنظم فر ماتے مگرآپ نے ناتو اس واقعہ کواپنے لئے فخر کے طور پرنظم کیا۔ نداینے لڑکوں میں ہے کسی لڑ کے کی یمن وہر کت ہے ایسا ہونا قر ار دیا بلکہ واضح الفاظ میں اس واقعہ کوحضورانور کی برکت قرار دیا۔ بیاکہا کہ بیقیموں کے لئے جائے پناہ ہےاور ہوا وک کے بر دہ دار ہیں ۔اس واقعہ ہے صاف ظاہر اور ثابت ہے کہ حضرت ابیطالب اس یجے کی خدا کے ہاں قد رومنزلت ہے آگاہ اورخدا کے نز دیک ان کی شان وعظمت کی پوری يوري معرفت ركھتے تھے اور طبقات ابن سعد كاپیفقر ه كه " ان ابن اخبی ليحش بنعيم ''' میرے بھتیجے کیلئے ایک خاص نعمت کی نسبت ہے۔صاف پیتہ دتیاہے کہ انی طالب اس بات کی معرفت رکھتے تھے کہ آنخضرت کوایک خاص نعمت عطا ہونے والی ہےاور نعمت ہے مراو یقینی طور بریهان نعمت نبوت ہے جبیبا کہ سیر ۃ ابن ہشام'' اما معمۃ ربک فحد ث' کے معنی میں لکھا ہے اپس آٹا روقر ائن وواقعات ایکا ریکا رکہ کہدرہے ہیں کہ حضرت ابی طالب آپ کی نبوت کی زمانه کمنی ہے جی معرفت رکھتے تھے۔

#### سفرشام اورراهب بحيرا كامشهوروا قعه

بارہ برس کے س میں جناب رسالتما بسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم محترم جناب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم محترم جناب ابی طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا بید واقعہ تاریخ وحدیث وسیرة کی اکثر مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس سفر کی کیفیت مختصر الفاظ میں یوں بیان کی ہے۔

" لما بلغ رسول الله صلى الله و آله وسلم اثنى عشر سنة خرج به ابسي طالب الى الشام في العبير التي خرج منها للتجارة . و نزلوا بالراهب بحيرا . فقال لابي طالب في النبي صلى الله عليه و آله وسلم ما قال و امره ان يحتفظ به فردوه ابو طالب معه الي مكة و شب رسول الله صلعم مع ابي طالب " طبقات ابن سرطد 1 م 76 ما اسوة الرسول جلد 2 م 76

ترجمہ: جناب رسالتما ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہارہ برس کے ہوئے تو جناب ابی طالب ان کوہمراہ لے کر قربیش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے اور بحیرا نامی عیسائی راہب کے مسکن پر منزل گزیں ہوئے راھب بحیرائے حضرت ابی طالب سے جناب رسول خداصلم کی نسبت وہ سب ہا تیں کہہ دیں جواس کو آپ ہے کہی تھیں اور آپ کی حفاظت و گرانی کے متعلق تا کیدکر دی۔ چنانچ حضرت ابیطالب آپ کو و ہیں ہے اپنے ہمراہ مکہ داپس لے آئے اور رسول اللہ انی طالب کی زیر گرانی جوان ہوئے۔

ابن سعدنے طبقات میں اختصار کے ساتھ اور مجمل طور پر جو پھھ لکھا ہے اس سے حضرت الی طالب کی حیثیت ،معرفت اور احساسِ ذمہ داری کا پورا پورا پیتہ چلتا ہے بے طبری نے اس واقعہ کوذراتفصیل کے ساتھ لکھا ہے

#### طبري ميں راھب كاوا قعہ

طبری نے اس واقعہ کے سلسلہ میں دو روایتیں اپنی ناریخ میں نقل کی ہیں''اسوۃ الرسول'' میں طبری مطبوعہ حرمین کی اصل عربی عبارت ترجے کے ساتھ لکھی ہیں ہم اختصار کے پیش نظر اس کاصرف اردو ترجمہ یہاں رنقل کرتے ہیں۔

"جناب ابیطالب قریش کے تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کے قصد ہے جانے گے جب اسباب سفراور سواری کا سامان ورست ہو گیا تو جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملول ہوئے ۔اس وجہ ہے کہ مشہورتھا کہ آپ کے ممترم آپ کواپنے ہمراہ اس سفر میں

نہیں لے جائیں گے ۔حضرت ابی طالب نے آپ کوملول دیکھ کراورملال کاسبباس خبر کو یا کرفر مایا کہ میں اپنے جگر کوشہ کو لئے بغیر کہیں نہیں جاسکتا۔ چنانچہ ابی طالب نے اسخضرت صلعم کوایے ہمراہ لیا ۔جب قافلہ شہر بھر کی میں جوعلا قہ شام کے تو ابعات میں ہے ہے پنجانؤ و ہاںا یک را هبافسرانی رہا کرنا تھا جس کانا م بحیرا تھا۔اس کا وہاں خاص صومعہ تھا (خانقاه)اوروه ی زمانه کے تمام نصرانیوں میں بااعتبارعلم، کتب ساوییہ، اعلم الناس تھااور بیہ کمالات علمی اس کوورا ثتاً اس کے سلسلہ میں ایک بزرگ کے بعد دوسرے بزرگ سے ملتے تھے۔اب کی ہار بیر قافلہ تجارہ ہاں منزل گزیں ہوا تو بحیرانے ان کی ضیافت کے لئے ہا فراط کھانا تیارکیااور بیاس با عث نھا کہاس نے جناب رسو<mark>ل خدا کواس حالت میں دیکھا تھااور</mark> يبنجان لياتها كه بخلاف اوراهاليان قافله آب كفرق مبارك برايك باره ابرسالي فكن تفاء، اس اثنامیں قافلہ کے لوگ آئے اور اس کے صومعہ کے پاس ایک درخت کے سامیہ میں فروکش ہوئے راھب بحیرااس اہر سائی آن کو ہراہر دیکھ ہاتھا کہ اس درخت کی ڈالیاں بھی رسول الله صلعم كى طرف سايد كردين كى غرض سے جھكنے لكيس تا آئكدا نھوں ہے آپ سے فرق مبارك بريورا ساية كرليابيه و كميرا هب بحيراا ينصومعدت ينجار آيا اورتمام مجمع قريش كو اہنے ہاس بلایا ۔ جب بحیرا کی نظر آپ سے روئے منور کی طرف یو ی اقو دیر تک آپ کے جمال مبارک کی زیارت کرتا رہا۔اورآپ کے جسم مطہر میں ان اشیاء کامشاہدہ کرتا رہاجوآپ کی صفات کے متعلق اس کی کتابوں میں لکھے تھے اور اس نے پڑھے تھے ۔تمام لوکوں نے جب کھانے سے فراغت کی تو بحیرانے جناب رسول خداصلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے آپ کے خواب وبیداری کے حالات دریافت کئے آپ نے اسے بتلائے تو اس نے آپ کے جوابات کوبھی ان صفائے مخصوصہ کے مطابق مایا جواس کی کتابوں میں لکھی تھیں۔اس کے بعد اس نے آپ کی پشت مبارک برغو رکیاتو مہر نبوت کودوش مطہر کے مابین بایا ۔ پھر آپ کے عم محترم کی طرف مخاطب ہوا۔اور کہنے لگا پاڑ کا تمہارا کیا لگتا ہے۔حضرت ابی طالب نے کہا

میرابیٹا ہے۔را ھب بجیرانے کہایہ آپ کا بیٹائیس ہوسکتا۔اس لئے کہ میر علم میں اس کے باپ کا زندہ ہناممکن ٹیس ہے۔حضرت ابی طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بھیجا ہے۔
بجیرانے کہا کہاں کاباپ کیابوا۔ابیطالب نے کہا کہ وہ مرگیا۔او راس کی ماں بھی گذرگئی۔
بجیرانے کہا آپ بچ فرماتے ہیں۔اچھاتو آپ اس کواہنے ہمراہ اپنے شہر کی طرف یہاں
بجیرانے کہا آپ لے جا کیں اوراس مے تعلق یہو دیوں ہے ہمیشہ خاکف رہا کریں۔ ہم خدا کی
اگروہ اے دکھے با کیس گے اورائی معرفت کے ساتھ جیسا کہ میں نے اس کو پیچان لیا ہے وہ
بھی پیچان لیس گے تو پھراس کے لئے شروفسا دیدا کریں گے کیونکہ اس کے لئے ایک شان
مطیم ودیعت ہوئی ہے میں کرآپ کے عمم محتر مآپ کواپنے ہمراہ لے کروہاں سے واپس
ہوئے اوردافل مکہ ہوگئے۔

ندكوره آخرى فقر ب كطبرى كعربي الفاظ البطرح بين كه "فانه كان شان عظيم فاسرع به الى بلده. فخرج به عمه سراعاً حتى اقدمة مكه" طبرى س 1125 طبع حرمين عربي اسوة الرسول 25 ص 57-58

طبری نے اس روایت کوایک اور طریقہ ہے بھی نقل کی ہے جواس طرح ہے

''حضرت ابوطالب نے شام کاسفر کیا جناب رسالتما ہے سلی اللہ علیہ والہ وسلم

بھی آپ کے ہمراہ تھے اور تمام اکا ہرین قریش بھی قافلہ میں شامل تھے۔ جب بیہ لوگ دیر

راھب کے پاس بہنچ تو امر پڑے ۔ اور اپ سامان بھی قیام کرنے کے ارادہ ہے اتار لئے

وہ را ہب اپنے صومعہ ہے باہر نکلا ۔ حالانکہ اس سے قبل قریش کا قافلہ تجارتی چند ہارا چکا تھا

اور و ہیں قیام کرچکا تھا مگروہ درا ہب نہ بھی ان کے پاس آیا تھا اور نہ بھی لوکوں کی طرف متوجہ

ہوا تھا۔ را ہب کے اس سلوک ہے سامان اتار نے والوں کو جرت ہوئی یہاں تک کہ اس

را ہب نے آتے ہی آئخضرے صلی اللہ علیہ و آلہ وسٹ مبارک تھا م لیا۔ اور کہا کہ بیہ

را ہب نے آتے ہی آئخضرے صلی اللہ علیہ و آلہ وسٹ مبارک تھا م لیا۔ اور کہا کہ بیہ

رسول رب العالمين ميں اور بيروي ب جس كوخدائ تعالى في دونوں جہان كے لئے رحمت بنا کرمبعوث فرمایا ہے ۔ بین کرا کابر قریش نے یو چھا کہ بیتم نے کیسے جانا راھب نے جواب دیا کہ جس وقت تم لوگ یہاں آئے او را پنا قافلہ اور سامان سفر وغیرہ ا تارینے لگے تو میں نے ویکھا کہ کوئی شجراور ہجرا پیاباتی نہیں رہاجوان کے سجد ،تعظیمی کے لئے نہ جھک گیا ہواد رسوائے نبی کےاد رکسی کوسجدہ تعظیمی نہیں کیا جاتا ۔او رمیں نے ان کوم ہر نبوت ہے بھی پیچان لیا جوان کے دوش مبارک کے حصدزیریں کی طرف نمایاں ہے بد کہد کروہ چلا گیا اوران لوکوں کی دعوت کے لئے کھانے پکوا کرہمراہ لایا بتو ہنخضر تاونٹوں کوچہارہ تصرابب نے کہاان کوبلاجیجو ۔جب آپ آئے تو فرق مبارک پر بارہ اہر سامیہ کئے ہوئے تھا۔ بخیرانے قریش سے خطاب کر کے کہااس یار داہر کود کیھتے جاؤ۔ جوان کے سر پر سامیہ کئے ہوئے ہے۔ پھر جب آپ قوم سے قریب آ گئے تو اس شجر سے بھی وہی کیفیت ظاہر ہوئی جو پہلی روایت میں بیان ہو چکی ہے۔ پھر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم درخت کے نیجے بیٹھ گئے تو وہ درخت آپ کے اوپر جھک گیا ۔ بحیرانے پھرمجمع قریش ہے کہا کہاں درخت کے جھکنے کو دیکھو۔ پھروہ راہب مجمع قریش میں کھڑے ہو کر مناشدہ کے طریقہ ہے كنے لگا كه ميں تم ير ناكيد كرنا ہوں كرتم ان كو( المخضرت صلع ) روم ميں (علاقہ شام اس وقت روم کے ماتحت تھا) ندلے جاؤ۔ کیونکہ اہل روم اگر ان کوان صفات کے ساتھ پہچان لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ و وسات آ دمی جوردم ہے آئے ہوئے تھے بحیر اپہلے انہیں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ کہوان مشاہدات کاتم پر کیا انکشاف ہوا۔ان لوکوں نے جواب دیا کہ ہم نے یفین کرلیا ہے کہ بیرخدا کے فرستادہ نبی ہیں اور کوئی طریقہ مذہب ایسا نہیں ہے جس میں ایک نبی مبعوث نہ کیا گیا او ہم لوگ بھی اس طریق کو بہتر بیجھتے ہیں۔اور جو اس طریقه میں نبی مبعوث ہوا ہاس کواختیار کرتے ہیں۔ بحیرانے کہاتم ایسے خض کوچھوڑ دو گے جس کوتم اینے اخلاق میں سب سے بہتر سمجھتے ہو۔سب نے کہانہیں ۔ کیونکہ ہم اس کواس

طریق میں نیکو کارسم کے کرافتیار کر بچلے ہیں بھیرانے کہاتم ان اقرار واعتراف کے بعد خدائے تعالی کو جٹلا سکتے ہو۔ کیا کوئی تم میں ہے اس کی مشیت کور دکرسکتا ہے سب نے کہا، کوئی نہیں، ہم سب اس کی بیعت کریں گے اورای کے ساتھ رہیں گے۔

راوی کہتا ہے کہ پھر بھیراان قریش کے باس گیااوران ہے کہا کہ بین تم کوخداکی فتم دے کر پوچھتا ہوں کہتم میں ہے اس شخص کاولی کون ہے۔ سب نے کہاا ہو طالب اس کے ولی ہیں۔ پھر بھیرا نے ابو طالب کے ساتھ اپنے مناشدہ کو تمام کیا۔ جب تک وہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ہے لے کرواپس ہوئے اور ابو بکراور بلال کو بھی ان کے ساتھ روا نہ کیااور بھیرائے کبک اور زیت کے تحاکف آپ کے ہمراہ کئے طبری ص 1126 طبع جرمن عربی اسوۃ الرسول جامع جرمن عربی اسوۃ الرسول جامع ہے من عربی میں 59-58

بحیراراہب کاواقعہ حدیث وتا ری کے معتبر ماخذ وں میں موجودہ ۔سب سے زیا دہ مفصل اور مسلسل طور پر ابن ہشام نے اس واقعہ کی پوری کیفیت قلمبند کی ہے۔ ابن ہشام مطبوعہ صریح کی بمتن جلداول ص 62 پر سیوا قع لکھا ہوا ہے ۔ ابن ہشام کا اردو میں برجہ بھی شائع ہو چکا ہے اس کے صفحہ 204 سے 207 تک سیدواقعہ پھیلا ہوا ہے۔ جوطبری کی پہلی روایت سے ملتا جلتا ہے جس میں پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچین کے زمانہ میں بی شان کھر کرسا منے آتی ہے چونکہ طبری کی پہلی روایت اس سے ملتی جلتی ہے لہذا ہم کو میں بی شان کھر کرسا منے آتی ہے چونکہ طبری کی پہلی روایت اس سے ملتی جلتی ہے لہذا ہم کو ات میں بی شان کھر کرسا منے آتی ہے چونکہ طبری کی پہلی روایت اس سے ملتی جلتی ہے لہذا ہم کو واقعہ کی تقدریق کی طرح یہاں بھی من جرمن گھڑت تعریف کی طرح یہاں بھی مضرت ابو بکر اور حضرت بلال جیدا محضرت ابو بکر اور حضرت بلال جیدا موئے شے نہ ابو بکر اور حضرت بلال جیدا میں جانے کا کوئی چائس تھا اور خورہ تی غیبر ابھی بارہ سال کے مصن نے شے۔

### راہب بحیرا کاوا قعہا یک عظیم الشان واقعہ ہے

راهب بحيرا كاواقعه ايك عظيم الشان واقعه ہے اوراس واقعه ميں گئ ہاتيں خاص طور رہے قابل غور ہیں ۔

پہلی ہات تو اس واقعہ میں قابل غور سے کہ وہ راھب اس زمانے کے تمام نفرانیوں میں ہا عتبارعلم کتب ساوید اعلم الناس تھا۔اور سے کمالات علمی اس کوورا ثناً اس کے سلسلہ میں ایک ہزرگ کے بعد دوسرے ہزرگ سے ملے تھے۔طبری مطبوعہ جرمن ص 1125 اصل عبارت اس طرح ہیں۔

" وبها راهب اليه بصير علمهم عن كتاب في يزعمون يتوارثون كابرا عن كابر "

یعنی ونفرانیوں کا عالم مجر تھا اوراس صومعہ میں اس سے بڑھ کرکوئی عالم ترین را ہب نہیں گذرا تھا اس کی نسبت بیمشہورتھا کہ اس کاعلم و کمال وراثتاً ایک بزرگ کے بعد دوس سے بزرگ سے سینہ بہسینہ پہنچا تھا۔

قر آن کریم بھی اس بات کی تقدیق کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء آپ کو آپ کی صفات سے جانتے تھے جبیبا کہ سورہ الشعراء میں آیا ہے۔

اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علما دابنی اسرائیل (الشعرا-197)

کیاال بات میں ان کے لئے کوئی نشائی نہیں ہے کہ بنی امرائیل کے علماء کوال کاعلم ہے اوروہ اس کی صفات ہے واقف ہیں اورال علم اورواقفیت کا سبب جہاں ایک بزرگ کے بعد دوسر برزرگ سے سیند بسینظم کا پہنچنا تھاوہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اس نی امی کا نام ، صفات ، خصوصیات ، حالات اپنی کتابوں قو رات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا یا تے تھے جیسا کہ سورہ الاعراف میں آیا ہے کہ:

" الذين يتبعون الرسول النبي الامي الملين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة و الانجيل" في التوراة و الانجيل"

وہ لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں ( یعنی )اس نبی امی کی جس کاذ کروہ اپنے ہاس تو ربیت اورانجیل میں لکھا ہوا ہاتے ہیں۔

لیں قرآن کی اس تقیدیق کی روے نصاریٰ کے پچھے علاء کا آپ کے صفات ہے واقت ہونا عین حقیقت ہے۔

دوسری ہات اس واقعہ میں قابل غور بیہ ہے کہ را ھب بحیرانے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کے خواب و بیداری کے حالات استفسار کیے ۔طبری ص 1125عربی مطبوعہ جرمن کے الفاظ اس طرح ہیں۔

"سئل رسول الله صلعم عن اشياء في حاله في يقظة وفي نومه " اورسيرة ابن بشام مطبوء مصرص 62 كالفاظ السطرح بين" فجعل رسول الله صلعلم يخبره فيوافق ذالك ماعند بحيرا من صفته"

لیعن بحیرانے آپ ہے آپ کی خواب و بیداری او دیگر حالات ہو جھے اور آپ نے اس کے مواب اس کے مطابق دیئے جواس کو آپ کی صفات مخصوصد کی نبیت پہلے ہے حاصل تھے اور رہیا ہات ان مصدقہ روایات کے عین مطابق ہے جس کی شبلی صاحب نے بھی تقدر اتن کی ہے چنانچ شبلی صاحب اپنی کتاب سیرۃ النبی میں کہتے ہیں کہ

''نبوت کا دیباچہ میں تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے جو پچھآپ خواب میں دیکھتے تصدیعینہ وہی پیش آنا تھا'' سیر قالنبی جلد 1 ص 202 اورائ صفحہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں ''وحی کے انواع میں سے ایک خواب بھی ہے۔ میچے بخاری کے شروع میں ہے کہ " اول مابده به رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من الوحى الروياء الصالحة في النوم " بخارى كتاب العير بين زياده صاف طريقه سے بيمسئله اداكيا گياہے"

اس عالم نفرانی بعنی راهب بحیرا کواس بات کاعلم تفالهذ اس نے آپ کے خوابوں کا حال دریا فت کیااور جب آپ نے جواب دیا تو اس نے آئیس صفات سے مطابق با یا جواس کے علم میں تھے۔

اعلان نبوت ہے بہت پہلے خوابوں کا حال اکثر موزعین ومحدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اگر چیکی نے عمراور س وسال کاواضح طور پر تعین نہیں کیالیکن اعلان نبوت ہے بہت پہلے خوابوں کے دیکھنے کا حال سب نے لکھا ہے ۔لیکن میربات سب کے نز دیک مسلمہ ہے کہ اس واقعہ کے وقت آنخضرت کی عمرصرف 12 سال کی تھی ۔لہذا اس ہے خابت ہوتا ہے کہ آپ بچھنے ہے ہی نوروجی کی روشی کودیکھتے تھا گریدوجی قرآنی وجی نہیں تھی جو چالیس سال کے بعد مازل ہوما شروع ہوا ۔لہذا ماننا پڑے گا کہ میدوجی غیرا زقرآن تھی جو چالیس سال کے بعد مازل ہوما شروع ہوا ۔لہذا ماننا پڑے گا کہ میدوجی غیرا زقرآن تھی جو آپ کے اجتمال کو فاہر کرتی ہے لیعنی حضور بچپن ہے ہی مجتمی تھا ور خدا کے زیر نگرانی وجی کے ذریعہ زیر تعلیم وتر بیت تھے۔

تیسری بات خاص طور پر قابل غو رہیہ ہے کہ آپ کے سید الانبیاء ہونے کی خبر حضرت آمنہ کودی جا چکی تھی تھی جس کا بیان گذشتہ اوراق میں ہو چکا ہے کہ ایک فرشتے نے حضرت آمنہ بن و هب کوآ کر بیربٹا رت دی کہ تجھے سید الانبیاء کاحمل ہے۔

لہذا حضرت آمندگوایا م حمل ہے ہی بیٹلم ہو چکا تھا کہ جھے سیدالانبیاء کا حمل ہے پھر حضور کے پیدا ہونے کے بعد حضرت آمند نے فرشتہ کی بیثارت اور پیدائش کے وقت حضور کی کیفیت سب کی سب حضرت عبدالمطلب کو بتا دیں ۔لہنداانہیں بھی بیٹلم تھا کہ حضور سیدالانبیاء ہیں اور آپ کی بڑی شان ہے۔جیسا کہ سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ صرص 57 ہے

كذشة اوراق مين نقل لكها جاجكاب كه حضرت عبدالمطلب في فرمايا" دعوا ابني فوالله ان كسه شسانياً "مير عيث كوچهور دوخدا كالتماس كي وبهت بروى شان ب اورجب حضرت عبدالمطلب كاوفت و فات قريب آيا تو انھوں نے حضرت ابو طالب كوصور كے لئے وصیت کی اور جو کچھ حضرت آمنہ ہے بٹارت کا حال اور دوسر بے واقعات معلوم ہوئے تھے وه سب پچھ بتادیئے اوران کی حفاظت کی بھی سخت تا کید کی ۔ لہذ احضرت ابو طالب کو بھی اس بات كاعلم تفاكة حضور سيد الانبياء بين جبيها كه طبقات ابن سعد كي ص 76 كي عيارت گذشتہ اوراق میں نقل ہو چکی ہے کہ حضر ت ابوطالب نے حضور کے ہارے میں فرمایا "ان ابن الحي يمحش بنعيم "ليخي مير \_ بيتيج كے لے ايك فعت فاص كي نبت ب پس حضرت ابوطالب کوجھی شروع دن ہے ہی نبوت کی اس نعمت عظمیٰ کاعلم تھا۔اور پوری لگن کے ساتھان کی حفاظت میں مگن تھے ۔مگراس نعمت عظمیٰ کامصلحاً کھلے نفطوں میں بیان کرنا نہیں جائے تھے جیبا کہ حضرت عبدالمطلب نے بھی صرف"ان لدشاناً" خدا کی تتم اس کی آق بڑی شان ہے۔ کہنے یر ہی اکتفا کیا تھا۔لہذارا ھب بحیرانے جوابوطالب کواس بات کی خبر وى كد" فانه كائن لابن اخيك هذاشان عظيم العني آب كاس بيتيج كے لئے مرتبه عظیم حاصل ہونے والا ہے۔ سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصرص 62

تو بیخبر هنرت ابوطالب کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی اور اس سے ان کی معلومات میں کوئی نیااضا فرنیں ہوا تھا۔البتدایک بات کا حضرت ابوطالب کو علم نہیں تھا کہ یہوداس کے دشمن ہیں۔اگروہ آپ کو دیکھ پائیں گئو آپ صفات سے آپ کو پیچان لیس گے۔اور آپ کے ساتھ شراور فسا دبیدا کرلیں گے۔یا آپ کوئل کردیں گے۔اگر آپ کواس بات کاعلم ہوتا تو آپ حضور کو ہرگز ساتھ لے کر نہ جاتے ۔یا خود بھی نہ جاتے اور یہ بات معلوم ہوجانے بروالی لوٹ آنے سے تا بہت ہے۔ لیس بیات حضرت ابوطالب کے لئے معلوم ہوجانے بروالی لوٹ آنے سے تا بہت ہے۔ لیس بیات حضرت ابوطالب کے لئے نئی بات تھی لہٰ ذاجس و فت را ھے بیرانے کہا کہ:

ف ارجع بابن اخیک الی بلدة و احذر علیه یهود فوالله لئن رائوه و عرفوا منه ما عرفت له لیبینه شرا فانه کائن لابن اخیک هذا شان عظیم فاسر به الی بلاد"

"لین آپاپ بھیجوا ہے ہمراہ لے کراپے شہری طرف جلد واپس بھلے جائے اوران کی نسبت یہودیوں ہے ہمیشہ خانف رہا سیجے کیونکہ وہ لوگ اگر انہیں دکھے بائیں گارانہیں دکھے بائیں گارانہیں کی نسبت یہودیوں ہے ہمیشہ خانف رہا سیجے کیونکہ وہ لوگ اگر انہیں کے تو بائیں گے اس معرفت ہے جس معرفت ہے میں نے انہیں پیچان لیا ہے بیچان لیس گے تو ان کے بہت ہے شراور مفاسد بیدا کریں گے کیونکہ آپ کے اس بھیجے کے لئے مرتبہ عظیم حاصل ہونے والا ہے ۔ اس لئے آپ جلد انہیں لے کریماں سے چلے جائیں ۔ بجیرا کا یہ کلام من کر حضرت ابی طالب آئے ضرب سلی اللہ علید آلہ وسلم کو لے کر بسرعت تمام وہاں ہے دانہ ہوگئے اور داخل مکہ ہوئے۔

کوئی تاریخ بہی نہیں کہتی کہ ابوطالب نے بیہ کہا ہوکہ وہ گونی شان عظیم اور مرتبہ عظیم ہے جومیر ہاں بھیجے کو حاصل ہونے والا؟ یا بیہ بوچھا ہوتہ ہیں گیسے معلوم ہوا بوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔ حضرت ابی طالب اپنے بھیجے کی اس شان سے پہلے ہی واقف تھے۔ اور وہ نعمت عظمی جو ان کو بلنے والی تھی اس کی بوری بوری معرفت رکھتے تھے ۔ لہذا جب راھب بحیر اسے بیسنا کہ یہو والی تھی اس کی بوری بوری نم معرفت رکھتے تھے ۔ لہذا جب راھب بحیر اسے بیسنا کہ یہو والی تھی اس کی بوری بوری معرفت رکھتے تھے ۔ لہذا جب راھب بحیر اسے بیسنا کہ یہو والی تھی اس کی بیس اور اس کی نبست ہے اراد سرکھتے ہیں قول کے راھب کاروبار چھوڑا۔ شام کاسفر ترک کیا اور بروی تیزی کے ساتھ اپنے اس بھیجے کو لے کر والی ہوئے ابن ہشام کے الفاظ بیہ ہیں: " ف خورج بدہ عدمہ ابو طالب مسریعاً حتیٰ اقد مدم مکہ " بحیر اکا بیکلام من کو حضر سے ابو طالب آنحضر سے ملی اللہ علیہ والہ وسلم کو لےک بسرعت تمام وہاں سے روان ہوگے اور مکم آکر دم لیا۔

### مولا ناشلی کا خصائص نبوت ہے انکار

مولانا شیلی نے اپنی کتاب سیرة النبی جلد 3 میں پیغیبرگرامی اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے

کے تمام مجوزات، کرا مات اور آپ کے قدوم میمنت لزوم کی برکات کو ظاہر کرنے والی اکثر

روایات کومانے سے انکار کردیا ہے۔ یہاں تک کدرا ہب بجیرا کے مشہور ومعروف اور عظیم

الثان واقعہ کو بھی ، جو تاریخ کی تمام مشہور وم تند کتابوں مثل طبقات ابن سعد، تاریخ طبری،

سیرة ابن ہشام میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور حدیث کی معروف کتابوں میں سے میح

تر ندی اور متدرک حاکم میں بھی آیا ہے تا قابل اعتبار قرار دے دیا ہے۔

شبلی صاحب بیشلیم کرنے کے باوجود کہ حاکم نے متدرک میں بیلکھا ہے کہ بیہ روایت بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے پھر بھی و واس پراعتبار نہیں کرتے۔

وجہ صاف ظاہر ہے وہ ان ہاتوں کو کیسے مان سکتے ہیں جن میں پیغیمر گرامی اسلام کی ایک خاص شان نظر آتی ہے۔ان کے نز دیک تو نبی صرف ایک ڈاکئے کی مانند ہے جو آنے والی ڈاک کو مکتوب الیہ تک پہنچا دیتا ہے اور بس۔

لہذاان کے زویک نبی وی کو۔ وہ بھی قرآنی وی کو۔ پہنچانے کی صد تک نبی ہے ورندوہ ایک عام آدمی کی طرح ہے۔ جو غلطیاں بھی کرتا ہے، جس کو اصحاب درست کرتے ہیں۔ بھول چوک بھی ہوتی ہے جس کو اصحاب یا دولاتے ہیں۔ غلط کام بھی کرتا ہے جس کی اصحاب نثا ندہی کرتے مصان کے یہاں ماموس رسالت تا رتا رہے اور ماموس صحاب برقرار ہے۔ ان کے زویک صحاب میں سے اگر کسی نے پیغیبر گراعتراض کئے واس لئے کہ نبی نے وہ بات بحیثیت نبی کے ندگی تھی ورنہ صحاب ہرگزاعتراض نہ کرتے۔ ان کے زویک پیغیبر مقدم بیس جن کے باس بیٹی بیغیبر مقدم نبیس جن کے باس بیٹی بیغیبر کے ذریعہ اصحاب کو نہ بیجا نو بلکہ اصحاب کے ذریعہ اصحاب کے ذریعہ کے دریعہ اصحاب کے ذریعہ کے دریعہ اصحاب کو نہ بیجا نو بلکہ اصحاب کے ذریعہ کی کو جہ سے صحاب صحاب ہو جانچو۔ اگر کسی صحابی نے پیغیبر پر کوئی اصحاب کو نہ بیجا نو بلکہ اصحاب کے ذریعہ پیغیبر پر کوئی

اعتراض کیایا ہے اوبی یا گستاخی کی تو بیرنہ مجھو کہ صحابی نے پیغیمر کی تو بین کی ہے بلکہ بیہ مجھو کہ پیغیم طلعی پر تھا۔الفاروق میں انھوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے اورعظمت صحابہ کا برچار کرنے والے یہی موقف مسلما نوں ہے منوانا چاہتے ہیں اورشیلی نے ای موضوع پر دراصل اہل سنت کی ترجمانی کی ہے۔

انھوں نے راہب بحیرا کے واقعہ کے سلسلہ میں طبقات ابن سعداور سیرۃ ابن ہشام میں بیان کردہ واقعہ پر کوئی توجہ نہیں دی اورطبری کے بیان کردہ مختلف طریقوں میں سے پہلے بیان کردہ طریقہ کو بھی نظر انداز کردیا ہے جسے ہم نے گذشتہ اوراق میں نقل کردیا ہے انھوں نے طبری کے صرف دوسر سے طریقہ سے بیان کردہ روایت پر جمرح کی ہے۔ اب جی شاری جی شاری نے بھی طبری کے دوسر سے طریقہ ہے۔

ابن تجرشارج بخاری نے بھی طبری کے دوسر سے طریقہ سے بیان کردہ روایت پر بی جرح کی ہے اور وہ میہ ہے کہ اس واقعہ میں آخر میں حضرت ابو بکراور حضرت بلال گانا م بھی ضم کر دیا گیا ہے جسے ہم نے گذشتہ او راق میں طبری طبع جرمن کے ص 1126 سے نقل کیا ہے۔

حالانکہ حضرت ابو بکراس وقت ہے تھے اور سفرشام میں تجارت کے لئے جانے کی وَلَی بات ہی نہیں تھی لیعنی وہ اس سفر میں تجارت کے لئے جانے کے قابل ہی نہ تھے اور نہ ہی بچہ ہونے کی صورت میں کسی کے ساتھ جانا کسی روایت میں آیا ہے۔ لہذا والی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ اور بلال آو ابھی معرض وجود میں ہی نہیں آئے تھے نہ وہ ابھی پیدا ہوئے سے اور بلال آو ابھی معرض وجود میں ہی نہیں آئے تھے نہ وہ ابھی پیدا ہوئے تھے اور بیج بینی غلام ظہور اسلام کے بہت بعد اسلام میں واطل ہو کر مسلمانوں میں شامل ہوا تھا لہذا ابن تجر نے طبری کے بیان کردہ اس روایت کے صرف اس حصہ کو غلط قرار دیا تھا جس میں حضرت ابو بکراور حضرت بلال کے ناموں کا اضافہ کیا گیا تھا ۔ یعنی بیدونوں اس تھا جس میں حضرت ابو بکراور حضرت بلال کے ناموں کا اضافہ کیا گیا تھا ۔ یعنی بیدونوں اس قافلہ میں جانے کے قابل نہ تھے ۔ نہ جاسکتے تھے اور نہ گئے تھے لہٰدا ابو طالب کے ساتھ ان کی واپسی کسی طرح بھی مانے کے قابل نہیں ہے ۔

لیکن شیلی صاحب نے ای بات کو بہاند بنا کرسرے سے سارے واقعہ پر ہی قلم پھیر دیاہے۔

طبری کے اس دوسر سے طریقہ سے بیان کردہ روایت میں بنی امیہ کی وہی دونوں کوششیں کارفر ما ہیں جن کاتفصیلی بیان ہم آگے چال کر کریں گے ۔ بینی پیغیبر گرامی اسلام کی حیثیت و شخصیت کوسبک اور کم کر کے دکھانا ۔ خاندان بنی باشم کی اور علی الخصوص حضرت ابو طالب کی خصوصیات سے انکار کرنا اور ہر جگہ کی طرح ، چاہے موقع ہویا ندہو۔ شیخین کوشامل کرلیما ۔ اور ہر واقعہ ہیں کئی نہیں طرح ان کا کروار قابت کرنا۔

شبلی صاحب نے اپنے بیان میں ظاہرتو یہ کہا ہے کہ عیسائی موفیین جیسے سرولیم میور ، ڈریبراور مارگیولیوں اس واقعہ کوعیسائیت کی فتح عظیم سجھتے ہیں اور وہ اس بات کے مدعی ہیں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ندا جب کے حقائق واسراراس را جب سے سیکھے تھے ۔اور جو تکتے اس نے بتا ویئے تھے انہیں پر انخضرت نے عقائدا سلام کی بنیا در کھی اوراسلام کتام عمد ہاصول انہیں نکتوں کی شرح اور حواشی ہیں۔

عیسائی موفین نے جو کچھ لکھا ہے بیدان کا تعصب ہے ورند کسی روایت ہے بید بات ٹا بت نبیں ہے جوانھوں نے اخذ کر کے لکھی۔خو دمولا ناشلی نے بھی اس کا مناسب جواب دیا ہے کہ:

عیسائی مصنفین اگراس روایت کوشی ماننظ ہیں تو ای طرح ماننا چاہے۔ جس طرح روایت میں مذکور ہے اس میں بھیرا کی تعلیم کا کوئی ذکر نہیں قیاس میں بھی نہیں آسکتا کہ دی بارہ برس کے بیچے کو فد بہب کے تمام حقائق سکھا دیئے جائیں۔ (سیرة النبی جلد نہر 3) مولانا شبلی نے ایک حد تک معقول اور کافی جواب دیے بعد کے جب بید دیکھا کہ اس واقعہ سے ان کا تجزید نبوت کا اصول تا رتا رہوتا ہے اور دواقعہ سے بچینے ہے ہی نبی کی ایک خاص شان معلوم ہوتی ہے تو پھر اس واقعہ کو جھٹلانے پر کمریستہ ہوگئے اور خاہر بید کیا جیسا کہ وہ عیسائی موفقین کی رد میں ایسا کررہے ہیں۔

ہم نے عربی تاریخوں کے متند ماخذوں کی متعد دروایات نقل کروی ہیں ہے رف اس لئے کہ دنیا و کھے لے کہ اور پڑھ کر جان لے کہ ان طویل اور پر تفصیل عبارتوں میں کس جملہ اور کس فقر سے عیسائی موفقین استخصرت صلعم کی را بہب بحیرا سے تعلیم بانے سے معنی لیتے ہیں اور شبلی صاحب کو عیسائیت کی فتح کاعظیم خوف ولاتے ہیں۔

واقعات اورردایت کے الفاظ و صاف صاف بیہ بتلارہ ہیں کہ بجیرانے انبیاء کی سیرت کے مطابق آپ ہے آپ کی زندگی کے ذاتی حالات و معمولات اور کی صفات کے بارے میں پوچھا۔ اور آپ نے اس کے تمام سوالوں کا ایسا جواب دیا جن کوئ کر راھب بجیرا کو یقین آگیا کہ آپ ہی وہ نی ہیں جو مبعوث ہونے والے اور جن کا ذکر اور صفات آسانی کتابوں میں کھا ہوا ہے۔ صورت واقعہ قو صاف طور پر بیٹا بت کررہی ہے کہ عیسائیوں کے استے بڑے عالم نے علم و کمال کے اعتبارے اس زمانہ کی عیسائی و نیا میں اپنی مثال اور اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اور اس نے آسانی کتابوں میں آپ کے صفات پڑھے ہوئے تھے۔ آنخصرت صلعم کی نبوت پر کامل طور پر چھیق کر کے اور آپ میں ان صفات کو پاکر جواس نے آسانی کتابوں میں تو میں بڑھی اور اس نے اسانی کتابوں میں پڑھی تھیں آپ کی نبوت کی تھیدیق کی تھی اور اس نے اسانی کتابوں میں پڑھی تھیں آپ کی نبوت کی تھیدیق کی تھی اور اس نے اسانی کتابوں میں بڑھی تھیں آپ کی نبوت کی تھیدیق کی تھی اور اس نے اشہار کہا تھا۔

بحیرا کی بیر تصدیق ایسی کامل اورجامع تھی جس کی توثیق قرآن مجید ہے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید ہے بھی ہوتی ہے۔ اور ہے۔ کیونکہ قرآن نے کتب ساویہ میں آپ کے صفات کے بیان ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور بحیرا کی بید معرفت انہیں کتب ساویہ کاعلم رکھنے کی وجہ سے تھی ۔ اس بناء پراکٹر علمائے اسلام نے اس کے سابق الاسلام ہونے کی تقدیق کی ہے ( ملاحظہ ہو ذرقانی کی شرح مواهب الدنیہ جلداول تذکرہ را هب بحیرا)۔

چونکہ بیرواقعہ بیرنا بت کرتا ہے کہ آخضرت میں بچپن سے ہی آ نار نہوت موجود
سے لہذا شیلی صاحب اس کو کیسے مان سکتے تھے شیلی صاحب کے زوریک آو چالیس سال کے
بعد بھی نبی صرف و حی قرآنی کے الفاظ پہنچانے کی حد تک نبی تھا اور اس نظر بیران کے بغیر اصحاب
کے پیغیر ریاعتر اضات کا ان کے پاس کوئی جوا بہنیں تھا۔اور یہی نظر بیان کے ہم مشرب
تمام لوگوں کا ہے جسے وہ زیر دی آئی دوسر مے سلما نوں سے منوانا چاہتے ہیں۔
راھب بچیرا کے واقعہ کی بحث میں اور بھی بہت کچھ کھا جا سکتا ہے لیکن ہم طوالب
کے خوف سے استے پر بھی اکتفا کرتے ہیں۔

## محاسن اخلاق واطوارقبل ازبلوغ

اویر بیان ہو چکا ہے کہ سفر شام کے موقع پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کاس مبارک بارہ برس کا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ طفولیت تمام ہور ہی تھی اور شباب کا آغاز ہور ہا تھا۔
اس سفر کے بعد پھر کا مل جوان ہونے تک آپ کا سفر کرنا سی طوی ہوتا ہت نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر جوان ہونے تک آپ کی ذات باہر کات سے ان محاس صفات کے تمام اعلی اور کمتا جو ہر ظاہر و آشکار ہونے گئے جو عام فطرت انسانی میں نہایت کم بلکہ نہیں پائے جاتے سے ۔ آپ کہ تمام توائے مدر کہ اس وقت فضل و کامل کے اس صدود انتہائی تک پہنچ ہوئے سے ۔ آپ کہ تمام توائے مدر کہ اس وقت فضل و کامل کے اس صدود انتہائی تک پہنچ ہوئے سے جن منسان کا دسترس دشوارتھا۔ قوائے علی ونظری اور حس کے کمالات سے آپ کے تمام محاسن اعمال اور مکارم اخلاق واضح آشکار ہور ہے تھے۔ نیک نفسی ، سلامت روی ، کے تمام محاسن اعمال اور مکارم اخلاق واضح آشکار ہور ہے جھے۔ نیک نفسی ، سلامت روی انسان آپ کے خاص شعار تھے۔ صلہ رحم ، اوائے حقوق جارا وراعانت مظلوم آپ کے صفات ذاتی کے اصلی معار تھے۔

حلم و و قار، تواضح اورفروتنی ، راست کوئی اورامانت داری آپ کی فطرت صالحه

مے حقیقی جوہر تھے۔

غور وفکر پر کے علائق ، استحقاق فی الحقائق پر کیب طبع قد سید کے اصلی عضر ہے۔
مقدس طبیعت الیمی باتوں پر جس طرح ہمیشہ راغب اور ماکل رہا کرتی تھی ای طرح بری
باتوں سے ہمیشہ کا رہ اور پہنے تھی ۔ ایماند ار، دیا نتذا را ورصد اقت شعار لوگوں سے ملئے
جانے کے لئے جتنا میلان طبع کا اتنا ہی مغرور ، ظالم ، درشت خو ، کیند پرور ، کج خلق اور خود
غرض لوگوں کی صحبت سے احتراز تھا۔ بیخلاصد ان باتوں کو جومتند اور معتبر تاریخوں میں کھا
ہوا ہے ۔ ابن سعد نے طبقات میں ان تمام صفات کو ذیل کی عبارت میں نقل کیا ہے طبری اور
اب بشام میں بھی قریب بہی عبارت دی ہے۔

"وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابى طالب يوكله الله و يحفظه و يحوطه من امور الجاهليه و معاشيها لما يريد من كرامة و هولى دين قومه حتى بلغ ان كان رجلا افضل قومه مودة. واحسنهم خلقا و اكبر مهم مخايطة و احسن جواراً و اعظم حلماً وا مانة و اصدقهم حليثا و ابعدهم من الفحش والاذى و ماراى ملاحياً ولا مماريا "احداً حتى سماه قومه الدمين لما جمع الله له من الامور و الصالحة فيه فلقعد كان الغالب عليه بمكة الامين و كان ابو طالب يحفظه و يعضده ينصره الى ان مات "

طبقات ابن سعدص 77

اسوة الرسول جلد 2 ص 69

ترجمه: جناب رسالتما ب صلى الله عليه وآله وسلم النيخ عم محترم ابى طالب كى حفاظت و عمرانى ميں جوان ہوئے پر در دگار عالم نے ہر طریقہ سے آپ كى تائيد كى اور مراسم جاہلیت كمانى مصائب ومناقص ہے محفوظ ركھا۔ كيونكه ان كرامتوں سے ارا دہ مشیت میں آپ كى قوم كود بندارى كے طریقہ برلانا تھا۔ بیہاں تك اب ان تمام محاسن صفات ہے آراستہ ہوكر

سن بلوغ تک پنچاق تمام قبائل واقوام میں باعتبار خلق ومروت کے افضل ترین ،....اخلاق
میں نیک ترین ، جلم وا مانت میں اعظم ترین اور تقریر و بیان میں صادق ترین فر دہتے ۔ ایذا
رسانی ، فخش زبانی او دیگر افعال ذمیمہ رکھنے والے لوکوں سے زیا وہ علیحدہ رہنے والے اور
بمیشہ پر ہیز واحتیاط کرنے والے تھے ۔ کئی شخص نے آپ کو تند مزاج اور تلخ کلام نہیں و یکھا
یہاں تک کہ تمام قوم قریش اور باشندگان مکہ نے ای وقت سے آنخضرت کو الامین کا خطاب
دیا اور حضرت ابیطالب ہرا ہر آپ کی حفاظت و گرانی ، اعانت و نصرت فرماتے رہے یہاں
دیا اور حضرت ابیطالب ہرا ہر آپ کی حفاظت و گرانی ، اعانت و نصرت فرماتے رہے یہاں
کے عنوان کے تحت کھا ہے۔

ار دوتر جمہ از اسوقال سول جلد کے ص

## الثدتعالي كى نگرانى اور حفاظت

''(سول الدُسلی الدُعلیہ وسلم نے جوانی کے میدان میں اس طرح قدم رکھا کہاللہ تعالیٰ آپ کی گرانی اور حفاظت فر مار ہا تھا۔ آپ کو ہر طرف ہے گھیرر کھا تھا کہ کہیں جاہلیت کی گندگی آپ کہ نہ چھوجائے اس لئے کہ وہ آپ کا اعزازاور آپ کی رسالت جا ہتا تھا۔
یہاں تک آپ میں بلوغ کو پہنچ تواپنی قوم میں مروت کے لحاظ ہے بہترین ،اخلاق میں ان سب سے نیاوہ شریف ۔ پڑوی کے اعتبار سے ان سب سے ایجھے، حسب ونسب میں ان سب سے زیاوہ شریف ۔ پڑوی کے اعتبار سے ان سب سے افعال فضل فضل وضل میں ان سب سے اعلیٰ جات چیت میں ان سب سے زیاوہ ہے ، امانتداری میں ان سب سے بڑھے ہوئے ۔ پاک وامنی اور وزت نفس کے لحاظ ہے سب مانتداری میں ان سب سے بڑھے ہوئے ۔ پاک وامنی اور وزت نفس کے لحاظ ہے سب سے بلند میں اور ان اخلاق سے جومشہور لوگوں کے وامنی کو تا پاک کردیے تھے منزلوں وو سے ۔ یہائتک کہ آپ میں تمام بھلائیوں کو جمع کر کے قوم میں آپ کا لقب ہی امین مشہور کردیا۔

ار دور جہ سیر قابن مشام جلد 1 میں 207

# حضرت خدیجہ " کی طرف ہے تجارت کی پیش کش

حضرت خدیج پڑوت واقتدار کے اعتبار سے تمام تجار میں عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تخییں۔ مکہ اور قرب وجوار کے تمام تجارت پیشتو م وقبائل کے اوگ ان کے زیرار مخطا وردست گر۔ عادات واوصاف کے لحاظ سے حضرت خدیج کی پاک نفسی جسن اخلاق ، اور عام بمدردی بمشہور آفاق تھی ۔ انہیں محاس ذاتی کے خصوصیات سے ایام جابلیت ہی میں آپ کالقب طاہر ومشہور ہوگیا تھا آپ کے ذاتی اوصاف کے متعلق ابن سعد کے الفاظ بیج ہیں: '' وہی یو مئیدا وسط قریش نسباً واعظم میں شرما''

'' بیخانون اس وفت تمام قرلیش میں عالی نسب اور شرف میں سب ہے بڑھ کرتھیں'' اورا بن هشام اور طبری کے الفاظ بیہ ہیں

" وكانت خديجه تاجرة ذات شرف و مال كثير و تجارة تبعت بها الى الشام فتكون عيرها كعامة عبر قريش كانت تستاجرا لرجال و يدفع اليهم المال مصارية "

بحواله ابن مشام وطبري

ترجمہ: جناب خدیج تاجمہ ہ قالم تھیں۔ صاحب شرافت اورکیٹر دولت کی ما لکتھیں۔ آپ کی تجارت کا بیحال تھا کہ جب قافلہ تجارت شام کوجا تا تھاتو اس میں اکیلا ان کا مال تمام لوکوں کے مال کے ہراہر ہوتا تھا۔ تجارآپ سے مال لے کر تجارت کے لئے جاتے تھے۔ اور منافع لے کراصل ہر مایہ والی دیتے تھے۔ جناب رسائتما ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و معاملات اور مکارم اخلاق و عاوت حضرت خدیجہ کے میلان خاطر کا باعث ہوئے اور حقیقت میں منشائے قدرت کا بیمقدمہ تھا اور " ووجہ دی عائلاً فاغنیٰ " کی تمہید تھا۔ ابن ہشام اور طبری نے اس حقیقت کوذیل کے الفاظ میں نقل کیا ہے۔

" فلما بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مابلغا من صدق حديثه و عظم امانته و كرم اخلاقه بعث اليه فعرصت عليه ان يخرج في مال لها الى الشام تاجرا "و تعطيه ماكانت تعطى غيره مع غلام لها يقال له ميسره " الوة الرسول جلد 2 ص 76

بحواله ابن مشام طبع مصرص 76 وطبري طبع جرمن ص 1127

ترجمہ: جناب خدیجہ کو جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدافت بیاتی ،اعلیٰ درجہ کی امانت بیاتی ،اعلیٰ درجہ کی امانت واری اور اعظم ترین اخلاق کی خبریں پہنچیں تو درخواست کی کہ آپ میرا اسباب تجارت کے کرمیرے غلام میسر ہ کے ساتھ شام کی طرف جا کیں ۔ تو میں اس کے معاوضہ میں اس سے کہیں زیا دہ دوں گی جو دوسرے ناجہ وں کودیتی ہوں۔

# المخضرت كي تجات كاحال

طبری نے اور ابن ہشام نے حضور کی اس تجارت کا حال مفصل طور پر لکھا ہے اردو ترجمہ طبری کے ص 62,61 پر اور اردو ترجمہ سیرۃ ابن ہشام کے ص 212,211 پر بالکل ملتے جلتے الفاظ میں بیدوا قعد ککھا ہوا ہے بطوالت سے بیچنے کے لئے ہم صرف سیرۃ ابن ہشام کے الفاظ قال کرتے ہیں جواسطرح ہیں ۔

" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في درخواست قبول فرمائى اوران كامال لے كر فكھ - آپ كے ساتھ خد ہج كاغلام ميسر و مجھى تھا - شام ہنچ تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ايك راجب كے كيسا كے فز و كيك ايك درخت كے سابيہ ميں فزول فرمايا - راهب في دور سے دكھ كركھا كہ يون ہے جواس درخت كے فيچاتر اہے ميسر وفي جواب ويا شيخص دور سے دكھ كركھا كہ يون ہے جواس درخت كے فيچاتر اہے ميسر وفي جواب ويا شيخص حرم والے قريشيوں ميں ہے ہے - راهب في كہااس درخت كے فيچ ني كے سواجھى كوئى مخص خيس اترا -

غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وہ سامان فروخت كيا۔ جسے لے كرآپ فكتے تھے اور جوسامان خريد ما چاہوہ خريد ليا پھر واليس مكة نشريف لائے۔ اور ميسر ہ آپ كے ساتھ ہى رہا۔ لوگ كہتے ہيں كہ جب دو پہر كاونت ہوتا اور گرمی شخت ہوجاتی تو ميسر ہ ديكھا كرتا كہ دھوپ ہے بچاؤ كے لئے دوفر شتے آپ پر سابقگن رہتے اور آپ اونٹ پر ہیٹھے بچاؤ ہے لئے دوفر شتے آپ پر سابقگن رہتے اور آپ اونٹ پر ہیٹھے بچا جاتے آپ جو مال شام ہے لائے شخطہ کیے ہے اسے فروخت كيا تو دگنا يا اس كے قريب ہوگيا۔

اردور جمد مير قابن ہشام مي 212,211 وروپر علي اردور جمد مير قابن ہشام مي 212,211

### شادي كاليغام

ابن ہشام سلسلہ کلام کوجاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں تعلیم و نے راہب کی ہاتیں اور آپ پر فرشتوں کا سابی آئن ہونا حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ جناب خدیجہ عثل مند ، شریف عظم والی خاتون تعیں ساس کےعلاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لئے بھی سر فرازیاں چاہتا تھا۔ جب میسرہ نے وہ عظیم الثان خبریں سنا کیں توخدیجہ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس کہلا بھیجا کہ اے میرے چھا کے بیٹے ۔ آپ سے رشتہ واری قوم میں آپ کے شرف ، دیا نتراری ، جسن اخلاق اور سچائی کی وجہ سے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے ۔ پھر نکاح کی استدعا کی ۔ جناب خدیجہ ان دنوں قریش عورتوں میں نسب وشرف کے لحاظ سے افضل واکمل اور دولت کے اعتبار سے تمام عورتوں میں بیٹری مالدار سے میں بیٹری مالدار سے جرایک آرزومند تھا کہا ہے اس امر پرقد رہ ہوتی ''

شبلی صاحب کی سیرة النبی میں واقعہ تزویج مولانا شبلی نے ایخضرت کی ترویج کاحال مخصر الفاظ میں اسطرح لکھا ہے: ''(سفرشام ہے)واپس آنے کے بعد حضرت خدیج نے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔لیکن ان کے بچاعمرا بن اسد زندہ تھے۔عرب میں عورتوں کو بیم آزادی تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کرسکتی تھیں اور اس میں بالغہ اور بالغہ کی قید نہ تھی۔حضرت خدیجہ نے بچا کے ہوتے خود ہراہ راست تمام مراتب طے کئے تاریخ معین پر ابوطالب اور تمام روسائے خاندان جن میں حضرت حز ہمی تھے حضرت تاریخ معین پر ابوطالب اور تمام روسائے خاندان جن میں حضرت حز ہمی تھے حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا پانچ سودر تھم مہرطلائی مقرر فر مایا:

اسوۃ الرسول جلد کے سے 137

شیلی صاحب نے حضرت خدیجہ کی شادی کے بارے میں انتہائی اختصار سے کام
لیا ہے۔ بس حضرت خدیجہ نے آپ کے باس شادی کا پیغام بھیجا، کیوں بھیجا؟ ، بیدہ دلکھ ہی
نہیں سے تھے۔ اس میں پچھ شان نبوت کا بیان ہوجا تا۔ جبکہ ابھی پیغیبر صرف پچیس (25)

برس کے تھے ادر نبوت کے اعلان میں ابھی چالیس برس کا ہونے تک پندرہ (15) برس
براے تھے۔ لہنداقلم کی مہارہا پ کے انتقال اور عرب کی تورتوں کی آزادی کی طرف موڑ دی
۔ گرایک بات ان کے قلم ہے مجبورا نکل گئی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا اور وہ بید کہ
د ابوطالب نے خطبہ نکاح بڑھا''۔

صرف بير با نج حرفی فقره ، مگروه خطبه کيا فقااس خطبه کي عبارت پھر بھی نقل نہيں فرمائی ۔ مگر ساتھ بی بير بھی لکھے گئے کہاس خطبه کوتمام کتابوں میں نقل کيا گيا ہے۔
اس خطبه کوامام قسطل فی نے موا هب الدنيد میں علامہ زرقانی نے شرح موا هب الدنيد میں علامہ زرقانی نے شرح موا هب الدنيد میں ، امام الحر میں ہر زنجی نے ای المطالب میں بیک افظ تحریر کیا ہے۔ زرقانی کی شرح موا هب لدنيد میں بیہ خطبه اس طرح ہے :

### حضرت ابوطالب كاخطبه نكاح

"الحمد الله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم و زرع اسمغيل و ضئضعي معدوعنصر مضير و جلعنا حصنة بيته و سواس حرمه و جعل لنا بيتاً محجوماً وحرماً آمناً و جعلنا الحكام على الناس ثم ان ابن اخي هذ امحمد بن عبدالله لا يوزن الا رفع له شرفا و نيلا و فضلا فان كان في المال قل فان المال ظل و زائل و امر حائل و محمد من قدعرفتم قرابته وقد خطب خديجه بنت خويلد و يذل بها ما اجله و عاجله من مالي كذا و هو والله بعد هذا له نباء عظيم و خطر جسيم "اسوة الرسول جلد 243,240

ترجمہ: تمام تعریف اس خدائے بزرگ و برتر کے لئے سزاوار ہے جس نے ہم کو ذریت ابرا ہیم اوراولا داسا عیل اور نسل معدا بن عدمان اور صلب معنر ہے پیدا کیا ہے اور ہم کو اپنے ہیت کا محافظ اورا ہے خرم محتر م کا تلہبان مقرر فرمایا ہے ۔ ہمارے لئے ایک ایسا گھر قرار دیا ہے ، جس کا خلق خدا جج کرتی ہے ۔ اورا لی مترک زمین عطاکی ہے کہ جہاں خدا کی مخلوق امن باتی ہے ۔ ماسواس کے خدا نے ہم کولوکوں پر حاکم بنایا ہے ۔ امابعد میرا بیہ جنتیجا محمد بن عبداللہ جس کا اگر کسی بھی خفس ہے موازنہ کیا جائے تو از روئے فضل و کمال و باعتبار شرافت و عبداللہ جس کا اگر کسی بھی خفس ہے موازنہ کیا جائے تو از روئے فضل و کمال و باعتبار شرافت و فہانت و عقل بہی گرا می ترفیعے گا ۔ یہ مالداری اور دولمتندی میں کم ہے مگر مال کیا ہے ۔ ایک و معلی پھرتی چھاؤں ہے ۔ اور متغیر اور مبدل ہونے والا حال ہے محمد و ہی خفس ہے جس کی قرابت جو پھی محمد ہے آپ لوگ اس کوخوب جانتے ہیں اس نے خدیج ہے تروت کی کا ارا دہ کیا ہے ۔ یہ بین اس نے خدیج ہے تروت کی کا ارا دہ کیا ہے ۔ یہ بین اس نے خدیج ہے تروت کی کا ارا دہ کیا ہے ۔ یہ بین اس نے خدیج ہے تروت کی کا ارا دہ کیا ہے ۔ یہ بین اس بی جس کے لیے ایک خبر عظیم اور ارا دہ کیا ہے ۔ یہ بین ان بہر دیا حصر فصیب ہونے والا ہے ''

عبلی صاحب نے اس خطبہ کو کس طرح لکھ کتے تھے جس کے آخر میں ابوطالب نے بالفاظ واضح قتم کھا کرید کہا کہ: '' ہو واللہ بعد ہذا له نباء عظیم و خطر جسیم '' میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ گھ و و شخص ہے جس کے لئے ایک خبر عظیم اورایک مہتم م بالثان بہر دیا حصہ نصیب ہونے والا ہے۔

ابھی تو قرآن کی پہلی وجی آنے میں پندرہ سال پڑے ہیں ۔لیکن ابو طالب کواس نباء عظیم یعنی تنظیم خبر کی ابھی ہے معرفت ہے ۔اور بلی صاحب کو بیربات پچی نہیں تھی اس لیے صرف نظر کر گئے ۔

بن امیہ کے پروپیگنڈ ے اور علی دشمنی کی انتہا ہے یہ کہ وہ ابوطالب جواہے بھیتے کے بارے میں اس کے بچینے سے بیہ جانتا تھا کہ بیسید الانبیاء جو نبی ہونے کی حیثیت حفاظت اور پرورش کررہاتھا۔ جو تتم کھا کھا کر کہتاتھا کہ میرے اس بھیتے کی بڑی شان ہے اور اس کے ایک نباء عظیم لینی ایک عظیم خبر اور ایک مہتم ہا اشان بہر دیا حصہ نصیب ہونے والا ہے اس کے ایک نباء عظیم لینی ایک عظیم خبر اور ایک مہتم ہا اشان بہر دیا حصہ نصیب ہونے والا ہے ۔ اس ابی طالب کے ہارے میں بن امیہ کے سارے ہی طرفد اروں کو بیہ کے بغیر تسکیس نہیں ہوتی کہ ابوطالب ایمان نہیں لائے تھے۔ بہر حال ابی طالب کے خطبہ نکاح کے بعد ورقہ بن نوفل نے جناب خدیجہ کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھا۔

# ورقه بن نوفل كاخد يجينى طرف سےخطبه نكاح

حضرت ابوطالب کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھے جانے کے بعد ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھا ۔علامہ زرقائی شرح مواھب الدنبیمیں منتقی کی سند کے ساتھا اس کے خطبہ کوان الفاظ میں لکھتے ہیں کہ:

" في المنتقى فلما اتم ابو طالب الخطبة تكلم ورقة بن نوفل فقال الحمد الله الذي جعلنا كما ذكرف و فضلنا كما على عدلت فنحن سادة العرب و قادتها اتنم اهل ذالك كله لا ينكره العشيرة فضلكم و لا ير احمد من الناس فخرلم و شرفكم و قدرغبنا في الاتصال يجبلكم و شرفكم قا شهدوا على معاشر قريش باني قد زوجيت و خديجه بنت خويلد من محمد بن عبدالله على اربعمانة ديناراً ثم سكت فقال ابو طالب قد احببت ان بشركك ثمها . فقال عمها يا معاشر قريش اني قد انكحت محمد بن عبدالله من خديجه بنت خويلد ، و شهد على ذالك صناويد قريش "

اسوة الرسول جلد 2ص80

زرقانی شرح موا هب الدنيش 241

تر جمہ: منتقی میں مرقوم ہے کہ جب ابی طالب اپنا خطبہ نکاح ختم کر چکے تو ورقہ بن نوفل نے یوں تقریر کی ۔

''وہ خدا قابل ستائش ہے جس نے ہم او کوں کوان اوصاف ہے موصوف کیا جس کا آپ (ابوطالب ) نے فر ملاہے ہم او کوں کو وہ فضائل عنایت کے جن کا شار واتحصار آپ (ابوطالب ) نے فر ملاہے ۔ ہم اوگ سر دار عرب ہیں اور پیشوائے قوم ہیں او آپ حضرات (بی ہاشم ) وہ ہز کوار ہیں جن کے فضائل ہے کسی قبیلدا و عشیرة کا انکار ہوئی ٹیس سکتا۔ اور آپ کے مفافر اور مشارف پر کسی فر دواحد کو ترف گیری کی جرات ہوئی ٹیس سکتی۔ ہم لوگوں نے بطیب خاطر آپ حضرات سے ہوند کرنا چاہا ہے اور آپ کے مشارف بیس شریک ہونا قبول کیا ہے۔ اے معاشر قریش آپ حضرات اس بات پر کواہ رہیں کہ بس نے خدیجہ بنت خویلد کو تحد بر بن عبداللہ کے ساتھ چارسو وینار مہر پر بیاہ دیا ہے۔ یہ کہہ کرورقہ خاموش ہوگئے۔ تو حضرت ابیطالب نے ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس فلموش ہوگئے۔ تو حضرت ابیطالب نے ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس فلم کے میں خدیجہ کے بچا کو بھی شریک کرلیں ۔ یہ بن کران کے بچا اسدالھ کھڑے یہوں اور کہنے گئے۔ 'اے معاشر قریش آپ حضرات کواہ رہیں کہ بی کہ آپ اسدالھ کھڑے یہوں اور کہنے گئے۔ 'اے معاشر قریش آپ حضرات کواہ رہیں کہ بی کہ تی اسدالھ کو میں اور کہنے گئے۔ 'اے معاشر قریش آپ حضرات کواہ رہیں کہ بی کہ قدر بی کہ دیجہ کے خدیجہ کھڑے کو ہی شریک کرلیں ۔ یہ بن کران کے جھا اسدالھ کھڑے یہوں کے اور کہنے گئے۔ 'اے معاشر قریش آپ حضرات کواہ رہیں کہ بی کہ تا کہ دیجہ کے خدیجہ کے خور کے دور کی کواہ کو بھی شریک کواہ کی کہ کواہ کی کہ کا کہ بی کہ کہ کی کہ کواہ کی کہ کواہ کو کھی شریک کواہ کواہ کواہ کواہ کی کہ کی کہ کہ کواہ کی کہ کی کہ کواہ کو کھی کو کھر کی کواہ کواہ کواہ کواہ کواہ کواہ کی کہ کہ کواہ کی کہ کی کہ کواہ کی کواہ کو کھی کور کی کواہ کواہ کی کواہ کواہ کواہ کی کہ کی کہ کی کو کھر کو کو کھی کو کھر کی کو کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کے کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کھر کے کھر کو کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کو کھر کھ

بنت خویلد کا نکاح محد بن عبداللہ ہے کردیا ہے۔ تمام صنادید قریش نے اس پر کواہی کردی۔

### اس نکاح میں صرف روسائے مصرشر یک تھے

معاویہ کا دارہ روایت سازی نے جس طرح موقع بموقع حضرات شیخین میں یہاں کمی نہایاں ہے بعض کتابوں میں یہاں کمی نہایاں ہے بعض کتابوں میں ایک اور فاط واقع آخضرت صلع کی مختل عقد میں حضرت ابو بحرک ایک اور فاط واقعہ آخضرت صلع کی مختل عقد میں حضرت ابو بحرک شرکت کا ہے جس کی حقیقت ہم شرح موا حسب الدنیہ زرقانی سے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ذرقانی موا حسب لدنیہ کے اس فقر ہے کی شرح میں کہ دو حضرت ابو طالب و روسائے مصر فی خطب ابو طالب و روسائے مصر فی میں کہ دو حضرت ابو طالب و روسائے مصر فی ہے ،

"هذا هوا لصواب المذكور في الروض و غيره و مافي فيسخ ابو بكر رضي الله عنه لا اصل له"

قول محیح و درست یمی ہے جیسا کہ کتاب روض وغیرہ میں مذکورہے کہ ابو طالب اور صرف روسائے مفتر شریک تصاور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور بعض کتابوں میں جو حضرت ابو بکر کی شرکت کے متعلق کھا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بالکل ہے اصل ہے۔ اسوۃ الرسول جلد 2 ص 82

بحواله شرح موا هب الدنيه ذرقاني

# حضرت خدیج سےعقد کے بعد شغل تجارت

یہ بات مسلمہ تاریخی ہے کہ سفر شام ہے واپسی کے بعد آنخضرت صلم کا حضرت خدیجہ سے عقد ہوا۔اس سفر میں ان روحانی انکشافات کے علاوہ جن کا ذکر اکثر مورفیین نے گیاہے ۔ما دی لحاظ سے بھی آنخضرت نے اس تجارت میں اتنافقع کمایا کہ حضرت خدیجہ کا مال تجارت دگنا ہوگیا یا دگنے کے قریب ہوگیا اور عقد کے بعد تو حضرت خدیجہ کا تمام مال

آپ کے لئے حاضر تھا۔ گرکیا حضرت خدیجہ سے عقد کے بعد پیغیبر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ

گئے تھے اور حضرت خدیجہ کے مال پر گذر بسر کرنے لگے تھے سے بات تو پیغیبر کی شان کے
سراسر خلاف تھی ۔ تا ریخو ں نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ سے عقد
کے بعد بھی آپ مال تجارت لے کر یمن اور شام وغیر ہ عرب کے تنف نقاط پر تجارت کے
لئے جاتے رہے ، یہاں تک کہ خدا کے ارشاد کے مطابق (ووجہد ک عائلاً فاغنی )

ذہم نے تجھے تک وست بایا پس ہم نے تجھے غنی کر دیا "غنی اور مالدار ہوگئے ۔ اب جس کو
خدا کے کہم نے تمہیں غنی اور مالدار کر دیا اس کے بعد کسی کا ان کو نقیر سجھنا ، یا تنگدست سجھنا
فر آن کو بلکہ خدا کو جیٹلا نا ہے ۔ یقینا آپ حضرت خدیجہ سے عقد کے بعد بھی تجارت کا
کارو ہرکرتے رہے یہاں تک کہ آپ مال کی طرف سے مستعنی ہوگئے تو خدا کے تھم سے
تنہائی اور کوششینی اختیار کر کے عبادت خداوندی میں تھے وف ہوگئے۔

# پیغمبر کے وزیر کی ولادت

خداوندتعالی نے سورۃ وانفحیٰ میں عقدخد بچہ کے ذریعہ پیغیمر کے متعنیٰ ہونے کو
" ووجد ک عائلاً فاغنیٰ " کے الفاظ میں بیان فر مایا اوراس کے فوراً بعد ساتھ ہی سورہ
الم نشرح میں پیغیمر کا بوجھ بٹانے والے کا ذکر کیا ہے اورار شادفر مایا" ووضعت عن عنک
و ذرک المذی انقص ظهر ک "اورہم نے تیراو داو جھ جو تیری پشت کوۃ ڑے ڈالٹا تھا
لکا کردیا"۔

وزربوجھ کو کہتے ہیں اورائ کا اسم فاعل وزیر ہوتا ہے اور پیٹی ہراکرم نے کئی مواقع سیح اور متندا حاویث کے مطابق حضرت علی کواپنے وزیر کا لقب دیا ہے۔ چنانچہ وقوت ذوالعشیر ہیں جب اپنے قریبیوں کے سامنے پہلی مرتبہ اپنی رسالت كالعلان كياتو ساته بي اعلان بحى كياك "يا بنى عبدالمطلب انى و الله مااعلم شابا فى العرب جاء قومه بافضل مما قد جئنكم به انى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة و قد امرنى الله ان ادعوكم ابيه، فايكم يو زرنى فى هذا الام على ان يكون اخى و وصى و خليفنى فيكم"

سيرة اميرالمومنين 153

بحواله تاريخ طبري ج2ص 63

ترجمہ: اےفرزندان عبدالمطلب خدا کی شم میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی جوان اس
چیز ہے بہتر چیز لایا ہو۔ جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہیں۔ میں تمہارے لئے دنیا وآخرت
کی بھلائی لایا ہوں ۔ اور خدا نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اس بھلائی کی طرف تمہیں وقوت
دول تم میں ہے کوئ شخص ہے جواس سلسلے میں میر ابو جھ بٹائے اور میرا معاون ومددگا رہنے
کے لیے تیار ہو؟ اور میر اوزیر ہے ، وہی میر ابھائی ، میرا وصی اور میر اجائشین وخلیفہ ہو"تمام
تاریخیں اس بات کی شاہد ہیں کہ ساری محفل میں سنانا تھا صرف علی تھے جواٹھ کریے اعلان
کررہے تھے کہ:

"انا یا بنی الله اکون و زیرک" تاریخ ابوالقد اء جزو 1 ص 116 "اے نبی الله میں آپ کاو زیر بننے کے لئے تیارہوں" لہذا پیغیبراکرم نے فور اُاعلان کیا کہ:

" ان هذ ااخی و وصی و خلیفتی فیک فاسمعوا له و اطبعوا " تاری ابوالقداء جزواص 116 تاری طبری جزود ص 217

یعنی پیمیرابھائی میراوصی اور میرا خلیفہ ہے۔ اس کے بعد پیغیبر جب بھی موقع مناسب سیجھتے اپنے وزیر کا تعارف واظہار

#### فرماتے ۔جیبا کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ:

"عن انس قال قال رسول الله ان الله اصطفاني على الانبياء و اختارلي و اخترت ابن عمى و صى و شد به عندى كما شد عضد وسى باخيه هارون و هو خليفيتي و وزيرى و لو كان بعد نبيا "لكان له النبوة سيطى همدائي مودة القرلي مودة ساوسه

ترجمہ: انس بن مالک سے روایت ہے کہ جناب رسول خدانے فر مایا کہ خداوند تعالیٰ نے جھے کو تمام انبیاء سے برگزیدہ کیا ہے اور مجھے اپنے وصی مقرر کرنے کا اختیار دیا ہے پس میں نے اپنے ابن عم کو ختی کرلیا ہے اس کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ نے میرا بازوقوی کیا ہے جس طرح موی کے بازو کو ان کے بھائی ہارون کے ذریعہ سے قوی کیا تھا۔ پس وہ میرا خلیفہ ہاوروزیر ہے اگر میر سے بعد نبی ہوتا تو اس کو یعنی علی کو نبوت ماتی "

اورای لئے آتخضرت بمیشہ حضرت علی کو حضرت ہارون سے مشابہ قرار دیا کرتے تھے جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر فر مایا:

> " اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى " ازالة الخفاء مقصد 2 ص 26 كنزل العمال ج 6 ص 404

تیفیرگرای اسلامی کی اس حدیث میں حضرت موک کی اس دعا کی طرف اشارہ ہوتی آن میں ان الفاظ کے ساتھا زل ہوئی ہے۔ " واجعل لمی و زیراً من اهلی ، هارون اخبی اشدہ به افری و اشر که فی امری " (ط-20128) اور میرا ایک وزیر (میرے کام میں بوجھ بٹانے والا) میرے ہی کنبہ ہے میرے ہمائی بارون کو مقرر کردے۔ اس کے ذریعہ میری کمرکوم ضبوط کردے۔ اوراس کومیرے کام میں میراشر یک کردے۔

اور پینجبرگرامی اسلام کے وزیر کے بارے میں اس طرح ہے نازل فرمایا کہ:
" ووضعناعنک و ذرک الذی انقض ظهرک"
اور کیا ہم نے وہ او جھ ہلکا نہیں کردیا جو تیری پشت کوتو ڑے ڈالٹا تھا۔،
بہر حال آنخضرت کا بیہ وزیر ہے۔ عام الفیل میں یعنی آنخضرت کی حضرت خدیجہ ہے۔ شادی کے بائج سال بعد پیدا ہوا۔

حضرت علی بیت الله (خانه کعبه) میں بروز جمعه کن 30 عام الفیل میں بیدا ہوئے ۔ ۔اور میدوہ شرف خاص ہے جو ندان سے پہلے کسی کو ملا اور ندان کے بعد کسی کو حاصل ہوگا۔ موزعین اور میرت نگاروں نے اسے حضرت امیر المونین علیہ السلام کے مصصات میں شار کیاہے، چنانچہ مام حاکم اپنی کتاب متدرک میں لکھتے ہیں کہ:

"تواتر الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امير المومنين على ابن ابي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة "

یعنی اخبار متو اتر ہے تابت ہے کہ امیر المومنین علی ابن طالب کرم اللہ و جہہ وسط خانہ کصبر میں فاطمہ بن اسد کیطن ہے بیدا ہوئے ۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے بھی اس بات کونقل کیا ہے۔اوراس امر کی صراحت کی ہے کہان سے پہلے اوران کے بعد کسی کو بیشرف نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ اس طرح تحریر فرماتے ہیں:

تواترت الاخبا ان فاطمه بنت اسد ولدت امير المومنين علياً في جوف الكعبة فانه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل ثلثين ستة في الكعبه ولم هولد فيها احد سواه قبله ولا بعده "سيرة امير المومين س 122

ترجمہ: متواتر روایات سے ٹابت ہے کہ امیر المومنین علی روز جمعہ تیرہ رجب 30 عام الفیل کو سط کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے طن سے بیدا ہوئے اور آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں بیدا ہوااور نہ آپ کے بعد۔

عصرنو كمعنف عبال محمود عقاون اس مبارك بيدائش كوفانه كعبه كاعظمت بإرينه كاتجديداور خدائ واحد كى برستش كدورجديد تعبير كياب وه لكهت بين "ولد على في داخل الكعبة وكرم الله وجهه عن السجود لا ضامها فكانما كان ميلادة ثمة ايذانا بعهد جديد الكعبة و العباده فيها "

ميرة الميرامو -ن 122 بحواله العبقرية الاسلامية ص 862

ترجمہ: علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور خداوند عالم نے ان کے چرے کو بتان کعبہ کے بیدا ہوئے اور خداوند عالم نے ان کے چرے کو بتان کعبہ کے آگے جھکنے سے بلند تر رکھا۔ کویا اس مقام پر حضرت کی پیدائش کعبہ کے لئے نئے دور کا آغازاور خدائے واحد کی پرستش کا اعلان عام تھا۔ ای طرح تقریباً اکثر مور خین اور سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

حضرت امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں پیدائش کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ بلکہ قرآئن سے قابت ہوتا ہے کہ بیہ مشیت این دی کی کارفر مائی کا بینجہ تھا چنا نچہ عباس ابن عبدالمطلب بیان کرتے ہیں کہ:

''وہ اور برنید ابن تعنب اور بی ہاشم و بی عزی کے چند افر ادخانہ کعبہ کے باس بیٹے تھے کہ فاطمہ بنت اسدتشریف لائیں اورخانہ کعبہ کے قریب آکر کھڑی ہوگئیں ابھی ایک آدھ لیح گرز راتھا کہ ان کے چیرے پر گھبرا ہے کے آثا رنمودار ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے مضطرب نگا ہوں کے ساتھ آسمان کی طرف و یکھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کہا:

''ایوں ''اے میر بے بروردگار میں جھاور تیر نیبوں براور تیری، ازل کی ہوئی کتابوں برایران رکھتی ہوں ۔ تو اس باعزت گھڑی ،اس کے معمارا دراس مولود کے صدقے میں جو میر ہے شکم میں ہے میری مشکل حل کر ۔اوراس کی ولاوت کومیر ہے گئے آسان کردے ۔ جھے یقین ہے کہ یہ مولود تیر ہے جلال وعظمت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے اور او نشرورمیری مشکل آسان کرےگا۔

عباس کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسداس دعا سے فارغ ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عقبی دیوارشق ہوئی اوروہ بغیر کسی پچکچاہٹ کے فوراً اس نئے درسے اندر داخل ہوگئیں اور دیوار کعبہ شگافتہ ہونے بعد پھراپی اصلی حالت پر پلیٹ آئی کو بااس میں بھی شگاف بڑا ہی نہتھا۔

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صورت رکا کی اورا تفاقیہ طور پر چیش نہیں آئی ۔
اگر بیا تفاقی حادثہ ہوتا تو نہ ٹرق عادت کے طور پر دیوارش ہوتی اور نہ فاطمہ بنت اسدا ندر واض ہوتیں۔ بلکہ یہ غیبی طاقت ہی کا کرشمہ اور قد رت کی کارفر مائی ہی کا نتیجہ تھا اس ولا وت کے تین دن بعد تک فاطمہ بن اسد بیت اللہ میں رہیں اور چوتھے دن مواود نو کو لئے ہوئے باہر نگلیں۔ پیغیبرا کرم جونتظر وچشم براہ تھے آگے ہوئے مادرائے محن ومر بی پچا کے لخت جگر کو باہر نگلیں۔ پیغیبرا کرم جونتظر وچشم براہ تھے آگے ہوئے مادرائے محن ومر بی پچا کے لخت جگر کو باہر نگلیں۔ پیغیبرا کرم جونتظر وچشم براہ تھے آگے ہوئے مال جہال آرائے حبیب خداصلی اللہ علیہ آلہ وسلم سے اپنی آنکھوں کوروشن کیا۔ پیغیبر نے اپنی زبان مولود کے منہ میں دے کرآب وہی سے چمن امامت کی آبیاری کی علم نبوت لعاب وہمن رسول میں حل ہو کرعلی کے رگ دیے میں انزا۔ اور زبان پیغیبر نے کوائی دی کہ لعاب وہمن رسول میں حل ہو کرعلی ہو رگ دیے میں انزا۔ اور زبان پیغیبر نے کوائی دی کہ نبوت میں بالنظر و خصصہ بالعلم "اس نے جھے پہلی نظر کے لئے منتخب کیااور میں نے اسے علم کے لئے منتخب کیااور میں۔ اسے علم کے لئے منتخب کیااور میں۔ اسے علم کے لئے منتخب کیااور میں۔ اسے علم کے لئے منتخب کیا '' سیر قامیر المومنین میں کا دھوں کیا '' سیر قامیر المومنین میں کیا '' سیر قامیر المومنین میں گوروں کیا گھوں کیا '' سیر قامیر المومنین میں گھوں کیا '' سیر قامیر المومنین میں گھوں کو سیر کیا کیا کہ کیا گھوں کو سیر کیا گھوں کیا '' سیر قامیر المومنین میں گھوں کیا '' سیر قامیر المومنین میں گھوں کیا گھوں کو کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کو کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کر آب کی کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کیا گھوں کی کر آب کی کیا گھوں کی کی کی کیا گھوں کی کو کر کیا گھوں کی کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کو کی کیا گھوں کی کر آب کی کر کے کو کر کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کی کھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کی کو کر کیا گھوں کی کر کر کیا گھوں کی کھوں کی کر کر کیا گھوں کیا گھوں کی کر کیا گھوں کیا گھوں کی کیا

# پغیبر کے جانشین کی تربیت کا حال

ہم گذشته اوراق میں فاہت کرآئے ہیں کہ انبیا علیم السلام کی طرح خدانے پیم برای اسلام کے جانشین کا بھی اصطفا فر مایا ہے اوران کو بھی مجتبے بنایا ہے ۔ یعنی انھوں نے بیدائش سے لے کرآ خرعمر تک خدا کی زیر مگرانی اور زیر تربیت پرورش پائی ہے ۔ پیغیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حقیق یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کو تعلیم و تربیت کے لئے جیسا گہوارہ نصیب ہواوہ دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوسکا۔ انھوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو دمیں آئھیں کھولیں ۔ انہیں کی پاکیزہ آغوش میں پرورش پائی اور بچپنے علیہ وآلہ وسلم کی کو دمیں آئھیں کھولیں ۔ انہیں کی پاکیزہ آغوش میں پرورش پائی اور بچپنے سے لے کر جوانی کا پورا زمانہ انھیں کے ساتھ گذارا انہیں کے سرچشم علم وہدایت سے فیضیاب ہوئے اور انہیں کی زبان چوں کر بچو لے ویکھا اور پروان چڑھے ۔ چنانچہ جناب فیضیاب ہوئے اور انہیں کی زبان چوں کر بچو لے کہا اور پروان چڑھے ۔ چنانچہ جناب فاطمہ بنت اسڈفر ماتی ہیں کہ:

"لما ولدته شماه صلى الله عليه وسلم عليا ويصق في نمه انه التحمه لسائه فمازالى ليمصيه حتى نام قالت نما كان من الفلطلبنا له مرضعة فلم يقبل لاى احد فدعوننا له محمد افالقمه لسابة فكان كذالك ماشاء الله تعالى"

بحواله ميرة نبويد دهلان ص 176

ترجمہ: جب علی بیدا ہوئے تو تیغیر نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب وہن ان کے منہ میں ٹیکایا او زبان ان کے منہ میں وے وی جے چوستے چوستے سوگئے جب دوسرا ون ہواتو ہم نے دایہ تلاش کی مرعلی نے کسی کی چھاتی کی طرف منہ نہ برو صایا ہم مے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی یا دکیا آپ نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی اوو ہیٹھی نیند سوگئے اور جب تک خدانے چا باایسا ہی ہوتا رہا"

اگر چیز ماندرضاعت میں آپ ماں ہی کی کود میں پرورش پاتے تھے گراس نومود
کی دیکھے بھال زیادہ تر پینج برا کرم خود کرتے ،اپنے ہاتھ سے نہلاتے دھلاتے ، پہروں کود
میں لئے رہتے ،سوتے تو خود جھولا جھلاتے ، جا گے تو لوری دیتے ۔اورغیر معمولی محبت اور
گرم جوشی کا ظہا رکرتے ۔اور ماں ہا پ سے برٹرھ کرنگرانی وتر بیت میں حصد لیتے ۔ بلکہ چھ
برس کے من میں علی مستقل طور پر پینج برکی تر بیت و کفالت میں آگئے اور ماں ہا پ دونوں ان
کی طرف ہے کا چینڈ نے فکر ہوگئے ۔

پیفیبرا کرم صلی الله علیه و آله وسلم کے زیرتر بیت آنے کا ظاہری سبب بیہوا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا اوراس قحط سالی نے حصرت ابوطالب کی معاشی واقتصا دی حالت انتہائی کمزور کردی اوران کی محد و دآمد نی ہے وسیع کنبہ کی ہر ورش دشوار ہوگئی آنخضرت نے اپنے چیا کی ذمد داریوں کو دیکھ کرمحسوں کیا کہ انہیں جدر دی وتعاون کی ضرورت ہے آ بے نے اسے چا عباس ہے کہا کہ ابو طالب عیالدا را درمعاشی بحران میں گرفتار ہیں ۔ و ہانی زبان ہے تو کچھ ے کہیں گے نہیں اور نہوہ تنگدی کا شکوہ کرنے کے عادی ہیں ۔آپ کواللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں مل جل کر ہاتھ بٹانا جا ہے۔عباس نے اس سے اتفاق کیااور دونوں مل کر ابوطالب کے باس آئے اوران ہے کہا کہ آپ اس قط سالی میں کثر عیال کی وجہ سے بریثان صال ہیں ہم جائے ہیں کہآپ کابو جھ ملکا کردیں اورآپ کے بچوں کی پرورش کابا را ٹھالیں ۔ابو طالب نے پچھاپس و پیش کیا اور آخر بھائی اور بھیتیج کےاصرار پر کہا کہ قبل کومیرے باس رہنے دیں اور دوسر ہے بچوں کواہنے ہاں لے جائے چنانچے عباس نے طالب کی کفالت کابار اٹھالیا اورجعفر حصرت جمز ہ کے حصہ میں آئے اور آنخضرت نے علی کاا نتھاب کرلیا جوروزاول ے انہی کے لئے منتخب ہو <u>حکے تھے۔</u>

حضرت علی کے لئے میہ خشک سالی بہارتا زہ کا پیغام اور ننگ وی ایک فعمت عظمیٰ کا پیش خیمہ ٹابت ہوئی اور قحط کے تچھیٹروں میں انہیں دامن رحمت کے سامیہ اور محیط وحی کی

#### ہغوش میں پہنچادیا۔

#### ابن جربرطبری نے اس واقعہ کواس طرح سے لکھا ہے

كان من نعمت الله على على ابن ابى طالب و ما صنع الله و اراد به عن الخبر ان قريشاً اصابتهم ازمة شديده "سيرة امير المونين ش 140 بحوالة ارتخ طبرى ج2ص 57

''علی ابن ابی طالب پراللہ تعالیٰ کا پیخصوصی انعام تھا کہ قریش شدید قبط کی زو میں آگئے اوراس طرح اللہ تعالیٰ نے علی کے لئے جس بہتری اور بھلائی کا ارا وہ کیا تھاا ہے پورا کیا۔

دنیا میں کون باپ اس طرح سے پالے یو سے گا جس طرح پیفیمر نے پالا سانہیں اینے ہاتھ سے کھلاتے پلاتے ،اپنے قریب سلاتے ،شب وروزنظروں کے سامنے کھتے ،اور ان کی تمام ضروریات کا خودا ہمتمام کرتے حصرت علی خودا پخضرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی پرورش وتر ہیت کے ہارے میں فرماتے ہیں

وضعنی فی حجرہ و انا ولدیضمنی الی صدرہ یکفنی الی فراشہ و یمسنی جسدہ ویشمنی عرفہ و کان لیمضغ الشئی ٹم یلقمنیہ ' ( نج البلائہ ) برجہ: میں بچہ بی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے کو دیش لے لیا تھا۔ اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے بستر میں اپنے بہلو میں جگہ دیتے تھا وراپنے جمد پاک کو مجھ سے مس کرتے تھے اورا پی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے پہلے آپ کی چیز کو چہاتے پھراس کے لقمے بنا کرمیر سعنہ میں وہتے تھے ''

بیر تو تھی جسمانی تربیت گری فیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتمام عالم کے اخلاق کے سنوار نے اور نکھانے کے لئے خلق ہوئے تھے کیا بیٹمکن ہوسکتا ہے کے جسے وہ خصوصی طور پر ہنوش تربیت میں لیں اس کی اخلاقی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی اٹھار کھیں گے ؟جب کہ مربی ہونے کے اعتبارے الگ اور معلم عالم ہونے کے اعتبارے الگ ان پر اس کی دوسری ذمہ داری تھی کیاان کی میہ کوشش ندہوگی کہ اس اپنے حسن تربیت کا شاہکار بنا کر پیشن کریں چنا نچ ایسا ہی ہوا۔ اور انخضرت نے علی کی جسمانی پروش و پر داخت کے ساتھان کی طبعی استعدا داور ہمہ گیر صلاحیت کا جائزہ لے کر وہنی و فکری نشو و نما بھی اور علمی و اخلاقی تربیت کے تربیت میں بھی غیر معمولی توجہ و استہاک ہے کام لیا ۔ حضرت خود اس روحانی تربیت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

" كنت اتبعه الفصيل اثر امه يرفع لى فى كل يوم من اخلاقه علماً و يامرني بالاقتداء به ''

ترجہ: میں رسول خدا کے پیچے یوں لگا رہتا تھا جس طرح اونٹی کا پچھا پی ماں کے پیچے۔
آپ ہرروز میر سے لئے اخلاق حسنہ کے پر چم بلند کرتے اور جھے ان کی بیروی کا تھم دیے "

اس تعلیم ور بیت نے آپی شخصیت کو تعمیر اور میرت کی تخلیق میں ایسامور کر دا را دا

کیا کہ آپ میرت میں اخلاق میں اور علم وعمل میں پیغیبرا کرم کا کا مل ترین نمونہ اور ان کے

اوصاف و کما لات کے نظیراتم قرار پائے ۔ ان کی میرت میں ، میرت نبوتی کی جھلک اور ان

کے اخلاق میں ، اخلاق نبوی کا برتو نظر آتا تھا۔ او راہیا ہو ما ہی چاہے تھا۔ کیونکہ ان کے لوح

دل بر کسی میرت کا نقش اجر اتو وہ میرت رسول تھی اور صفحہ قلب بر کسی ہے جسن ماحول کی

چھوٹ بڑی تو وہ پیغیبر کاعمل و کر دار تھا غرض قدرت کے فیضان اور ایک قدی ماحول کے

اثر ات و وامل نے آپ کوغیر معمولی صفات و کما لات سے آراستہ کر دیا۔ جب تربیت رسول

ایسے فیاض فطرت ، ومعلم عالم انسا نبیت کی ہوتو علم و حکست کا کون سائقش دل و دماغ پر انجر السے فیاض فطرت ، ومعلم عالم انسا نبیت کی ہوتو علم و حکست کا کون سائقش دل و دماغ پر انجر ا

امیرالمومنین نے اس علمی تربیت کوا یک موقع پراس طرح بیان فرمایا'' ھا خا ما د ذقب ہے دسول الله ذقاً ذقاً ''میرے سینہ میں و علم ہے جورسول اللہ نے مجھے اس طرح بھرایاہے جس طرح پرندہ اینے بچہ کودانہ بھرا تاہے''۔

حضرت کی بید بیان کردہ تشبیدا پنے اندر بید معنوبیت و لطافت کے ہوئے ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بید بین بیل جمع کی ہوئی غذا جوں کی توں اپنے بیج کے مند میں منتقل کرتا ہے ای طرح پنجمبر نے وہ تمام علوم ، وہ شریعت کے ہوں یا حکست کے ، قرآن کے ہوں یا سنت کے ، اخلاق کے ہوں یا ساست کے ، ظاہر کے ہوں یا باطن کے ، حاضر کے ہوں یا فیب کے ، جوں کے توں ان کے سیدہ میں منتقل کردیئے ۔ اوران میں کوئی تغیر وتبدل اور ردو برنہیں ہوا ۔ اس تربیت علمی کی شخیل کے بعد اعلم امتی کی سنددی اور انا مدینہ العلم و علمی بابھا ''میں شہر علم ہوں اور علی اس کا ورداز ہیں'' کا تمغیر جبین اما مت پر آویز ال کیا ۔ اوران طرح اپنے علم تک بیننی کا ذریعہ بنایا ۔ یعنی جس طرح شہر میں دافل ہونے کا ذریعہ دروازہ ہوتا ہے ای طرح میر علم تک رسائی کا ذریعہ علی ہیں ، علی ہوں جن کا شجر ، علم ، علم دروازہ ہوتا ہے ای طرح میر علم تک رسائی کا ذریعہ علی ہیں ، علی ہوں جن کا شجر ، علم ، علم دروازہ ہوتا ہے ای طرح میر علم تک رسائی کا ذریعہ علی ہیں ، علی ہوں جن کا شجر ، علم ، علم دروازہ ہوتا ہے ای طرح میر اور کا گھر ، علم خدا سے براہ دراست ماتا ہے ۔ لہذا جواس در سے جنہ ہوگاو ہ خدا ورسول کی تعلیمات سے بے خبر رہے گا۔

ماخوذا زميرت اميرالمومنين 142,141

### وی کے آغاز کا حال

اگر چدال بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلی قرآنی وی آنخضرت صلعم پر غارترا میں چالیس سال کی عمر میں ازل ہوئی تھی لیکن قرآنی وی کے ازل ہونے سے پہلے بھی پیغیم گروی کا زل ہوتی اور میں ازل ہوئی تھی کہ:

مین میں ازل ہوتی رہی ہے جیسا کہ ولا ناشیلی نے اپنی کتاب سیرة النبی میں لکھا ہے کہ:

مین میں اللہ علیہ وسلم کی وی کا آغاز خواب میں رویا نے صالحہ سے ہوا۔ آپ جورویا و کھھتے تھے وہ سپیدہ سے کی طرح (سچا ہوکر) نمووار ہوتا تھا۔

میرة النبی جلد 3 سے کی طرح (سچا ہوکر) نمووار ہوتا تھا۔

میرة النبی جلد 3 سے کو ذرا

اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عار حرامیں تشریف لے جانے سے قبل ہی آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف ہے" یا محد"اور" یا رسول اللہ" کی آوازیں آیا کرتی تھیں اور نظر کوئی نہآنا تھا۔

ایک روابیت میں ہے گہزول وی سے قبل آپ نے اس قتم کی بہت کی آوازیں ساعت فرمائی تھیں۔اورنظر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔سات سال تک آپ کوروشنی نظر آتی رہی۔ اورآپ اس روشنی کو دیکھنے سے مسرور ہوا کرتے تھے۔اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ظاہری روشنی تھی یاعلم ومعرونت اورعلم ویقین، جس سے آپ سے قلب مبارک کوفر حت حاصل ہوتی تھی، آپ ہر شجرو تجرسے سلام کی آواز سنتے تھے۔ مدارج اللہو قاص 45,444 مولانا شبلی نعمانی سیر قالنبی میں لکھتے ہیں

''نبوت کا دیباچه اگر چہ بیر تھا کہ خواب میں آپ پر امرار منکشف ہونے شروع ہوئے جو پچھآپ خواب میں دیکھتے تھے تعینہ وہی پیش آتا تھا۔ (سیر ۃ النبی جلد 1ص 202)

اوراى صفحه كے حاشيه رياس طرح لکھتے ہيں

"وی کے انواع میں سے ایک خواب بھی ہے مسیح بخاری کے شروع میں ہے

" اول ما بسدة به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الروياء الصالحه في النوم" عاشيه سيرة الني جلد 1 ص 202

یعنی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر وحی کی جس چیز ہے ابتداء ہو کی و نیند کی حالت میں رویائے صالحہ تھے۔

## خواب میں فرشتوں کی آمد

مولاناشلى نعمانى سيرة النبي مين لكهتة بين

" الله عليه آله وسلم كوحالت خواب مين فرشة نظر الله عليه وآله وسلم كوحالت خواب مين فرشة نظر آيا كرتے ہے ہے ہخارى مين ہے كہ آغاز و تی ہے پہلے رویا علی فرشة آپ كے پاس آئے ۔ آپ دوسر ہے لوگوں كے ساتھ كعبہ كا حاطہ ميں آرام فر مار ہے ہے ۔ ايك فرشة نے ہو چھاان ميں وہ كون ہے؟ پچ والے نے جواب دیا۔ ان ميں ہے جوسب ہے بہتر ہے ۔ پچھلے نے كہا تو ان ميں ہے بہتر كو لے و اس كے بعد وہ لوگ ہے ۔ پچھلے نے كہا تو ان ميں ہے بہتر كو لے و السمجے بخارى كما بالتو حيد ہا ہے مفت النبي )

پچروں ہے سلام کی آواز

مولاما شبلى نعماني سيرة النبي مين لكهية بين كه:

'' آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پھر کو بیچانتا ہوں جو مجھ کونبوت ہے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ میں اب بھی اس کو بیچانتا موں۔ سیر ۃ النبی جلد 3 ص 528

بحواله مجيم مسلم كمّا بالفصائل دمنداح منبل جلد 5 ص9 ومند داري باب مااكرم الله بهنديمن ايمان شجر

درختوں اور بہاڑوں سے سلام کی آواز

مولاناشلى نعماني لكھتے ہيں كہ:

و معظرت على كتبت بين كدا يك و فعد مين المخضرت على الله عليدة آلدوسلم كے ساتھ مكه ميں المخضرت على الله عليدة آلدوسلم كے ساتھ مكه ميں ايك طرف كو ذكلاتو ميں نے ديكھا كہ جو پہاڑاور درخت بھى سامنے آتا تھااس سے السلام يا رسول الله كى آواز آتى ہے اور ميں اس كوئن رہا تھا۔ سيرة النبي جلد 3 ص 530 ميں الله كى آواز آتى ہے اور ميں اس كوئن رہا تھا۔ بيوالد جامع بر ندى ذكر مجزات ميں الله جامع بر ندى ذكر مجزات

اورابن مشام نے اپنی کتاب سرة کے باب 40 میں لکھتے ہیں کہ:

"ابن اسحاق نے کہا: عبدالملک بن عبدالله (ابن ابی سفیان) ابن العلاء بن جاربیاتشد (ابن ابی سفیان) ابن العلاء بن جاربیاتشمی) نے جوخوب باور کھنے والے تھے۔ بعض اہل علم سے روابیت کی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ والد وسلم جب رفع حاجت کے لیے نگلتے تو باہر چلے جاتے یہاں تک کہ بنتی سے دور ہوجاتے اور مکہ کی گھاٹیوں اور وا دیوں کے اندر پہنچ جاتے جس پھر اور ورخت کے باس سے آپ گذرتے و والسلام علیک یا رسول الله کہا کرتا۔

راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واہنے ہا کیں اور پیچھے توجہ فرماتے ۔ درختوں اور پیوں کے سواکسی کوند دیکھتے۔ (غرض اس حالت پر آپ) آئی مدت تک رہے جس مدت تک اللہ تعالی نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراجبر ائیل آگے اوراللہ تعالی کے باس سے آپ کے اعزاز واکرام کی وہ عظمت وشان والی چیز لائے جوسب جانتے تھے۔

موسب جانتے تھے۔

موسب جانتے تھے۔

# بحيين سے بى ايك عظيم المرتبت فرشتے كاساتھ رہنا

اگرچہ ندکورہ سیرۃ نگاروں اور محدثین نے نبوت کی یا قران کی وتی ہے سات پہلے یا دس سال پہلے فرشتے کی آمد کا ذکر کیا ہے لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدانے بچپن ہے ہی ایک عظیم فرشتے کو آپ کے ساتھ رکھا ہوا تھا آپ کے الفاظ ہے ہیں۔

" ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن ان كان خطيما"
اعظم ملك من الملائكة يسلك به طريق المكارم و محاسن اخلاق
العالم ليله و نهار . ولقد كنت اتبع اتباع الفيصل اثر امه يرفع لى في كل
يوم من اخلاقه علما و يامرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة
بحراء فارله ولا يراه غيرى ولم يجمع بيت واحد يومئيذ في الاسلام غير

رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وانا ثالثهما ارى نورا لوحى و الرسالة و اشم ربح النبوة .

ترجمہ: اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے دفت ہے ہی فرشتوں میں ہے ایک عظیم المرتبت ملک (روح القدس) کوآپ کے ساتھ لگادیا تھا جوانہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پا کیز دسرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگار ہتا جیسے اونٹی کا بچراپنی ماں کے پیچھے ۔ آپ ہررو زمیر ے لیے اخلاق حسنہ کے پر چم بلند کرتے اور جھے ان کی پیروی کا تھم دیے تھے اور ہرسال غارجرا میں پھھ مرصد قیام فرماتے تھے او وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورام المومنین خدیجہ کے علاوہ کئی گھر کی چا رویواری میں اسلام ندھا۔ البتہ تیسرااان میں میں تھا ۔ میں وحی رسالت کا نورد کھتا تھا اور نہوت کی خوشبوسوگھتا تھا۔

جب آپ پر پہلی وی (قر آنی ) ما زل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ کی جس پر میں نے شیطان کی ایک چیخ کی جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیآ وازکیسی ہے۔آپ نے فر مایا بیہ شیطان ہے جواہیے پوجے جانے سے مایوس ہوگیا ہے (اے علی ) جو میں منتا ہوں تم بھی سنتے ہواو رجو میں دیکھتا ہوں تم بھی و کیھتے ہوؤر تی اتناہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ (میرے )و زیر ہواور جانشین ہو۔

کیا پہلی وحی میں نبوت ورسالت کے ملنے کا بیان ہے؟ قر آنی وقی کے آغاز کے حال میں سیرۃ نگاروں نے جو پچھ کھا ہے اوراس میں نبوت ورسالت کے الفاظ جس طریقہ ہے استعال ہوئے ہیں اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ
ان حضرات نے غارجرا میں چالیس سال کی عمر میں اقسر ابساسم ربک کی قرآنی وجی کے
بزول کونبوت کا ملنا مجھ لیا ہے ۔ حالانکہ ایمانہیں ہے ۔ بلکہ نبوت یا بنی ہونا اور ہات ہے۔
قرآنی وجی کے بزول سے پہلے وجی کا ہونا اور ہات ہے ۔قرآنی وجی کا ہونا اور ہات ہے اور
بنوت کا ظہار کرنا اور ہات ہے اور کا ررسالت انجام دینے کا تھم ہونا وور ہات ہے۔
بیغیم اکرم تشروع دن سے نبی متھاور قرآنی وجی کے مازل ہونے سے بہلے قلیم
المرتبت فرشتے کا ساتھ رہنا اور خواب میں فرشتوں کا آنا ۔ حالات کا منکشف ہونا، آب کے
المرتبت فرشتے کا ساتھ رہنا اور خواب میں فرشتوں کا آنا ۔ حالات کا منکشف ہونا، آب کے

المرتبت فرشتے کاساتھ رہنااور خواب میں فرشتوں کا آنا۔حالات کا منکشف ہونا،آپ کے اچینے کا تقاضا ہے اور نبوت و کارسالت انجام دینے کے لئے قدرت کی طرف ہے آپ کی تربیت کے لئے ہے قرآنی وحی کا آغاز نبوت کا ملنائہیں ہے بلکہ صرف قر آن کے نزول کی ابتداءے کوئی تاریخ یا سیرة بیاحدیث کی کتاب پنہیں کہتی کہ فیمبرا کرم نے اقسو اء ہاسے ربک کی قرآنی وجی کی یا نج آیات سننے کے بعد کسی سے پیکھا کہ مجھے خدانے نبی بنایا ہے کیونکہ نبی تو پہلے ہے ہی تھے مگرا ظہاراوراعلان کی اجازت نبھی اوران یانچوں آیات میں ے ایک بھی لفظ ایسانہیں ہے جس ہے بیرظاہر اور قابت ہو کہ پیغیبر کوان میں نبی بنانے کا بیان ہواہے یا اعلان نبوت یا اظہار نبوت کا بیان یا تھم ہواہے ، البتہ جب آپ نے جبرائیل کی آمد کی خبر حضرت خدیج گوسنائی تو انھوں نے بیہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گےاور جب حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو جا کر پینجبر سنائی تو انھوں نے بھی یہی کہا کہ جھے امید ہے کہ بیاس امت کے نبی ہوں گے اور جب ورقہ بن نوفل نے حضور كوطواف كرتے ہوئے ديكھااور خديج كے بيان كى تقىدىن جا بى اور آپ نے تقىدىق کی تو اس نے بھی حضور ہے بہی کہا کہ جھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے مازل ہونے کا آغاز ہونے کے باوجود حضور نے اپنی زبان مبارک سے منہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں یا خدائے مجھے نبی بنایا ہے اس سلسلہ میں شیخ

عبدالحق محدث دہلوی نے بالکل سمجے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

''بعض محققین کاقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آپ کی رسالت پرمقدم ہاں گئے کہ محدثین کے ندہب کے مطابق نبوت میں ہلنے اور ووت شرط نہیں ہے۔ اور وحی کا نزول جھیل نفس کے لئے ہوتا ہے جس طرح سورة اقر ایفس کی حکیل و تعلیم کے لیے مازل ہوئی اور مینبوت ہا وراس کے بعدیدا ایساال مدائر قیم فانلذر تبلیغ وقت کے لیے میرسالت ہے''۔ مدارج النبوة ص 46

دراصل اس قرآنی وجی میں پیغیبر کوسرف بہتلقین کی گئی ہے کہ قرآنی وجی چونکہ یر صنے کے لئے ہوگی لہذا اس کے تکھوانے کا اہتمام کریں اور قرآنی وحی کو تکھوانے کی ا فادیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علوم کا اسلاف سے اخلاف تک پیجناقلم کے ذریعہ یعنی تحریر میں لانے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے بڑھنے ،اس سے ہدایت حاصل کرنے اوراس برعمل کرنے کے لیے ہے لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ لکھوانے کا بند وبست کیا جائے اس وحی کے بعد اور کوئی قر آنی وجی نہ آئی بلکہ تین سال کافتر ت کا زمانہ گذرنے کے بعد سور واضحیٰ میں فیاما بنعمة ربک فسحدث کے ذریع اس بات کا تھم دیا گیاا بتم اپنی نبوت کا ظہار کردواور حضرت خدیج و بتادو کدمیں بی ہوں بیصرف نبوت کا اظہار تقالیکن کا ررسالت وانسند عشيدرتك الاقدربين كي هم كياعد شروع بوا-اى ليّ بهت مورفين وحدثين اورشیعہ سیرے نگاروں نے اعلان رسالت کی تاریخ 27 رجب المرجب لکھی ہے اور بیہ ا تفاق کی بات ہے کہ آپ کی معراج کی تاریخ بھی 27 رجب المرجب ہی ہے۔ ای لئے تمام اہل تشیع 27 رجب کوروز بعثت رسول کے طور پر مناتے ہیں اور سارے مسلمان معراج کے لئے بھی مناتے ہیں حالانکہ قران کی بیر پہلی وحی یعنی"اقسر اء بساسسے ربک ''ماہ رمضان میں شب ہائے قد رمیں ما زل ہوئی پس پیغیبر نبی تو پیدائش کے وقت ہے ہی نبی تھے

لیکن اظہار واعلان کی اجازت بیتھی۔اظہار کی اجازت ''فیاما بنعمہ ربک فحدث'' کے تکم کے بعد ہوئی اور و انذر عشیر تک الاقربین کے تکم کے ذریعہ معوث برسالت ہوئے۔

### غارحرامين عبات كابيان

### سورة اقراء كانزول

مولاما شبلي ميرة النبي ميں لکھتے ہيں

''ایک دن جبکہ آپ حسب معمول غار حرامیں مراقبہ میں مصروف تھے فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہدر ہاہے '' اقسر اباسم دبک الذی خلق ۔ خلق الانسان من علق ۔ اقراء و دبک الاکرم الذی علم بالقلم ۔ علم الانسان مالم یعلم '' پڑھائی خدا کانام جس نے کا نتات کو پیدا کیا جس نے آ دی کو کوشت کے لوگھڑ ہے سے پیدا کیا ۔ پڑھ، تیرا خدا کریم ہوہ جس نے انسان کو فلم کے ذریعہ سے سکھایا، جس نے انسان کو وہ با تیں سکھا کمیں جوا سے معلوم نہیں تھیں '' آپ گھر تشریف لائے تو جلال الہی ہے لبرین شھے۔ سے معلوم نہیں تھیں '' آپ گھر تشریف لائے تو جلال الہی ہے لبرین سے۔ سے معلوم نہیں تھیں '' آپ گھر تشریف لائے تو جلال الہی ہے لبرین خصے۔

## سورہ اقراء کانزول اعلان نبوت کے لئے ہیں تھا۔

سورۃ اقراء کی ان پہلی پانچوں آیتوں میں '' آقر اہا ہم ربک'' سے لے کر'' مالم یعظم '' تک ایک لفظ بھی ایسانہیں ہے جس میں بید کہا گیا ہو کہ ہم نے تہمیں آئ سے نبی بناویا ہے یا تم اپنی نبوت کا اعلان کردو۔ یا لوگوں سے کہہ دو کہ جھے خدا نے نبی بنایا ہے اور تہماری ہدایت پر جھے مامور کیا ہے لہذا تم خدا پر اور میری نبوت پر ایمان لے آؤ ۔ لیکن اکثر سیرت نگاروں نے سورہ اقراء کی ان پانچوں آیا ہے کو نبوت کا ملنا سمھے لیا ہے۔ حالانکہ بات وہی سمجے ہے جوشیخ عبد الحق محدث دہلوی نے کہی ہے کہ

''محدثین کے ذہب کے مطابق نبوت میں تبلیغ اور دعوت شرط نہیں ہے اور دی کا نزول محیل نفس کے لئے ہوتا ہے۔ جس طرح اقراءِنفس کی محیل وتعلیم کے لئے مازل ہوئی ،اور پینبوت ہے ۔اور کے بعد جویدا ایھالمد شرقم فان لمر ( تبلیغ دعوت کے لئے ہے) پیہ رسالت ہے۔

پی شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر محد ثین کے زوریک وجی کا زول شخیل نفس کے لئے ہوتا ہے۔ جو پیغیبر کے اور وجی قرآنی سے پہلے بھی ہوتی رہی تھی اور" اقدراء باسم رہک " کی قرآنی وجی بھی نبی کے نفس کی شخیل و تعلیم کے لئے اور اس کے بعد بھی دونوں کی تئم کی وجی ہوتی رہی ہے۔

فرق صرف اتناہے کہ پہلے جودی ہوتی رہی وہ قرآن کا حصہ نہیں تھا۔وہ صرف آپ کے نفس کی بھیل وقعامی کے لئے تھالیکن اقراع اسم ربک کے بعد دونوں قتم کی وہی ہوتی رہی ۔ وہ بھی جوقرآن کا حصہ تھا اوروہ بھی جوقرآن کا حصہ نیس تھا۔وہ صرف آپ کی ہدایت، نفس کی بھیل وتعلیم بھی امر کی اطلاع اور آگاہی بخشنے کے لیے ہوتا تھا۔اوروہ وہ جوجرآن کا حصہ ہوتا تھا۔اوروہ وہ جوجرآن کا حصہ ہوتا تھا۔اوروہ وہ جوجرآن کا حصہ ہوتا تھا وہ وہ اور آگاہی بخشنے کے لیے ہوتا تھا۔اوروہ وہ جوجرآن کا کے لئے کے لئے کہ اور آگاہی بخشنے کے لئے کہ اور آگاہی بخشنے کے لئے کہ اور آگاہی بخشنے کے لئے کہ اور آگاہ کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کے لئے کہ اور آگاہ کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کہ اور آگاہ کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کہ دورا کے ایک کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کہ اور آگاہ کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کہ دورا کے ایک کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کہ دورا کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کہ دورا کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کہ دورا کی ہدایت ، تلاوت اور پڑا ھنے کے لئے کہ دورا کی ہدایت ، تلاوت کی ہدایت ، تلاوت کا حصہ کی ہدایت ، تلاوت کی ہدایت ، تلاوت کی ہدایت ، تلاوت کی ہدایت کی ہدایت کی ہدایت ، تلاوت کی ہدایت کی ہدایت ، تلاوت کی ہدایت کی ہدائی کی ہدائی کے کہ کی ہدایت کی ہدائی کی ہدائی کے کہ کو کھور کی ہدائی کے کہ کو کھور کی ہدائی کی ہدائی کی ہدائی کے کہ کو کھور کی ہدائی کے کہ کو کھور کی کو کھور کی ہدائی کے کہ کور کے کور کے کہ ک

ہونا تھااورسورۃ اقراء کی ندکورہ پانچوں آیات کے بیان میںغوروحوض کرنے ہے اصل حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہےارشا دہوناہے:۔

" اقراء باسم ربك الذي خلق"

"ايزب كام عجس فكائنات كوبيدا كياراه"

بعض مفسرین باسم کی ''ب' کوزائد قرار دیا ہان کے زدیک بیاقر ااسم ربک

ہینی اپنے رب کاما م پڑھ ۔ پہر حال دونوں معنی سی جی جیں لیکن قابل فور بات بیہ کہاں
آیت میں خدانے '' باسم ربک'' کہا ہے'' باسم اللہ'' نہیں کہا ہے جو'' الذی خلق'' کے تعلق
سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس ساری کا کنات کی خالق ہو دی انسان کی خالق
ہو دی ساری کا کنات کا ادارہ کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے اور کا رہد ایت اس
کی ربو بی سے متعلق ہے اور کا کنات کا خلق کرنا بھی اس کی ربو بیت سے متعلق ہے ۔ اور
انسان بھی ای کا گنات کا ایک حصہ ہے لہذا فر مایا۔ " خلق الانسان من علق"

اس نے انسان کو کوشت کے لوٹھڑ سے بیدا کیا۔

پھر مزیدتا کید کئے کہا'' اقراور بک الاکر م''پڑھئے تمہارار وروگار بڑا کریم اور عالی شان والا ہے۔ "الذی علم بالقلم"

وہی کہ جس نے انسان کولم کے ذریعے علیم دی اور سکھایا۔

اس آیت میں علم اور تعلیم کے لئے قلم کی اہمیت بیان کی ہے اور واقعاً اگر قلم نہ ہوتا تو ہم تک و دعلوم نتقل نہ ہو سکتے جو ہزاروں سال پہلے وجو دمیں آئے ۔اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لفظ '' اقراء'' ہے اس وحی کا آغاز ہو چکا ہے جو قیا مت تک پڑھی جائے ہو قلم جائے گئی لہذا اس وحی کو جو قر آئی آیات پر مشممل اور قیا مت تک پڑھے جانے کے لئے ہو قلم کے ذریعہ اور قیا مت تک انسان کی ہدا میت کے لئے وہ مشعل راہ بن سکھائی ہیں جواسے معلوم نہیں تھیں ۔لہذا اب و ہ وحی سکھائی ہیں جواسے معلوم نہیں تھیں ۔لہذا اب و ہ وحی

جو پڑھے جانے کے لئے ہائے گریر کراتے جاؤتا کدوہ لوگوں کے پڑھنے کے کام آسکے اوروہ اس کے ذریعہ ہدایت با عمیس۔

یہ پانچوں آیات آنخضرت کے لئے ایک دستورالعمل کی حیثیت رکھتی ہیں یعنی
آپ نے قر آئی وی کے لکھوانے کا بندو بست کرنا ہے لہندان آیات کا تقاضایہ ہے کہ پیغیم رے اپنی زندگی میں قر آن کو کا ملأ تکھوا کر جمع کرا دیا تھا۔اور کا تبان وی کے پاس پیغیمر کی املاء کے ساتھ کا ملأ جمع کیا ہوا موجود تھا۔اور بعد میں جمع کردانے والی روایات محکمرانوں کو کریڈے دینے کے لئے صرف افسانے ہیں۔

کریڈے دینے کے لئے صرف افسانے ہیں۔

بینمام باتیں اس بات کا پینہ وے رہی ہیں کہ اب آنخفرت کے لئے رسالت کی فہروار پوں کو پورا کرنے کے لیے وصوصی تربیت کا اہتمام کیا جارہا ہے اور قرآنی و تی کو کھوانا رسالت کی فہروار پول میں اولین فہرواری ہے۔ اور اس کے بعدرسالت کی دوسری فہروار پول میں تربیت دینے کے لئے ان پانچوں آیات کے زول کے بعد قرآنی و تی کا سلسلہ بند کرویا گیا اور تین سمال تک کھمل طور پر بندر ہا اور زمانہ کو محدثین اور تمام سیرت نگاروں نے فترے کامام دیا ہے بعنی وہ زمانہ جس میں قرآن کی و تی نہیں ہوتی ۔

## فترت وحي كازمانه

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ''مفسرین و محققین کہتے ہیں کہ فترت وحی کی مدت نین سال ہے۔ یعنی اقراء...الخ کی پہلی وحی کے بعد نین سال کی مدت تک وحی کا مزول نہیں ہوا۔

ابن الحق نے مواھب الدنیہ میں کہا ہے کہ امام احمد نے تاریخ شعبی میں بیان کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اکتالیس سال کی تھی کہ وحی کاسلسلہ رک گیا اور تنین سال تک آپ کی نبوت کو اسرافیل ہے قریب کردیا گیا ۔وہ آپ کو اسرار نبوت تعلیم فرماتے رہے اور اس مدت میں قرآن سے کوئی آیت مازل نہیں ہوئی جس کو حضرت اسرافیل اپنی زبان سے ادا کرتے۔

جب آپ کی عمر شریف چوالیس سال کی ہوئی (یعنی نین سال کی فتر ت کے بعد ) تو آپ کی نبوت کی تعلیم جرائیل کے سپر دکر دی گئی پس آپ پر قر آن ما زل ہوما شروع ہوا اور پیسلسلہ میں سال تک جاری رہا" مدارج النبوۃ ص 45

# پیغمبر کے کسی کوز مان فتر ت میں اپنی نبوت برایمان لانے کی دعوت نہیں دی

اس بارے میں کی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ تین سال تک وتی قرآنی رکی رہی اوراس عرصہ میں آپ کی حکیل نفس اور رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے تیار کیا جا تار ہا اور قرآن کی پہلی وتی میں کوئی ایسا تھم نہیں تھا کہتم اپنی نبوت کا اعلان کردویا میری تو حید کا بی پر چارکر دلہذ ااس مدت میں کئی کویہ کہنے کا سوال بی پیرانہیں ہوتا کہ آخضرت نے کسی ہے یہ اہم کہ میں نبی ہوں بامیری نبوت پر ایمان لے آؤ جی کہا ہو کہ میں نبی ہوں بامیری نبوت پر ایمان لے آؤ جی کہا تو ان نہیں خود محضرت خدیج اور حضرت علی کو بھی اس قتم کی وہوت نہیں دی البتہ جب کوئی نئی ہات فلام موتی تھی تو گھر آگر ایک واقعہ کے طور پر ضرور بیان کرتے تھے یا حضرت علی ہوآپ کے ساتھ دیج تھے اس واقعہ کے طور پر ضرور بیان کرتے تھے یا حضرت علی ہوآپ کے ساتھ دہتے تھے اس واقعہ کے بیٹی شاہد ہوتے تھے لہذا عقیدت نے قطع نظر ظاہری حالات میں بھی حضرت نے غار جرا میں سورہ اقر اء کی پائی میں بین ہونے والے ہیں۔ چنا نچہ جب آخضرت نے غار جرا میں سورہ اقر اء کی پائی آتیوں کے مازل ہونے اور جبرائیل کے آنے کو بیان کیا تو وہ فوراً پکار اشیں کہ " ججھے یقین کے آتے کو بیان کیا تو وہ فوراً پکار اشیں کہ " ججھے یقین کے آتے کو بیان کیا تو وہ فوراً پکار اشیں کہ " جس کے کہ آپ اس است کے نبی ہیں ' عطبری نے اس واقع کو اس طرح نقل کیا ہے۔

# قرآنی وحی کے نزول کے بعد خدیجہ سے بیان کرنا اور ان کا جواب ابن چریطبری نے اس دافعہ کواس طرح سے بیان کیا ہے۔

"فقالت خديجةالبشريا بن عم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده اني لارجو ان تكون نبي هذه الامة ثم قامت مجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت الي ورقة بن نوفل بن اسد و هو ابن عمها و كان ورقة قد تنصرا وقراء الكتاب واسمع من اهل التوراة والانجيل فاخبر نه مما اخبرها به رسول الله صلعم انه راى وسمع فقال ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورق يبده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاء ه الناموس والاكبر ..... بالناس جبرئل عليه السلام الذي كان ياتي موسي و انه لنبي هذا الامة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة الى رسول الله صلعم فاخبرته الامة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة الى رسول الله صلعم فاخبرته الامة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة الى رسول الله صلعم فاخبرته الامة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة الى رسول الله صلعم فاخبرته

بحالينا ريخ طبريص 1151 طبع جرمن

ترجمہ: آنخضرت کے بنارہ اور کی کا حال ان کرخد بچہ نے کہایا ابن عم آپ کوبٹارت ہو آپ نے جو پچھ کہاوہ سب سبح و قابت ہا دراس خدا کی تنم جس کے بیضہ قد رت میں خد بچہ کی جان ہے جھ کو یقین ہے کہ آپ اس است کے نبی ہیں۔ یہ کہ کرخد بچہ اٹھ کھڑی ہو کمیں اپنے کپڑے بہنے ۔ اورا بنے ہرا در قربی اور قد بن نوفل بن اسد کے پاس آئیں۔ ورقہ عیسائی طریق کے آوی ہے ۔ جب خد بچہ طریق کے ورقہ سے منائی علماء سے علم تو ریت و انجیل حاصل کر بھی تھے۔ جب خد بچہ نے ورقہ سے ان کون کے ورقہ نے ان کون

لیا اوران پرغورکیا تو پکاراٹھا۔قد وی،قد وی۔ای کی شم جس کے قبضہ قد رہ میں ورقد کی جان ہے اگر رہے تھے ہے جو پچھتم نے کہا ہے تو اے خدیجہ، و ہاموں اکبر یعنی جرائیل علیہ السلام ہیں ہیں وہ وہ جو حضرت موی "پرنازل ہوا اور شخصی کہ وہ ( آتخضرت صلعم )ای المت کے نبی ہیں۔میری طرف ہے لے جاکران ہے کہد دو کہ وہ اپنے مدعائی ٹابت قدم رہیں ۔ بیٹن کر جناب خدیجہ وہاں ہے واپس آئیں اور جو پچھ ورقد نے کہا تھا سب آکر جناب خدیجہ وہاں ہے واپس آئیں اور جو پچھ ورقد نے کہا تھا سب آکر جناب رسالتم آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔

اور سیرۃ ابن ہشام میں پیغیبر کے حضرت خدیجہ ہے واقعہ بیان کرنے او رورقہ بن نوفل کے باس جانے کے ہا رے میں اس طرح لکھا ہے

''پھر میں نے ان ہے وہ چیز بیان کی جو میں نے دیکھی تھی تو انھوں نے کہااے میر ہے چچا کے فرزند خوش ہوجائے اور قابت قدمی اختیار فرمائے تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے ہے شک میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے''۔ سیرة ابن ہشام ص 263,262

تاریخ طبری اور سیرة ابن ہشام کی فدکورہ عبارتوں سے واضح طور پر قابت ہے کہ پیغیبر نے حضرت خدیجہ کو جو پچھ واقعہ پیش آیا تھا صرف وہی سنایا تھا اور انہیں ہرگزیہ بیس کہا تھا کہ خدا نے جھے نبی بنایا ہے یا میں نبی ہون ۔ یا تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ۔اگر آخضرت تحضرت خدیجہ سے بیات کہتے تو پھر نہتو حضرت خدیجہ رقہ بن نوفل کے پاس جا تیں اور نہ وہ یہ تین کہ 'بیٹک میں اس بات کی امیدرکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گئے ہوں کہ آپ اس امت کے نبی

# ورقه بن نوفل كابيان

سيرة ابن مشام مين ورقد كابيان اس طرح بي كلهاب " پيرو ه الحد كوري موكيي

کیڑے پہن لئے اور ورقہ بن نوفل بن اسعد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی جانب چلی ٹئیں جوان کے چپیرے بھائی تھے۔ورقہ نے دین نصرانی اختیار کررکھا تھا، کتابیں پڑھی تھیں اور تو ریت وانجیل والوں کی ہاتیں سنتے رہتے تھے ۔پھر جناب خدیجہنے ان ہے وہ سب با تیں بیان کیں جن سے دیکھنے اور سننے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو ورقہ نے کہا۔ قدوس، قدوس۔ یاک ہے یاک ہے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے اے خدیجہ اگر تو نے مجھ ہے بچے کہا ہے قونا موں اکبر جوموی کے باس آ تا تھاوہ ان کے پاس آپہنچااور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں۔ سیرۃ ابن ہشام ص 264 نتو تا ریخطبری کی ندکوه بالاعبارت سے پیظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی سیرة ابن ہشام کی عبارت ہے کہ جنا ب خدیجہ تقیدیق رسالت کے لئے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقد بن نوفل کے باس کے تئیں ۔یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خود بغرض تصدیق رسالت درقہ بن نوفل کے باس گئے کیکن ہروا قعہ میں آق بین رسالت کاپہلو نکالا گیا اورا لیم الیمی روایتیں گھڑی گئیں جس ہے بیرٹا بت ہو کہ پیغیبر ایک عام آ دمی ہے بھی گئے گذرے تھے۔ ہمیںان واہیات وخرافات کولکھنے کی ضرورت نہیں ہے جومشکلو ہ سیجے بخاری اور سیجے مسلم وغيره كتب احاديث ميں لكھى گئى ہيں -ہم يہاں پرصرف مولانا شبلى صاحب كاا يك ملكا سا فقر فقل کرتے ہیںوہ لکھتے ہیں کہ:

'' آپ نے حضرت خدیجۂ ہے تمام واقعہ بیان کیاوہ آپ کوورقہ بن نوفل کے باس کے گئیں۔

نڈو شبلی صاحب کونبر ہے اور ندان کے آئمہ حدیث کو کدور قد ہے آئخضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کمب اور کہاں ہوئی اور اگر خبر ہے تو پھر کیا خاص غرض کے تحت
اس سے روگر وائی کر کے اپنی طرف سے ہاتیں گھڑنے میں لگے رہتے ہیں کیونکہ وہی تاریخ
ثابت کرتی ہے کہزول وی قرآن کے بعد جب اس نعمت کاشکر بیاواکرنے کے لئے آپ خانہ

کعبہ میں آخریف لے گئے تو وہاں ورقد سے ملاقات ہوئی اور جس تقدیس اور عظمت سے ورقد نے آپ کی تعظیم وککریم کی وہ تاریخ طبری کی درج ذیل عبارت سے ظاہر ہے۔

"فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى لكعبة وفطاف بهافلقبه ورقه بن نوفل و هو يطوف بالبيت فقال يا بن عم اخبر بما رايت او سمعت فاخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ورقه والـ ذى نفس و رقه بيله انك لنبئي هذه الامة ولقد جاء ك ال ناموس الاكبر الذى جاء انى موسى ولتكفية و لنوذينه و لنخرجنه ولتقاتلنه الئن ادركت ذالا انصرن نصراً بعلمه تنم ادنى راسه فقبل ما فوقه"

اسوة الرسول جلد 2ص 172

بحواله طبري ص 1152 طبع جرمن

ترجمہ: جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں طواف کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے ، ورقد آپ کوطواف میں مشغول و کیھکر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ۔ اے میرے بھیجتم نے کیا چیزیں مشاہدہ کی ہیں یاستی ہیں جھے بتلاؤ۔ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ہا تیں انہیں بتلا دیں ۔ ورقد من کر کہنے لگھتم ہا اس کی جس کے قبضہ قدرت میں ورقد کی جان ہے ۔ یقینا آپ اس امت کے نبی ہیں اور بیٹکتم پر وہی ناموس اکبرنا زل ہوا ہے جو حضرت موئی پر نا زل ہوا تھا۔ لوگ تمہاری تکذیب کریں گے تمہیں ایڈ اویں گے ۔ خارج از بلد کریں گے اور تمہارے ساتھ جنگ و قال کریں گے اگر میں اس زمانہ تک زندہ رہاتو اللہ کی و لی مد دکروں گا جس سے وہ خودواقف ہے بھراس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراہے قریب کر کے اس کے اور بوسے دیا۔

# پیغمبر کونصدیق کے لئے کسی کے باس جانے کی ضرورت نہیں تھی

یہ مشاہدہ تا ریخی صاف صاف بتلا رہا ہے کہ جناب رسالتما بسلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خودور قد کے پاس گئے اور نہ کوئی اور آپ کوان کے پاس لے کر گیا بلکہ نزول جبرائیل کے بعدواقعہ کو حضرت خدیج ہے بیان کر کے جب آپ حسب معمول خانہ کعبہ کے طواف کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں آپ کوور قد ملے اور جو پچھان سے گفتگوہوئی وہ طبری کی زبانی اوپر تقل کردی گئی ہے قریب قریب تمام تاریخوں کا اس بات پر اتفاق ہوں و طبری کی زبانی اوپر تقل کردی گئی ہے قریب قریب تمام تاریخوں کا اس بات پر اتفاق ہوں و حقیقاً واقعہ بھی یہی ہے اور اتفاق ہے اب قی سب کی پیغیبر کی ذات ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت کو گرانے کے لیے بنی امیہ کے حکمر انوں کے حکم سے گھڑی ہوئی حدیثوں کا طومار ہولیا و رکھا کر بی غیر مسلم دشمنان دین ۔ وشمنان خدا و رسول اور دشمنان اسلام نے پیغیبر گرامی اسلام کی شان میں گئا خیاں کی ہیں جن کے اصل رسول اور دشمنان اسلام نے چغیبر گرامی اسلام کی شان میں گئا خیاں کی ہیں جن کے اصل بانی بی امیہ کے حکمر ان شے جنہیں بنی ہاشم میں نبوت کا جانا ہر گزر کوار انہیں تھا۔

معتبرتاریخیں شاہد ہیں کہ پیغیبرگرامی اسلام کوندتو کوئی ورقہ کے باس لے گیا اور نہ پیغیبر کوورقہ کے باس لے گیا اور نہ پیغیبر کوورقہ کے باس جانے کی ضرورت تھی۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو علم لدنیہ کے ذریعہ ہے اپنی نبوت ورسالت کا بنفس نفیس خود پختہ علم اوریقین کامل تھا اور کسی کی تصدیق و نوشیق کی مطلق ضرورت نہیں تھی مگر ابھی پیغیبر کو اپنی نبوت ورسالت کا اپنی زبان مبارک سے اظہار کرنے کا تھی نہیں ہوا تھا۔

ورقه کا استخضرت کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا مولانا قبلی نعمانی لکھتے ہیں: ورقہ بن نوفل کا مام آغاز وہی کے خمن میں ابھی گذرا ہے۔ یہ صفرت خدیجہ کے
رشتہ دار تھے اور اسلام سے پہلے سچے عیسائی ہو گئے تھے جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی
بعث ہوئی اور آپ سے زول جرائیل کا حال سناتو انھوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی
اور کہا گداگر میں زندہ رہاتو اس وقت جب آپ کی قوم آپ کوشہر بدر کر ہے گی میں آپ کی
پوری مدوکروں گا۔ حضرت خدیج نے پوچھایا رسول اللہ ورقہ جنت میں گیایا دوزخ میں۔
انھوں نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن آپ سے ظہور سے پہلے مرگئے۔ فرمایا جھے وہ خواب
میں دکھائے گئے کہ وہ سفید کپڑے بہنے ہیں۔ اگر وہ دوزخ میں ہوتے تو ان کے جم پر یہ
لیاس نہوتا۔

سیرة النبی جلد 2 می 332

#### بحواله مشكوة كتاب الروياتر ندى كتاب الروياء ومنداحد بن حنبل

شبی صاحب نے چونکہ اقراء کی پائی آیتوں کے زول کوآپ کامبعوث ہونا ہجو کیا ہے۔ لیا ہے لہذااس کو یہ کھا کہ جب آخضرت کی بعث ہوئی لیکن یہ کھے کرور قد آپ کے ظہور سے پہلے مرکئے اپنے اوپر کے بیان کورد کرویا ۔ کیونکہ آپ نے اپنی نبوت کا اظہار زمانہ فتر ت کے خاتمہ پرتین سال کے بعد ف املہ بنعمہ وبک فحد ٹ کے نازل ہونے کے بعد صفر ت خدیجہ پر کیا۔ اور آپ مبعوث ہر سالت وانڈ عشیر تک الاقر بین کے علم کے ذریعے ہوئے جہاں تک بنی ہونے کا تعلق ہے قو وہ آپ پہلے ہے نبی بھے آمنہ بنت اسد کو معلوم تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرا یہ بعیتا سید الانبیاء ہیں۔ صفرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرا یہ جنتیجا سید الانبیاء ہیں۔ اور حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرا ایہ جنتیجا سید الانبیاء ہیں۔ اور حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرا یہ جنتیجا سید الانبیاء ہیں۔ اور حضرت علی ساتھ رہتے ہوئے آثار و مخضرت سید الانبیاء ہیں۔ اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی ساتھ رہتے ہوئے آثار و حالات سے اچھی طرح جانے تھے کہ بیہ نبی ہی نبی تو آپ پیدائش طور پر تھے لیکن رسالت کے فراکفی انجام دینے کے لئے 27 رجب المرجب کو وانڈ رعشیر تک الاقر بین کے رسالت کے فراکفی انجام دینے کے لئے 27 رجب المرجب کو وانڈ رعشیر تک الاقر بین کے رسالت کے فراکفی انجام دینے کے لئے 27 رجب المرجب کو وانڈ رعشیر تک الاقر بین کے رسالت کے فراکفی انجام دینے کے لئے 27 رجب المرجب کو وانڈ رعشیر تک الاقر بین کے

تھم کے ذریعہ مبعوث ہر رسالت ہوئے۔اورشیلی صاحب کواس مذکورہ بیان ہے بھی بہی
ہات ٹا بت ہوتی ہے کہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے صرف
جرائیل کے آنے اورسورہ اقراء کی پہلی پاپٹی آئیتیں لانے کا ذکر کیا تھا۔اوراس وقت اپنی
نبوت کا ظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہیں اس وقت اپنی نبوت کا اظہار کرنے یا کسی کو دعوت
اسلام دینے کا تھم ہوا تھا۔ یہ تھم کب ہوااس کابیان ہم آگے چل کرکریں گے۔

#### سورہ اقراء کی یا نچوں آتنوں کے نزول کامضحکہ خیز بیان

ان بات پرسب کا اتفاق ہے کہ پیغیمراکرم صلی اللہ علیہ والد پہلی وحی قرآنی کے ما زل ہونے ہے کہا کی سال پہلے غارجرا میں جا کرعبادت کیا کرتے تھے۔ کہا یک ون رمضان کے مہینے میں جرائیل مازل ہوئے اور سورہ اقراء کی پاپٹے آئیوں کی حضور کے سامنے تلاوت کی جمہینے میں جرائیل مازل ہوئے اور سورہ اقراء کی پاپٹے آئیوں کی حضور کے سامنے تلاوت کی جمس کامعنی ومفہوم ہم گذشتہ اوراق میں لکھ آئے ہیں لیکن بنی ام یہ کے حکمرانوں نے اس واقعہ کو بھی ایسانگ دیا کہ کوئی ما وان سے اوان بھی بھی ایسانہ کرتا ہوگا۔

ہم نے تو کوئی ما دان سے ما دان بچ بھی ایسائیں دیکھا کہ اسے اس کے دالدین نے پہلی مرتبرزسری سکول میں پڑھے کے لیے بٹھایا ہوا دراس کے استاد نے جب اس بچ کو پڑھا ما شروع کیا اور بید کہا کہ پڑھو! ہم اللہ الرحمن الرحیم ۔الف بوق اس بچ نے استاد کو یہ کہتے ہی کہ پڑھو! بیکھا ہوکہ میں پڑھا ہوا ہوائیں ہو۔ گرجب قدرت نے اپنے پیغیم کو استاد کو یہ کہتے ہی کہ پڑھو! بیکھا ہوکہ میں پڑھا ہوائیں ہو۔ گرجب قدرت نے اپنے پیغیم کو قرآن کے پڑھانے کا آغاز کیا تو اس وقت پیغیم نے ایسام مسحکہ خیز طرزم کی اختیا رکیا کہ اس ما دان بچے کو بھی ہنسی آجائے اس دافتہ کو جس طرح سے رنگ دیا گیا ہے اس کو ہم شیلی نعمانی کی میر قالنبی نے نقل کرتے ہیں۔ شیلی صاحب لکھتے ہیں کہ

''ایک پنجبر کی حیثیت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ کی خدمت میں جبرائیل کی سب سے پہلی آمد اس وقت ہوئی جب آپ غار حرامیں معتلف تھے سیجے بخاری میں حضرت عائشہ کی زبانی سے واقعہ ان الفاظیں اوا ہوا ہے۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کا آغاز خواب میں رویائے صالحہ سے ہوا۔ آپ جو رویاء و کیھتے تھے وہ سپیدہ سحری کی طرح (سپاہوکر) مووار ہوتا تھا۔ پھر (طبیعت مبارک میں) تخلیہ پسندیدہ کیا گیا۔ غار حرا میں جاکر آپ تنہا کچھ ون بسر کرتے تھے اور عباوت میں مصروف رہتے تھے کھانے پینے کی جیزیں ساتھ لے جاتے۔ جب سامان حتم ہوجا تا تو گھروا پس آتے اور پھر نیا سامان لے کر غار میں سینے جاتے اور عبارت میں بڑھا تھا ورہ فرشتہ آپ کے سامنے آگیا اور وہ فرشتہ آپ کے سامنے آگیا اور وہ فرشتہ آپ کے سامنے آگیا اور وہ فرشتہ آپ کے سامنے آگیا وراس نے کہا 'نرٹو ھ'' آپ نے فر مایا، میں بڑھا نہیں ہول'' آخضرت سلی اللہ علیہ وہ' میں اللہ علیہ وہ کھی گیا ورجھ چھوڑ دیا اور کہا کہ 'نرٹو ھ'' میں نے پھروہی جواب دیا اس نے بھے اتنا دبا دیا کہ وہ تھک گیا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ 'نرٹو ھ'' میں نے پھر کہا میں بڑھا نہیں ہوں اس نے تیسری وفعہ دبایا اور کہا کہ 'نرٹو ھ'' میں نے پھر کہا میں بڑھا نہیں ہوں اس نے تیسری وفعہ دبایا اور کہا ۔

"اقراء باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقراء و ربك الاكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم "

ا پنے پروردگار کے نام پڑھ۔جس نے انسان کو جے ہوئے خون ہے بیدا کیا۔ پڑھاور تیراپروردگاربڑ ابزرگ ہے۔جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اورانسان کووہ پچھ علیم کیا جونہیں جانتا تھا۔ سیرة النبی جلد 3 ص 307,306

ندگوره عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمرائیل کہد کہدکراور دبا دبا کراور جھینی بھینی کر تھگ گئے اور چربھی نہ پڑھا اور تین دفعہ کہد کر جب تھک گئے تو آخر کار بانچوں آئیتیں اینے آپ خود ہی پڑھ کر چلے جنے اگر پہلے ہی اس طرح تلاوت کر کے باپڑھ کر چلے جاتے بیسے بعد میں تھک تھا کرخود ہی پڑھ کر چلے جاتے بیسے بعد میں تھک تھا کرخود ہی پڑھ کر چلے گئے تو دبا دبا کر تھکنے کی نوبت تو ندآتی واہ واہ کیا کہنے ہیں ؟ جبر ائیل نے اتنا بھینچا ، اتنا بھینچا کہ خود تھک گئے اور پھر بھی ند پڑھا سکے اور پیغیر گرارے دیا ہے اور پھر بھی ند پڑھا سکے اور پیغیر گرارے دیا کہ کہنے دیے کہنے ہیں کہتے رہے کہ ہیں پڑھا ہوائیوں ہوں جالانکہ جبر کل خدا کی طرف سے پیغیر گورڈھانے

بی تو آئے تھے۔ کس طرح سے لوکوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے کیونکہ جب کوئی پڑھانے والا کسی ایسے خص کو جو پڑھا ہوانہیں ہے پڑھا ماشروع کرتا ہے اورا سے کہتا ہے کہ پڑھ تو کوئی بھی ینہیں کہتا کہ میں پڑھا ہوانہیں ہوں ان لوکوں نے پیغیر کواتنا ما دان سجھ لیا ہے کہزسری سکول میں داخل ہونیوالا بچہ بھی اتنا ماقیم اور کم سجھ نہ ہوگا۔ حالانکہ یہ پہلاقر انی سبق تھا جو خدا نے جرائیل کے ذریعہ بذریعہ دی ویا تھا۔

یہ ہیں بنی امیہ کے حکمرانوں کی گلکاریاں اور لکھی ہوئی ہیں۔ سیجے بخاری میں پھر پیفیبرگرامی اسلام پر پھبتیاں کنے کے لئے دشمنان اسلام کوکہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟۔ بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی میروایتیں انہیں احادیث کی کتابوں میں کھی ہوئی مل جاتی ہیں۔

یہاں پرایک ہات عرض کر دینا ضروری ہجھتا ہوں کہاں روایت کی راویہ حضرت عائشہ کو بیان کیا گیا ہے جو ہالا تفاق اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں ۔ بلکہ سورہ اقراء کی فرکورہ پانچوں آیتوں کے بازل ہونے کے تقریباً پانچ سال بعد پیدا ہوئی تھیں ۔ لہذا جب حضرت عائشہ کی طرف روایت کو منسوب کردیے ہے روایت میں کوئی وزن پیدا نہیں ہوسکتا البتہ بنی امریہ کے حکمرانوں کی طرف ہے حضرت عائشہ کے نام کا استعال مسلمانوں کو بے وقرف بنانے کا اجھاؤر بعد تھا۔

شبلی صاحب حضرت عائشه کااس وقت تک پیدانه هوناتشکیم کرتے ہیں مولانا شبلی اپنی کتاب میر قالنی میں لکھتے ہیں کہ: میروایت حضرت عائشہ سے مروی ہے لیکن حضرت عائشہ اس وقت پیدائہیں ہوئی تھیں ۔محدثین کی اصطلاح میں ایسی روایت کومرسل کہتے ہیں ۔لیکن صحابہ کا مرسل محدثین کے نزدل قابل جمت ہے کیونکہ متر وک راوی بھی صحابہ ہی ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 3 سیرة النبی جلد 1 ص 202

اب جبل صاحب کی بیات حسن عقیدت ہی ہے جو 'نہو نگے'' کو قابل جمت قرار دے رہے ہیں کیونکہ ''نہو نگے'' عیں بیا بھی تو ہوسکتا ہے کہ کسی درباری ملانے بی امید کی فرمانبر داری ہیں پیغیم کی تو ہیں اور ہتک کے لئے ندگورہ ردابیت کو گھڑ کر حضرت عائشہ کی طرف جھوٹ اورغلاطور پر منسوب کر دیا ہولہذا کہا جاسکتا ہے کہ اس ردابیت کے اصلی راوی وہی واضعان صدیث ''نہوں گئے'' جو بی امید کی طرف ہے جھوٹی عدیثیں گھڑنے پر مامور سے انھوں نے بید حضرت عائشہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہے کیونکہ بی امید کے طرف دارای طرح ہے آنکھیں بند کر کے حدیثیں گھڑا کرتے تھے اوراس روابیت کوالیے راوی کی طرف آنکھیں بند کر کے منسوب کر دیا کرتے تھے اوراس روابیت کوالیے داوی کی طرف آنکھیں بند کر کے منسوب کر دیا کرتے تھے جس کا اس وقت و جو دہی نہ ہو جیسا کہ ابو ہریرہ کی حضرت ابو طالب کی دوابیت جو دوری ندھا۔

#### بغیبر غارحرامیں عبادت کیسے کرتے تھے؟

شبلىصاحب سيرةالنبي ميں لکھتے ہيں كہ

"مجیح بخاری میں ہے کہ غار حرامیں آپ تحنث یعنی عبادت کیا کرتے تھے" سیرة النبی جلد 1 ص 201

غار حراچونکہ مکہ سے نین میل دور تھاجہاں پر آپ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے لہذا کسی نے بینیں لکھا کہ آپ غار حرامیں عبادت کس طرح کیا کرتے تھے بعض نے تخت کے معنی غور وفکر کیے میں اورغور وفکر کرنے کے لئے غار حرامیں جا کر میٹھنے کی ضرورت نہیں تھی بعض روایات میں آیا ہے کہ آنخضرت مکہ سے باہرنگل جاتے تھے اور مکہ کی گھاٹیوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچے ابن جربرطبری اپنی معروف ناریخ میں لکھتے ہیں کہ:

''ابتدا میں رسول اللہ کا بید وستورتھا کہ جب نماز کا وقت آتا۔ آپ اپنے بچا ابو طالب ، دوسرے بچا اور تمام قوم سے چھپ کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے جاتے ۔علی ابن الی طالب آپ کے ساتھ ہوتے ۔وہاں وہ دونوں نماز پڑھے اور شام کو پلٹ آتے ایک عرصہ تک بید ستور رہا۔ اردور جمد تاریخ طبری حصاول سے 84

مولانا شبلی نے بھی اپنی کتاب سیرة النبی میں یہی لکھا ہے چنانچہوہ اسطرح لکھتے

میں کہ:

" نماز کاجب وقت آتا تو آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کسی پہاڑی گھائی میں چلے جاتے۔ اور وہاں نمازا واکرتے ابن الاثیر کابیان ہے کہ چاشت کی نماز آپ حرم میں اوا کرتے تھے کیونکہ میہ نماز قریش کے ندجب میں جائز تھی ۔ ایک وفعہ آپ حضرت علی کے ساتھ کسی ورہ میں نماز پڑھ رہے تھے اتفاق ہے آپ کے بیچا ابو طالب آنگلے ۔ ان کواس جد مد طریقہ عبادت پر تیجب ہوا کھڑے ہوگئے اور بعثور دیکھتے رہے ۔ نماز کے بعد ہو چھا کہ یہ کون سا دین ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے وا وا ایرائیم کا یہی وین تھا۔

سيرة النبي جلد 1 ص 207

اس روايت مين كئي باتنين قابل غور مين

اول میر کداس روامیت کے پہلے حصد میں شیلی نے ابن الاثیر کے حوالہ سے بیاکھا
ہے کہ چا شت کی نماز آپ حرم میں اوا کرتے تھے کیونکہ بین نماز قربیش کے ند بہب میں جائز بھی
اور روامیت کے دوسر سے حصے میں بیر کہا ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت علی کے سماتھ کسی درہ میں
نماز بڑھ رہے تھے ۔اتفاق ہے آپ کے بچچا ابو طالب آ نگلے ان کواس جدید طریقہ عبادت
برتعجب ہوا کھڑے ہوگئے ۔اور بغور دیکھتے رہے ۔نماز کے بعد بوچھا کہ بیکون وین ہے؟

آپ نے فر مایا جمارے دا دا اہر ائیم کا دین ہے۔ اس روابیت کے پہلے حصد کا دوسرے حصہ کے سے تضاد صاف ظاہر ہے اگر بین ما زفر لیش کے مذہب میں جائز ہوتی اور بیہ کوئی نیا طریقہ نہ ہوتا تو حضرت ابو طالب کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ بیہ بوچھنے کی ضرورت تھی کہ بیہ کون دین ہے ؟ اور نہ بی اے جدید طریقہ عبادت جھتے ۔

تحقیق ہے جوہات تا بت ہوتی ہے وہ یہ ہے پیٹی کردوں اور گھاٹیوں میں حضرت علی کے ساتھ اس وقت نماز پڑھتے تھے جب تک سورہ اقر اء کانزول نہ ہوا تھا اور یہ تقریباً استحضرت کے سنتیدویں سال (37) سال ہے لے کرچالیسویں سال تک زمانہ ہا اور حرم میں آپ سورہ اقر اء کے نزول کے بعد زمانہ فتر ت کے تین سالہ دور میں نماز پڑھتے تھے گر چونکہ آپ ابھی تک مبعوث ہر سالت نہ ہوئے تھے اور کہی کو بیٹیس بتلایا تھا کہ میں نبی ہوں اور نہ بی ابھی تک کسی کو وقوت ایمان دی تھی لبند ایہ زمانہ جا ہلیت کے زمانہ میں بی شارہوتا تھا حضرت علی کے ساتھ حرم میں آخضرت کے نماز پڑھنے کی ایک متند روایت طبری میں عفیف سے اس طرح مروی ہے۔

## عفیف کی روایت حرم میں نماز پڑھنے کے بیان میں

عن عفيف قال جئت في الجاهلية الى مكه فنرلت على العباس بن عبدالمطلب. قال فلما طعت الشمس و حلقت في السماء و انا انظر الى الكعبة. اقبل شاب فرمي يبصره الى السماء ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها قلم يلبت حتى جاء غلاماً فقام عين يمينه فقال فلم يلبث حتى جاء ت امراة فقامت فركع الشاب فركع الغلام و امراة فرفع الشاب فرفع الغلام و المراءة فخر الشاب ساجد أفسجدا معه فقلت يا عباس امر عظيم
ققال امر عظيم اتدرى من هذا فقلت لا قال هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن اخى . اتدرى من هذا معه فقلت لا قال هذا على ابن ابى طالب ابن اخى . اتدرى من هذه المراة التي حلقها . قلت لا قال هذا خليجه بنت خويلد زوجة ابن اخى و هذا حديثنى ان ربك رب السماء امر هم بهذ الذاى تراهم عليه و ايم الله باعلم على ظهر الارض كلها احد على هذا المدين غير هو لاء الثلاثة "

اسوة الرسول جلد 2ص 175 طبري ص 1161 طبع جرمن

ترجمه: عفیف ہے منقول ہے کہ میں ایام جاہلیت میں مکہ گیا اور عیاس ابن عبدالمطلب کے باس مقیم ہوا۔جب آفتاب طلوع ہوکر آسان ب جا روں طرف پھیل گیاتو میں کعبہ ک طرف دیکھنےلگا۔اس اثناء میں ایک جوان شخص کعیہ میں آیا اوراس نے سر بلند کر کے آسان کی طرف دیکھا پھرکعبہ کابوسدلیا پھر کعبہ کی طرف مندکر کے کھڑا ہوگیا ، کچھ عرصہ نہ گذارتھا کہ ایک لڑکا آیااور آگراس جوان شخص کے داین طرف کھڑا ہو گیا پھر پچھ دیر نہ گذری تھی کہ ا یک عورت آئی اور دہ ان دونوں کے بیچھے کھڑی ہوگئی۔اینے میں وہ جوان شخص رکوع میں گیا تو و ه لا کااور تورت بھی رکوع میں گئے۔ پھر و ہ جوان کھڑ اہو گیا او راس کے ساتھ ہی و ہ لڑ کااور عورت بھی کھڑی ہوگئی ۔ پھر وہ جوان شخص سجدے میں گیا اوراس کے ہمراہ بیہ دونوں بھی سجدے میں گئے ۔عفیف کابیان ہے کہ یہ دیکھ کرمیں نے کہاا ہے عیاس تو ام عظیم ہے۔ یہ س کرعباس نے کہا ہاں بیا یک امرعظیم ہے ہم جانتے ہو کہ بیکون لوگ ہیں؟ میں نے کہا نہیں ۔عیاں نے کہا۔ جوان مخص محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب میرے بھائی کے بیٹے ہیں عباس نے کہا جانتے ہو یہ ساتھ کون ہے؟ میں نے کہانہیں عباس نے کہا یہ کی ابن ابی طالب میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ پھرعماس نے یوچھا جانتے ہو بیٹورت کون ہے؟ میں

نے کہانہیں۔ عباس نے کہا پیخد بچہ ہنت خویلد میرے بھینچے کی زوجہ ہے اور اس محمد (صلعم)

اللہ مجھ سے بیر کہا ہے کہ بمارا رب وہ ہے جوآسان کا رب ہے اور اس بات کوجس کوکرتے

بوئے تم ان کود کھے رہے بہواس کا ای نے ان کو تھم دیا ہے۔ اور خدا کی تتم اس وقت تک
میرے تلم کے مطابق سوائے ان تین آ دمیوں کے روئے زمین پران تینوں کے سواکوئی ایک

بھی آدمی اس وین پرنہیں ہے''

یہ طبری کی فدکورہ اصل عبارت کا ترجمہ ہاردو زبان میں بھی طبری کا ترجمہ ہو چکا ہے اس کے حصداول میں بیروا میت 28 پرائ طرح سے نقل ہوئی ہے۔اورتا ریخ طبری جلد 2 می 65 پر بیر روایت عفیف کے پوتے اسملحیل ابن الیاس سے نقل شدہ ہے اس کے بھی آخری الفاظ میں کہ عباس نے کہا کہ:

وايم الله ماعلم على ظهرا لارض كلها احد على هذا لدين غير لاء الثلثه" تاريخطر كجلد 2 ص 65

لیعنی خدا کی قتم مجھے علم نہیں ہے کہ تمام روئے زمین پر ان تین کے علاوہ کوئی اور مجھی اس دین پر ہو۔

ان تمام روایات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ پیٹیبر حرم میں نماز زماندفتر سے ختم ہونے اور ''و اصابنعمہ دبک فحد ب ' کفر مان کے مطابق حضرت خدیج گر کا ور حضرت علی کوا پی نبوت پر ایمان لانے کا بیان کرنے کے بعد پڑھتے تھے یا سورہ اقراء کے نزول کے بعد زماندفتر سے میں پڑھتے تھے کیونکہ نبوت کا کسی پر اظہار ندکرنے کی وجہ سے بیزماند دورجا بلیت میں بی شار ہوتا تھالہذا عفیف نے اسے زمانہ جا بلیت کہا اور مکہ کی گھاٹیوں میں نماز 37 سال کی عمر سے لے کرچالیس سال کی عمر تک کے عرصہ میں پڑھتے تھے جہاں پر افسی کوئی ندد کھتا تھا۔ اور حضر سے ابوطالب نے صرف اس لئے وکھ لیا کہ اس طرف کوا تفا قائلے۔

#### بينماز بالكل ايك جديد طريقة عبادت تقا

عفیف کی مذکورہ روایت ہے ہوتا ہے کہ یہ نماز ہالکل ایک جدید طریقہ عہا دت تھاور نہ عفیف کی مذکورہ روایت ہے ہوتا ہے کہ یہ نماز ہالکل ایک جدید طریقہ عہا دت تھاور نہ عفیف اے دیکھ کرام عظیم نہ کہتا ہا ورجیرت کا ظہار نہ کرتا اور صفرت عہاں بھی اسے ام عظیم نہ کہتے اور بیرنہ کہتے کہان تینوں کے سواتمام روئے زمین پر کوئی دوسرا ایک بھی آدی نہیں ہے جواس وین پر بھو۔اور خاندان کے ہزرگ یعنی صفرت عہاں ہے بڑھ کر اور کی اس بات کاعلم ہوسکتا تھا۔اور کامل ابن اثیر کی روایت جے ہم سیر قالنبی کے حوالے ہے گذشتہ اور اق میں نقل کر آئے ہیں اس ہے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ یہ ہالکل ایک جدید طریقہ عہا وت تھاور نہ حضرت ابوطالب کو جران ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔

اب قابل غوربات بیب که بیجد بیطریقه عبادت پیغیر نے کس طرح اختیار کیا۔
آیا خود سے اختراع کیایا اس کی بھی خدا کی طرف سے تعلیم دی گئی تھی تو خوداس روایت کے
الفاظ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنے کا تکم انہیں خدانے دیا تھاوہ الفاظ یہ
ہیں ' ورب السسماء امو هم بھذ الذای تو اهم '' اس بات کا جس کوتم کرتے ہوئے
د کھے رہے ہواس کا اس کے رب نے انہیں تکم دیا ہے۔

#### خدانے نماز کس طرح سکھائی؟

ابن جريدطرى إلى تاريخ مين لكصة بين:

''جس وقت رسول الله ير نماز فرض كى گئى جبرائيل آپ كے باس آئے ،اس وقت آپ مكماعلى ميں تھے۔ و داشارے سے آپ كودا دى ميں لے گئے اس سے ایک چشمہ جارى ہوا ۔ حضرت جبرائيل نے وضو كيا تا كہ وہ بتاديں كہ نماز كے لئے اس طرح طہارت كى جائے ۔ رسول الله صلح ان كود كيھتے رہان كے بعد ان كى طرح رسول الله نے وضو كيا۔

پھر جرئیل نے کھڑے ہوکر رسول اللہ کونماز پڑھائی۔ آپ نے اقتداء کی۔ جبرائیل چلے
گئے آپ خدیجہ کے پاس گئے اور جس طرح آپ نے حضرت جبرائیل کووضو کرتے ہوئے
دیکھا تھا ای طرح آپ نے خدیجہ کو بتانے کے لئے کہنما زکے لئے طہارت اس طرح ہوتی
ہے، ان کے ساتھ فیا زیر بھی اور انھوں نے آپ کی اقتدا کی"
نے خدیج کے ساتھ فیماز پڑھی اور انھوں نے آپ کی اقتدا کی"

اردوتر جمدتاریخ طبری حصداول ص79

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبو ۃ میں اس واقعہ کواس طرح نقل کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں:

'اس کے بعد جرائیل نے زمین پر پاؤں مارا ، پائی نمودار ہوا۔ اس پائی ہے وضو
کیا۔ یعنی کلی کی تین مرتبہ ہاتھ اور پاؤں وھونے اورا یک مرتبہ ہر کامسے کیا اوراس طرح
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کووضو کے تعلیم وی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اسی طرح
وضو کیا۔ پس جبرائیل نے ایک چلو آخضرت کے روئے مبارک پرچھڑ کا اور آگے بڑھ کروور
رکعت نمازادا کی اور آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افتد افر مائی اس کے بعد جبرائیل آسان کی
السلام نے کہا کہ اس طرح وضو کرتے اور نماز پڑھتے رہواس کے بعد جبرائیل آسان کی
طرف بلند ہو گئے۔

مداری العبوة ص 42

اس روایت سے بیرتو پتا چل گیا کہ بیرطریقد عبادت یا نماز پڑھنے کا طریقہ جبرائیل نے سکھایا تھااور بیر ہات ظاہر ہے کہ جبرائیل نے خدا کے حکم سے سکھایا تھاتبھی تو سابقہ روایت میں بیرآیا ہے کہاس طریقہ سے نماز پڑھنے کا حکم ان کوان کے پروردگارنے دیا ہے۔

اورسابقه دونوں روایتوں میں میتحقیق ہوگیا کہ پیغیبر زمانہ جابلیت میں ای طرح نمازیرُ ھاکرتے تھے۔ لیکن بالفاظ واضح ان روایتوں سے بیہ بات ٹا بت نہیں ہوتی کہ زمانہ جاہلیت میں کس سال سے آپ نے بینماز پڑھنی شروع کی ۔اور جبرائیل نے کس سن میں آپ کو بیہ نماز سکھائی ۔البتہ علمائے امامیہ میں سے علامہ مجلس نے اپنی کتاب حیات القلوب جلد دوم اردور جمد میں 2 ساتھ نماز پڑھنے کا بیرواقع اس وقت لکھا ہے جب اردور جمد میں 242 پر جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیرواقع اس وقت لکھا ہے جب سخضرت صلم سینتیسویں (37) سال میں تھے۔ان کی روایت کے الفاظ بیر ہیں۔

''علی بن ابراہیم''ابن شہرآشو ب اور''شیخ طبری'' بلکہ تمام محدثین ومفسرین نے روایت کی ہے کہ انخضرت اپنی قوم ہے کنارہ کش ہوکر کو ،حرایر تنہاعبا دے الٰہی میں مصروف رہتے۔خداد ند عالم آپ کوروح القدس کی تا ئید سے خوابوں ،فرشتوں کی آوا زوں اور سیجے الہامات کے ساتھ مدایت فرما نا رہتاتھا۔اور قرب ومحبت ومعرفت کے مدراج عالیہ بریز قی ويتار بإاورآپ كود جودعكم وفضل اوراخلاق حميد هاورآ داب بسنديده سے آراست فر ما تار با-ان حالات میں سوائے جناب امیر اور جناب خدیجہ کے کوئی آپ کامونس ومحرم نہ تھا۔ یہاں تك كدجب آپ كى عمر سينتيس (37) سال كى جوئى آپ نے خواب ويكھا كدايك فرشته آپ کوندا و ے رہاہے کہ یا رسول اللہ ، اس کے بعد ایک روز حضرت ابو طالب کی بھیٹریں چراتے ہوئے مکہ کی پہاڑیوں پرحضرت کا گذر ہوا وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے آپ کو ما رسول اللہ کہ کر خطاب کیا آپ نے یو چھاتم کون ہووہ بولے میں جبرائیل ہوں ۔خدانے مجھے آپ کے ماس بھیجا ہے کہ آپ کورسالت کی خوشخبری دوں ۔ جبرئیل نے اپنا یا وک زمین پر مارا تو ایک چشمہ جاری ہوا جبرائیل نے وضو کیا اور المخضرت كووضوكرنا سكھايا ۔ تو حضرت نے وضوكيا۔ پھرنماز كاتعليم وي اور المخضرت نے امير المومنين كوتعليم دى او ران كے ساتھ نما زظهر ادا فر مائى - بيت الشرف ميں واپس كئة ق نمازعصر خدیجۂ کے ساتھ پڑھی ۔

#### ندکوره روایت کی تائید

ندگورہ روایت ہے قابت ہے کہ پیر زمانہ جاہلیت کی ہی ہات ہے اور جس وقت
آپ بینتیس (37) سال کے تھے تو وہ جاہلیت کا زمانہ ہی تھا اس روایت کی تا کید جہاں سیر ق
النبی جلد 1 ص 207 والی روایت ہے ۔ طبری ش 1161 طبع جرمن والی روایت ہے اور
تا ریخ طبری ہی کی جلد 2 ص 65 والی روایت ہے اور تا ریخ طبری ہی کی جلد اول ش 79
والی روایت ہے اور شخ عبد الحق محد ث وہلوی کی مدا ریج العبوق ص 45 والی روایت ہے ، جو
گذشتہ اورات میں گذر چکی ہیں ۔ وہاں امیر الموشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک
مشہور ومعروف روایت ہے بھی اس کی تا کید ہوتی ہے جوحد بیث و تا ریخ کی مشتد کتا ہوں
میں درج ہے ہم نمونہ کے طور پر چند تا ریخی حوالے ذیل میں درج کرتے ہیں۔

حضرت علی نے تمام لوگوں سے سات سال بہلے نماز بردھی نبر 1: میزان الاعتدال میں ترجمہ عبادا بن عبداللہ اسدی میں علی سے روایت ہے کہ

آپ نے فرمایا:

انا عبدالله و اخو رسول الله و انا الصديق الاكبر و ماقالها قبلى ولا يقولها بعدى الاكاذب مفتر و لقد اسلمت و صليت قبل الناس يسبع سنين "

ميزان الاعتدال مطبوء صجلد 2 ص

ترجمہ: حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: میں خدا کا بندہ اور رسول اللہ صلعم کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں اس کلمہ کومیر ہے سوانہ تو مجھ سے پہلے کسی نے کہا ہے اور نہ ہی کوئی میرے بعد کے گا۔ گروہی جوجھوٹا اور مفتری ہوگا۔ اور بلاشک میں نے سب لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد علامہ ذہبی نے میں کھا ہے کہ عباد کو ابن

جیان نے ثقات میں شارکیاہ۔

نمبر2: اورا بن اثير في المتفاق على ان خديجه اول خلق الله اسلاماً فقال قوم الاول من اسلم مع الاتفاق على ان خديجه اول خلق الله اسلاماً فقال قوم اول ذكر آمن على: روى عن على انه قال انا عبدالله و اخو رسول الله و انا صديق الاكبر لا يقولها بعدى الاكاذب و مفتر صليت معه رسول الله صلعم قبل الناس بسبع سنين " تاريخ كالل ابن اثير جلد 20 25

ترجمہ: اس بارے میں علاء نے اختلاف کیا کہ اول کون اسلام لایا ۔ اس کے باوجوداس
بات پر سبہ متفق ہیں کہ خلقت خدا ہے اول جناب خدیجہ اسلام لائیں اور ایک ہماعت
نے یہ کہا ہے کہ مردوں میں ہے اول حضرت علی ایمان لائے ۔ جبیبا کہ خود حضرت علی ہے
مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: میں اللہ کا بندہ ہوں ، اور رسول کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق
اکبرہوں میر ہے سواج و یہ بات کے گاوہ جھوٹا اور مفتری ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلم کے
ساتھ اوکوں ہے ساے سال پہلے نماز ریھی ۔

نمبر 3: ابن جريطبرى في اين تاريخ طبرى مين اس طرح لكهاب

" اول من صلى على بعث النبى يو م الانثين و صلى على يوم الشلاف . عن زيد بن ارقم قال اول من اسلم على ابن ابى طالب و انا الصديق الاكبر لا يقولها بعدى الاكاذب و مفتر صليت مع رسول الله صلم قبل الناس يسبع سنين " تاريخ طرى جلد 2 ص 211

ترجمہ: جس نے اول نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں رسول اللہ سوموار کومبعوث ہوئے اور حضرت علی ہیں رسول اللہ سوموار کومبعوث ہوئے اور حضرت علی نے منگل کے دن نماز پڑھی ۔ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے اور کہا میں نے خودعلی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ''میں اللہ کا بندہ اوراس کے رسول کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبرہوں ۔میر سے سواجو یہ ہات کے گاوہ

جھوٹا اورمفتر ی ہے۔ میں نے رسول اللہ کے ساتھ سب لوکوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

یہ روایت طبری میں غیار بن عبداللہ ہے بھی مروی ہے اور مذکورہ روایت تا ریخ طبری کے اردور جمد میں صفحہ 82 پر لکھی ہوئی ہے ہم صرف مذکورہ معتبر ومتند تا ریخی حوالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جواس ہات کے شوت کے لئے کافی ہیں کہ حضرت نے سب لوکوں سے سات سال پہلے نماز پر بھی۔

#### حضرت علیؓ نے سات سال پہلے نماز کیسے پڑھی؟

ندکورہ دوایات پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جھڑے مال نے سب لوکوں ہے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے ۔ گذشتہ اوراق میں مدارج النبو ق کی عبارت سے قابت ہو چکا ہے کہ غار حراء میں جانے ہے سمات سال پہلے پغیبر ایک روشنی و کیھتے تھے اورا ہے دکھے کرمسر ور ہوتے تھے اور بیروشنی علم وعرفان کی روشنی تھی ۔ گذشتہ اوراتی میں بیان کر وہ دوایت ہے بھی بہی قابت ہے کہ جبرائیل نے پغیبر کو پہنتیس ویں (37) سال کی عمر میں نماز راھا کہ اور نماز پڑھ کرسانی اور دکھائی اور نماز پڑھ کا اور نماز پڑھ کا اور نماز پڑھ نے ہوئے و یکھا اور نیقی طور پر زمانہ جاہلیت میں علی اور خدیجہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے و یکھا اور نیقی طور پر زمانہ جاہلیت پغیبر کے مبعوث ہونے ہے پہلے کے خیبر میں نماز پڑھ دے جھے اور عارفرا میں سورہ اقراء کی وقی کے زول سے چارسال پہلے سے پغیبر نماز پڑھ دہے جھے اور مارفرا میں بھی پیغیبر جوعبا دے کرتے تھے جسے سب نے عباوت کی نماز پڑھ دہے جھے اور مارفرا میں بھی چینے بر ایک نے سکھائی تھی اور علی ساتھ رہتے تھے اور نماز بی تھی ۔ بیوبی نماز بھی جو جرائیل نے سکھائی تھی اور علی ساتھ رہتے تھے اور نماز بور تھے۔

پھر گذشتہ اوراق میں ثابت کیا جاچکاہے کہ سور ہاقر اء کے مازل ہونے کے بعد

وحي كا آنا بالكل رك گيااورتين سال تك كوئي قر آني وحي نا زل نہيں ہوئي اس كومتفقه اورمسلمه طور پرسب فتر ت کازمان کہتے ہیں۔اوراس کی تفصیل ہم نے گذشتاوراق میں بیان کی ہے کہ اس زمانہ میں انخضرت میں کواسرار نبوت تعلیم کئے جاتے رہے اس عرصہ میں آپ کو وعوائے نبوت ثبوت کرنے یا وعوت اسلام دینے یا تد ارت کا تھم ہی نہیں تھاالبیتہ حضرت علی اور حضرت خدیج بهاتحدین کی وجدے تمام حالات سے دافف ہونے کی وجد سے بیجانے تھے کہآپ نبی ہیں۔ پس سنتیسویں سال سے غار حراکی عبادت تک حارسال اور غار حرامیں سورہ اقراء کے نزو<mark>ل کے بعد سے زمانہ فتر ت کے تین سال ا</mark>ل کرکل سات سال ہوتے ہیں ۔اس سات سال کے عرصہ میں پیغیبر نے کسی کو دعوت اسلام یا اپنی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی وقوت دی ہی نہیں نہ وقوت دینے کا حکم تھا جس کی تفصیل ہم آ گے چل کر بیان کریں کے کہ پینکم کب ہوا ۔لیکن علی پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے اور پیغمبر کے پیچھے پیچھے ایسے جلتے تھے جیسے کہ اونٹی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے اور پیغیبر جو پچھ کرتے تھے علی ہے بھی اس پرعمل کراتے تھے ۔ پس بیرروایت صحیح ومتند وموثق ہاورعین مطابق عقل و درایت ہاور مطابق واقعداور حقیقت ہے کہ علی نے پیغیبر کے ساتھ سب مسلمانوں ہے سات سال پہلے نماز پڑھی ۔ان حقائق پرغور کئے بغیر اکثر موزخین ومفسرین ومحدثین نے غارحرا ءمیں سورہ اقراء كے زول كوآپ كومبعوث بەنبوت ورسالت ہونا قرا ردیا ہے حالانكہ بدیات سيجے نہيں ہے او<mark>ل تو نبوت</mark> ورسالت دوعلیجد ہ<mark>علیج</mark>د ہ مناصب ہیں نبوت کے لئے تو آپ کاانتخاب روز الست عالم ارواح مين بوچكاتها جس يرسوره احزاب كي آيت فمبر 7" واذ اخدنا من النبين ميشاقهم "ے ثابت ب اور حضرت خدیج کے لئے و اما بنعمة ربک فسحدث عظم كي ذريعا في نبوت كما ظهاركرنے كاعكم ہواورسوره والفحل كي ذريعه فترت کا زمان ختم ہوااوررسالت کا سب سے پہلا اعلان وانذ رعشیر تک الاقربین کے حکم کے ذریعے اپنے کنبدوالوں کے ساتھ رسالت کا آغاز کرنے کے حکم ہے ہوا پس سورہ واضحیٰ کی

#### صدیق اکبر کے لقب برغور

ندکورہ صدیت و تا ری کی کتابوں یعنی حافظ ذہبی کی میزان الاعتدال اور ابن اثیر کی تا ری کی تا ری کی تا ری کی خاری کے علاوہ حضرت علی کے بید و سے صدیت و کی تا ری کی خاری کے علاوہ حضرت علی کے بید و سے صدیت و تا ری کی کتاب بنائی المودة کے 151 پراور سن کا ری کی دوسری کتابوں مثلاً شیخ سلیمان فندوزی پلنی کی کتاب بنائی المودة کے 151 پراور سنن ابن ملجه المجزو الاول کے 60 پراورامام حاکم کی مشدرک علی الحجے سین المجزو الثالث کتاب معزفته الصحاب کے 112 پراور محب الدین الطبری کی کتاب ریاض النظر قالمجزو الثانی الباب الرابع کے 112 پراور محب الدین الطبری کی کتاب ریاض النظر قالمجزو الثانی الباب الرابع کے ساتھ دیے بھی کھا ہے کہ حضرت علی نے بیے بھی کہا کہ میں بی فارد قاطم ہوں:

بیربات بروی ایم ہادراس سیرت کے خلاف ہے جوابل سنت کے یہاں زبان زوعوام ہے اور یہاں پروہ ہات بالکل صادق آتی ہے کہ " رب مشھو ر لا اصل له ایعنی اکٹر مشہور ہاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی ۔

حضرت علی سب کے سامنے کہتے تھے بائے پکارے کہتے تھے اور خود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے کے سامنے کہتے تھے کہ میں صدیق اکبر ہوں میں فاروق اعظم ہوں اور نصرف وہ یہ دیو کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ میر سے سوا جو کوئی خود کو صدیق ا کر کہے گاوہ جھونا اور مفتری ہوگا ۔ لیکن کسی تا ریخ یا کسی حدیث کی کتاب سے یہ طابت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر نے حضرت علی کوٹو کا ہوا ور یہ کہا ہو کہ اب علی تم یہ کیا کہہ رہے ہو ۔ بلکہ کسی تا ریخ یا کسی حدیث کی کتاب سے یہ طابت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی بھی ہے کہا ہوں کہ میں فارد ق بھر نے بھی بھی ہے کہا ہوں کہ میں صدیق ا کبر ہوں ۔ یا حضرت عمر نے یہ کہا ہوں کہ میں فارد ق اعظم ہوں ۔ یہ القابات معاویہ کے تھم سے اور معاویہ کے ادارہ روایت سازی نے ان کی طرف منسوب کیے ہیں اور معاویہ کے تھم سے خطیوں اور واعظوں کے پروپیگنڈ سے نان کی باتوں کو شہرت بخشی ہے ۔ جیسا کہ علامہ مدائی نے اپنی کتاب الاحداث میں کھا ہے جسے ہم اور شاید ہون کو شہرت امیر المونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو یہ کہا ہے کہ جب و نیا کسی سے رف حضرت امیر المونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو یہ کہا ہے کہ جب و نیا کسی صرف کھیرتی ہے واس کی خوبیاں بھی دوسروں کو دے دیتی ہے اور جب کسی کی طرف رجوع کرتی سے تو ووسروں کی خوبیاں بھی اسے عطا کر دیتی ہے اور جب کسی کی طرف رجوع کرتی سے تو ووسروں کی خوبیاں بھی اسے عطا کر دیتی ہے۔ یہائی بات کی طرف اشارہ ہو۔

## حضرت علی کوصدیق اکبراور فاروق اعظم کے خطاب خود پیغمبر نے عطافر مائے

مسیحی و متندوموثق روایات کے مطابق حضرت علی علیه السلام خو و کوصدیق اکبراور فاروق اعظم خودسے خودا ہے آپ ہی نہیں کتے تھے بلکہ بیدالقابات یعنی صدیق اکبراور فاروق اعظم پینج براکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطافر مائے تھے ہم ذیل میں پینج براکرم صلی اللہ علیہ والہ کی چند حدیثیں بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

اہل سنت کے مشہور ومعروف علماء ومحدثین میں سے ابن عبدالبراپی کتاب

الاستيعاب مين اورا بن ججرعسقلاني اپني كتاب الاصابه في تميز الصحابه مين لكھتے ہيں كه

"عن ابى يعلى الغفارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون فتنه فاذا كان ذالك فالزموا على بن ابى طالب فانه اول من امن بى و اول من يصافحني يوم القيامة . وهو الصديق الاكبر وهوفاروق هذه الامة وهو يعسوب المومنين و المال يعسوب المنافقين"

ا بن عبدالبر-الاستيعاب في معرفت الاصحاب ترجمه ابويعلى غفارى حديث 2969 ص 676 الجزوالثانى وابن هجرعسقلانى:الاصابه في تميزالصحابه ترجمه الويعلى الغفارى

ترجمہ: بزرگ صحابی رسول ابو یعلی غفاری ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو کہتے ہیں کہ میں انے جناب رسول خدا کو کہتے ہوئے سناہ کہ میرے بعد فو را ہی فتنے کھڑے ہوجا کیں گے جب ایسا ہوتو تم علی کواپنا حاکم ما ننا۔ کیونکہ وہ سب سے پہلے میرے او پرایمان لایا اور قیا مت کے دن سب سے پہلے مجھے ہے مصافحہ کرے گا اور وہ صدیق اکبر ہے او راس امت کا فاروق ہے وہ مونین کا حاکم ہے اور منافقین کا حاکم مال ہے۔

تمبر2: عن ابني ذرقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى انت الصديق الاكبر و انت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل:

محتِ الدين طبرى رياض العظره الجزوالثاني الباب الرابع الفصل الثاني ص155

ترجمہ: بزرگ صحابی حضرت ابو ذرغفاری سے روایت : وہ کہتے ہیں میں نے جناب رسول خدا کوعلی سے کہتے ہوئے سنا ہے کہا مے کی تم صدیق اکبر ہواورتم وہ فاروق ہوجو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ نمبر 3 تيبرى حديث بزرگ صحابي يغير حضرت سلمان قارى سے اس طور پرمروى بكه "عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلعم لعلى هذا ول آمن بهي و هذا اول يصافح ني يوم القيامة . وهذا صديق الاكبر و هذا فاروق الاعظم يفرق بين الحق و الباطل و هذا يعسوب المومنين والمال يعسوب المنافقين " اسوة الرسول جلد 2 ص 178

بحواله فمر دوس الاخبارامام ديلمي وطبراني

ترجمہ: بزرگ صحابی پیغیبر حضرت سلمان فاری سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خداصلعم نے حضرت علی کی نسبت فرمایا کیلی وہ ہے جوسب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور سب سے پہلے مجھ سے قیامت کے دن مصافحہ کرے گااور یہی صدیق اکبرہاور یہی فاروق اعظم ہے۔ جوجق و باطل کا فیصلہ کرے گایا حق کو باطل سے جدا کرے گا۔

میٹک سورۃ الحدید کی آبت نمبر 19 کے مطابق'جولوگ اللہ پر اوراس کے رسولوں پرائمان رکھتے ہیں وہ سب اپنے پر وردگار کے نز دیک صدیق ہیں''

لیکن صدیق اکبرنہ پنجبر کے حضرت علی سے سواکسی کوکہا۔ نیملی سے سواکسی نے اس کا دعویٰ کیا۔ نہ حضرت ابو بکرنے بھی اپنے ہارے میں یہ کہا کہ میں صدیق اکبرہوں۔ نہ حضرت ابو بکر کے ہارے میں کسی سیحے السند کتاب میں کوئی سیحے روایت اس ہارے میں آئی ے۔

تعجب پر تعجب ہیہ ہے کہ جس ہستی کوخود پیغیبر صلعم نے صدیق اکبر کہا جس کے بارے میں برزرگ اصحاب پیغیبر نے روایت کی ۔جس کے لئے خود حضرت علی نے بار ہا دعویٰ کیا جس کے بیان سے صدیث و تا ری خوسیر ق کی کتابیں چھلک رہی ہیں اس کوصدیق اکبر کہنے ہے اس کوصدیق اکبر کہنے ہے اس کوصدیق اکبر کہنے ہے اس کوصدیق اکبر جھنے ہے لوگ فررتے ہیں اور پھھ لوگ بیمن کر چڑتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں اور جس کو نہ پیغیبر سے صدیق اکبر کہانہ کسی صحابی نے روایت ۔نہ خود حضرت ابو بکرنے

اس بات کا ڈبو کا کیا۔ نہ کسی حدیث و تاریخ کی کتاب میں اس کے بارے میں سیجے دمتند روایت موجود ہے۔ لیکن صرف بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے خطیبوں اور واعظوں کے پروپیگنڈ سے نے اصل صدیق اکبر کواوراصل فاروق اعظم کوسب کی نظروں سے اوجھل کردیا اورو ہ جوصدیق اکبراور فاروق اعظم نہیں تھے ان کوشہرت وے دی۔

بہرحال یہ بات قر آنی وحی کے بیان کے عمن میں آئی ہے کہ سب سے پہلے وحیُ قر آنی کون سی تھی کیونکہ اس با رے میں موزعین ومحدثین ومفسرین اور سیرۃ نگاروں کے درمیان اختلاف ہے۔

## شخفیق اس بات کی کہسب سے پہلے قرآنی وحی کوسی تھی۔

مورخین ،محدثین ،منسرین ،سیرت نگاروں اور راویان اخبار کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے قرآنی وحی کونس تھی؟ہم یہاں پراس عنوان کے تحت چند کتابوں سے ان روایات کونقل کریں گے جن سے قرآنی وحی کے زول کے بارے میں مختلف راویان اخبار کے اختلاف کا پیتہ چلتا ہے اور پھران پر تحقیق وتبھر ہومجا کمہ کریں گے۔

## نمبر 1: قرآنی وحی کے بارے میں طبری کی پہلی روایت

ابن تررطبري في معروف تاريخ طبري مين لكهية بين:

"ابن كثير كبتا ب كديل في ابوسلمد ب يوجها كدسب بي يبلي قرآن كاكون ساجزونا زل بوا؟ اس في كبار بيا ايها المدثر " ميس في كبالوگ قركتم بين كدسب بيليد" اقد اب اسم دبك "نازل بوا-اس في كبامي في جايرا بن عبدالله ب يوجها تفاكد سب بيلي قرآن كاكونيا حصدنا زل بواب اس في كبار" بيا ايها المدثر " ميس في كبار بين بكي قرآن كاكونيا حصدنا زل بواب اس في كبار" بيا ايها المدثر " ميس في كبار بين بكد " اقوا باسم دبك الذى خلق "سب بيلينا زل بواجابر في كباميل

تم ہے صرف وہی کہوں گاجوخو درسول اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا۔ ترجمہ تاریخ طبری حصداول ص 77

## نمبر 2: قرآنی وی کے بارے میں طبری کی دوسری روایت

طری کی دوسری روایت ای طور ریے:

" جابرا بن عبداللد انصاری سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے التوائے وجی کوبیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن میں چلا جارہا تھا، میں نے آسان سے ایک آوازی میں نے سراٹھا کردیکھاتو وہ فرشتہ جو ترامی میر سے پاس آیا کرنا تھا۔ آسان اورز مین کے بچ میں ایک کری پر شمکن نظر آیا۔ میں اس سے ہم گیا۔ اور گھرا کر میں نے کہا:

مجھے لحاف اڑھا و کھر والوں نے لحاف اڑھا دیا۔ تب اللہ عزوجل نے بیسور دیسا ایسا المملشر قیم فان فرو دبک فکیر این قول والوجز فاھجر تک نازل فرمائی، کھرمتو اتر وجی آئے گئی۔

ترجمہ تاری خطبری حصاول ص 79

## نمبر 3: قرآنی وحی کے بارے میں سیرۃ النبی کی پہلی روایت

مولاناشلى نعمانى إلى كتاب سيرة النبي ميس لكهة بيس

"فرشے کی زبانی سب ہے پہلے وہی عار حرامیں آئی اس وقت عمر شریف چالیس برس کی تھی اور" اقسراء بساسہ ربک السلامی خلق "کی ابتدائی آئیتیں۔ اس مکتب کا اولین ورس تھا۔ اس کے بعد کچھ ونوں تک وہی کا سلسلدر کا رہا۔ آپ کو بخت صدمہ ہوا۔ ابن الحق کی روایت ہے کہاں موقع پر ہے آئیتیں بازل ہو کیں: "والسف حسی ، والسل افا سجی ۔ ماو دعک ربک و ماقلی (والضحیٰ) شم ہے دن کی جب کہ وہ وہ رک روشنی پر ہواور شم ہے رات کی جب کہ وہ سنسان ہوجائے کہ تیرے پر وردگارنے نہ تچھ کو سيرة الني شبلي جلد 3ص 298

حِيورْ ااورند جِحھ سےاپنی محبت اٹھائی''

نمبر 4: قرآنی وحی کے ہارے میں سیر ۃ النبی کی دوسری روایت

''تمام محدثین کااس پراتفاق ہے کہفتر ۃ الوحی یعنی سلسلہ وحی کے رک جانے ( فترة) کے بعد سب سے پہلے سورہ مدار کی آئیتیں مازل ہو کمیں۔ آپ حراہے واپس آرہے تنے کہ را ہیں ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے ادھراً دھر دیکھا۔ پچھنظر نہ آیا ۔اوپر دیکھا تووہی فرشته نظر آیا۔آپ حضرت خدیجۂ کے باس آئے تو کہا۔ مجھے کمبل اڑھا دواور مجھ پر ٹھنڈا بانی ۋالو-اى حالت بىلى يەتىيىلى ازل بوكىي" يا ايھاالىمدىر قىم فاندو ورېك فكبر" (مدر ) اے گلیم بوش اٹھ ۔ اور او کوں کوخدا ہے ڈرا۔ اینے رب کی کبریائی بیان کر۔

سرة الني شلى جلد 2 ص 299

نمبر 5 قرانی وی کے ہارے میں سیر ۃ النبی کی تیسری روایت

مولا ناشلی نعمانی سیرة النبی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

''اس کے برخلاف ،صرف حضرت جاہر کیروایت ہے بخاری باب بدءالوحی و باب کیف نزل الوحی'' کہانھوں نے اپنخضرت صلی اللہ علیہ والیہ وسلم ہے سنا کہ سب ہے پہلی وی میں سور دمد ژکی ہے آئیتی ما زل ہو کئیں ۔گرا جماع عام بیہے کہ بید حضرت جار کا وہم ہوہ آپیتی فتر ۃوجی کے بعد سب سے پہلے اتریں۔ (حاشیہ سیرۃ النبی جلد 3 ص 299)

نمبر6 قرآنی وحی کے بارے میں ابن ہشام کی پہلی روایت

سيرة ابن بشام مين اسطرح آيا ہے كه

''ابن الحق نے کہا۔ پھروحی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو پچھے مدت کے لئے رک گئی یہاں تک کہآپ کو میہ بات بہت شاق گذری اورصد مدہوا۔ پھر آپ کے باس جرائیل سورہ بخی لے کرآئے جس میں پرورد گارآپ سے قتم کھا کرخطا بفر ما تا ہے کہ نہآپ کوچھوڑا اور نہآپ سے بیزارہوا۔ اور نہآپ سے بیزارہوا۔

نمبر7 قرآنی وی کے بارے میں ابن ہشام کی دوسری روایت

ابن ہشام کی دوسری روایت میں بیہ کہ یا انصاالدیژ کے بعد سب سے پہلے وان فو عشیر تک الاقوبین مازل ہوئی۔ ترجمہ میرة ابن ہشام ص 278

نمبر8 قرآنی وجی کے بارے میں ابن ہشام کی تیسری روایت

ابن ہشام کی تیسری روایت میں بیہ کہ بسا ایھاالسمد شو کے بعد سب سے پہلے 'فاصدع بسما تو مر''نازل ہوئی۔ ترجمہ سیرة ابن ہشام ص 278

نمبر 9 قرآنی وی کے بارے میں مدارج لنبو ۃ کی پہلی روایت

شخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوۃ میں لکھتے ہیں کہ

آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم نے اس فترت وی کی مدت میں ایک بار جبرائیل علیه السلام کوایک ایسی کری پر جیشے دیکھا جوزمین سے لے کرآسان تک پچھی ہوئی خصی ہاں نظارے ہے آپ پر خوف و دہشت طاری ہوگئی اور آپ ای حالت میں گھروا پس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی الله عنہا ہے 'زملونی 'ای طرح فرمایا جس طرح غار حرا میں پہلی وی کے نزول کے وقت فرمایا تھا ۔ اس کے بعد ہی حق تعالی نے آپ پر یا ایسالم مدشر قعم فاندر کی وجی نازل فرمائی ۔ مدارج النبوق میں 46

نمبر 10 قرآنی وی کے بارے میں مدارج لنبو قاکی دوسری روایت شخ عبدالحق محدث دولوی لکھتے ہیں کہ '' قرآن پاک کی وہ آئیتیں جوسرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم پریازل ہو کیں۔ اقراء کی پہلی تین آئیتیں ہیں یعنی قراء ہاسم ربک الذی سے لے کر'' علم الانسسان مالم یعلم '' تک ۔امام نودی نے ای قول کوم رنج قرار دیا ہے کہ جمہور علماء کا اس پراتفاق ہے۔ مدارج اللہ وق

> نمبر 11 قرآنی وجی کے بارے میں مدارج النبوۃ کی تیسری روایت م

شخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

'' حضرت جاررضی اللہ عند ہے ایک روایت مروی ہے کہ سب ہے پہلے جووجی بازل ہوئی و ہ'' باایھاالمدٹر'' ہے امام نودی فرماتے ہیں کہ پی قول ضعیف ہے بلکہ باطل ہے۔

> نمبر 12 قرآنی وی کے بارے میں مدارج النبو ق کی چوتھی روایت

> > شخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں

بعض مفسرین کاقول ہے کہ آن جوسب سے پہلے نازل ہوا وہ سورہ الفاتحہ ہے بہتی کاقول ہے کہ بیا المحدثر بیٹی کاقول ہے کہ بیا المحدثر ہے المحدثر کے بعد نازل ہوئی ہو۔

کے بعد نازل ہوئی ہو۔

مدارج النبوة ص 45

قر آنی وحی کے بارے میں مذکورہ ایک درجن کے قریب روایتوں سے قر آنی وحی کے مزول کے بارے میں اختلاف کاصاف پیتہ چلتاہے۔ان تمام روایات کا خلاصداس طور

4 بعض نے کہاسب سے پہلے اقراء باسم ربک نا زل ہوئی \_1 بعض نے کہاسب سے پہلے یاایھاالمدور نازل ہوئی -1 بعض نے کہایا ایھا المدثو زمان فتر تے کے بعد مازل ہوئی -1 بعض نے کہا سب ہے پہلے زمانہ فتر ت کے بعد واتفحیٰ مازل ہوئی۔ -14 بعض نے کہا سب ہے پہلے سورہ الحمد نا زل ہوئی بعض نے کہاسورہ الحمد کی حدیث اگر محفوظ ہوتو بدیاایھاالمد شر کے بعدیا زل ہوئی \_7 بعض نے کہایا دیماالمدر کے بعدسب ہے پہلے 'وانڈ عشیر تک الاقربین مازل ہوئی بعض نے کہایا ایھاالمدار کے بعدسب سے پہلے 'فاصدع بما تومو" -1 نا زل ہوئی سب ہے پہلے قرآنی وحی کے بارے میں ہاری شخفیق اوراس کے دلائل ندکورہ آیات قر آنی کے ازل ہونے کے بارے میں ہم تحقیق دقیق کے بعد جس نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ اس طرح ہے۔ ا۔ سب ہے پہلے سور دالحمد ما زل ہوئی ۲۔ سورہ الحمد کے بعد غارجرا میں سب ہے پہلے قر آنی آیات میں ہے سورہ اقراء کی يا في آيات ازل ہو کيں۔ 

سوره والصحی کے بعدسب سے پہلے 'وانلو عشیرتک الاقربین ''نازل ہوئی

- ۵۔ وانفر عشیرتک الاقربین کے بعدیاایہاالمدثر نا زل ہوئی۔
  - ۲- یاایهاالمدثر کیعد فاصدع بما تومر ازل موئی۔

پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو تدریجی طور پرآگے بڑھانے کا تقاضایہ تھا کہ فد کورہ آیات اس تر تبیب سے مازل ہوئی ہوں ۔لہذااب ہم اس شخصی کے بارے میں ولائل پیش کرتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ عنوان کے تحت نمبر وار فد کورہ آیات کی تدریجی تر تبیب کو ثابت کرتے ہیں۔

## نمبر 1:سب سے پہلے سورہ الحمد کانزول

روایات کے اعتبارے مدارج النبوۃ کی ص 45 کی روایت ہے کہت کہ سب
ہے پہلے سورہ الحمد ما زل ہوئی ۔امام واحدی نے (اسباب نزول) مطبوعہ صر کے ص 15 پر بھی بہی لکھا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتخہ کا نزول ہوا ہے۔امام واحدی نے اسباب نزول میں اس با رے میں ایک روایت بھی نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ بیقول علی ابن ابی طالب کا ہے اسباب نزول واحدی ص 15

پھر وہ روایت میں بیہ کہا گیا ہے کہ پیغیبر کوسینتیسویں (37 ویں) سال میں جبرائیل نے نماز سکھائی باپڑھائی اورو ہ روایت جس میں پیغیبراً ورعلی کوھنزت ابو طالب نے ایک گھاٹی میں نمازیڑھتے ہوئے و کچھ کرچیزے کا ظہار کیا۔

اوروہ روابیت جوعفیف ہے مروی ہے کہاں نے پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ واکہ، حصرت علی علیہ اللہ علیہ واکہ، حصرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو زمانہ جابلیت میں خانہ کعبہ کے حسن میں نما زیڑھتے ہوئے دیکھا۔

اورو هروايت جس مين يغيم اكرم صلى الله عليه واكد في يفر مايا كه " لا صلولة الا بفاتحة الكتاب " كوئى نما زفاتحة الكتاب يعنى سوره الحمد كي يغير نبيس بوتى -

اوراس كے ساتھ سورة الحمد كے متن ميں بيآيت "اھدنا الصواط المستقيم ، صورال ذيب انعمت عليهم "ايعني ميں صراط متعقم كى مدايت فرما -ان لوكوں كاراسته جن برتونے انعام كياہے ان كاراستہ جن كوتونے اپنی فعت سے نوازہے -

اس آیت بین نعمت سے مراد بالاتفاق نعمت دنیایا مال و زربیں ہے۔ کیونکہ بیتو کافروں اور گراہوں کے باس مجھی ہوسکتا ہے۔ بلکہ انہیں اہل ایمان سے زیادہ حاصل ہوا ہے۔ لہذا یہاں مفسرین کا اتفاق ہاں بات پر کہ یہاں نعمت سے مرادصرف وہ ہدایت و قویق ہے جواس کے بہترین اطاعت گذاروں کے شامل حال رہی ہاور جس کی طرف قر آن کریم کی اس آیت بیس اشارہ ہوا ہے "اولئک السذین انعم الله علیهم من قر آن کریم کی اس آیت بیس اشارہ ہوا ہے "اولئک السذین انعم الله علیهم من السنین من فریة آدم و ممن حملنا مع نوح و من فریة ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا" (مریم ۔ 58)

(بیرانیا عاسبق) وہ اوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہان میں پھھ انہیا تو اولا وآ دم میں سے ہیں اور پھھ انہیا ءان کی اولا دمیں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور پھھ انہیا ءاہر اہیم اور یعقوب کی اولا دمیں سے ہیں اور ان او کوں میں سے ہیں جن کوہم نے ہدایت کی اور منتخب کرلیا اور مجتبے بنایا''

یہ سب ہا تیں اس بات کی دلیل ہیں کہ سورہ الحمد ہی سب سے پہلی سورہ ہے جو سب سے پہلی سورہ ہے جو سب سے پہلی سورہ ہے جو سب سے پہلی اور آل ہوئی ۔ کیونکہ سنت الہیدید ہے کہ وہ جس چیز کواپنے بندوں کوعطا کرنا چاہتا ہے اور اس نے اسے دینے کا ارادہ کرلیا ہے اس کے لئے بھی وہ بیرچاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے سوال کر بے اور اس سے دعاما گئے ۔

مثلاً خدا کابیارا دہ تھا کہ پیغیبرا کرم کوعلوم غیب سے نوازے اور زیا دہ سے زیا دہ علم عطا کر لیکن خدانے پیغیبر کو تھم دیا کہ '' قبل دب ذہ نبی علمها'' (طلہ 114) اورا سے میر سے مبیب تو بیدعا کرو کہا ہے میرے پروردگار میر علم میں زیا دتی فرما۔ خدا کا میہ پختہ ارا دہ تھا کہ وہ اپنے حبیب کوا تناعلم عطافر مائے گا کہ اتنا کسی کوعطا نہیں کیالیکن جو پچھ وہ عطا کرنے والا تھااس کے لئے اپنے حبیب سے کہا کہ اس کے لئے تم بھی مجھ ہے دعا کرو۔ مجھ سے سوال کرو اور مجھ سے مانگواور دعا کے اس فلسفہ کو ہم نے اپنی کتاب '' ہمیت ہو ،' قر آن کا درس تو حید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

پی خداوندتعالی نے سورۃ المحدیثی "اهد ماالصراط المستقیم بصراط الذین انعمت علیم" کی دعااہیے حبیب کوانبیاء علیم" کی دعااہیے حبیب کوانبیاء علیم اسلام کے داستہ پر چلائے گا۔ انہیں اس نعمت عظمی سے نوازے گاجس نعمت عظمی سے اس نے سابقہ انبیاء کونوا زائے ۔ اوروہ اپنے حبیب کوقر آن عظیم عطافر مائے گا اورانہیں رسولوں کی صراط مستقیم پر گامزن رکھے گا چنانچہ خدا خود قر آن کی شم کھا کر کہتا ہے کہ یقینا تم ان رسولوں میں سے ہوجو صراط مستقیم پر تھے" (یلین 1 کا )۔

لیکن اس نے جاہا کہ کہ اس کا بندہ مجھی اس بات کے لئے اس سے سوال کرے اس سے دعا کر سے اس سے طلب کرے اور اس سے مائلے جس کے عطا کرنے کا اس نے ارا دہ کرلیا ہے۔

پی پیغیرصلم نے سنتیں ویں (37ویں) سال سے چالیس سال کی مرتک تقریباً
چارسال خدا کے حضور نماز میں بید دعا کی کہ اے میر بروردگار جھے ان لوگوں میں سے
قرار دے اور ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے اور جنہیں تو نے بینبوت کی
تعت عظمی سے نواز اہ اور جنہیں تو نے کتاب و حکمت عطافر مائی ہے ۔ اور اپنا رسول بنایا
ہے اور تین سال زمانہ فتر ت کے شامل کر کے سات سال تک بید دعا کرتے رہے تب
واما بنعمہ قربک فحدث "کے ذریعے اظہار نبوت کا تھم ملا اور وانہ در عشیر تک
الاقسوبیس کے تم ذریعہ 27 رجب المرجب کو مجوث بررسالت ہوئے ۔ بیسب ہاتیں
اس بات کی دلیل ہیں کہ مورد الحمد سب سے پہلے مازل ہوئی ۔

اس بات کی دلیل ہیں کہ مورد الحمد سب سے پہلے مازل ہوئی ۔

اس كعلاوه علامه غيثا پورى في اپن تشير غرايب القرآن بين 26 يرسوره الحمد كمامول كول بين اس طرح للها به مستها بفاتحة الكتاب ، قيل لانها اول سورة نزلت من السماء . روى على ابن عبى طالب . انه قال نزلت فاتحه الكتاب بمكة من كنز تحت العرش ولهذا قال اكثر العلما انها مكية و خطائوا مجاهدا في قواه . افها مدينة . وكيف ولا و تدصح عن البنى في حديث ابى بن كعب انها من اول ما نزل بالقرآن انهاالسبع المثاني و سورة الحجر مكية بلا خلاف . غرايب القرآن انهاالسبع المثاني و سورة الحجر مكية بلا خلاف .

ترجمہ: اس کامام فاتحۃ الکتاب ہواہے۔ایک قول کے مطابق۔اس لئے کہ وہ سب سے پہلاسورہ ہے جو عالم بالاسے اتراہے۔حضرت علی ابن ابی طالب سے روابیت ہے فر مایا کہ فاتحہ الکتاب مکہ میں عرش کے نیچے کے فرزانہ سے نکل کرنا زل ہواہے۔

اس کئے کہ اکثر علماءنے کہا ہے کہ وہ مکیہ ہاور مجاہد کے قول کو' وہدنی' ہے غلط تشہرایا ہے اور کیونکراییا نہ ہو جبکہ حدیث سمجے میں ابی بن کعب کی روایت پیغیبر خداہے ہے کہ بیقر آن کے ابتدائی نزول شدہ اجزاء میں ہے ہے۔

پھر بیہ کہاس سورہ کانا م سبع مثانی ہے جس کاذکر سورہ حجر میں ہے جو بلااختلاف کی سورہ ہے۔

یہ بات بھی قابل غورہے کہ قرآن میں عموماً انداز تخاطب سے نمایاں ہے کہ دہ خداد ندعالم کا کلام ہے لیکن سورہ حمد میں انداز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہ بندہ کی عرض ہے اینے خدا کی بارگاہ میں۔

اصل بات بیہ ہے کہ سور ہ الحمد کلام خدا اس معنی میں ہے کہ اللہ کے ارا دہ خاص ہے مثل بقید قرآن کے اس کی انشاء ہوئی اوراس اعتبارے وہ قرآن مجید کا جزوہ ہے مگروہ بطور کلام الٰہی قرآن کے ساتھا تا رانہیں گیا بلکہ بطور تعلیم اورا مت رسول کے لئے نماز میں یڑے نے اوراللہ کی ہارگاہ میں عرض داشت پیش کرنے کے لئے اٹا را گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوہ الحجر میں آیا ہے کہ

" ولقد آتینک سبعا من المثانی والقرآن العظیم" (الحجر۔) 87 اوربیتک ہم نے آپ کو مع مثانی ( یعنی سوہ الحمد ) اورعظمت والاقر آن عطا کیا ہے۔ اس آیت میں مع مثانی یعنی سورہ الحمد کا ذکر علیحدہ سے پہلے ہوا ہے اورقر آن عظیم کاذکر یعد میں ہوا ہے ۔ کو یا سورہ الحمد قرآن عظیم کامقد مدیا دیبا چہہ ہوا رقر آن عظیم اس کا متن ہے اس لئے اس کوقر آن کے شروع میں علیحدہ طور پر لکھا گیا ہے۔

## سورة الحمد كے نام

سورة الحمد كانا م بھی اس كے سب ہے پہلی سورة ہونے كى دليل ہے تمام سوروں ميں سب ہے زيا دوما م سورة الحمد كروا روہوئے اور بياس كی عظمت كام تقضيے ہے سيوطی نے الانقان ميں 25 تك مام گنوائے ہيں ان ميں مشہور مام " فاتحة الكتاب" يا الفاتحہ اور "السبع المثانی " اور" سورة الحمد" ہيں" فاتحة الكتاب "مام حديث ميں سب ہے زيا دہ آيا ہے ۔ فاتحہ كے معنی ہيں افتتا ہے آغاز كرنے والی چیز ۔ بيام اس بات كی دليل ہے كہ پہلے فاتحة الكتاب كانزول ہوا اور پھر كتاب ما زل ہوئی يعنی پہلے اس بات كی دليل ہے كہ پہلے فاتحة الكتاب كانزول ہوا اور پھر كتاب ما زل ہوئی يعنی پہلے اس بات كی دليل ہے كہ پہلے فاتحة الكتاب كانزول ہوا اور پھر كتاب ما زل ہوئی العنی پہلے اس بات كی دليل ہے كہ پہلے فاتحة الكتاب كانزول ہوا اور پھر دو فعت عظمی عطاكی۔

#### 2\_قرآنی وی کا آغاز اورسوهٔ اقراء کانز ول

سورہ اقراء کی پہلی پانچ آیتیں قرآن عظیم کی سب سے پہلی مازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ اس کے لفظ اقراء سے ثابت ہے کہ اب قرآن کی وہ وحی مازل ہونی شروع ہوگئی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی اورعلم بالقلم کے ذریعہ قلم کی اہمیت بتا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب قرآن کی جودتی کی جائیگی وہ احاط تحریر میں لائی جائیگی اورآئندہ آنارہ کیا گیا ہے کہ اب قرآن کی جودتی کی جائیگا۔اورعلم الانسان مالم یعلم کے ذریعہ یہ ہتلایا گیا۔اورعلم الانسان مالم یعلم کے ذریعہ یہ ہتلایا گیا کہ یہ قیا مت تک کے انسانوں کی ہدایت اور تمام ضروریات علمی پورا کرنے کے کام آئیگی۔

الیکن سورہ اقراء کی ان پانچوں آیات میں ہے ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی کہ ہم نے جمہیں نبی بنایا ہے یاتم اپنی نبوت کا اظہار کردہ یا لوکوں کواپنی نبوت کی طرف وقوت دہ بلکہ شخ عبد الحق محدث دہلوی کی بیان کردہ روایت مندرجہ صفحہ 64 کے مطابق بیو و تی پیغیبر کی محیل نفس کے لیے تھی ۔ اور آئندہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے لکھائے جانے کی ہدایت پر مشمل تھی قرآن کی اس و تی کے بعد بالا تفاق قرآنی و تی کا نزول کی ایساوی کی بیان کر میں اس کو ہم نے گذشتہ اوراق میں "کھائے جانے کی ہدایت پر مشمل تھی قرآن کی اس و تی کے بعد بالا تفاق قرآنی و تی کا نزول میں "فتر ت و تی "کے عنوان کے تیت تو تی سے زمانہ فتر ت کہتے ہیں اس کو ہم نے گذشتہ اوراق میں "فتر ت و تی "کے نوائے کی فتر ت و تی گزین سال ور رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے تربیت ہوتی رہی پیغیر کے سمجھیل نفس اور رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے تربیت ہوتی رہی گئی ہوئی رہی اپنی نبوت کا کسی پرا ظہار کیانہ کسی کو وقوت دی حتی کہ دھنر ت خدیج تھے اور جھھتے تھے اور جھھتے تھے اور جھھتے تھے اور جھھتے تھے کہ یہ نبی بیل لہذا خفیہ تبلیغ کا بیان صرف ایک افسانہ ہے۔

# 3: زمان فترت کے بعدسب سے پہلے سورة واضحیٰ نازل ہوئی

شبلی کی سیرة النبی سے سابقداورات میں بیان ہوا کہ ابن الحق والی روایت میں آیا ہے کہ فتر ت وحی کے بعد سب سے پہلے سور دوالفحیٰ مازل ہوئی اور سیرت ابن ہشام میں بھی یجی بیان ہوا ہے کہ فتر ت وحی کے بعد سب سے پہلے سورہ والفحیٰ مازل ہوئی ۔ اگر ہم سورہ والفحیٰ کے متن میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعا زمانہ فتر ت کے بعد سب سے پہلے سورہ والفحیٰ ہی مازل ہوئی ہے جیسا کہ سورہ الفاتحہ کامضمون اس بات کا کوا ہے کہ پیغیمر پر سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہی مازل ہوئی ہے۔ہم ذیل میں سورہ والفحیٰ کے معانی کی تشریح بیش کرتے ہیں اوراس بات برغور کرتے ہیں کہ یہ سورہ کہتا کیاہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحي . واليل اذا سحى . ماو دعك ربك و ماقلي . والآخرة خبر لك من الاولى . ولسوف يعطيك ربك فترضي . الم يجدك يتيماً قاولى . ووجدك ضالافهدى . ووجدك عائلاً فاغنى . فاما اليتيم فلا تقهر . واما السائل فلا تنهر . واما بنعمة ربك

#### فحدث

- ترجمہ: اللہ کے ام ہے جور طمی ورجیم ہے
- ا۔ فتم ہے دن کی جب کدد ہروشن ہوجائے
- ۲۔ اور قتم ہےرات کی جب کدوہ حیصا جائے
- س۔ نتو تمہارار وردگارتم ہے وتتبر دار ہوایا چھوڑااور نہ بی تم ہے بیزا ریانا راض ہوا
- سم۔ اور تمہارے کئے آخری حصرتمہارے پہلے حصدے یا آخرت دنیا ہے بہتر ب
- ۵۔ اورآ کے چل کرتمہارا پروردگارتمہیں اس قند رعطا فرمائیگا کہتم راضی ہوجاؤ گے۔
  - ۲۔ کیااس نے تہویں میٹیم نہیں مایا تو اس نے تہویں بناہ دی
  - ۷- اوراس نے شہیں گمشدہ پایا تو شہیں منزل مقصو دتک پہنچایا
  - ۸ ۔ اوراس نے تہمیں تنگ دست بایا تو تمہیں غنی اور بے نیاز کر دیا
    - 9۔ پس تم بھی کسی ینتیم پر ظلم نہ کرما
    - ۱۰۔ اورکسی سوال کرنے والے کو چھڑ کنا
    - ا۔ اور رہی تمہارے پرور دگار کی نعمت تو اب اس کوبیان کردو۔

### سوره واضحیٰ کا شان نزول

نبر1: مولاناشلى بيرة النبي ميں لكھتے ہيں كه:

فرشتہ کی زبانی سب سے پہلے وہی عارجرا میں آئی۔اس وقت عمر شریف چالیس

برس کی تھی اور"اقد راء باسم ربک الذی خلق "کی ابتدائی آبیتی اس مکتب کا ابتدائی

درس تھا۔اس کے بعد پجھ دنوں تک و تی کاسلسلہ رکارہا آپ کو تخت صدمہ ہوا۔ ابن الحق کی

روایت ہے کہ اس موقع پر بیآ بیتی بازل ہو کی ۔والمضحیٰ۔ والمیل اذا مسحیٰ۔ ماو

دعک ربک و ماقلیٰ۔ تتم ہے دن کی جبکہ وہ پوری روشنی پر ہواور تتم ہے رات کی جبکہ

وہ سنسان ہوجائے ۔کہ تیم ہے روردگار نے نہ تجھ کوچھوڑا ہے اور نہ تجھ سے اس نے اپنی

محبت اٹھائی ہے۔

مجت اٹھائی ہے۔

نمبر2: ابن مشام میں اس طرح آیا ہے کہ

ابن اسطی نے کہا۔ پھروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھدت کے لئے رک گئی۔ یہاں تک کدآپ کو بیہ ہات بہت ہی شاق گذری اورصد مد ہوا۔ پھر آپ کے پاس جبرائیل سورۃ شخی لے کرآئے جس میں پرورد گارنے آپ سے قتم کھا کرخطاب فرما تا ہے کہ نہ آپ کوچھوڑا ہے اورنہ آپ سے بیز ارہوا۔

نمبر 3: ابن جریطبری عبداللہ ہے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

''(نزول اقراء کے بعد جب آنخفرت نے حضرت خدیج گواس واقعہ کی اطلاع دی تقی اور دقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ان کو بیرواقعہ سنایا۔اس نے کہاا گرتم اپنے بیان میں تجی ہوتو بلا شبہ تمہارے شوہر نبی ہیں۔ان کواپنی قوم سے تکلیف بہنچ گی۔اگر میں نے ان کا زمانہ نبوت بایا ۔تو میں ضروران پر ایمان لے آؤں گا۔اس واقعہ کے بعد ایک طویل مدت تک حضرت جرائیل وجی لے کررسول اللہ کے پاس نہیں آئے۔ حضرت خدیج ہ

نے رسول اللہ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے تم سے کنار ہ کشی اختیار کی اس پر اللہ تعالی نے بیوجی ماز ل فرمائی ۔ والسسحیٰ ۔ والیسل اذا سحیٰ ۔ ماو دعک دبک و ماقلیٰ ۔ ترجمہ تاریخ طبری جلد 1 س 74

طبری کی اس روایت میں میہ کہا گیا ہے کہ تین سال کے بعد جبرائیل علیہ السلام نبوت کا پیام لے کرآئے ۔ میسورہ والفحل کی آیت ' وامساب نبعہ مدہ ربک فحدث' کی طرف اشارہ ہے۔

نمبر5: طبری نے وہ روایات نقل کرنے کے بعد جن میں بیہ آیا ہے کہ دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینے میں قرآن آپ پر نازل ہوتا رہا۔

اوردہ روایات نقل کرنے کے بعد جن میں بیآیا ہے کہ 'متیرہ سال تک مکہ میں اور دی سال تک مدینے میں قرآن آپ بریازل ہوتا رہا لکھتے ہیں کہ

ابوجعفر کہتے ہیں کہ شاہد جولوگ ہے کہتے ہیں کہزول وحی کے بعد رسول اللہ صلعم نے دس سال تک مکہ میں قیام کیا۔ اُٹھوں نے اس مدت کواس وفت سے شار کیا ہے جبکہ جرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آپ کے پاس آئے۔ اور آپ نے اللہ کی تو حید کی اعلانیہ وجوت دی۔ اور جولوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تیرہ سال مکہ میں قیام کیا اُٹھوں نے اس مدت کوابتدائے نبوت سے شار کیا جبکہ تین سال تک اسرافیل آپ کے ساتھ رہے نے اس مدت کوابتدائے نبوت سے شار کیا جبکہ تین سال تک اسرافیل آپ کے ساتھ رہے

ترجمه مارئ طبري ص 138

مگراس زمانه میں آپ کو دعوت کا تھم نہیں تھا۔

ان تمام روایات سے صاف طور پر ثابت ہے کہ آپ کا زمانہ بلیخ رسالت مکہ میں دس سال ہور وہ سور دوالفلحی کی آیت ''واہ بنعمہ دبیک فحدث '' کے زول کے بعد سے شروع ہوتا ہاں ہے پہلے آپ نے کئی کو ووٹ نہیں دی اور نہ ہی کئی کو بیت تالیا کہ میں نبی ہوں لیکن من بعث سور دا قراء کی پہلی پانچ آیتوں کے زول کے وقت سے شار کرلیا گیا ہے اور یہی تاریخ مروج ہوئی ہاورای بنیا دیروا قعات تاریخی کو واقع ہونا بیان کیا جاتا ہے۔

## سورة والضحي كم مخضرتشر يح

اس سورۃ میں پہلی دو آیتوں میں خداوند تعالیٰ نے اپنی دوعظیم نشانیوں کی قتم کھائی ہے جوجوا بے قتم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

تیمری آیت جواب ہم ہے لینی ندتو تمہارا پروردگارتم ہے وستمردار ہوا ہے اور نہ ہی تمہر دار ہوا ہے اور نہ ہی تمہر کا راض ہوا ہے ۔ اب خدا نے ہم کھا کر یہ بات کیوں کہی ۔ ہمیں وہ فرا فات نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ جوہر اسراتو بین رسالت ہے اور ایک من گھڑت جھونا فسانہ ہاور جھٹی صاحب تک نے بھی اپنی کتاب ہیر ۃ النبی میں بخاری کی روایت ہونے کے باوجود خلاف عقل دورایت اور خلاف حقیقت وواقعہ ہونے کی بناء پرمستر دکر دیا ہے ۔ کیونکہ یہ بات صاف اور واضح طور پر ٹابت ہے کہاں وقت آپ کو دیوت کا تھم ہی نہ ہوا تھا لہذا یہ بہلی وی آنے اور وی کے رک جانے کا ذکر آپ نے اپنی زوجہ محتر مہ کے سوااور کسی سے کیا بی نہیں تھالہذا کسی کا فرہ کی طرف سے یہ کہنا کہ اس کے شیطان نے ( یعنی فعو ذبا للہ خدا نے کی نہیں تھالہذا کسی کا فرہ کی طرف سے یہ کہنا کہ اس کے شیطان نے ( یعنی فعو ذبا للہ خدا نے ) اے چھوڑ دیا ہے بالکل غلط ہے جے شبلی صاحب بھی پر داشت نہ کر سکے حالانکہ یہ بخاری کا کہا ہے۔

البنته آپ نے اپنی پہلی وحی کا ذکر حضرت خدیجہ سے ضرور کیا تھا اور حضرت

خدیجہ نے جواب میں بیر کہاتھا کہ ججھامید ہے کہ آپ ہی ہوں گے۔اور بیرہات ظاہر ہے

کہ حضرت خدیجہ نے بیرہات اس لئے کہی کہ سورہ اقراء کی پہلی پانچ آیات میں کوئی لفظ الیا

نہیں تھا جس میں بیر کہا گیا ہو کہ آپ کو نبی بنایا جاتا ہے صرف جبرائیل کے آنے اور سورہ

اقراء کی پانچ آتیوں کی وحی لانے ہے ہی حضرت خدیجہ نے بیا ندازہ لگالیا تھا کہ بیرہات تو

نہیوں والی ہے اور صرف اس بناء پر حضرت خدیجہ نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ لہندا عین

مکن ہے کہ جب تین سال تک قرآنی وحی رکی رہی تو حضرت خدیجہ نے بید خیال ظاہر کیا ہو

کہ کہیں خدانے جہیں چھوڑ ہی نہ دیا ہو جیسا کہ بعض رواتیوں میں بھی حضرت خدیجہ کی طر

فراس بات کوشوب کیا گیا ہے جیسا کہ طبری کا بیان گذر دیجا ہے۔

لہذا دراصل بیسورہ حضرت خدیجہ کی تسلی کے لئے ہے اوراب خصوصی طور پران كے سامنے اپن نبوت كا ظهار كرديے كے تكم ساتھ بي "وامابنعمة ربك فحدث" کیونکہ پیغمبر کے ساتھ تو اس تین سال کےعرصہ میں بھی اسرافیل اور جبرائیل علیھما السلام آپخضرت کوتعلیم دینے اور تکمیل نفس اورامور رسالت کی تربیت کے لیے ہروقت ساتھ ریتے تھے لہذا پیغیبر کی طرف اس بات کی نسبت دینا کیانھوں نے ایبا خیال کیا ہو گاتو ہین رسالت ہےاور سیجے بخاری میں زمان فتر ت کے بارے میں جو پھے کھا ہے و او پیغیبرا کرم صلعم کی تو بین کی بھی انتہائی گٹیافتم ہے ۔ چوتھی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یقینی طور پر آخرت تمہارے لئے دنیا ہے بہتر ہے۔اوربعض مفسرین نے اس کا مطلب بیلیا ہے کہتمہاری زندگی کا آخری حصدابتدائی حصہ ہے بہتر ہے لیکن اس آبیت کاسیاق وسیاق یہ کہتا ہے کہاں آیت ہے پہلے میرکہا گیا ہے کہ خدانے تمہیں نہیں چھوڑا ہے اور آیت کے بعد کہا گیاہے کہ آ کے چل کرتمہارا رورد گارتمہیں اس قدرعطا فرمائے گا کہتم راضی ہوجاؤ کے لہذا سیاق و سباق کلام پرکہتا ہے کہ جو چیز رکی ہوئی تھی ای کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخری حصہ پہلے ہے بہتر ہے۔ یعنی آخری حصد میں تمہیں وحی کے ذرابعہ بہت زیادہ علوم غیب عطا ہوں گے۔ بانچویں آمیت میں بیہ کہا گیا ہے کہ آگے چل کرتمہا را پر وردگارتمہیں اس قدرعطا فرمائے گا کہتم راضی ہو جا ؤگے۔

بعض مفسرین نے بیر کہا ہے کہ اس قد رعطافر مانے سے مرا دمال دنیا کا عطافر مانا ہے بعنی تمہارا پر وردگارا س قد رمال دنیا تم کوعطافر مائیگا کہتم راضی ہوجاؤگے۔

چھٹی، ساتو میں اور آٹھو میں آیت کی آشر سے گذشتہ اوراق میں بیان ہوچگی ہے

نویں دسویں آیت میں چھٹی ساتو میں اور آٹھو میں آیت کے مضمون سے نتیجہ اخذ

کر کے تھیجت کی گئی ہے اور در س عبرت کے طور میر ہے ۔اور گیار ہو میں آ بیت میں اس خیال

کے بیدا ہونے کی وجہ کوصاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اب رہی تمہارے میروردگار کی

سیرة ابن ہشام میں اور تاریخ طبری میں اس بات کوبالفاظ واضح بیان کیا گیا ہے چنانچے سیرة ابن ہشام میں آیا ہے کہ:

نعمت یعنی نبوت کے اظہار کی ہائے واب اس کو بیان کر دو۔

''ورجونعت بردردگارتیرے کی ہے۔ پس بیان کر یعنی اللہ تعالیٰ کے باس سے نبوت کی جونعت اور عزت آپ کوملی اسے بیان سیجئے۔ اوراس کی جانب لوکوں کو بلا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جواللہ تعالیٰ نے آپ براور آپ کی نبوت کے ذریعہ ہے تمام بندوں برانعام فر مائی تھی ، تنہائی میں ان لوکوں سے ذکر کرنے گے جن برآپ کو بھروساتھا۔ طبری نے اس بات کوذرااورواضح کر کے کھا ہے وہ کھتے ہیں کہ

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمه عن ابي اسحق. " وا ما بنعمة ربك فحدث" اى ما جاء ك من الله نعمة و كرامة من النبوت فحدث اى ذكرها وادع الها. قال نجعل رسول الله صلم يذكر ما انعم الله عليه على العباد من النبوه سراً الى من يطمئن اليه من اهله فكان اول من صدقه و آمن به واتبعه من خلق الله فيما ذكر زوجته خديجة بنت خويلد رحمها الله" الله" بحوال طبري من 1156 طبع ترمن

ترجمہ: ابن جمید سلمہ اور سلمہ ابن الحق ہے آبی "وا ما بنعمہ و بک فحدث"
کی تغیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد بیہ کہ یا رسول اللہ جو تعت اللہ کی طرف ہے تم پر
مازل ہوئی تم لوکوں سے اسکو بیان کردو لیخی اپنی نبوت کے بارے میں لوکوں کو بتا دو۔ اور
لوکوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ اور اس کی دعوت دو۔ ابن الحق کا بیان ہے کہ اس آبیہ کے نزول
کے بعد آپ آنحضر ہے سلم خفیہ طور پر بطور راز کے صرف اپنے گھروالوں ہے جن کے متعلق
آپ کو اطمینان تھا اس احسان و انعام کا جواللہ نے آپ پر اور آپ کے ذریعہ ہے اپنی بندوں پہ آپ کو نبوت وے کر کیا تھا ، ذکر کرنے گئے۔ لہذا سب سے پہلے جس سے اس
نعمت نبوت کا راز میں ذکر کیا وہ آپی زوجہ محتر مدھنرے خدیجہ تعیس۔ پس تمام بندگان
الہی میں سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی آپ پر ایمان لانے والی اور
آپ کی اطاعت وا تباع کرنے والی آپ کی بیوی حضر ہے خدیجہ بنت خویلد تھیں خدا ان پر

#### نبوت کے اظہار کاوقت

ندکورہ بیان ہے تا بت ہوگیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ فتر ت میں کسی کو ووت نہیں دی نہ کسی کو یہ بتلا یا کہ میں نبی ہوں ۔ کو پیغیبر سی جانے تھے کہ میں نبی ہوں ۔ کو پیغیبر سی جانے تھے کہ میں نبی ہوں ۔ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ فرشتے میرے ساتھ کیوں گے ہوئے ہیں اور این کی طرف ہے السلام کیوں گے ہوئے ہیں اور این کی طرف سے السلام علیم یا رسول اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے ۔ حضرت آمنہ بنت و ھب کو تھا کہ یہ بچے سید الانبیاء علیم یا رسول اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے ۔ حضرت آمنہ بنت و ھب کو تھا کہ یہ بچے سید الانبیاء

ہے۔ حضرت عبدالمطلب كوعلم تھا كہ يہ بچھظيم شان والا ہا ورحضرت ابوطالب كوعلم تھا كہ اس بچ كوايك عظيم لمعت بلنے والى ہے۔ را هب بحيرا كوعلم تھا كہ يہ بچہ خاتم الانبياء ہم حضرت خد بچہ سلام اللہ عليہ اورحضرت على عليہ السلام اللہ عليہ والدوسلم كے ساتھ سات سال سے نماز پڑھتے آرہے ہیں۔ یہ سب بخضرت ملی اللہ علیہ والدوسلم كے ساتھ سات سال سے نماز پڑھتے آرہے ہیں۔ یہ سب با نیس ان احادیث و روایات سے قابت ہیں جن كابیان سابق میں گذر چكا ہے مگر خداكی طرف سے تی فیم را كرم سلی اللہ علیہ والدوسلم كواس كے ظاہر كرنے اوركى كو ووت و بينے كا تكم طرف سے تی فیم را كرم سلی اللہ علیہ والدوسلم كواس كے ظاہر كرنے اوركى كو ووت و بينے كا تكم اللہ عليہ والدوسلم كواس كے خاہر كرنے اوركى كو ووت و بينے كا تكم ہے۔ اورائ والما به نعمہ و بہ كے فحدث " كے تكم كے ذرائيما ہی نبوت كو ظاہر كرنے اور بیان كرنے كی اجازت ملی تو پیغیر نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں كو بتلایا اور گھر والوں بیان كرنے كی اجازت ملی تو پیغیر نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں كو بتلایا اور گھر والوں میں اور حضرت خدیجہ " تحقیل اور حضرت علی تتے ہوآپ كے خلام تھے۔ اور ہروت آپ كے ساتھ رہے تھے و رزيد بن حارث تھے جوآپ كے خلام تھے۔ اور ہروت آپ كے ساتھ رہے تھے و رزيد بن حارث تھے جوآپ كے خلام تھے۔

لہذا تمام تاریخیں اس بات کا اعلان کرری ہیں کہ سب سے پہلے یہ تیوں حضرات آپ کی نبوت پر ایمان لائے تھے اور سورہ والفحلی کے نازل ہونے کے بعدوی کا سلسلہ جاری ہوگیا اور اعلانہ پہلغ کا سلسلہ شروع ہوگیا" واحا بنعمة ربک فحدث " کے ذریعہ گھروا لوں پر ظاہر کرنے کے بعد " واند و عشیب رتک الاقربین " کے ذریعہ گھروا لوں کوڈرانے کا تھم عام ہوا اور" واند و عشیب رتک الاقربین " کے بعد یا ایسالمد شرقم فاند و " کے ذریعہ تمام آبائل قریش کو تبلغ کرنے اور ڈرانے کا تھم آیا اور یا " ایسالمد شرقم فاند و " کے ذریعہ تمام جوا اور " واند عشیب رتک الاقربین " کے بعد یا " ایسالمد شرقم فاند و " کے ذریعہ تمام جوا کی تعم کے ذریعہ تمام بی نوع انسان کو تبلغ کرنے ، رسالت کا پیغام پہنچانے کا تھم آگیا۔ پس زمان فتر ت کے بعد و اصا بنعمہ دبک فحدث " کے پیغام پہنچانے کا تھم آگیا۔ پس زمان فتر ت کے بعد و اصا بنعمہ دبک فحدث " کے عشر تک الاقربین کے دریعہ مرف ایتے گھروا لوں کو مطمئن کرنے اور بتلانے کے لئے کہا گیا اور وانذ ر عشیرتک الاقربین کے مرفوث برسالت کیا گیا اور وانذ ر عشیرتک الاقربین کے کم کے ذریعہ آپ کو مبعوث برسالت کیا گیا اور کا جسلہ نہیں رکا۔

لہذا خفیہ بینے کا افسانہ صرف من گھڑت داستان ہاور صرف ان لوکوں کے لئے گھڑا گیا ہے جولیری کی سعد بن وقاص کی روایت کے مطابق بچاس (50) ہے بھی زیا وہ آدمیوں کے ایمان لانے کے بعدایمان لائے تھے اور جس کی صحت وصدافت کے لئے ہم نے سابقہ صفحات میں کئی اگل شواہد بیان کئے ہیں ۔ بہر حال پیغیر نے سب سے پہلے اپنے گھر سے نبوت کی اظہار کا آغاز کیا پھر تدریجی طور پر اپنی نبوت کا اظہار کرنے اور اپنی رسالت کا آغاز کرنے کہدوالوں کو بلنے رسالت کرنے اور ڈرانے کا تھم ویا جس کا بیان کے آئے ہے۔ آئے آئے۔

## 4۔ سور ة واضحیٰ کے بعد وانذ رعشیر تک الا قربین نازل ہوئی

ہم اب تک بیٹا بت کر بچے ہیں کہ پہلے سورۃ الفاتحہ ما زل ہوئی پھر قر آئی وی سورہ اقراء کی پہلی پاپٹی آئی ہوئی ازل ہوئیں۔ سورہ اقراء کے بعد زمان فتر ت شروع ہوگیا اور پھر کوئی قر آئی وی ما زل نہیں ہوئی۔ زمان فتر ت کا اختیام سورۃ والفیحیٰ کے زول ہے ہوا جس میں اپنے گھروا لوں براپنی نبوت کے اظہار کی اجازت ملی اور اس کے بعد چونکہ تدریجی طویر آگے بڑو سے کا تقاضا بیر تھا کہ آپ اپنے گھروا لوں کے بعد اپنے کنبہ والوں اور قریبی رشتہ واروں کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے تعداوند تعالی نبوت و رسالت کا اعلان واظہار کریں لہند ااس اقتضا ہے خدا وند تعالی نہورۃ والفیحی کے بعد وانذ رعشیر تک الاقریبین ما زل فرمائی۔

تاریخطبری میں اس واقعہ کاسلسلہ سنداس طور پر مروی ہے:

قال حدثنى محمد ابن اسحق عن عبدالغفار ابن القاس عن المعنهال ابن عمر عن عبدالله ابن الحاث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب عن عبدالله بن عباس عن على ابن ابى طالب "

اس سلسلہ سند کے ساتھ طبری نے وقوت ذوالعشیر ہ کا حال لکھا ہے ہم اختصار

کے خیال ہے عربی کی عبارت کور ک کرتے ہیں ۔او راردور جمعة اربح طبری مترجم سیدمحمد ابراہیم ندوی شائع کردہ نفیس اکیڈی کی کراچی ہے اس کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں ۔

## بنوعبدالمطلب كودعوت اسلام

علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ جب آیہ ' وانسند عشیہ سرت کے جھے تھے ' وانسند عشیہ سرت کے الاقہ ربین ' رسول اللہ بریازل ہوئی۔ آپ نے جھے بلایا اور کہا اے بلی اللہ نے جھے تھے دیا یا اور کہا اے بلی اللہ نے جھے تھے دیا یا اور کہا اے بلی اللہ نے جھے تھے دیا کہ میں اپنے قریبی کنبہ والوں کو ہدایت کروں مگر میں اپنے کواس سے عہدہ بر آ ہونے میں مجبور پاتا ہوں ، کیونکہ جب میں ان کواپئی وجوت دول گاوہ جھے تکلیف پہنچا کیں گے۔ اس خوف سے میں اس تھے کی بجا آ وری میں خاموش تھا کہ جر ائیل میر سے پاس آ ئے اور کہا کہ محمد اگر اللہ کیاس تھے کی بجا آ وری نہر و گوت تہمارا رب تم کوعذا ب دے گا۔

اس لئے تم آ دھ سرتین پاؤ کا کھانا تیار کرواس پر بکری کی ران بھون کر رکھ دیتا اور دو دھ ہے بھر کرایک کورا لا دو۔اس کے بعد تمام بنوعبدالمطلب کومیرے پاس بلا لاؤ تاکہ بینی ان سے گفتگو کروں اوراللہ کے تکم کوان تک پہنچا دوں۔ بیس نے رسول اللہ کی فرمائش پوری کردی اور پھر تمام بنوعبدالمطلب کوجواس زمانے بیس کم وبیش چالیس مرد تھے۔ فرمائش پوری کردی اور پھر تمام بنوعبدالمطلب کوجواس زمانے بیس کم وبیش چالیس مرد تھے۔ آپ کے بیاس بلا لایا۔ان بیس آپ کے بیچا ابوطالب جزہ عباس اور ابولہب بھی تھے۔ سب کے جمع بہوجانے کے بعدرسول اللہ نے جمعاس کھانے کے لانے کا۔جو بیس نے آپ سب کے جمع بہوجانے کے بعدرسول اللہ نے جمعاس کھانے کے لانے کا۔جو بیس نے آپ ایک گلاڑا اٹھا کرا ہے اپنی سے کوشت کا ایک گلاڑا اٹھا کرا ہے اپنی میں نے اپ لاکر رکھ دیا۔رسول اللہ نے اس بیس ہوکر کھانا شروع سے بیے اور پھرانے خوان کے کناروں پر رکھ دیا اور سب سے کہا۔ بسم اللہ کر کے کھانا شروع سے بیے ۔ تمام جماعت نے شکم سیر بھوکر کھانا کھایا جمع صرف ان کے باتھ چلتے دکھائی و سیتے تھے اور قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ بیس علی کی جاتھ جی میں کی جس کے ہاتھ بیس کی جان ہوگی جان ہی کہ جھنا کھانا بیس نے اس خوان سے کہ جھنا کھانا بیس نے اس خوان سے بھر خوس اس تمام کو کھاجا تا۔ جان ہے کہ جھنا کھانا بیس نے ان کے لیے تیار کیا تھاان بیس سے بھر خوس اس تمام کو کھاجا تا۔ جان ہے کہ جھنا کھانا بیس نے ان کے لیجھنا کھانا میں نے ان کے لیجھنا کھانا بیس نے ان کے لیجھنا کھانا بیس نے ان کے لیے تیار کیا تھان بیس نے بھر خوص اس تمام کو کھانا تا سے بھر اور کھانا کھیا ہوں کھانا کھیا ہوں کے تیار کیا تھان بیس نے بھر خوص کے باتھ کھیا گھانا ہیں نے ان کے لیے تیار کیا تھان بیس نے بھر خوص اس تمام کو کھانا تا سے بھر کھانا کھیل کے تیار کیا تھان کھیا ہو تھا تھا کہ کھیا تھا تھانے کیا تھان کی جس کے باتھ کھیل کے تیار کیا تھانے کی جس کے باتھ کے تیار کیا تھانے کیا تھانے کی جس کے باتھ کھیل کے تیار کیا تھانے کیا تھانے کھیل کے تیار کھانے کی جس کے باتھ کیا تھانے کیا تھانے کی تھانے کیا تھانے کیا تھانے کیا تھانے کی تھانے کیا تھانے کیا تھانے کیا تھانے کیا تھانے کیا تھانے کیا تھا

کھانے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ان سب کو دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ کٹورالاکران کو دیا

اس کو پی کروہ سب سیر ہوگئے حالانکہ بخداوہ صرف اتنا تھا کہ ان میں کا ہرخص اے پی جاتا۔

اس کے بعد رسول اللہ نے چاہا کہ ان سے گفتگو کریں مگر آپ کے بولئے سے پہلے۔ ابولہب نے کہا کہ عرصہ سے بیتم پر جادو کرتا رہا ہے۔ بیدن کو تمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھ سے کہا بھی تم نے ویکھا کہا س شخص نے مجھے آج ہائے کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اورسب لوگ چلے گئے۔ کل پھرای قد رکھانے کا انتظام کرواوران سب کو میرے ہاں بلالاؤ

#### بنوعبدالمطلب كومكرردعوت اسلام

حسب الحكم دومرے دن چر میں نے اس قد رکھانے اور دو دھ کا انظام کر کے سب کورسول اللہ کی خدمت میں جمع ہونے کی دوت دی جب وہ آگئے۔ آپ نے کل کی طرح جھے کھانا لانے کا تھم دیا میں کھانا لایا۔ آپ نے آج بھی وہی کیا جوکل کیا تھا۔ اس کی مرکت سے سب نے شکم میر ہو کرکھالیا۔ چر آپ نے جھے کہا کہان کو دو دھ پلاؤ۔ میں اس کٹورے کو لے آیا۔ اس سے وہ سب میر ہوگئے۔ اس سے فراغت کے بعد رسول اللہ نے فر مایا اے بنوعبد المطلب میں نہیں ما نتا کہ کوئی عرب جھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی فعت تم ہمارے پاس لایا ہو جو میں تہارے پاس لایا ہوں۔ اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تم کواس بھلائی کی دوحت دوں۔ تم میں سے کون اس معاملہ میں میرا بو جھ بٹانے کے کہ میں تم کواس بھلائی کی دوحت دوں۔ تم میں سے کون اس معاملہ میں میرا جائشین ہو۔ اس دوحت میں سب کے سب ساکت وصا مت رہے ۔ کسی نے حالی نہ کی میرا جائشین ہو۔ اس دوحت میں سب کے سب ساکت وصا مت رہے ۔ کسی نے حالی نہ کی ۔ البت میں نے کہا۔ حالا نکہ میں اس وقت بھاعت میں سب سے کم عمر تھا۔ سب سے زیادہ چھوٹی آئکھیں تھیں۔ پیٹ بڑا اور پیڈلیاں بٹی بٹی تھی سب سے اس سے کم عمر تھا۔ سب سے زیادہ چھوٹی آئکھیں تھیں۔ پیٹ بڑا اور پیڈلیاں بٹی بٹی تھیں ۔ اے اللہ کے نبی میں تم ہمارا وزیر

بنتا ہوں ۔رسولاللہ نے میری گرون تھام کرکہا'' یہ میرا بھائی ہے ۔میر اوصی ہے اورتم میں میراخلیفہ ہے بتم اسکی ہات کوسنو اورجو کہا ہے بجالا ؤ۔

اس پر ساری جماعت ہننے گئی اورانھوں نے ابو طالب سے کہاسنو! تم کو تکم ہوا ہے کہتم اپنے لڑ کے کی اطاعت وفر مانبر داری کرو۔

> ر جمعة ان خطبر ی جلداول متر جمعه سید محمد ابراهیم ندوی

شائع كرده نفيس اكيثه يي لا بهورس 88-88

تاریخ طبری عربی طبع جرمن میں فدکوره آخری عبارت کے اصل الفاظ اس طرح چیس " انا یا نبی الله اکون و زیرک علیه فاخذ برقبتی ثم قال: ان هذا اخی و وصبی و خلیفنی فیکم فاسمعوا له و اطبعوا. قال فقام القوم و یقولون لابی طالب فدامرک ان یستمع لابنک و تطبع (اسوة الرسول جلد 2000) بحواله تا ریخ طبری عربی طبع جرمن

طبری نے پہلی دفعہ تو دعوت کے موقع پرتو پید کھا ہے کہ ابواہب نے استخفرت کو بولئے کی مہلت ہی نہ دی۔ لیکن دوسرے دن کی دعوت میں ابواہب کی دخل اندازی کا کوئی ذکر نہیں کیاو داب کی مرتبہ خاموش رہا کیا کوئی اور کمک حاصل ہوگئی ؟ ابواہب ایسا تو نہ تھا کہ پیغیم کو بغیر دخل اندازی کے بچھ کہنے دیتا لیکن دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابواہب نے دوسری دفعہ بھی دخل اندازی کے بچھ کہنے دیتا لیکن دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابواہب نے دوسری دفعہ بھی دخل اندازی کرنا چاہی چنا نچہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے "
فائق" کے دوسری دفعہ بھی دخل اندازی کرنا چاہی چنا نچہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے "
و دائوگ دوبارہ کھانے پر جمع ہوئے ۔ جب کھائی چیکتو پیغیم اکرم قریفہ تبلیغا داکرنے کے ایس کی دوبارہ کھانے پر جمع ہوئے ۔ جب کھائی چیکتو پیغیم اکرم قریفہ تبلیغا داکرنے کے لیے کھڑے دباواہب نے اس کی معاندا نہ روش دیکھ کراسے ڈائااور کہا:

" یا اعور ما انت و ھاؤا"

#### سيرة اميرالمومنين 153,52 بحواله فا كُلّ جلد 1 ص 98

'' سے بدبخت مختے ان باتوں سے کیاواسط''۔یین کر ابواہب کورو کئے ٹوکنے کی ہمت ندہوئی اور گھٹنوں میں سروے کرچپ بیٹھ گیا۔ آپ نے مجمع سے خاطب ہوکر کہا کہتم اپنی جگہ پراطمینان وسکون سے بیٹھ رہو۔اور پیغیبر سے کہا آپ جو کہنا چاہتے ہیں شوق سے کہیں ہم آپ کی ایک ایک بات غور سے سنیں گے اور اس پڑھل کریں گے۔ آخضرت کی وہا رس بندھی اور آپ نے اولا وعبد المطلب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

یا بنی عبد المطلب انبی واللہ ما اعلم شاہاً (الح)

سیرۃ امیر المومنین

بحواله تاريخ طبري جلد 2ص 62

یہ عبارت تاریخ طبری کے اردوتر جمد متر جمد سید محد ایرا جیم ندوی کے مطابق کاملاً نقل ہو چکی ہے۔

بہرحال دُوت ذوالعشیر ہ کاواقعہ تاریخ وحدیث کی تمام معتبر ومتند کتابوں میں کھا ہوا ہے۔اس موقع پر پیغیبر نے سرف اور صرف اپنے اقربا یعنی اولا دعبد المطلب کو ہی مدکو کیا تھا اور ان کے سواکسی اور گؤئیں بلایا تھا۔اس سے ٹابت ہوا کہ پیغیبر نے بہ تقاضائے تر رہ کی پہلے کام اپنے گھر سے نثر و م کیا اور حضر ت خدیجہ ۔حضر ت علی اور حضر ت زید بن حارثہ ہ کو جو آپ کے غلام تھے وعوت دی اور گھروالوں کے بعد اپنے کنبہ کے قریب ترین رشتہ واروں یعنی صرف اولا دعبد المطلب کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور ای تقاضائے تد رہ کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار و سیخ کینہ والوں کے بعد تمام قوم قریش کو دعوت و سامنے اپنی نبوت کا اظہار دینے کینہ والوں کے بعد تمام قوم قریش کو دعوت و سیخ کے لیے یکارا۔

# 5 وانذر عشيرتك الاقربين كي بعد "يا ايها المدثر قم فانذر "كانزول موا

جولوگ هختیق پیند ہیں اور حقیقت شناس وہ قدرت کے اس بقر ریجی نظام کی مصلحت اور خولی کواچھی طرح سمجھتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ایسے ازک وقت میں تبلیغ رسالت کا ادا کر ما بہت مشکل کام تھا ۔
لہذا ایک دم ہر خاص و عام پراپنے وجو کو ظاہر کرنا نے اسلام کے لئے خطرہ جان ہوسکتا تھا۔ لہذا پہلی قر آئی وجی ما زل کرنے کے بعد تین سال تک خود پنجبر اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ کو تیار کیا۔ پھر پنجبر اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ اقراء کی پہلی پانچ آیتوں کے ما زل ہونے کے بعد تین سال بعد یعنی زمان فتر ت کے بعد اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر کرنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد صرف اور صرف اور صرف اپنے قریبی رشتہ واروں کے سامنے ظہار اور وجوت کا تھم ہوا اور صرف او لا وعبد المطلب کو بلایا گیا اور کنبہ والوں پر اظہار نبوت کرنے اور وجوت کے بعد وجی تی وہ سورۃ المدرث کی پہلی آبیات تھیں۔ دینے کے بعد وجی ہوا کہ ان کرنے کا تھم ہوا ۔ لہذا ساری قوم کو ڈرانے کے لئے جو آیات اترین وہ سورۃ المدرث کی پہلی آبیات تھیں۔ چونکہ فتر ت وجی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد وجی قر آئی کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا لہذ ابعض سیرے نگاروں نے ابتدائی آبیات کی آئر رہی کو تر تیب میں غلط قیاس سے کام لیا۔

اس بات برتوسب کا اتفاق ہے کہ فتر قالوتی ۔ یعنی قرآنی وی کے رک جانے کی مدت میں پیغیبر نے کسی سے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں ۔ یا جھے نبی بنایا ہے ۔ اور رسول بناکر تنہارے یاس بھیجا ہے ۔ یہاں تک کہ خوداپنی زوجہ محتر مدسے بھی نہیں کہا۔ ورقہ بن نوفل سے بھی نہیں کہا۔ ورقہ بن نوفل سے بھی نہیں کہا۔ ورقہ بن نوفل سے بھی نہیں کہا۔ ورندہ میہ نہ کتے کہاگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب وہ اعلان نبوت

کریں گے تو میں ضروران پر ایمان لے آؤنگا۔ آنخضرت نے ورقہ سے صرف اتنا کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور سورہ اقراء کی پہلی پانچ آئیتیں لائے ۔اور سورہ اقراء کی ان پانچ آئیتیں لائے ۔اور سورہ اقراء کی ان پانچ آئیتوں میں کوئی تھم ایسانہیں تھا جس میں تبلیغ رسالت یا نبوت کے اظہار کا تھم ہو۔ بلکہ بیہ محکیل نفس کے لئے تھا جیسا کہ مدارج النبو ہے گذشتہ اوراق میں بیان ہوا ہے اور بیصرف آئی وہی کوا حاظ تجریر میں لانے کے لئے دستورالعمل دیا گیا تھا۔

پی جب کی اعلان یا اظہاریا تبلیغ کا کوئی تھم ہی نہیں تھاتو آپ کیے کی کوؤوت دے سکتے تھے۔ لہذا زمانہ فترت میں کسی کوؤوت دینا جھوٹا افسانہ اور من گھڑت داستان ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے آپیا ایھا المعد شرقیم فان فر اور آپیو ان فرعشیر تک الاقربین کے زول کے بیان کوآ کے بیچھے کرویا ہے۔ بینی جو پہلے ازل ہوئی اے بعد میں بازل ہوئی اے بعد میں بازل ہوئی اے بحالانکہ یہ دونوں آپیتی اپنی ساخت کا عتبارے صاف پیچائی جاتی جی کی کوئلہ یا المعد شرون آپیتی اپنی ساخت کا عتبارے صاف پیچائی جاتی جی کوئلہ یا المعد شرونوں آپیتی اپنی ساخت کا عتبارے صاف پیچائی جاتی جی کوئلہ یا المعد شرونوں آپیتی اپنی ساخت کا عتبارے صاف پیچائی جاتی جی کوئلہ یا المعد شرونوں آپیتی اپنی ساخت کا عتبارے صاف پیچائی جاتی جی کوئلہ یا المعد شرونوں آپیتی اپنی ساخت کا عتبارے عشیہ رتک الاقربین خاص اپنے قر جی رشتہ داروں کے لئے ہے۔

تحکم عام کی تغیل پیغیبر نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کرعلی الاعلان فر مائی اور خاص اپنے قریبی رشتہ داروں بعنی اولا دعبد المطلب کودعوت وینے کی تغیل اولا دعبدالمطلب کواپنے گھر بلاکر کی ۔

جن حضرات نے فتر ت وتی کے زمانہ کوخفیہ تبلیغ کا زمانہ قرار دے دیا ہے وہ بیہ محول جاتے ہیں کہ فتر ت وتی کے زمانہ میں پیغیمر کواپنی نبوت کے اظہار اور دعوت دینے کا تھم ہی نہیں تھا ۔ اور فتر ت وحی کے بعد ان کے بزد کیک سب سے پہلی قر آنی وجی اور سب سے پہلی قر آنی وجی اور سب سے پہلی قر آنی وجی اور سب سے پہلی آبیت " یہا ایصاالمد شرقم فانڈر "ہے۔ اور پیھم عام ہے۔ اعلانی ڈرانے کا تھم ہے اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہا ایصاالمد شر کے بعد قر آنی وجی کاسلسلہ ہے اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہا ایصالمد شر کے بعد قر آنی وجی کاسلسلہ

شروع ہو گیا اور پھرنہیں رکا۔

تعجب اس بات کاہے کہ بعض سیرت نگار پیغمبر اس کو پہاڑ پر چڑھا کراعلان پہلے کراتے ہیں اورائیے کنبہ کو دینا بعد میں دکھاتے ہیں

شبلی صاحب نے سیرۃ النبی میں اور شیخ ا قبال نے جواہر الاسلام میں یہی موقف اختیار کیاہے ۔اور بیربات سب جانتے ہیں کہ کوہ صفا کے اعلان کے موقع پر ابولہب نے مخالفت کی اور ما زیباالفاظ استعال کئے تواس کی شان میں سورۃ تبت بداا بی اہب مازل ہوئی اس كامطلب بيہ كدكوه صفا كے اعلان كے موقع برآپ كے اقربالعنی اولا دعبد المطلب بھی موجودتھی اوپیغیبرانہیں ڈراکئے تھے۔لہذا بعد میں اقربا کوڈرانے کے لئے و انسلہ عشيرتك الاقربين كانزول بالكل ففول موجاتا ، كونكه و وتوييا على درائ جاهيج بين ليكن اكروانيذ عشيبرتك الاقربين يهليه واورصرف اولا وعبدالمطلب كو دعوت دی گئی ہوتو پھراعلان عام میں ان کی شرکت سے کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی ۔ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ مورہ دانفتی کے نزول کے بعد قر آئی وجی کاسلسلہ شروع ہو گیا اور پھر تَهِين ركا ـ اورفوراو انذر عشيرتك الاقربين نازل بوكل ـ اوريجريا ايهاالمدثو قم فانذر نازل ہوگئ لہذا خفیة بلغ كازمانه صرف ان لوكوں كے لئے كھزا كيا جو بجاس سے زیا دہ آ دمیوں کے بعد ایمان لائے تھے تا کہان کا خفیہ تبلیغ کے زمانہ میں ایمان لاما بیان کیا ما سکے۔

بيربات بهى ذبن ميں ركھنى چا بيدك بچونك دھنرت على عليه السلام 'واما بنعمة دبك فـــحـــدث ''كافليل كے موقع پراپنے ايمان كااظهاركر پيكے تے لہذا وجوت ذوالعشير ه كے موقع پر بر ملااولا وعبدالمطلب كى موجودگى ميں اپنے ايمان كااظها راور پيغيم كاساتھ دينے كااعلان كرويا۔

اگر خفیہ تبلیغ کاعرصہ تین سال تک ہوتا اوراس میں پچھا بمان لانے والے موجود

ہوتے توجس وفت پیغمبرنے کوہ صفار پر کھڑے ہوکراعلان فرمایا تھاتو ان ایمان لانے والوں میں ہے بھی پچھ نہ پچھ کھڑے ہوجاتے اور علی الاعلان کلمہ شہاد تین اپنی زبانوں پر جاری فرماتے ۔

ای میں قریبی بیر نے تمام قبائل قریش کو پکاراتھا۔ ابولہب نے تو جو کہا تھا اس نے دوست ذوالعشیر ، میں بھی کہا تھا لیکن اس کا کہنا ایک تیرہ برس کے بیچے کو ندروک سکا۔ اگر ایک تیرہ برس کے بیچے کو ندروک سکا۔ اگر ایک تیرہ برس کا بچے قرابت داروں کی دعوت بلنے میں کھڑا ہو کرا ہے ایمان کا ظہار کرسکتا ہے تو تمام قبائل قریش کی دعوت میں دوسرے ایمان والے اپنے ایمان کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے تھے؟

حقیقت ہیہ کہ اس وقت تک کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا سوائے حضرت علی ۔
حضرت خدیج اور حضرت زید بن حارثہ کے ۔ یہ نین سال کی خفیہ دعوت کا افسانہ وہی فتر ت
کا زمانہ ہے جس میں آپ حضرت اسرافیل کے حوالے رہے ۔ اوراس نین سال کے عرصہ
میں پیغیمر نے کسی کوچھی دعوت نہیں دی نہ کسی کو ہتلایا کہ میں نبی ہوں ۔ حتی کہ حضرت خدیجہ ع
میں پیغیمر نے کسی کوچھی نہیں بتلایا اور نہ ہی انہیں دعوت دی ۔ لیکن بعض سیرت نگاروں نے اپنی
اور حضرت علی کوچھی نہیں بتلایا اور نہ ہی انہیں دعوت کی زمانہ قرار دے دیا ہے تا کہ جولوگ
بہت بعد میں ایمان لائے ان کواس خفیہ دعوت کے زمانہ میں ایمان لاما بیان کیا جاسکے اور
انہی کے لئے اس خفیہ دعوت کا فسانہ گھڑ اگیا ہے۔

بهر حال جب فترت و تی کے بعد خدانے "واما بنعمة ربک فحدث" کی قرآنی و انساند عشید و تک فحدث" کی قرآنی و انساند عشید و تک الا قوبین "کے ذریعہ اورآبیہ فائذر" کے ذریعہ اورآبیہ فاصد عباتو مرواع ض عن المشر کین "کے ذریعہ اورآبیہ فاصد عباتو مرواع ض عن المشر کین "کے ذریعہ اور ایم محلم اور عام ہوگئ فرق صرف اتنا ہے کہ واما بنعمة ربک فحدث "کے تم پرصرف گھروالوں کو توت دی اورآبیہ و انساند عشیر تک الا قوبین کے تم پر

صرف اپنے قریبی رشتہ واروں کے سامنے اعلان کیا اور صرف اپنے قریبی رشتہ واروں کو وجوت دی اور آبید یا ایسا المدر کے ذریعہ تمام قبائل کو پکارا اور ان سب کے سامنے اعلان کیا اور آبیہ فاصد ع بماتو مرکے ذریعہ قدا کے تم کم حالات پر ملاتمام اقوام عالم کے لئے تبلیغ کا آغاز ہوگیا لہذا خفیہ تبلیغ کا زمانہ کوئی ہے بی نہیں اس کے بعد تو سب کچھ تھلم کھلا ہوگیا اور چیم تربر سرعام کہتے تھے "فولو الا الله الا الله تفلحوا"

#### يا ايهاالمدثر كاشان زول

سورہ یا ایسا المدر کی مہلی آیات کے بارے میں بھی عجیب وغریب واستانیں گھڑی گئی ہیں ہم نمونہ کےطور پر چند مثالیں ذیل میں درج کرتے ہیں شبلی نعمانی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ:

" تمام محدثین کااس پراتفاق ہے کہ فتر ۃ الوجی یعنی سلسلہ وجی کے رک جانے (فترۃ) کے بعد سب سے پہلے سور مدرثر کی آمیتیں بازل ہو کمیں۔ آپ حراسے والیس آرہ سے کہ راہ میں ایک آواز سنائی وی۔ آپ نے ادھرا دھر دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ او پر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا۔ آپ حضر سے خدیج کے پاس آئے تو کہا جھے کمبل اڑھا دواور جھ پر شنڈ اپائی فرشتہ نظر آیا۔ آپ حضر سے خدیج کے پاس آئے تو کہا جھے کمبل اڑھا دواور جھ پر شنڈ اپائی فرکبر " والو۔ اس حالت میں بیآ ہیتیں بازل ہو کمیں" یا ایھا المد شرقہ فاندرو ربک فرکبر " مرثر ) اے کلیم پوش اٹھا وراوکوں کو خداسے ڈرااپنے رب کی کبریائی بیان کر۔ سے 1990 میرۃ النبی جلد 3 سے والنبی جلسے 3 سے والنبی جلد 3 سے والنبی جلد 3 سے والنبی جلد 3 سے والنبی جلسے 3 سے والنبی میں 3 سے وال

عبلى صاحب اليخ فدكوره بيان كح حاشيد مي لكست بي كه:

اس کے برخلاف صرف حضرت جابر کی حدیث ہے ( بخاری باب بد ءالوجی و باب کیف نزل الوجی ) کہ اُٹھوں نے آنخضرت صلم سے سنا کہ سب سے پہلے وجی میں سورہ مدر کی یہ آئیتیں نازل ہوئی مگر اجماع عام یہ ہے کہ یہ حضرت جابر کا وہم ہے وہ آئیتیں فتر ت عاشيه بيرة النبي جلد 3ص 299

وحی کے بعد سب سے پہلے اتریں۔

طبلی صاحب ای صفحه برمز بدلکھتے ہیں کہ

''اس کے بعد مسلسل وحی ما ز<mark>ل</mark> ہونی شروع ہوگئی اوراس کا نا راس وفت تک نہ ثونا جب تك حيات طيبه كا ظاهري سلسله منقطع نده و كيا - سيرة النبي جلد 3 ص 299 شبلی صاحب کے مذکورہ بیان ہے ٹابت ہوگیا کدان کے نز دیک محدثین کا ا تفاق بھی اس بات رہے اوراجماع عام بھی یہی ہے کہفتر ہوجی کے بعدسب سے سیلے 'یا ايهاالمداثر قم فاندر "نازل مولى -اورفترة وى كازمان تين سال بجس من يغيرن سی کو دعوت نہیں دی ۔اور''یا ایسالمدرژ قم فائذ ر''خاص نہیں بلکہ عام تھم ہے ۔لہذا ہیے مجھنا کہ پغیبرنے یا ایماالمدر کے مزول کے بعد تین سال تک خفیدا وررا زواری کے ساتھ تبلیغ کی بالكل باطل اورغلط خيال باورقر آني آيات عے خلاف ب - كيونكه باريحا المدرثر كےزول کے بعداتو پیغیبرنے کوہ صفایر چڑھ کراعلان عام کیااور تمام تو مقریش کو یکاراہے اور تو مقریش کے ہر قبیلہ کو آواز دی ہے۔ دراصل خفیہ بلیغ کا زماندا گر کچھ ہے تو صرف وہی ہے جوفتر ة وحي كے بعد 'واما بنعمة ربك فحدث "كي صوت ميں يعني اپنے گھروالوں جناب خدیجہ دعفرت علی اوراینے غلام زید بن حارثہ کو بدیتلانے کی صورت میں ظاہر ہوا کہ خصیں آپ نے بتلایا کہ میں نبی ہوں اور چونکہ و ہ حالات و اقعات و آثار قرائن سے میلے ہی جانے تھے کہ یہ نبی ہیں لہذاوہ فورا آپ برائمان لے آئے اور آپ کی نبوت کی تقدیق کی ، گھروالوں کو بیر بات بتلانے کے بعد ہی فوراً اپنے قریبی رشتہ داروں کوڈرانے کا حکم آگیا اور پی آپ کامبعوث برسالت ہونے کا حکم تھا۔ای لئے تمام علمائے شیعہ کا اتفاق ہے اس مات ہر کہ آنخضرت 27 رجب المرجب کومبعوث پر سالت ہوئے جبکہ سورہ اقراء کی ىپلى ياغچ آيىتى بالاتفاق ماە رمضان مىن زل ہوئىي تقييں اوراس ميں اس بات كاكوئى ذكر مہیں تھا کہ آ ب اپنی نبوت کا اظہار کر دیں جبکہ وحی کا سلسلہ بچینے سے جاری تھا جور بیتی وحی

تھی اور نبی آپ عالم ارواح میں ہی منتخب ہو کچے تھے اور بیدائش کے وقت ہے ہی نبی تھے او رفتہ سے ہی نبی تھے او رفتہ سے وی کا زمانہ فتم ہونے کے بعد سلسلہ وحی مسلسل طور پر جاری رہا اور یکے بعد دیگر سے پیغام آتے رہے اور پیغیبر ہر تھم کی تعمیل کرتے رہے لہذا فتر ت وی کے زمانہ کو خفیہ تبلیغ کا زمانہ قرار دینا اور تجھنا سراسر غلط ہے اور فتر ت وی کے بعد آپ اعلانہ تبلیغ فرماتے تھے البتہ اس میں تدریج ہے کام لیا گیا پہلے اپنے گھرے کام شروع کیا گھراپنے قر بھی رشتہ واروں کے سامنے اعلان کیا گھرا تا ہو ہو ہوں کے سامنے کوہ صفا پر چڑھ کراعلان کیا اور اس کے بعد ف اصدع بسما تسو مو و اعوض عن المشر کین کے کم میں قریش ہوں یا اہل کتاب یہودو سامنے کی الاعلان تبلیغ شروع کردی چاہے وہ کفار ومشرکیین قریش ہوں یا اہل کتاب یہودو نفیاری وصابحین وغیرہ ہوں۔

لیکن شبلی صاحب اوران کے ہم مشرب وہم خیال اوگ بیہ مجھتے ہیں کہ یہ ایھا السمد شو کے حکم عام کے زول کے بعد پیغمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر اورراز واری کے ساتھ کام شروع کیا۔ چنا نچہ و دسیر قالنبی میں لکھتے ہیں کہ:۔

"تین برس تک آخضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) نے نہایت را زداری کے ساتھ فرض بلیخ اداکیا۔لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا صاف تھم آیا "فساصد ع بسما تو مر " (جمر -6) اور تھے کو جو تھم دیا گیا ہے واشکاف کہد دواور نیز تھم دیا" والله در عشیر تک الاقربین "اورائے خاندان والوں کوخدا ہے ڈرا (الشعراء 11)
سیرة النبی شیلی جلد اص 210

اس کے بعد لکھتے ہیں

نے فرمایا تو میں بیہ کہتا ہوں کہا گرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پرعذاب شدیدیا زل ہوگا بیہ س کر سب لوگ جن میں ابولہب آپ کا پچچا بھی تھا ہخت پر ہم ہوکر چلے ہوگئے ۔ سیرة النبی مبلی جلد 1 ص 210

اس کے بعد شیلی صاحب دو ت دوالعشیر ہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

'' چندروز کے بعد آپ نے حضرت علی ہے کہا کہ دو ت کا سامان کرو۔ یہ دراصل

تبلیغ اسلام کا پہلاموقع تھا تمام خاندان عبدالمطلب کو مدو کیا گیا ہے تر ہ، ابوطالب، عباس،

سب شریک تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فر مایا کہ

میں و دجیز لے کرآیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کوفیل ہے۔ اس بارگراں کواٹھانے میں کون

میرا ساتھ دے گا۔ تمام مجلس میں سنا ناتھا۔ دفعتا حضرت علی نے اٹھ کر کہا۔ کو مجھ کوآ شوب چشم

میرا ساتھ دے گا۔ تمام مجلس میں سنا ناتھا۔ دفعتا حضرت علی نے اٹھ کر کہا۔ کو مجھ کوآ شوب چشم

میرا ساتھ دے گا۔ تمام مجلس میں سنا ناتھا۔ دفعتا حضرت علی نے اٹھ کر کہا۔ کو مجھ کوآ شوب چشم

میرا ساتھ دے گا۔ تمام مجلس میں اور کومیں سب سے نوعمر ہوں۔ تا ہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔

سیر ۃ النبی شبلی جیل اور کومیں سب سے نوعمر ہوں۔ تا ہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔

سیر ۃ النبی شبلی جلد 1 ص 211

اگر چینبلی صاحب نے اس عظیم واقعہ کوخقر کرنے میں حد کر دی اور علی کی فضیلت کو ظاہر کرنے والی ہاتو ں کو چھیانے کی انتہا کر دی ہے لیکن لا کھ پر دے ڈالنے کے ہاو جو دعلی کی فضیلتوں کا نوران پر دوں میں سے چھن چھن کر ہا ہر نکل رہاہے۔

شبلی صاحب یہ بات تسلیم کے بغیر ندر ہے سکے کہ ' یہ دراصل تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا' اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پغیر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس سے پہلے بہلیغ اسلام کا کام شروع نہ کیا تھا لیکن انھوں نے ایک خاص مقصد کے لیے آیات و واقعات کو آگے بیچھے کیا۔جوواقعہ پہلے ہوا تھا اسے بعد کا واقعہ ظاہر کیا اور جوواقعہ بعد میں ہوا اسے پہلے ہونا ظاہر کیا۔اور یہا ایھا المعد شر کے زول کے بعد تین سال تک راز داری ہے تبلیغ وکھائی جو کسی طرح بھی حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔اور یہا ایھا المعد شر کاشان نزول جس طرح سے کھا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب مدارج النبو ۃ میں یا ایھا المملشو کاشان نزول ای طرح لکھا ہے جس طرح شبلی صاحب نے سیرۃ النبی میں لکھا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ

'' آخضرت ملی الله علیه وآله وسلم نے اس فترت وحی کی مدت میں ایک بار جرائیل علیه السلام کوایک الیمی کری پر بیٹھے دیکھا جوزمین سے لے کرآسمان تک پچھی ہوئی خصی ۔ اس نظارے سے بھی آپ پرخوف و وہشت طاری ہوئی ۔ اورآپ ای حالت میں گھر واپس تشریف لائے ۔ اور حضرت خدیج پرضی اللہ عنہا ہے' زملونی' ای طرح فر مایا جس طرح عارجرا میں پہلی وحی کے نزول کے وقت فر مایا تھا اس کے بعد ہی حق تعالی نے آپ پر غارجرا میں پہلی وحی کے نزول کے وقت فر مایا تھا اس کے بعد وی کاسلسلہ جاری ہوگیا ۔ اور مسلسل نزول ہوتا رہا۔

ہم شیخ عبدالحق محدث وہلوی کی مدارج النبوت کے حوالہ سے گذشتہ اوراق میں لکھآئے ہیں کہ پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ کوابھی تبلیغ کا تھم ہی نہ تھا۔اور یہ ایھا الممد شرقیم فائنڈر کے زول کے بعدوی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور سلسل وی نا زل ہوتی رہی جس کی تغیل میں پیغیبر نے اعلانہ تبلیغ فر مائی لہذا یا ایسا المدرثر کے زول کے بعد تو خفیہ اور را زواری ہے تبلیغ کا زمانہ بنیا ہی نہیں۔

البنة ابن الحق والى روايت كے مطابق جس ميں فتر قوتی كے بعد سورة والفحی كا فرق لى بيان ہوا ہوا ہوں تغییر كو فاها بنعه من وبك فحدث كاتكم ہوا ہے كہ ابتم اپنے گھر والوں سے جنہیں بیرگمان ہوگیا ہے كہ خدانے كہيں تہمیں چھوڑ ہی نہ ویا ہوا پی نبوت كی فعت مظلمی كوبیان كردو اورانہیں بتلا دو كہ خدانے مجھے بنی بنایا ہوا میں نبی ہوں اس كے بعد سلسلہ وحی شروع ہوگیا اور پغیر گنے ان برعمل كيا اور ابن مشام نے اپنی كتاب سيرة ابن مشام ميں يا ايها المداش قم فاذ فدر كاشان بزول اس طرح كھا ہے۔

مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بخت ترین اؤیت جورسول الله صلی الله علیہ وآلہ سلم نے قریش سے پائی وہ میتھی کہ ایک روز آپ نظافہ جو بھی آزا دیا غلام آپ سے ملا اس نے آپ کو جھٹلا یا اور ایڈ ا دی ۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروالیس تشریف لائے اور جونی آپ پر پڑی اس کے سبب آپ نے کمبل اوڑھ لیا الله تعالیٰ نے آپ پر بیر سورة ناز ل فرمائی ۔ سورة ناز ل فرمائی ۔

" با ایھالمدٹر قم فانڈر " اے کملی اوڑھنے والے شخص اٹھاور (لوکوں کو کرا۔ کرینتیجوں سے ) ڈرا۔

ابن ہشام کی بیروایت انتہائی طور پر قابل غ<mark>ور ہےسب سے پہلی ہا ت</mark> جو قابل غورہے وہ بیہ ہے کہ:

''ایک روز آپ نظافہ جو بھی آزا دیا غلام آپ سے ملااس نے آپ کو جھٹلایا''
اس سے قابت ہوا کہ' یہ ایھ السملشر'' کے زول سے پہلے پیغیبر صلعتبلیغ
رسالت کر بچکے تھے ورنہ جھٹلانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ۔ اور وہ یقینی طور پر وہوت
دوالعشیر ہیں اولا دعبد المطلب کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کرنا تھا اور انہیں اس امرک
طرف دعوت دینا تھا اور اس دعوت میں ابولہب نے جوطر زعمل اختیار کیاوہ تمام تاریخوں ک
زینت ہے۔لہذا پیغیبر کی تبلیغ کے ساتھ ہی ابولہب کا زہر یلا پروپیگنڈ ہشروع ہو چکا تھا۔

دوسرى بات سيرة ابن مشام والى روايت مين قابل غورسيب كه:

"رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النه تحروا پس ہوئے اور جونخی آپ پر پڑی
اس کے سبب ہے آپ نے کمبل اوڑ ھلیا الله تعالی نے آپ پر بیسورہ مازل فرمایا" بے ا ایھا المد شرقیم فان نمو "اے کملی اوڑ ھے ہوئے محض اٹھ اور (لوگوں کوری نیم پیجوں ہے) فرا۔

اب کمبل اوڑھنے کی دووجوہات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی وجہ جو بلی صاحب

نے لکھی ہے جس کا مطلب دمفہوم میہ ہے کہ آنخضرت نے جبرائیل کو دیکھاتو ڈریکئے اورگھر آگر کہا کہ مجھے کمبل اڑھا وَاورمجھ پر ٹھنڈایا ٹی ڈالو۔

شبلی صاحب کی بیان کردہ بیردایت بالکل خلاف عقل و درایت ہے۔ پیغیبر کے ماتھ تو بچپن سے بی ایک مقدس فرشتہ رہتا تھا۔ و تی آئی کے زول سے پہلے بھی جرائیل سیخیبر کے باس آتے رہتے بھے تی تی تی بی رکھائی۔ اور بالا تفاق بیدواقعہ نصرف سورہ المدرر سے طرف سے نماز خود جرائیل نے پڑھ کرد کھائی۔ اور بالا تفاق بیدواقعہ نصرف سورہ المدرر سے مماز خود جرائیل نے پڑھ کرد کھائی۔ اور بالا تفاق بیدواقعہ نصرف سورہ المدرر سے پہلے کا ہے پھر زماند فتر قوتی میں بھی اگر چہ بعض روایات کا زوراس بات پرہے کہ زماند فتر ت و جی میں آپ کی تحکیل نفس اور تربیت کا کام اسرافیل کے بیر دہوگیا لیکن شبلی صاحب نے خودا پئی کتاب میر قالنبی میں بخاری کے حوالے سے بیکھا ہے کہ زماند فتر ت میں بھی جرائیل بی پیغیبر کے باس آتے تھے آپ کو تسلی حوالے سے بیکھا ہے کہ زماند فتر ت میں بھی جرائیل بی پیغیبر کے باس آتے تھے آپ کو تسلی و سیخیبر کا جرائیل کو دکھ کر ڈر جانا اور بھا گے گھر جانا اور کمبل اوڑ ھے کر پڑ جانا۔ خلاف عقل و درایت اور خلاف حالات و واقعات ہے۔

لیکن سیرة ابن مشام کی روابیت کے عین مطابق عقل و درابیت ہے اور کفار قریش کی طرف سے جھٹلائے جانے کی وجہ ہے آپ کا کبیدہ خاطر ہوما اورا داس ہوجانا عین فیطری ہے۔ لہذآپ کا کبیدہ خاطر ہوکرا دائی کے عالم میں کمیل اوڑھ کر لیٹ جانا بالکل سیجے ہے اور اس حالت میں جبرائیل کابیو تی لے کرآنا کہ" یا ایصا المصد شرقی فاندنو "ا کے کمیل اوڑھ کر لیٹ جانے والے اٹھا ورائی قوم کوڈرا واقعات کے عین مطابق ہے۔

آیت کالب و لہجہ بھی یہی ہے کہ پیغیبر جبرائیل سے ڈرکراور کمبل اوڑھ کرنہیں پڑے تھے بلکہ کفار کے جھٹلانے پر کہیدہ خاطر ہوئے تھے اورا داس ہوکر کمبل اوڑھ کرلیٹ گئے تھے۔ لہٰ داقد رت نے پاریھاالمدیڑ نا زل فرما کر حوصلہ دلایا اوران کی ہمت بندھائی اور پورے چھکم کے ساتھ فرمایا ''قم فانذر''اداس اور کہیدہ خاطر بندہو۔اٹھو! کھڑے ہوجاؤ اور قوم کوڈراؤ۔

شیلی صاحب اوران کے ہم مشرب کیونکہ پیغیر کا ایک ڈاکئے سے زیادہ اہمیت کے قائل نہیں ہیں اوروہ ڈاکیا ہمی شاید ایسا جسے کسی جا گیردار نے برگار میں پکڑا ہموا ہمولہذاوہ پیغیبر کے لئے بنی امید کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہموئی ان روایتوں کوتو اختیار کر لیتے ہیں جن میں پیغیبر کی تو بین کا کوئی نہ کوئی پہلوضرور ہو۔اورا لیمی روایت جس میں پیغیبر کی پچھ نہیں جن میں پیغیبر کی پچھ نہیں جن میں پیغیبر کی پچھ نہیں جاتے ہیں اور دید کردیتے ہیں۔

## بعثت رسالت کے من کا غلط<sup>تعی</sup>ن

یہ ہات بھی جبر ناریخ ہے کہ جس طرح س ہجری کے آغاز کانعین غلط طور پر کیا گیا ای طرح بعثت رسالت کوغلط طور پر شروع کیا گیا۔

سن ہجری کا آغاز تو اس لیے غلط ہے کہ حتماد یقیناً پیٹیمبرا کرم صلی اللہ علیہ واکہ نے کیم رقع الاول کو ہجرت فرما کی تھی اور ہرگز ہرگز کسی تاریخ کسی حدیث یا کسی سیرت کی کتاب میں سین پیس لکھا کہ پیٹی ہرنے کیم محرم الحرام کو ہجرت کی تھی اور بیہ بات چیلنج کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔ مگر معلوم نہیں کیوں س ہجری کا آغاز کیم محرم سے قرار دے دیا گیا۔ گرس ہجری کا تعین کرنا تھا تو کیم رقع الاول ہے کرنا چاہیے تھا۔ س ہجری سے پہلے عرب میں عام الفیل کارواج تھا ممکن ہے عام الفیل کارواج میں عام الفیل کارواج میں عام الفیل کارواج میں ہجری ہے می کیم محرم الحرام سے قرار دے دیا گیا

بہرحال میہ ہاے مسلمہ اور شفق علیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ہجرت کم رئیج الاول کو ہوئی تھی کم محرم کؤئیں ہوئی تھی ۔لیکن ا ب س ہجری کم محرم سے شروع ہوتا ہے۔

ای طرح بعثت نبوی اور بعثت رسالت میں گھیلا ہے کیونکہ پیغمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآله وسلم کے بحیثیت نبی انتخاب عالم ارواح میں ہو چکا تھا جس کابیان سابق میں گذر چکا ہاور پیغبرانی بیدائش کے وقت ہی نبی تصاور پیغبر کے ساتھ بچینے ہے ہی ایک فرشتہ ساتھ رہتا تھا۔اور رویا صادقہ کے ذریعہ بھی وحی والہام کاسلسلہ جاری تھا۔اور حتماً سورہ اقراء کانزول نبوت کی عطائیگی یا اعلان رسالت کے لئے نہیں تھا۔ یہ بھی اگر چیقر آنی وحی تھی لکین پہنجی صرف آگاہی بخش اور تر بیتی وحی تھی نا کہ بیہ بتلایا جائے کہ آئندہ جب بھی قر آنی آیات نازل ہوں آو انہیں ساتھ کے ساتھ قلم کے ذریعہ احاط تحریر میں لایا جائے کیونکہ آئندہ مسلمانوں کولم کے ذریعے ہی علم پہنچ سکتا ہے۔ اسخضرت نے ندنو سور دا قراءے پہلے سی کو به بتلایا که میں نبی ہوں اور نہ ہی کسی کودعوت دی کہ مجھے نبی مانواور نہ ہی سور داقر اء کے نزول کے بعد فتر ت وحی میں کسی کو دعوت دی اور نہ ہی سور ہ اقراء کی ان مانچوں آیتوں میں ایسا کوئی تھم تھا ۔ بلکہ سورہ اقراء کے نزول کے تین سال بعد حصرت خدیجۂ کی تسلی کی خاطر اوراطمینان قلب کے لئے پیغمبر کو بیتکم ہوا کہاب آپ خدیجہ براپی نبوت کو ظاہر کریں اور حضرت خدیجهاوراینے گھروالوں کو بدیتلا دیں کہ میں نبی ہوں۔ کیونکہ انہیں بدخیال ہو گیا تھا کہ سور ہاقر اءکیان مانچ آیات کے بعد چونکہ اور کوئی وحی قر آنی ما زل نہیں ہوئی تھی کہیں خدا نے ہیخضرت کوچھوڑ ہی نہ دیا ہولہذاخدانے سورۃ وابفحیٰ ما زل فر مائی اور جہاں یہ بتلایا کہ ہم نے تہمیں چھوڑ انہیں وہاں تسلی کے طور پر بیابھی بتلایا کہ ہم تو تہماری بجین سے تگرانی كررب بين جبكه آب يتيم تهيم كيسيآب كوچيو رُكت بين اور پهر" واماب نعمة ربك كرنے كاتكم ديا كماب آپ ان كوبتلا ديں كميں نبي ہوں اور پھر واحا بنعمة ربك فحدث كيعدواند فرعشيه رتك الاقربين بازل موكى اورآب كوبليغ رسالت ير مامورکیا گیا۔

یہ مبعوث پر سالت ہونے کے تھم کی پہلی وتی تھی لیکن اکثر موز تین نے سورہ اقراء کے زول کو نبوت کا ملنا سمجھ لیا۔ جیسا کہ طبر ک نے لکھا ہے کہ ' چالیس سال کی عمر میں رسول اللہ صلم کو نبوت کی ملنا تعمل سال تک اسرافیل آپ کے پاس آتے رہے وہ آپ کو کمہ اور کچھ تعلیم دیتے رہے اب تک قر آن آپ کی زبان پرنا زل نہیں ہوا تھا۔ نین سال کے بعد حضرت جرائیل علیہ السلام نبوت کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے اور دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مکہ ہیں اور دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قر آن آپ پرنا زل ہوتا رہا۔''

ترجمة تاريخ طبري جلداول ص 138

طبری وہ روایت نقل کرنے کے بعد جن میں بیآیا ہے کہ تیر دسال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پر مازل ہوتا رہا۔ لکھتے ہیں کہ

''ابوجعفر کہتے ہیں کہ شاہد جولوگ ہیہ کہتے ہیں کہزول وہی کے بعدرسول اللہ نے دس سال تک مکہ میں قیام کیا نصوں نے اس مدت کواس وفت سے شار کرلیا جبکہ جرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف ہے وہی لے کرآپ کے باس آئے اور آپ نے اللہ کی قوحید کی اعلانیہ وجوت دی او رجولوگ ہیہ کہتے ہیں کہ اپنے تیرہ سال مکہ میں قیام کیا جبکہ تین سال اسرافیل آپ کے ساتھ رہے مگراس زمانہ میں آپ کوؤوت کا حکم نہ آیا تھا۔

ترجمة تاريخ طبري حصداول ص 138

بیتمام روایات شوت بین اس بات کا که بعث رسالت کے من کاغلط تعین کیا گیا۔
جوز مان فتر ت وقی کے خاتمہ کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہی بات سی ہے کہ پیغیمر نے مبعوث
برسالت ہونے کے بعد صرف وی سال مکہ میں قیام کیا۔ لیکن من بعث نبوی یا من بعث
رسالت بھی من ہجری کی طرح غلط طور پر قرآن کی پہلی وجی کے زول کے وقت سے شار کرلی
گئی۔ حالانکہ نہ آپ اس وقت مبعوث بر نبوت ہوئے تھے کیونکہ آپ شروع وان سے نبی تھے
اور نہ ہی مبعوث برسالت ہوئے تھے کیونکہ اس کا آغاز فتر ت وجی کے تین سال بعد ' واندلو

عشیرتک الاقربین "کے علم سے ہواتھا جبکہ کنیا درائے خاندان والوں یا قریبی رشتہ داروں کوڈرانے کا حکم ہوااور پھر یا ایسا المدرثر کے ذریعہ تمام قبائل قریش کوٹیلیغ رسالت کا حکم ہوا۔ درای لئے تمام علمائے شیعہ کا اتفاق ہاں بات پر کہ آنخضرت 27 رجب المرجب کومبعوث برسالت ہوئے جبکہ قرآن کی پہلی وی بالاتفاق ماہ رمضان میں آئی۔ پس من بعث کا تعین بھی فلط طور پر کیا گیا ہے۔

# حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کا بیان اور حضرت علی محضرت ایمان کی ہے اعتباری کا چرچہ

بہت ی بجیب وغریب باتوں میں ایک بجیب وغریب باتوں میں اور آزا دو
غلام کے حساب سے ایمان لانے کی ترتیب ہے۔ چونکہ حضرت علی کے سب سے پہلے ایمان
لانے کا انکار ہوئی نہیں سکتا۔ چونکہ آخضرت نے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے ہی شروع کیا تھا
اور ' واما بعمۃ ربک فحد ث' کے نازل ہونے کے بعد آپ نے راز داری کے ساتھا پنے گھر
سے بی اپنی نبوت کے اظہار کا آغاز کیا تھا لہند احضرت علی ، حضرت خدیج اور حضرت زیر جو
آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کے گھر کے بی ایک فروشار ہوتے تھے سب سے
پہلے ایمان لائے تھے۔

اب چونکدافتداریرآنے والوں کے طرفداروں کویے گوارانہیں تھا کہ هنرت الوہر
کو، جوتصا وف حالات ہے ہرسرافتدارآگئے تھے کوئی چیچے سمجھے ۔ لہذا ہے کہنا شروع کر دیا کہ
بچوں میں سب سے پہلے هنرت علی ایمان لائے عورتوں میں سب سے پہلے هنرت خدیجہ
ایمان لائیں ۔ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثا یمان لائے اور آزا ومردوں میں
سب سے پہلے هنرت الو بکرائیان لائے ۔

ہمیں آگے ایمان لانے یا پیچے ایمان لانے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں متی جوائیان کے آیا۔ گرائیان لانے کے بیان کوعر بہن اور فلام متی جوائیان کے آیا۔ گرائیان لانے کے بیان کوعر بہن اور فلام و آزا دمیں تقییم کرنے والوں نے صرف ای پر اکتفائیس کیا بلکداس بات کو بنیا دبنا کر حضرت علی اور حضرت خدیج کے ایمان کی بے قد ری اور بے اعتباری کا بھی چرچہ کیا ہے او رابن تیمیہ اوران سے اتنا ذظر رکھنےوالے حضرات بھی لکھتے اور بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔

میمیہ اوران سے اتنا ذظر رکھنےوالے حضرات بھی لکھتے اور بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔

مخضرت کی بات مانے پرمجبور تھے۔ اور حضرت خدیج بھی آپ کی زود پرتھیں وہ بھی آپ کے ماتحہ رہے تھے ۔لہذا وہ کی آخضرت کی بات مانے پرمجبور تھیں۔ زید بن حارث آخضرت کے ماتحہ تھا وروہ بھی آپ کی بات مانے پرمجبور تھے۔لہذا ان مینوں کے ایمان لانے کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہاگر وہ خدمان تو اور کیا کرتے؟

لیکن حضرت ابو بکر آزا و تھے۔ان کا ایمان معرفت کے ساتھ تھا لہذ اان کا ایمان سب سے افضل بھا۔

جہاں تک حضرت علی اور حضرت خدیجہ کے ایمان کی بے قد رک اور بے اعتباری کا تعلق ہے تو یہ درباری علاء کا ای فطرت کا نتیجہ جود ہ صاحبان افتدار کوخوش کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر کی آزا دمر دوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی بنیا دیر برتر کی ٹابت کرنا ای فطرت کا نتیجہ اور جیسا کہ اہل سنت کے ایک مشہور عالم نے اپنی کتاب الاحداث میں کھا ہے ''معاوید کے حکم سے حضرت علی کے فضائل کے مقابلہ میں اپنی کتاب الاحداث میں کھا ہے ''معاوید کے حکم سے حضرت علی کے فضائل کے مقابلہ میں ولی بی ماتی جلتی فضیلت کی احادیث گھڑنے والوں کی باتوں میں بیرا یک بات ہے ورنہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکرتے ہیں جا رہ خواہد و حقائق اس بات کی تا سکھ کرتے ہیں ۔ لہذا ہم ذیل میں وہ روایت ہوش کرتے ہیں جو طری جیسی معتبر تا ریخ میں بیان ہوئی ہے اور وہ فدکورہ تر تیب کے خلاف ہے اور وہ حقائق و

شواہد بھی بیان کرتے ہیں جوند کورہ روایت کی تائید کرنے والے ہیں۔

## حضرت ابوبكركب ايمان لائے؟

ابن جریرطبری نے حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے متعلق چند روایتیں لکھنے کے بعد سیروایت لکھی ہے کہ:

عن محمد بن سعد قال قلت لا بي اكان ابو بكر اولكم اسلاماً فقال لا و لقد اسلم وقبله اكثر من خمسين ولكن كان افضلنا اسلاماً ـ اسوة الرسول جلد 2ص 179 بحواله تا ريخ طبري

" دولین محمد بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ہاپ سے ہو چھا۔ کیا آپ اوکوں میں سے حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے تھے؟ اُصوں نے کہانہیں! یقینی طور پر ان سے پہلے تو بچاس آ دمیوں سے بھی زیادہ اسلام لا بچکے تھے لیکن ان کا اسلام ہم لوگوں کے اسلام سے افضل تھا''

تاریخ طبری کااردوتر جمد ہو چکا ہے جس کاتر جمد سید محدا برائیم ایم اے ندوی نے کیا ہے اور جے نقیس اکیڈی نے شائع کیا ہے۔اس روایت کاند کورہ ترجمہ تا ریخ طبری میں اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے۔

''محمد بن سعد کہتا ہے، میں نے اپنے باپ سے کہا، کیاتم میں سب سے پہلے ابو بکرا سلام لائے تھے؟ انھوں نے کہانہیں ، ان سے قبل پچاس سے زیادہ اصحاب اسلام لا چکے تھے مگروہ اپنے اسلام میں ہم سب سے فضل تھے۔

ترجمه تاریخطبری حصداول ص86

حافظ محم علی نے بھی اپنی کتاب سیرة العلوبی حصداول میں سبقت فی الاسلام کے بارے میں ایک عمرہ بحث کی ہے حافظ صاحب نہایت راسخ العقیدہ نی المذہب تھے جوان

کی کتاب کے ص 477 تا 483 سے ظاہر ہے۔اٹھوں نے ابن اشیر کے حوالہ سے حضرت سعد بن و قاص کاند کور دقول پیش کیا ہے۔ البلاغ المبین جلداول ص 573 بحوالہ سیر قالعلو میرجا فظ محرعلی ص 31 و مابعد

#### حضرت سعدابن وقاص كامرتبه

حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے بارے میں جتنے راویوں نے رواییتی بیان
کی ہیں ان میں ہے کوئی بھی راوی حضرت سعدا بن وقاص کے باید کانہیں ہے۔ سعد بن ابی
وقاص بالاتفاق سابقین اسلام میں ہے ہیں ، بدری ہیں۔ بروز صلح حدیبیہ بیعت رضوان
میں حصہ لینے والے ہیں اور سب ہے بڑھ کر بیہ کہ اس چھ رکنی کمیٹی کے رکن ہیں جن میں
حضرت عمر نے خلافت کو محدود کر دیا تھا۔ یعنی حضرت عمر کے بعد سعد بن وقاص حضرت عمر کی
نظر میں ان چھ آ دمیوں میں ہے جھ جوان کے بعد خلیفہ ہو سکتے تھے اور عشر ہمیشر ہ میں ہے
تھے شیلی صاحب الفاروق میں کھتے ہیں:

تمام صحابہ میں اس وفت چھ خض تھے جن پر انتخاب کی نظر پڑ سکتی تھی ۔ علی ،عثان ، زمیر ، طلحہ، سعد بن وقاص ،عبدالرحمن بن عوف ۔ الفاروق شبلی حصداول ص 264

مزید حوالے دینے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ اس چھ رکنی کمیٹی کے ام ما ریخ وسیر قاکی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں موجود ہیں او راس کواتنی شہرت حاصل ہے کہ کسی کو بھی مجا<mark>ل</mark> انکارنہیں ہے ۔

بہر حال حضرت سعد بن ابی وقاص وہ بستی ہیں جو حضرت عمر کی نظر میں ان کے بعد خلافت کے چھے حقداروں میں سے ایک تھے وہ فرماتے ہیں کہ'' حضرت ابو بکر سے پہلے پہلے کیے تھے اور حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے پہلے کیے تھے اور حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے بارے میں کوئی بھی بارے میں کوئی بھی بارے میں کوئی بھی

روایت ان کی بیان کرده روایت کے مرتبہ کوئیس پینجی ۔ کیونکہ سعدا بن وقاص کیار صحابہ میں سے تھے ۔ائے بزرگ صحابی کے قول کے مقابلہ میں کسی تا بعی یا تبعی کی رائے کوکوئی وزن نہیں دیا جاتا ہو پھرا یک صحابی کے قول کے مقابلہ میں کسی تا بعی کی قیاس آرائی کیونکر مستنہ مجھی وزن نہیں دیا جاتا ہو پھرا یک صحابی کے قول کے مقابلہ میں کسی کی قیاس آرائی کیونکر مستنہ مجھی جا سے استی ہے؟ علاوہ ازیں سعدا بن وقاص کی روایت کی تا کیدو تقد این کرنے والے بہت سے مضبوط تا ریخی شواہد ہیں جو ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

# حضرت سعد کی روایت کے تائیدی شواہد نمبر 1حضرت ابو بکراعلان نبوت کے وقت یمن میں تھے

ان حقائق میں سے جو حضرت سعد بن وقاص کی روایت کی تا ئید کرتے ہیں ایک 
یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بعثت رسول کے موقع پر مکہ میں موجود ہی نہ تھے۔ بلکہ یمن میں تھے اور
وہاں سے وار دمکہ ہونے کے بعد اضمیں بعثت رسول کی خبر ملی جبکہ پیغیبر کے وجوائے نبوت کی خبر عام ہو چکی تھی اور کم از کم سارے مکہ میں پھیل چکی تھی اور بہت سے لوگوں کے ایمان 
لانے کی وجہ سے اس کا چرچہ ہو چکا تھا چنا نچھ ابن اشھرنے لکھا ہے کہ:

"قال ابو بكر فقد مت مكه وقد بعث النبى فجائونى عقبه ابن ابى معيط وشيبه و ربيعه و ابو جهل و ابو البخترى و صناديد قريش . فقلت لهم هل ناتيكم ناتية او ظهر منكم ام قالوا يا ابا بكر اعظم الخطب يتيم عبدالله يزعم انه نبى مرسل" سيرة امير الموشين حصداول 149 يتيم عبدالله يزعم انه نبى مرسل" بحوالداسدالغابن 30 208

ترجمه: ابو بكر كہتے ہیں كہ جب میں مكہ والی آیا اس وقت نبی ا كرم تمبعوث برسالت

ہو چکے تھے ۔عقبہ ابن معیط ،شیبہ، رہیدہ ابوجہل اورابوالبھتر ی اور سر دا ران قریش میرےا پاس آئے ۔ میں نے ان لوکوں سے پوچھا کیاتم پر کوئی افتا دیڑی ہے؟ یا کوئی حادثہ ردنما ہوا ہے؟ انھوں نے کہا اے ابو بکر سب سے بڑی اندو ہناک خبر بیہ ہے کہ پیتم عبداللہ بیر گمان کرنے لگاہے کہ وہ اللہ کافرستا وہ نبی ہے۔

اسدالغابہ میں خود حضرت ابو بکر کے قول سے جب بیہا ت نابت ہے کہ وہ بعثت پیغیبر کے وفت مکہ میں موجود ہی ند تھے بلکہ اس وفت آئے جبکہ بعثت پیغیبر کی خبر عام ہو چکی بختی اور لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے اس بات کا چرچا ہور ہاتھا۔ پھر روسائے قبائل اور سرواران قریش کا حضرت ابو بکر کے پاس آ کر انھیں بتلانا بیٹا بت کرتا ہے کہ وہ ان کے ہم خیال تھے اور وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ لبندا حضرت سعدا بن وقاص کے قول کے مطابق اگر حضرت ابو بکر سے پہلے بچاس سے زیادہ آدمی ایمان لا چکے ہوں آو کوئی تجب کی بات نہیں ہے۔

# نمبر2: ہجرت حبشہ ہے بھی سعدا بن و قاص کے قول کی تائیر ہوتی ہے۔

ان حقائق میں جو حضرت سعدا بن وقاص کی روایت کی تا ئید کرتے ہیں ایک ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے۔ ابن جریر طبری مسلمانوں پر شختیوں کا حال بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

''جب رسول الله نے اپنی قو م کواس ہدایت اور نور کی طرف سے جسے دے کر الله نے آپ کومبعوث فر مایا تھا۔ وعوت دی تو ابتدا میں وہ آپ سے کنارہ کش نہیں ہوئے بلکہ قریب تھا کہ ہات مان لیتے مگر جب آپ نے ان کے جسوئے معبودوں کا ذکر کیا اور قریش پھر پہلی ہجرت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

'' بیرسول اللہ کے بیرومسلما نوں پر بڑی تکلیف اور سخت آ زمائشوں کا وقت تھا جو ان کے بہکانے میں آگئے وہ مرتد ہو گئے اور جن کواللہ نے اس فتنہ سے بچانا چاہا وہ بستور اسلام پر قائم رہے جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹرارت کی گئی رسول اللہ نے ان کو حبشہ چلے جانے کا تھم دیا۔ ترجمہ ناریخ طبری حصداول ص 95

پر مہلی ہجرت کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"السلسلة مين محمد ابن المحق سے مروی ہے کہ جب رسول الله نے دیکھا کہ ان کے صحابہ معیب اور تکلیف میں ہیں اور خود آپ الله کی حفاظت اور اپنے بچیا ابوطالب کی وجہ سے امن و عافیت میں ہیں اور آپ ان کی معیبت میں کوئی مدونہیں کرسکتے آپ نے ان سے امن و عافیت میں ہیں اور آپ ان کی معیبت میں کوئی مدونہیں کرسکتے آپ نے ان سے کہا کہ بہتر ہوگاتم حبشہ جلے جاؤ۔ ترجمہ تاریخ طبری حصداول ص 96

شبلىصاحب سيرة النبى مين لكصتا بين

'' قر یش کاظلم و تعدی کا با دل جب پیم برس کرند کھلاتو رصت عالم صلی الله علیه وسلم نے جان نثاران اسلام کوہدایت کی کیمش کو بھرت کرجائیں۔ سيرة النبي شبلي جلد 1ص 233

شیخ عبدالحق محدث وہلوی ہجرت عبش یا ہجرت اولی کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں ''جب کافروں کاظلم وستم خدا کے نیک بندوں اور سلما نوں پرحد سے زیادہ ہڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کو حبشہ۔ جوامن و آمان کی جگر تھی ۔ ہجرت کر جانے کا تھم دیا تا کہ وہاں مسلمان ان کافروں کے ظلم وستم سے محفوظ رہیں ۔ ہیر ماہ رجب میں اللہ وہ اس مسلمان ان کافروں کے ظلم وستم سے محفوظ رہیں ۔ ہیر ماہ رجب میں اللہ وہ علی کا تھم دیا تا کہ وہاں مسلمان ان کافروں کے ظلم وستم سے محفوظ رہیں ۔ ہیر ماہ رجب میں کے بعث کاواقعہ ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آگے چل کرائ صفحہ پر بیابھی لکھا ہے کہ ''ای طرح جب بھی کسی مسلمان کو کافر حد سے زیادہ ستاتے تو وہ حبشہ ہجرت کرجاتا''۔ کرجاتا''۔

یہ بجرت جو رہے بعث نبوی بین بیان کی جاتی ہے بین سورہ اقراء کے زول

کے وقت سے شار کیا گیا ہے ورنہ پیغیر نے تین سال تک زمانہ فتر ہے بین کی کو وہ ہی نہیں دی ای لئے طبری نے مکہ بین زول قرآن کے بعد دیں سال قیا م کھا ہے اور زمانہ فتر ہے کے بعد جب آپ مبعوث بہرسالت ہوئے اس وقت ہے بجرہ جبشہ کے وقت تک صرف دو سال بنتے ہیں ۔ بہر حال چونکہ بن بعث سورہ اقراء کے وقت ہے ہی معین کیا گیا لہذا یہ ہے ۔ بعث تھا ۔ جبکہ بجرہ حبشہ کا تھم اور حبشہ کی طرف بجرت کرنے والوں گیا لہذا یہ ہے۔ بعث تھا ۔ جبکہ بجرت حبشہ کا تھم اور حبشہ کی طرف بجرت کرنے والوں کے مام تاریخ وسیرت کی کتابوں بیلی تفصیل کے ساتھام بنام کصے ہوئے ہیں ۔ جن بیل حضرت ابو بکر کااس وقت بجرت کرنے والوں بیلی کہیں نام ونشان ٹیمیں ہے ۔ حالانکہ ہے جست میں بجرت کرنے والوں بیلی بہت بی نمایاں ہمتیاں ہیں قبائل قریش میں دو قبیلے بعث بیلی جرت کرنے والوں بیلی بہت ہی نمایاں ہمتیاں ہیں قبائل قریش میں دو قبیلے سب سے زیادہ مشہورہ معروف اور نمایاں حیثیت کے حامل تھے سب سے اول نمبر پر بنی ہاشم محترمہ حضرت دقیہ کے ساتھ بجرت فر مائی ۔ حضرت ام حبیہ بوہر دار بنی امیہ بیلی معیل کے معالی جوہر دار بنی امیہ باور فیان کی بیش محترمہ حضرت دقیہ کے ساتھ بجرت فر مائی ۔ حضرت ام حبیہ بوہر دار بنی امیہ باور قبل کی بیش

تھی نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت عبدالرحمن بن وف بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ بنی ہاشم میں سے معروف ہستیوں میں حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عثمان ابن منطعون پنی غیر کے قریبی رشتہ دار تھے اور سب سے برڑھ کر حضرت جعفر طیا رجو پی غیر کے بچازا و بھائی ، حضرت بعضر طیا السلام کے برا ورحقیقی اور حضرت ابوطالب کے فرزند تھے ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے اور حضرت جعفر طیار کا با وشاہ حبشہ کے دربار میں خطبہ تمام تاریخوں کی زینت ہے اور جس طرح سے با وشا دہ حبشہ کے دربار میں خطبہ تمام تاریخوں کی زینت ہے اور جس طرح سے با وشا دہ حبشہ کے دربار میں اسلام کی حقانیت بیان کی اور سورہ مریم کی تلاوت کی اسے من کر با وشاہ حبشہ زا رو قطا ردو تاریا۔

ان حضرات کی ہجرت ہے طبری کی اس روابیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار قریش نہ صرف مسلمان ہونے والوں برظلم وستم کے پہاڑتو ڑتے تھے بلکہ ہر قبیلہ کے کفار ایے قبیلہ کے مسلمان ہونے والے آ دمی کودوبارہ مربتہ ہونے پرمجبور کرتے تھے اور رہے بہت برُ انقصان اور تکلیف دہ ہات تھی لہذا پیغیبر نے تھم دیا کہ جوبھی اسلام قبول کر لے اور دائرُ ہ اسلام میں داخل ہود ہ حبشہ کی طرف ہجرت کرجائے ۔اس طرح رہے یہ بعث ہے لے کر رے یہ بعثت تک اسلام لانے والے پیغیبرگرامی اسلام کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کرتے رہے لیکن ناتو حصرت ابو بکرنے حبشہ کی طرف اس عرصہ میں ہجرت کی اور نه بی حضرت عمر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ۔حالانکہ وہ یہ بعثت میں ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں آو آ گے چل کر لکھا جائے گا یہاں پر حضرت ابو بکر کی ججرت کے بارے میں شختیق پیش کی جارہی ہے کہ بیاج چیلنج کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ حضرت ابو بکرنے ے بعث نبوی اور کے یہ بعث نبوی کے عرصے میں ہرگز ہر گر بھرت نہیں فر مائی اور تاریخ وحدیث وتفییر وسیرت کی تمام کتابوں کے صفحات اس مطلب کے بیان سے خالی ہیں اورخودطبری کاوہ بیان جوسابق میں نقل ہواہے کہ جب حصرت ابو بکریمن سے واپس آئے تو

صناد مدعرب اورسر داران قریش مثل ابوجهل -ابوالبختر ی وشیبه وغیره حضرت ابو بکر کے باس آئے اور پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ کے اعلان نبوت کوا نتہائی مخالفا نیاندا زمیں حضرت ابو بکر ہے بیان کیااس سے تا بت ہوتا ہے کہ وہ صناد مدعرب اور سر دا ران قریش حصرت ابو بکرکو اینے جبیہااوراپنا ہم خیال وہم فکر آ دمی سجھتے تھےاور جانتے تھے حالانکہاب اسلام کاسورج بلند ہو چکا تھا مگر حصرت ابو بکرنے ان صناد پدعرب اور سر داران قریش سے قطعی طور ہر اختلاف نہیں کیااور بینیں کہا کہ اگر محد صلع نے نبوت کا دعویٰ کیاہے اور بیر کہاہے کہ میں نبی مرسل ہوں تو بیہ بالکل سیجے ہے میں اس کی تقید این کرنا ہوں اور میں تو خودرا زدارانہ بلیغ کے زمان میں فترت وی کے عرصہ میں ان برایمان لاچکا ہوں مگروہ فترت وی کے زمانے میں ا بمان لائے ہوتے تو ایبا کتے بی امیہ کے حکمر انوں کے حکم سے حدیثیں گھڑنے والوں ہے یہ چوک ہوگئی کہ جہاں حضرت علی کے فضائل کے مقابلہ میں صحابہ کی شان میں حدیثیں گھڑی جارہی تھیں اور حضرت علی کے سب سے پہلے ایمان لانے کی فضیلت کے مقابلہ میں بدروایت گھڑی گئی تھی کہ آزادمردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر تھے وہاں پیوایت بھی گھڑ دیتے کہ حضرت ابو بکر ہے۔ بعثت میں ہجرت کرنے والوں میں سب ہے آگے آگے تھے ۔اب چونکدان ہے یہ چوک ہوگئی ہے لہذا کسی تا رہے کسی حدیث بھی سیرت اور کسی تفییر کی کتاب میں رہے ہے لے کر رمیے بعث کے زماند میں ہجرت کرنے والوں میں ان کانا مہیں آسکا۔جواس بات کے ٹیوت کے لیے کافی ہے كدهنرت ابوبكراس وقت تك ايمان بي نهيس لائے تصاور سر كي بعثة نبوت ہے لے کر یا بعثت نبوی تک کفارقرلیش کے ہائیکاٹ کے سبب ایخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم تمام بنی باشم کے ہمراہ شعب ابی طالب میں محصور رہے اور میں بعث نبوی میں آپ اس محاصر ہے ہا ہرآئے اور پھر سے کاربلیغ شروع کیا۔

يه بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت سلمان فاری ؓ ،حضرت مقدا ڈ،حضرت ابو

ذرغفاری اور تماریا سر فی نیس کا جی حبشہ کی طرف جمرت نہیں کی تھی اوراس کی وجہ بہی تھی کہ سے
اصحاب جمرت کے وقت ایمان ہی نہیں لائے تصحفرت البو ذرغفاری اور تماریا سر جمرت
ایمان ہی مدینہ میں ہجرت کے بعد لائے تصالبتہ حضرت البو ذرغفاری اور تماریا سر جمرت
مدینہ سے پہلے ایمان لے آئے تصاوران پر کفار قریش کے طلم و تشد دکی وار دات ہوت عقبہ
مدینہ سے پہلے ایمان لے آئے تصاوران پر کفار قریش کے طلم و تشد دکی وار دات ہوت عقبہ
کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے کی ہے جس میں تماریا سر کے والد اور والدہ پر اتنا تشد دکیا
گیا کہ وہ راہ حق میں جام شہادت نوش کر کے اپنے خالق حقیق سے جاسلے اور تماریا سرنے
تقیہ کر کے اپنی جان بچائی اور وہ کلمہ کہد دیا جو کفار کہلانا چاہتے تصاس پر سورہ نمل کی آبیت
فہر کے اپنی جان بچائی اور وہ کلمہ کہد دیا جو کفار کہلانا چاہتے تصاس پر سورہ نمل کی آبیت
فہر کے اپنی جان بچائی اور وہ کلمہ کہد دیا جو کفار کہلانا چاہتے تصاس پر سورہ نمل کی آبیت
اوراس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو جو تص بھی ایمان لانے کے بعد کفرا ختیار کرے
اور کشادہ دلی کے ساتھ کفرا ختیار کر بے قوان پر خدا کا غضب ہے اوران کے لئے بڑا ہخت
عذاب ہے ' (سورہ المحل کے ساتھ کفرا ختیار کر بے قوان پر خدا کا غضب ہے اوران کے لئے بڑا ہخت

پس اس ہے ابت ہوا کہ سلمان فاری ہمقدار، ابوذ رغفاری اور تماریا سرنے بھی حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی ۔ لیکن بہت بعد میں ایمان لانے اور حبشہ کی طرف ہجرت نہ کرنے کی بناء بران کی قد رومنزلت میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی کیونکہ اصل چیز صدق دل کے ساتھ ایمان لاکر سورہ ہم بجدہ کے علم ہم استقاموا کے مطابق استقامت ویا ئیداری و کھانا اور فابت قدم رہنے ہوئے اطاعت شعاری اور فرمانبر داری اختیار کرنا ہے۔ اور سورہ ہجرات کی آبت نبیر 15 کے علم ہم بریتا ہوا' کے مطابق پھر بھی شک نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے بی لوگ ایمان میں سے ہیں ۔ لیس ان کے بہت دیر بعد میں ایمان لانے ہے ان کی قد رومنزلت میں کوئی کی نہیں ہوئی لہذ الگر حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت علی کے مقابل فضیلت بنانے کے لئے زمانی فتر ت میں ایمان لانے اور خفیہ تبلغ کا فسانہ گھڑا جاتا تو مقابل فضیلت بنانے کے لئے زمانی فتر ت میں ایمان لانے اور خفیہ تبلغ کا فسانہ گھڑا جاتا تو مہت دیر بعد ایمان لانے اور حبشہ کی طرف ہجرت نہ کرنے ہے ان کی قد رومنزلت میں محفل مقابل فضیلت بنانے کے لئے زمانی فتر ت میں ایمان لانے اور خفیہ تبلغ کا فسانہ گھڑا جاتا تو

یہ بات کمی کا باعث ندفتی ۔اب ہم و کیھتے ہیں کہ تاریخیں حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں ۔

### حضرت ابوبكرنے حبشه كي طرف ججرت كب فرمائي

محرحسین ہیکل وزیر معارف حکومت مصرنے اپنی کتاب سیرت ابو بکرصدیق میں بیاکھاہے کہآپ اسریٰ کے واقعہ کے بعد حبشہ کی ہجرت کے لئے رواند ہوئے۔

اوراسری لیعنی واقعہ معراج بعض روایات کے مطابق بھرت مدینہ سے چھاہ پہلے ہوا۔ اور بعض روایات کے مطابق شعب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد یعنی سالہ بعث نبوی میں بھی کہا گیا ہے لیں اس حساب سے آپ کا جعث نبوی میں بھی کہا گیا ہے لیں اس حساب سے آپ کا حبشہ کی طرف بھرت کے لئے روانہ ہونا تقریباً بیا بعث نبوی کے بعد کا واقعہ ہے۔ مبشہ کی طرف بھرت کے لئے روانہ ہونا تقریباً بیا کتاب مدارج النبو ق میں روضہ الاحباب اور شیخ عبد الحق محدث وہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبو ق میں روضہ الاحباب کے حوالہ سے دوٹوک الفاظ میں یہ کھا ہے کہ 'حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ کی میہ بھرت بیعت عقیدا ولی کے بعد مدینہ کی بھرت سے سیلے ہوئی'' مدارج النبوق ص 57

## حضرت ابوبکر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہاوروا پس آنے کا سبب

دوسرے تمام مسلمانوں کے لئے ہجرت حبشہ کی وجہ بالاتفاق قریش کاان پرظلم و
ستم تھااور انہیں مربقہ بنانے کی کوشش تھی لیکن حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کے بارے میں
سیرت نگاروں نے ان کی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے کی وجہ واقعات کے مطابق نہیں
بلکہ اپنے عقیدے کے مطابق تحریر کی ہے۔ چنانچ شبلی صاحب لکھتے ہیں:
ابو بکر جادواقتدار میں دیگرروسائے قریش ہے کم نہ تھے ایکن آوازے قرآن نیس

پڑھ سکتے تھاں بناء پرایک ہار ہجرت کے لیے آمادہ ہوگئے۔ سیر ۃ النبی جلد 1 ص 234 کویا کوئی شخص حضرت ابو بکر کو کچھ کہنے کی جرائٹ نہیں کرسکتا تھا۔ وہ ۃ صرف اس لئے ہجرت حبشہ پر آمادہ ہوئے تھے کہ آواز سے قر آن نہیں پڑھ سکتے تھے حالانکہ قر آن ق آہتہ آوازیا چکے چکے ہے بھی پڑھا جاسکتا تھا۔

حضرت ابو بکرصدیق کی ہجرت کے ہارے میں ہر سیرت نگارنے اپنی سوچ اور نظریے اورعقبیدے کے مطابق رنگ دیا ہے اور ہرایک کارنگ جدا ہے۔

محرصین بیکل سابق وزیر معارف حکومت مصرا پنی کتاب سیرة ابو بکرین لکھتے ہیں اسرا کے واقعہ کے بعد ابو بکر سارا وقت رسول اللہ کی صحبت ، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی اعانت اور اسلام کی تبلیغ میں گذارتے ہے ۔ تجارت صرف اس حد تک کرتے جس سے اپنا اور اپنے اہل وعیال کا گذارا چلا سکیس اس دوران میں بھی رسول اللہ ۔ ابو بکراور دوسرے مسلمانوں پرقریش کے مظالم میں زیا دتی ہی ہوتی چلی گئی قریش نے ایذ ارسانی میں کوئی دو قد سعی باقی نہ چھوڑا ۔ یہ حالت و کھے کررسول اللہ نے مسلمانوں کواجازت دے دی کہ اگروہ چاہیں تو حبشہ کی جانب ہجرت کرجا کیں ۔ چنانچے متعدد مسلمان مظالم سے تنگ آکر مکمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرجا کیں ۔ چنانچے متعدد مسلمان مظالم سے تنگ آکر مکمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیکن ابو بکرنے رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا ۔

سيرة ابو بكرصد يق محد حسين بيكل ص 49

محرصین ایکل کاری بیان تضادے پر ہے اور صرف عقیدہ کی بنیا و پر مضمون نگاری
کی گئی ہے مسلمانوں پر ظلم وستم شروع دن سے ہی ہور ہا تھالہذا پیغیبر نے شروع ہیں ہی
مسلمانوں کو جبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا تھم دے دیا تھا اور انھوں نے رہے بعث نبوی
سے رہے یہ بعث نبوی کے درمیان حبشہ کی طرف ہجرت کی پیغیبر نے واقعہ اسری یعنی معران
کے واقعہ کے بعد مسلمانوں کو ہجرت کا تھم نہیں دیا تھا کیونکہ صفرت ابو بکر نے حبشہ کی طرف تمام مسلمانوں کے جبرت کی تعین معران مسلمانوں کے بعد متعدد

مسلمان مظالم ہے تنگ آ کر مکہ ہے حبشہ کی طرف ججرت کر گئے لیکن ابو بکرنے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔

یہ بات قرانصوں نے اپنے عقیدے کے اظہار کے طور ریکھی تھی لیکن پھر حضرت ابو مجرکی ہجرت حبشہ کی روایت کواس طرح سے نقل کرتے ہیں :

اس کے پرتکس ایک روایت میں مذکورے کدا ہو بگر بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے روان ہوئے تھے راستہ میں مکہ کا ایک سر دارا بن دغنہ آئییں ملا۔جب اے ان کے ارادے کاعلم ہواتو و دبولا۔

" آپ ہجرت نہ کریں ۔ آپ صلہ رحی کرتے ہیں، نہایت صادق القول ہیں۔ مختاجوں کی مدد کرتے ہیں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ آپ واپس مکہ چلئے چنانچہوہ مکہ آگئے ابن دغنہ نے اپنے وعدہ کے مطابق خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے قریش بھی اس پناہ کو قبول کریں۔ سیر قابو بکرصد یق ص 50,49

شیخ عبدالحق محدث دہلوی روضۃ الاحباب کے حوالے سے دوٹوک الفاظ میں حضرتابو بکر کی ہجرت کاوفت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

حضرت ابو بکرصد این کی میہ ہجرت بیعت عقبہ کے بعدمدینہ کی ہجرت ہیلے ہوئی جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور قرایش کومعلوم ہوا تو اُصوں نے کہا ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کرا ہو بکر چلے جا کمیں کس طرح رہیں گے، چنا نچہ بہت سے لوگ آپ کے پاس گئے اور آپ کو اپس لاما چا ہا کیکن حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ جب ہبرک العماریا می موضع کے قریب بہتی چکے بتھے ان لوکوں کے کہنے سننے سے آپ مکہ کی طرف واپس ہوئے۔

مدارج العبوة ص 57

اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث وہلوی لکھتے ہیں کہ: ''لیکن جب آپ قبیلہ فازہ کے نز دیک پہنچاتو ما لک ابن الدغنہ نے آپ کواپنے پاس ردک لیااد رقر کیش کے شرہے اپنی پناہ میں لے لیا۔ مدارج النبو ہ ص 57

سيرة النيشبلي مدارج العبوة عبدالحق محدث دبلوي اور محمسين بيكل وزير معارف سريد

حکومت مصر کی کتاب سیرة ابو بکرصدیق کمندکوره بیانات سے ثابت مواکه:

کوئی شخص حضرت ابو بکر کو پچھ کہنے کی جراً تنہیں کرسکتا تھاوہ تو صرف اس لئے ہجرت برآمادہ ہوئے کہ آواز ہے قر آن نہیں بڑھ سکتے تھے (شبلی کی سیر ةالنبی)

یعن شیلی صاحب حضرت ابو بکر کوسر داران قریش کے ہم پلیہ دکھانا چاہتے تھے لہندا اُنھوں نے اپنے نظریہ کے مطابق وہ لکھا۔

اورمجرحسین ہیکل بیددکھانا چاہتے تھے کہ حفرت ابو بکرنے ظلم وستم سہنے کے ہا وجود پیغمبر اکرم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔لہذا انھوں نے حفرت ابو بکر کے بجرت نہ کرنے کواس طرح چھپایا اوراس طرح اپنے عقیدے کے مطابق کھانہ کہ واقعات کی تحقیق کے مطابق۔

لیکن ایک روابیت نے انہیں مجبور کردیا کہ وہ آپ کی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادہ سے روان ہونے کوبا ول ماخواستہ کھیں۔

آپ کے چلے جانے کا افسوس ہوااور وہ انہیں واپس لانے کے لئے روا ندہو گئے جیسا کہ پینے عبدالحق محدث وہلوی نے لکھا ہے کہ

''جب آپ نے مکہ ہے ججرت فر مائی اور قریش کومعلوم ہوا تو انھوں نے کہا ہم اس شہر میں جس کوچھوڑ کرابو بکر چلے جا کیں کس طرح رہیں گے۔

مدارج العبوة ص 57

تعجب ہے کہ تماریا سرمسلمان ہوں آق ان پراوران کے والدین پراتناظلم وتشدہ
ہوکہ وہ جام شہاوت نوش کرجائیں اور تماریا سرتقیہ ہے وہ کلمہ کہہ کرجو کفارکہلانا چاہتے تھے
اپنی جان بچائیں اوخداوند تعالی ان کے ایمان کی کواہی دے ۔اور حضرت ابو بکرایمان
لائیں آق کفار قریش بیکییں کہ '' ہم اس شہر میں جس کوچھوڑ کرابو بکر چلے جائیں کس طرح
رہیں گے۔

مدارج النبوة ص 57

بہر حال حضرت ابو بکر کی بھرت حبشہ کے ہارے میں جوہ جو ہات کامعی گئی ہیں اور جوہ قت ان کی بھرت کا بتلایا گیا ہے ان برغو رکرتے ہوئے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر واقع اسرئی کے بعد یا بیعت عقبہ کے بعد اور بھرت مدینہ ہے پہلے تقریباً آلے بعث نبوی ہے بھی پہلے بی ایمان لائے تصاور بی ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ہوگی ہے ایمان لائے تصاور بی ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ہوگی مسلمان ہو بھی تھے جس سے سعد بن وقاص کی روایت کی واضح طور بر تا نکیہ ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے ایمان لائے ہے پہلے بچاس ہے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہو بھی تھے دوسری شہادت تھی اور تیسری بات یا تیسری شہادت جس سے سعد بن وقاص کی روایت کی تا نکیہ ہوتی ہے وہ حضرت عائشہ کی جیرا بن معظم سے مثلی سعد بن وقاص کی روایت کی تا نکیہ ہوتی ہے وہ حضرت عائشہ کی جیرا بن معظم سے مثلی ہوئے کے واسطرح ہے۔

## نبر2 حضرت عائشہ کی منگنی ٹوٹے سے سعد بن وقاص کی روایت کی تائید ہوتی ہے

ان حقائق میں سے جو حضرت سعد بن وقاص کی روابیت کی تا ئید کرتے ہیں ایک حضرت عائشہ کی مظلمٰ کے ٹوٹے کاوا قعہ ہے۔

حضرت عائشہ کے عقد کا تفصیلی بیان تو ہم از دائ پیغیبر کے حالات اور پیغیبر کے گثرت از دوائ پر اعتر اضات کے جواب میں تحریر کریں گے بیہاں پرصرف اتنا حصہ پیش کریں گے جس سے سعدا بن وقاص کی روایت کی ٹائید ہوتی ہے۔

تمام سیرت نگاروں نے بید لکھا ہے کہ جس وقت حضرت خولہ بنت تھیم نے حضرت عائشہ کے لیے ابو بکر کوئی فیم را کرم کا پیغام پہنچایا تو اس وقت ان کی مثلنی جبیرا بن معظم یاان کے بیٹے سے ہوئی ہوئی تھی ۔

چنانچہ تذکار صحابیات کا مولف ام المومنین حضرت عائشہ کے حالات میں لکھتا ہے کہ:

"حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے عائشہ کی نسبت جیرا ہی معظم کے بیٹے (یا ہروایت ویگرخو دجیرا ہی معظم ) سے ہوئی تھی مگران اوکوں نے بینبست اس لیے فتح کردی کہ حضرت ابو بکرصدیق اوران کے اہل خاندان مسلمان ہو بچے تھے" (یڈ کارصحابیات ص 48) اور سید سلیمان ندوی صاحب سیرۃ عائشہ صدیقہ میں حضرت خولہ کی پیغام رسانی کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد مندامام احد بن شبل کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ شعوب ہو چکی میں اس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اسے جھے سے منسوب ہو چکی اس منسوب ہو چکی اس منسوب ہو چکی اس کے حصرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حضرت عائشہ جیر ابن معظم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی اس کے حساس سے پہلے حساس سے پلے حساس سے پلے حساس سے پہلے حساس سے پلے ح

''لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ جبیر ابن معظم کے بیٹے ہے منسوب ہو چکی تھیں اس لئے ان سے بھی پوچھا ضرور تھا۔حضرت ابو بکرنے جبیر سے جاکر پوچھا کہتم نے عائشہ کی نبیت اپنے بیٹے سے کی تھی اب کیا کہتے ہوجبیر نے اپنی ہوی سے پوچھا جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنائبیں ہوا تھا۔اسکی ہوی نے کہاا گریالا کی ہمارے گھر آگئ آق ہما را بچہ ہددین ہوجا بڑگاہم کو یہ بات منظور نہیں۔ سیرت عائش صدیقہ سلیمان ندوی ص 25 ہما را بچہ ہددین ہوجا بڑگاہم کو یہ بات منظور نہیں۔ سیرت عائش صدیقہ سلیمان ندوی ص 25 ہما را بچہ ہددین جنبل جزو6ص 211

اورا بن جربرطبری نے حضرت خولہ کی پیغام رسانی کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعداس طرح لکھا ہے کہ:

''ام رومان نے کہا: واقعہ یہ بے کہ عظم ابن عدی نے اپنے بیٹے کے لئے عائشہ کو مانگا تھا۔ اور ابو بکر نے آئ تک وعدہ خلافی نہیں کی ہے ابو بکر معظم کے پاس گئے ان کی وہ بیوی بھی موجودتھی جس کے بیٹے کے لئے عائشہ کو مانگا گیا تھا۔ اس بڑھیا نے ابو بکر سے کہا کہا گربم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری لڑکی سے کردیں گے تو غالبًا سے صابی بنا لو گے اور جس مذہب کو تم نے اختیار کیا ہے اس میں اسے بھی شامل کر لوگے۔ ابو بکر نے معظم سے بوچھا کہ یہ کیا کہ دری ہے اور بکر نے معظم سے کہا جو پھھ کہ دری ہے وہ گھیک ہے بیشک ہمیں میا اندیشہ ہے۔ یہ من کر ابو بکر ان کے یہاں سے نکل آئے اور اس طرح اللہ نے ابو بکر کو ان کے وعد سے کیا تھا۔ میں کر ابوا بر کو ان کے دیم کی انتہاں کے کہا تھا۔ میں کر جمد تاریخ طبری حصداول می 492-493 کی حصداول می 493-493 کو حصداول می 493-493 کی حصداول می 493-493 کی حصداول می 493-493 کی حصداول می 493-493 کی حصداول میں 493-493 کی حصداول می 493-493 کی حصداول میں 493-493 کی حصداول می 493-493 کی حصداول میں 493-493 کی حصد کی میک کی حصداول میں 493-493 کی حصداول میں 493-493 کی حصداول میں 493-493 کی حصداول میں 493-493 کی حصد کی حصداول میں 493-493 کی حدول میں 493-4

#### حضرت عائشه كے عقد كى تاریخ كابيان

حضرت عائشہ کے پیغیبر سے عقد کے ہا رے میں بہت ہی اختلاف ہے چنانچہ ایک ہی مصنف سیدسلیمان ندوی اپنی کتاب سیرۃ عائشہ صدیقہ میں لکھتے ہیں ''حضرت عائشہ کی ازدواج کی تا رخ میں اختلاف ہے علامہ بدرالدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا انشاکا نکاح سنہ جرت سے دو ہرس پہلے اور کہا جا تا ہے کہ تین برس پہلے اور بیر بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیڑھ برس پہلے ہوا تھا۔ سیرۃ عائشہ مدیقة ص 27

حواله عمدة القارئ شرح بخارى جلد 1 ص45

اورای صفحہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں

''بعض اورروایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی و فات کے نتین ہری بعد رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ہے نکاح کیا تھااور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سال حضرت عائشہ کا نکاح ہوا''۔

سيرة عائشه صديقت 47

اورتلخيص صحاح مين خود حضرت عائشه سے روايت ٢ آپ فر ماتى ميں كه

" قالت تزوجني بعدها بثلث سنين اخرجه الشحان والترمذي " تلخيص الصحاح جلد 5 ص 79

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنخضرت نے مجھ سے ان (حضرت خدیجۂ کی و فات ) کے نتین برس بعد عقد کیا اس روایت کو سیح بخاری میں اور سیح مسلم میں اور سیح تر مذی میں بیان کیا گیا ہے۔

اورعبدالبرصاحب استيعاب ترجمه عائشهين فرماتے ہيں كه

"تزوجها بعد موت خديجه رضي الله عنها بثلاث سنين "

الاستيعاب عبدالبرتر جمدعا ئشه

''آپ نے ان(حضرت عائش) سے خدیج کی رحلت کے تین ہر آب بعد عقد کیا ان ساری روایات کا خلاصہ میہ ہے کہ چاہے میہ عقد حضرت خدیجہ کی رحلت کے ایک سال بعد ہوا ہو یا ڈیڑ ھ سال بعد ہوا ہو یا دو سال بعد ہوا ہو یا تین سال بعد ہوا ہو ہر صورت میں حضرت خدیج کی رحلت کے بعد ہواہے ۔اور بالا تفاق حضرت خدیج کی رحلت رمضان 10 بعثت نبوی میں شعب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد ہوئی اور بین اتنامشہور ہے کہ بعد ہوئی اور بین اتنامشہور ہے کہ بغیبر اکرم صلی اللہ علیہ والد وسلم نے اس کا نام عام الحزن رکھا تھا بعنی غم و اندوہ کا سال لہذا ہرصورت میں حضرت عائشہ کاعقد پیغیبر کے ساتھ مکہ میں ہوا ہوتو کم از کم رمضان 10 بعثت نبوی کے بعد ہوا ہے۔

## حضرت عائشه کی عمراورتاریخ پیدائش کابیان

اصابدين ترجمه عائشهين اسطرح لكهاب

" والدت بعد البعث باربع سنین او خمس فقد ثبت فی الصبح ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم تزوجها و هی بنت ست و قبل تبع و یجمع بانها کانت اکملت السادسة و دخلت فی السابعة و دخل بها وهی بنت تسع و کان دخلوه فی الشوال فی الستة الاولی (اصابر جمدعائش) بنت تسع و کان دخلوه فی الشوال فی الستة الاولی (اصابر جمدعائش) ترجمه: آخضرت کے مبعوث برسالت ہونے کے چاریا با فی برس بعد پیدا ہوئیں سی شمل ثابت ہے کہ آخضرت نے ان سے عقد فر مایا اوروہ چھیا کہا گیا ہے کہ سات برس کی شمس داوراجتاع بین الاقوال اس سے ہوسکتا ہے کہ چھٹا برس پوراہو چکا تھا اور ساتواں شروع ہوا تھا اور ساتواں شروع ہوا تھا اور ناف تو برس کے سن میں ہوا جو س جمرین کے پہلے سال ما مثوال میں تھا۔

اورسيدسلمان ندوى سيرة عائشصد يقدمين لكصة بين كه:

''مورخ ابن سعدنے لکھا ہے اور بعض ارباب سیرنے اس کی تقلید کی ہے کہ حضرت عائشہ نبوت کے چوتھے سال کی ابتداء میں پیدا ہو کمیں اور نبوت کے دسویں سال چھ برس کے من میں بیا ہی گئیں ۔ لیکن مید کسی طرح صحیح نہیں ہوسکتا کیونکد اگر نبوت کے چوتھے سال کی ابتداء میں ان کی ولادت مان لی جائے تو نبوت کے دسویں سال میں ان کی عمر 6 سال کی نہیں بلکہ 7 سال کی ہوگی اصل ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کے متعلق چند ہاتیں سال کی نہیں بلکہ 7 سال کی ہوگی اصل ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر سے متعلق چند ہاتیں

متفقہ طور پر قابت ہیں ہجرت سے تین برس پہلے 6 برس کی عمر میں بیا ہی گئیں یوال لے میں ہیوہ میں نوبرس کی تھیں کہ رفعتی ہوئی 18 سال کی عمر میں یعنی رقط الاول میں ہیوہ میں ہیوہ ہوگا۔ ہوئیں اس لحاظ سے ان کی ولادت کی صحیح تاریخ نبوت کے بانچویں سال کا آخری حصہ ہوگا۔ سیرۃ عائشہ سید سلیمان ندوی صدیقہ سید سلیمان ندوی ص

## حضرت عا ئشه کی تاریخ پیدائش عمراورعقد کی تاریخ میں اختلافات کا بیان

ندکورہ بیان ہے میہ ہات ٹابت ہے کہ حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہان کی عمر کے ہارے میں اختلاف ہے اور شادی کی تاریخ کے ہارے میں اختلاف ہے۔

چنانچ بعض نے حضرت خدیجہ کی وفات والے سال میں لکھا بعض نے وفاقت سے 1/2-1 سال بعد لکھا بعض نے دوسال بعد لکھا بعض نے تین سال بعد لکھا ۔خود حضرت عائشہ ہے جبخاری، میچے مسلم میچے تر فدی ، تلخیص الصحاح اوراستیعاب کی سند کی رو سے تین سال بعد ہوا۔اور بعض نے مدینہ ہجرت کرجانے کے بعد بھی عقد کا ہونا لکھا ہے۔ چنانچ محمد معرافی کی سابق وزیر معارف حکومت مصرافی کتاب ''حضرت عمر فاردق اعظم'' پین کہ:

'' حضرت حفصہ بن عمر حنیس بن حذافہ کی بیوی تھیں جوسابقون الاولون میں سے خصور اقع بدر سے چند مہینے پہلے حیسر نے حضرت حفصہ کوچھوڑ دیا تھااور آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان سے نکاح کرلیا ، جس طرح اس سے پہلے حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے کیا تھا۔

سے کیا تھا۔

(ترجمہ حضرت عمر فاروق محمر حسین ہیکل)

اور ڈاکٹر طاحسین مصری نے اپنی کتاب'' الشخان'' میں بھی یہی لکھا ہے ہم الشیخان کے ترجمہ حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم متر جمہ شاہ حسن ایم اے علیگ سے انکابیان کرتے ہیں و ہ لکھتے ہیں کہ:

''ایک موقع پر حضرت اساء نے ماشته کا سامان اپنی گمر کی بیٹی کی دووجیاں بناکر باند حلیا تھا ای مناسبت ہے آنخضرت نے آپ کو ذات العطاقیین کالقب دیا طاق لیمن کاطوق کمریا کمریا کمربند ۔ بعد میں یہی اساء آنخضرت کے اہل بیت اور قرابت داروں میں بھی ہوگئیں ۔ کیونکہ رسالتم آب نے آپ کی حجود ٹی سو تیلی بہن ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنصا سے مدینہ میں عقد فرمایا۔ (حضرت ابو بکرصدیق از طاحسین مصریا ب100 سے 100)

# حضرت عائشہ کی جبیر بن معظم ہے منگنی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے

ندگورہ تاریخو ب حدیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں کے حوالوں سے بیہ بات واضح طور پر قابت ہے کہ جھٹرت عائشہ کی حضور سے شادی کی تاریخ میں کتنااختلاف ہے۔

الیکن جبیرا بن معظم کے ساتھ مظلی کے ہارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ندتو کسی مورخ نے اس کی تر دید کی ہے اور ند بی کسی سیرت نگار نے اس ہا ت کو جھٹلایا ہے اور سیہ بات صحیح نے متفقہ طور پر لکھی ہے کہ جبیرا بن معظم نے بیہ مظلی حضرت ابو بکر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قو ڈ دی جواس ہات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جبیرا بن معظم نے جب بیہ مگلی کی تھی اس وقت حضرت ابو بکرائیان نہیں لائے تھے۔

میمنگنی ٹوٹے کی واردات حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد 10 بعث نبوی ہے لے کر 12 بعثت نبوی تک کے عرصہ میں پھیلی ہوئی ہے۔جس سے واضح طور پر ٹابت ہوتا ے کہ حضرت ابو بکر انہیں ایام میں مسلمان ہوئے تھے اور 5 بعثت نبوی ہے 7 نبوی کے وقت تک مسلمان ندہوئے تھے اور ای لئے اس وقت ہجرت کرنے والوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی بلکہ بیعت عقبہ اولی کے بعد یعنی 11 بعثت نبوی میں ہجرت مبش کے لئے آمادہ ہوئے تھے

کیونکدا گریے فرض کرلیا جائے گہ جبیرا بن معظم سے بھی یہ منگئی حضرت عائشہ کی عمر کے تقریباً پانچویں یا چھٹے سال میں ہی ہوئی ہوگی جوآنخضرت سے عقد کا سال بتلایا جاتا ہے تو بھی یہ ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر 10 بعثت نبوی تک ایمان نہیں لائے تھے۔

اوراگر بیفرض کرلیا جائے کہ جمیر نے حضرت عائشہ سے ان کے بیدا ہوتے ہی بیہ مظلق کر کی تھی تو بھی ہے ۔ بعث نبوی کے آخر تک حضرت ابو بکر کا ایمان ندلا با جا بت ہوتا ہے کیونکہ تاریخ وحدیث اور سیرت کی تمام کتابوں میں بہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ یے کیونکہ تاریخ وحدیث اور سیرت کی تمام کتابوں میں بہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ یے بعث نبوی کے آخر میں بیدا ہوئی تھیں اور چونکہ حضرت ابو بکر کے بعث نبوی اور چونکہ حضرت ابو بکر کے بعث نبوی اور جونکہ حضرت ابو بکر کے بعث نبوی اور جونکہ حضرت نبوی کے عرصہ میں انھوں نے حبشہ کی طرف جمرت کرنے والوں کے ساتھ ہمرت نہ کی تھی اور چونکہ وہ تقریباً میں اور جونکہ وہ تقریباً میں اور ان کے مسلمان ہوجانے کی وجہ انھوں نے بیعت عقبہ اولی کے بعد جمرت کا ادا وہ کیا تھا اور ان کے مسلمان ہوجانے کی وجہ سے بی جبیر ابن معظم نے یہ مشکی آو ڈی تھی۔

لبندایہ تمام حقاق بیٹا بت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سعدا بن وقاص کی روایت سمجے کے بیٹام حقائق ان کی بیان کردہ روایت کی تا ئیر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرے پہلے ایک ہما عت کثیر مسلمان ہو چکی تھی ویا بیاس سے بھی زیادہ مسلمان ایمان لا چکے تھے اور آزادم روں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا افسانہ من گھڑت واستان ہے اور حضرت علی کی اس فضیلت میں سب سے پہلے ایمان لانے کا افسانہ من گھڑت واستان ہے اور حضرت علی کی اس فضیلت کے مقابلہ میں بنی امید کے حکم انوں کے حکم سے گھڑی ہوئی روایتوں میں سے ایک ہے۔

### \_5 بعثت ہجرت حبشہ اور حضرت جعفر طیار کاباد شاہ کے سامنے خطبہ

غارجرا میں سورہ اقراء کے نزول کے وقت ہے قرار دیئے گئے بن کے مطابق 5 بعث نبوی میں ملمانوں نے پیغمبر سے حکم ہے حبشہ کی طرف ہجرت کی چونکہ کفارقر لیش نصرف مسلمانوں برظلم وتشد وکرتے تھے بلکہ انہیں اپنے پچھلے وین پر پلٹانے پر مجبوركرتے تصاوراس طرح بہت ہے مسلمان كفار كے ظلم وتشد دكوير داشت ندكر سكنے يرمريد ہوگئے بید دونوں باتیں پیغیبر کے لئے بہت ہی تکلیف دہ تھیں ۔مسلما نوں برظلم وستم بھی اور مسلمانوں کامرتہ ہوجانا بھی ۔لہذا آپ نے بیتکم دے دیا کہمسلمان حبشہ کی طرف ہجرت كرجائيس كيونك وبال كابا وشاه عاول ب البندا وغيم كقلم سي محمد بعث سے لے كر ر 7 بعثة نبوي تك حتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ قافلوں كى صورت ميں اورفر دافر دانجمي حبشہ کی طرف بجرت کر گئے سوائے حضرت عمر کے جو 6 بعثت نبوی میں ایمان لائے تھے لکین چونکہ انہیں ابوجہل نے بناہ دے دی تھی لہنداانھیں ہجرت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ حبشه میں بهمهاجمرین با دشاه حبشه کی رعایا کی حیثیت ہے امن و چین اورعیش و آرام کی زندگی بسر کررہے تھے جب کفارقر ایش کواس بات کاعلم ہواتو اُٹھوں نے عمارہ ابن وليداورغمر وبن عاص كوتحذ تخائف وے كررواندكيا نا كەمسلمانوں كوومال ہے نكلوا ديں جب یہ کفار با دشاہ حبشہ نجاش کے باس پہنچے تو اس کوسجدہ کرکے اور قریش کے بھیجے ہوئے تخا نَف پیش کر کے اور وزیروں کورشوت دے کر یوں کچڑ کایا کہ بھارے بی اعمام وطن چھوڑ کریہاں آگئے ہیں حضرت عیسلی کوغلام کہتے ہیں بیعقبیدہ با دشاہ کے بھی خلاف ہے لہذاان کو ا ارے ساتھ کردیجئے میں اس افلام ہیں ہم ان گوگر فقار کر سکتے ہیں۔

نجاشی با دشاہ نے کہا کہ بیہ بات میری شان کے خلاف ہے کہ جولوگ میرے
پاس بناہ پکڑیں ان کو میں شمنوں کے سپر دکردوں۔ پھرمسلمانوں کوطلب کیاوہ سب حاضر
ہوئے ۔ مسلمان ۔ سلام علیک کہدکرمجلس میں بیٹھ گئے اہل دربا رنے کہاتم لوگوں نے با دشاہ کو
سجدہ کیوں نہیں کیاتم لوگوں نے خلاف اوب کیا ہے۔

حضرت جعفر طیار ایک ہم اوگ سوائے اپنے پروردگار حقیق کے کسی اور کو سجدہ خہیں کرتے نہ ہم کسی کواس لائق جانتے ہیں ہم او کوں کو پیغیم خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہی تصبحت ہے کہ سوائے خدائے تعالی کے اور کسی کو سجدہ کرنا گناہ عظیم ہے پھر کفار کی تمام تکالیف بیان کیس اور کہا کہ ہم کوان کا فروں سے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے اور ای وجہ سے تمہارے شہر میں بھاگ آئے ہیں اور تم کو عادل ومنصف ہجھتے ہیں۔

نجاشی نے حضرت جعفر طیارے کہا جو کلام الہی تمہارے پیغیبر پریا زل ہوتا ہے اس میں سے پچھیم بر سامنے پڑھ کرسناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کاشر ورع بروی فوش الحانی اور روحانیت میں ڈوب کراس طرح سے تلاوت کیا کہ نجاشی با دشاہ زارو قطار رونے لگا اور آنسواس کی داڑھی پر بہنے گے اورائل دربار چرت زوہ ہوکررہ گئے نجاشی نے کہاواللہ بیاللہ کا کلام ہورت کی مقام کا ہے اور حضرت عیسیٰ کی ربان سے ہم تک ای طرح پہنچا ہے جھے کوئی شک و شبہیں ہے۔ میں کواہی دیتا ہوں کہ چکہ ملی اللہ علیہ واکہ وسلم برحق نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے آئیس کی خبر دی تھی اور عمرو علی اور عمرو ملی اللہ علیہ واکہ وسلم برحق نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نے آئیس کی خبر دی تھی اور عمرو عاص اور عمرو کی اور عمرو کا اور سفارت قریش کو واپس

حضرت جعفر طیار نے اس موقع پر ایک بروی پر ارژ تقریر کی جس میں تعلیمات اسلامی کو وضاحت سے بیان کیا اور کہاا ہے با دشاہ! بیاس رسول باک کی تعلیم ہے ہم لوگ اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کی تعلیم کو ہم نے قبول کیا ہے۔ صرف اس پر ایمان لانے ک وجہ ہے جمیں وہ تکالیف ومصائب جھیلنے پڑے کہ جمیں اپنے اہل وعیال کوچھوڑ کرجلا وطن ہوما پڑا۔اپنے وطن میں ان کفارومشر کین نے ہمیں نہ رہنے دیا ہخر ہم نے جھھ کوعا دل ومنصف مزاج ہا دشاہ س کر تیری پناہ لی تیرے انصاف او رزم سے ہمیں امید ہے کہ تو ہم غریبوں اور پر دیسیوں پرظلم نہ ہونے دیگا۔

ہادشاہ حبشہ نجاشی کا اس رفت آمیز تقریرے دل بھرآیا اوراس کا ول اس رسول عربی برقربان ہوگیا اوراس صدافت آمیز کلام کوس کرمسلمان ہوگیا ۔اور کافر ایلچیوں کو دربارے نکلوا دیا اور حضرت جعفر طیار مدت تک وہاں رہے اور فتح خیبر کے دن جش ہے واپس ہوئے۔ فلاصدا زسوائح رسول ص 104 تا104

بحواله سيرة ابن مشام جلد 1ص 116 وسيرة محمديي 302

## 6 بعث پیغمبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم کادار لارقم میں پناه گزین ہونا

عنت حصرت المير حمزة كالسلام لانا المحت حضرت المير حمزة كالسلام لانا المحت حصرت المير حمزة كالسلام لانا المحت حصد "ايك روزسيرنا محمر مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صفا بها ثرى يرتشريف ركھتے تصح ابوجهل ملعون وہاں ہے گزرااور حضورا قدس كوبہت گالياں بكنے لگا۔اورا يك پھرا شاكر آپ

کے سرمبارک پروے مارا حضورانورکا روئے مبارک ابولہان ہوگیا آپ نے پچھ جواب نہ دیا اٹھ کر چلے گئے۔

عبداللہ بن جوعان کے آ دمی اورا یک بڑھیاعورت بیجال دیکھرہے تھےو ہ لوگ بہت متاسف ہوکر رونے گئے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے چھاؤں سے حضرت امیر حمز ہ کوآپ ہے بخت محبت تھی ۔اور توبیہ کا دد و ھے بھی مل کرپیا تھا ۔رضائی بھائی بھی تھے جناب امیر حمز ہا رعب، بہت بہا در، شیر دل اور شکار کے بہت شائق تھے اور سیاہ گری کے فنون سے خوب ماہر تھے آپ سارا دن شکار کھیلا کرتے تھے جب شکارے واپس آئے تو صفا پہاڑی پرایک بڑھیا کے رونے کی آوازئ آپ نے یو چھا کرتو کیوں روتی ہاس نے جواب دیا کہ آپ کے بھینچ محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف وایڈا وُں کو دیکھ کرروتی ہوں کہ ابوجہل ملعون نے اس کاسر پھوڑ دیا ہے۔ بیان کرامیر حمز ہ کو بخت غصہ آیا۔خانہ کعبہ کے اندرسید ھے تشریف لے گئے ۔ ویکھا کہ ابوجہل ملعون وہاں بیٹھا ہے آپ نے اس کے قریب ہوکر بخت گالیاں دیں اور کمان کواس کے سریر مارکراس کے سرکو پھوڑا کہ خون ہے وہ لعین تمر ہتر ہو گیا بی بخر وم قبیلہ کے لوگ اٹھے کہ حضرت امیر حمز ہے بدلہ لیں ۔ابوجہل نے منع کیا کہاگراس ہے اور گے تو دین محدی قبول کر کے قریش کو کمزور کر دیگا۔اور محد صلی اللہ عليه وآله وسلم كوّوت حاصل ہوجائے گی پھر حضرت امير حمزته نے خانه كعبه كاطواف كياا ورگھر لوثے۔جناب رسول خداً کو دیکھا کہ سر پھوٹا ہواہے اوروہ رورہے ہیں عرض کیاا ہے۔ جو پھھآ بو کو تکلیف پیچی مجھے خبر نہھی۔ جناب رسول صلعم نے فر مایا کہ جس کا نہ ہا ب نہ ماں نہ چیا ندرشتہ دارہو جومد دکرے وہ کس طرح دنیا میں رہ سکتا ہے۔ ابوجہل ملعون نے بیرحال ميرا كياروز قيامت ندورا الله تعالى اس كوبدله دے حضرت امير حمز ه نے كہا:

'' بین کوخوش ہو گے کہ میں نے اس تعین کاسر پھوڑ دیا کہ تمہارا ول خوش ہو۔آپ نے فر مایا میرا ول تو اس طرح خوش ہوتا ہے کہ جب آپ مسلمان ہوجا کمیں اور کلمہ شریف لا اله الا الله محمد رسول الله پڑھیں۔امیر خزہنے کہا کہ میں بھی اسلام لانے کے واسطے ہی آیا ہوں۔امیر خزہ کا اسلام من کر قریش کی کمرٹوٹ گئ"۔

موائے عمری رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ ص 104-105

موائے عمری رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ ص 104-105

بحوالہ تا ریخ طبری فاری جلد چہارم ص 383 طبع نول کشور

ابن خلدون کتا ب ثنای 28/32 روضہ الاحباب جلداول صفحہ 53

وائنگٹن اردن کی لائف آف مجرص 53

#### <u>6</u> بعثت حضرت عمر کے اسلام لانے کابیان

6 یعثت نبوی کے اہم واقعات میں سے حضرت امیر حمز ڈ کے اسلام لانے کے واقعه کے بعد حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا بیان کھنے سے پہلے ہم یہ بتا دینا جائے ہیں کہ ہم اس عنوان کے تحت جو پچھ لکھرے ہیں اس کے لئے ہماری نبیت اورارا دہ پہیں ہے کہ ہم حصرت عمر کی شان میں اپنی طرف ہے کوئی ما زیبا ہات کہیں یا ان کی تو ہن اور ہتک کی نیت سے پچھ لکھیں ۔یاان کے طرفداروں اور عقید تمندوں کے جذات کومجروح کریں ۔ بلکہ ہماری پیرکتاب چونکہ خالصتاً عظمت ناموں رسالت کے بیان میں ہے لہذا ہروہ ہات جوعظمت ماموس رسالت کے خلاف ہوگی اس کا ردو ابطا<mark>لُ عظمت ناموں رسالت کے دفاع می</mark>ں کیاجا ئیگا۔ کیونکہ عظ<mark>مت ناموں رسالت کو</mark> یا رہ بار ہ کرنے کے لئے معاویداور بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم ہے الیمالی حدیثیں گھڑی گئیں ہیں کہان ہے بڑھ کرعظمت ناموں رسالت کوتا رنا رکرنے والی اور کوئی ہات نہیں ہوسکتی۔لہذاالی حدیثوں کو تحقیق کی کسوئی پر پر کھناصرف عظمت ماموس رسالت کے د فاع میں ہوگااوراس ہے پہلے بھی ای عنوان ہے جو پچھ لکھا گیا ہے وہ بھی عظمت ناموں رسالت کے دفاع میں ہی لکھا گیاہے۔ چنانچان وضعی اورمن گھڑت احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جوحفزت عمر کے ہارے میں وہ ہے جوحفزت عمر کے ہارے میں وضع کی گئی ہے اور تیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ اور غلط طور پرمنسوب کر کے بید کہا گیا ہے کہ تیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ واللہ نے حضرت عمر کے ہارے میں بیہ فرمایا تھا کہ: "اگر میر ریافلہ کوئی نبی ہونا تو و جمر ہونا"

حالانکه حضرت عمر کے حالات زندگی پرسرسری نظر ڈالنے سے پینہ چل جاتا ہے کہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں کہد سکتے تھے۔ کیونکہ اس کا واضح مطلب میہ ہے کہ کویا پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوبھی اس بات کی معرفت نہیں تھی کہ خدا کا فرستا دہ نبی ورسول کیسا ہوتا ہے۔

حضرت عمر کے حالات زندگی کواسلام لانے سے پہلے دوحصوں میں تقنیم کیا جاسکتاہے۔

نمبر 1: سب سے پہلاحصہ وہ ہے جس کے بارے میں تمام سیرت نگاروں اوران کی مداح سرائی کرنے والے واضح الفاظ میں اس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمران تمام عیوب میں جوزمانہ جاہلیت کے لوگوں میں بائے جاتے تھے سب سے بڑھ چڑھ کرتھے۔ جس نے تفصیل کے ساتھ معلوم کرنا ہووہ محمد حسین نیکل سابقہ وزیر معارف حکومت معرکی کتاب 'محضرے عمر فاروق اعظم''کا مطالعہ کرے۔

نمبر2: دوسراحصدوہ ہے جس میں اسلام کے ظہور کے بعد کفار وقر کیش مسلمانوں پرجس طرح سے ظلم وستم کرتے تھے تو ان سے بیخنے کے لئے مسلمانوں کے باس دوہی راستے تھے ایک پینمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کرجانا اور دوسرے اپنے سابقہ دین کی طرف لیٹ جانا یعنی مرتد ہوجانا۔

اور حضرت عمر کی مداح سرائی کرنے والے تمام سیرت نگاراس بات کوتسلیم کرتے ہیں مسلمانوں برظلم وستم کے پہاڑتو ڑنے میں کفاروقر لیش میں حضرت عمر سے بڑھ کراور کوئی

نہ تھا ہم اس بات کے بوت میں شیلی صاحب کی زبانی صرف دومثالیں پیش کرتے ہیں شیلی صاحب اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں

گبیہ: ان کے خاندان میں ایک گنیز تھی جس نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ اس کو بے تحاشہ مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرادم لے لوں پھر ماروں گا۔ لبدیہ کے سوااور جس جس پر قابو چلناز دوکوب کرنے ہے درایخ نہیں کرتے تھے لیکن اسلام کا نشدا بیاتھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اتر تا نہ تھا۔ ان تمام شخیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بدول نہ کرسکے آخر مجبور ہوکر فیصلہ کیا کہ ' فعو ذباللہ'' خود بانی اسلام کا قصہ باک کردیں ۔ تلوار کمر ہے لگا کرسید ھے رسول اللہ کی طرف جائا۔

شبلی صاحب نے لبدیہ کے واقعہ کوسیر ۃ النبی جلداول میں صفحہ 231 پر بھی نقل کیا ہےاوراس سے اگلے صفحہ براورا یک کنیز کاواقعہ اس طرح نقل کیاہے

حضرت زنیرہ: حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھیں اوراس وجہ سے عمر اسلام لانے سے پہلے ان کو جی کھول کرستاتے ۔ابوجہل نے ان کواس قدر مارا کدان کی آنکھیں جاتی رہیں۔
رہیں۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزنامہ جنگ کے محتر مصحافی نذیر ناجی کے ایک آرٹیل کاتھوڑا سااقتباس پیش کریں ۔

نذریا جی صاحب ان جماعتوں کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی سور سے سورے کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ

'' حقیقت ہیہ کہ مولوی حضرات نے آخری دم تک پاکستان کی شدید مخالفت کی ۔علماء کی سب سے بڑی اور منظم جماعت جمیعت علمائے ہند کا گری کی حلیف تھی ۔علامہ اقبال کومولا ماحسین احمد نی کے سیاسی موقف پر تنقید بھی کرما پڑی تھی ۔افسوس کہ یہ ہاتیں نوجوان نسل سے چھیائی گئیں۔اور تحریک یا کستان کے اصل مقاصد کو جماری تاریخ اور نصابی کتب ہے بد دیانتی کرتے ہوئے حذف کردیا گیا۔

روزنامه جنگ 23 أكتوبر 2004 ص 6

ال ع آ ع چل كرلكي بين:

''ہوا یوں کہ جب مولوی حضرات یا کتان کود جود میں آنے سے ندروک سکے تو اس پر قبضہ کے طریقہ ہے سوچنے لگے ۔سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنا یا کستان ویمن كردا رنگاہوں سے اوجھل كرنے كے لئے ناریخ كوسخ كيا۔اس كے بعد قيام ياكستان كے معاشی پہلو غائب کر کے ند ہبی عضر نمایاں کیااوراس کی آڑ میں اپنی سیای دکانداری جیکائی۔ تحریک آزادی کے دوران مسلمانوں کے مستقبل کے لئے ان لوکوں کے تصورات کا جائزہ لیما توان کی اس دور کی تحریروں اور تقریروں کا مطالعہ کرما جا ہے۔ یا درہے کہ انھوں نے یا کتان میں دستیاب تمام کتابوں ہے وہ حوالے حذف کردیئے ہیں جن میں ان کے نذیریاجی نے ان مولوی حضرات کے ہارے میں جو پچھ یا کتان کے تعلق ہے کھھا ہےانھوں نے حضرت عمر کواسلام کاہیر وبنانے کے سلسلہ میں بھی یہی طر زعمل اختیار کیاہے۔ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق ، در حقیقت حضرت عمر کانثر میں ایک قصیدہ ہے اور ان کے تمام عیوب کوخوبصورتی کے ساتھ اچھائی میں بدلنے کی انتہائی کوشش کا ایک ثنا ہمارے لیکن ماضی قریب میں میٹرک کے نصاب میں عظیم شخصیات ہے متعلق پیمجھتے ہوئے کہ مولانا شبلی جو کہ شمس العلماء کے لقب سے ملقب تھے اور انھوں نے حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں اپنی کتاب الفاروق میں جو پچھ کھا ہے اسے خوب صاف تھرا کر کے لکھا ہان کی کتاب الفاروق ہے حضرت عمر کی زندگی کے پچھ حالات لکھ دیئے۔ حالانکہ

انھوں نے اسے خوب لیمایوتی کر کے لکھا تھا۔ مگراصل بات اس میں جھلک رہی تھی۔

مگراب چونکدان مولوی حضرات کاحضرت عمر کے ہارے میں بھی طرزعمل بیہ

کدان کی زندگی ہے متعلق کوئی ایسی بات نہ کھی جائے جس ہے ان کی افسانوی شخصیت متاثر ہواوران کے بارے بیں صرف ایسی باتیں ہی لکھی جائیں جن ہے وہ اسلام کے ہیرو نظر آئیں چاہان میں وہ بات ہویا نہ ہو۔ لہذا ان مولوی صاحبان نے آسان ہم پراشالیا اوروز پر تعلیم محتر مہذبید وجلال کا ناک میں وم کر دیا ان پر طرح طرح کی ہمتیں لگائی گئیں ۔ چونکہ فیرے وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھی تعین لہذا وہ انہیں بیرتو کہ نہیں کئے سے کہ اُنھوں نے شیعہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا ہے لہذا ان کوامر کی ایجنٹ قرار دیا گیا اور بیازام لگایا گیا کہ وہ امر کی ایجنڈ بر پرکام کر رہی جی قصہ کوتا وان حضرات نے مولانا شبلی کی الفاروق نے قبل کر وہ حضرت عمر کی زندگی کے حالات کا بیان میٹرک سے خارج کرا کے گھوڑا۔

ائ طرح ان مولوی حفرات نے حفرے عمری اسلام کے خلاف خالفا ندوش کو جوان کی اسلام لانے سے پہلے تھی بدل دیا ہے اوران حفرات نے ای انداز سے حفرے عمر کے اسلام وشمن کر دار کولوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لئے تاریخ کوسنے کر دیا ہے۔ اور پیغیبر اسلام کے خلاف مخالفا ندروش کو جواسلام لانے کے بعد بھی جاری رہی اس میں خود پیغیبر کو قصور دارگھ برا کر حفرے عمر کوسیح اور آنخضرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خلطی پر قرار دے دیا ہے۔ جس کا بیان اپنے اپنے مقام پر آتا رہ گا۔

لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کے دونوں حصوں کا بیان میں ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ خدا ایسے آدمی کواپنا منصب و رسالت عطانہیں کرسکتا کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ:

" الله اعلم حيث يجعل رسالته "

"الله خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنا منصب در سالت کیسے آدمی کوعطا کرنا ہے" لہذا ند کورہ حدیث کہ "اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا تو عمر ہونا" علط جھوٹی اور من گھڑت ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحیح حدیث اورمسلمہ فریقین حدیث منزلت کے مقابلہ میں گھڑی گئے ہے۔

حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے اور بعد کے حالات کو بھی تین حصوں میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلاحصہ: اسلام لانے کاواقعہ اور اسلام لانے کے بعد ہجرت تک کے حالات پر مشتمل ہے دوسراحصہ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد پیغیبر کی رحلت کے واقعات و حالات پر مشتمل ہے تیسراحصہ: پیغیبراکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رحلت سے لے کرعین بعد کے حالات پر مشتمل ہے۔

حضرت عمر کی اسلامی زندگی کے حالات تو پیغیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کی سیر ق طیب ہے بیان کے ساتھ ساتھ بیان ہوں گے اور تیسر سے حصہ کے پچھ حالات پیغیبرا کرم کی رحلت کے بیان کے بعد ہوں گے۔ یہاں پر پہلے حصہ یعنی حضرت عمر کے اسلام لانے سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے حالات بیان کئے جاتے ہیں۔

سوائح عمری حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وآله وسلم کے مصنف نے''اسلام حضرت عمرا بن الحطاب'' کے عنوان کے تحت معتبر ومتند حدیث و تاریخ وسیر ق کی کتابوں کے حوالے ہے اس طرح لکھا ہے کہ

''ابوجهل ملعون نے خانہ کعبہ کنز دیک کھڑے ہوکرکہا کہ جوکوئی محمصلعم کاسر
کاٹ کرلاوے میں اس کوسو (100) اونٹ اور چالیس ہزار (40000) درهم دوں گا۔
حضرت عمر نے کہا میں میہ کام کرسکتا ہوں۔ حضرت عمر اللہ کے بیارے حبیب نبی آخری
الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسلے ہوکرقتل کرنے کو چلے۔ راستہ میں ایک مسلمان نعیم بن
عبداللہ نے بوچھا کہاں جاتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا محمہ سے قبل کو بیعم نے کہا۔ بی ہاشم
سے سی طرح بچو گے۔ حضرت عمر نے کہا شاہدت نے دین تبدیل کیا ہے اگر ایسا ہوتو ہملے کھے

قُلْ کروں ۔ پھر سعدا بن وقاص ہے جھیٹ ہوئی ۔ سعدنے کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی گولل کرو جومسلمان ہو گئے ہیں ۔ بیہن کوطیش کھا کرا ہے بہن اور بہنو ٹی کومار پہیٹ کراورلہولہان كر كے تلوا رائكا كر حصرت امير حمز ہ كے گھر آئے كسى صحابى نے شكاف سے د كھے كركها ك عمر سلح آتے ہیں امیر حمز ہنے فرمایا درواز و کھول دواگر نیک نیتی ہے آیا ہے قو مبارک اگر شرارت کی نبیت ہے آیا ہے تو انشاء اللہ انہیں کی تلوار ہے آل کروں گا۔ چنانچہ درواز ہ کھول دیا ۔ تو حصرت سیدالمرسلین صلی الله علیه وآله وسلم با ہرنگل آئے اور بغلگیر ہوئے عمر کوخوب د بایا که بند بندان كابل گيااورفر ماياا عمرا بن خطاب دالله اگر بينيت خير آيا ٻيلة خيرو رندجيتانه پھر یگا۔رعب نبوت سے حضرت عمر کابدن کانیا اور تلواراس کے ہاتھ سے گریرا ی اور یکارا مھے۔ اشهدان لا اله الا الله و انك رسول الله الخضرت في الله اكبر بأواز بلندفر مايا اورسب مسلمانوں نے تلبیر کہی جالیس مسلمان بورے ہوئے۔

سوا نج عمري رسول مقبول ص 105 بحواله نفريج الا ذكياء جلد دوم ص 5150 ترجمة ريخ ابن خلدون كتابن كافي جلدسوم ص 32,31 سيرة الني ص 205 روضدالاحباب جلداول ص130

تاريخ الاسلام وبلوى جلد دوم ص 53

عاشیہ محج بخاری مترجم ک15 ص 40

اس کے بعد سیجے بخاری کے حوالے ہے لکھتے ہیں

عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ حضرت عمر ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے تھے، اتنے میں عاص بن وائل مہمی ایک ڈوری دارجا دراورایک رہیٹمی کرند کا جوڑا بہنے ہوئے ان کے باس آیا۔وہ بن سہم کے قبیلہ سے تھا جو جاہلیت کے زمانہ میں ہمارے حلیف تھے۔اس نے کہا عمرتمہارا کیا حال ہے۔ کیونکہ آزردہ ہو۔افھوں نے کہا تیری قوم بن مہم کے لوگ کہتے ہیں ۔ اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کوما رڈالیس گے۔ عاص نے کہا تیراوہ کچھ بگا ڈنہیں سکتے۔
عاص کے ایسا کہنے پراظمینان ہوا کچر عاص باہر نکلا دیکھا تو میدان لوکوں سے بحر گیا۔ عاص
نے پوچھا کیوں کہاں کا ارادہ ہے انھوں نے کہا کہ خطاب کے بیٹے کی خبر لینے جاتے ہیں
جس نے اپناوین بدل ڈالا ہے۔ عاص نے کہا دیکھوتم عمر کومت ستاؤ۔ یہ سنتے ہی لوگ لوٹ
گئے دوسری روایت میں ہے کہ عمر میری پناہ میں ہے۔ سوائح عمری رسول مقبول ص 106
بحوالہ مجھے بخاری کتاب المناقب اسلام عمر ہے۔ 21ص 39,38

اورمدارج النبو ۃ میں ہے کہ 'محصرت عمراہینے ماموں ابوجہل کی پناہ میں رہے''

مدارج النبوة جلد دوم ص 92

اب بیا ظہار عقیدت ہی کی بات ہے کہ ان کے عقیدت مند بیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد خانہ کوبہ میں جا کرعلی الاعلان نما زیڑھی جبکہ نہ انہیں نماز واجب ہوئی تھی نصرف کلمہ پڑھنے سے انہیں نماز کا سبق خود بخو دیا دہوا تھا ایسا شخص جوابے قتل کئے جانے کے خوف سے ڈراہوا اور سہا ہوا آزردہ خاطر اپنے گھر میں حجیب کر جیٹا ہوا ہوا دراپیا کام کے جانے ماموں ابوجہل کی پناہ میں ہو۔ اس کے لئے بیمکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کرے۔

تعجب کی بات ہیہ کہ وہ الوجہل جو ہرمسلمان ہونے والے پرظلم وسم کے پہاڑ و ڑا کرنا تھااس فحض کے مسلمان ہونے پراسے پناہ دینے پرآما دہ کیوں ہوگیا؟ جواس کے اعلان کر دہ انعام کے حصول کی خاطر آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوتل کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا ۔ کفار قر لیش کی عا دت اور الوجہل کی فطرت کا تقاضا بیتھا کہ وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی خبرس کرمار مارکران کا مجرکس نکال دیتایا آنہیں اپنے سابقہ فد ہب پر پلٹالیتا۔ سوائے اس صورت کے کہ حضرت عمر نے اپنے اسلام لانے کی وجہ بتلا کر ابوجہل کو مطمئن کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئییں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئییں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئییں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئییں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئییں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئییں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئیوں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئیوں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہواور الوجہل نے حضرت عمر کے عند یہ سے متفق ہوکر آئیوں پناہ دینے کا اعلان کردیا ہے۔

عقیدت بھی عجیب شے ہے۔ تمام سیرت نگاروں اور صدیث وتاری کی متند کتابوں میں توبید کھا ہے کہ حضرت عمر رعب نبوت سے کا پینے گے اور تلوار ہاتھ سے گرگئی اور پکارا شھے اشھد ان الا الله الا الله و انک رسول الله .

لیکن ان کے عقیدت مند ظاہری صورت حال کے بجائے دل کی بات نکال کر بیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرا پنی بہن اور بہن سے قرآن من کراسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے چنا نچے علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ

''حقیقت بیہ ہے کہ حضرت عمر جب ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اس ہے

پہلے اپنے سابقدا را دے سے تو بہ کر چکے تھے اور اپنی بہن اور بہنوئی سے قرآن مجید کی آواز سن کراور مجیفہ میں پڑھ کراسلام کی طرف راغب ہو چکے تھے اور اس نعمت سے مالا مال ہونے کے لئے وہاں حاضر یارگاہ ہوئے تھے۔

تخذحسينيه علامه محمداشرف سيالوي جلداول ص 261

عالانکداگروہ بہن ہے قرآن سن کر اسلام کی طرف راغب ہوگئے تھے تو استخضرت علیہ قلط کی فرف راغب ہوگئے تھے تو استخضرت علیہ کا کہ کاخیال ترک کردیا تھاتو تلوار گھر میں رکھ کرخالی ہاتھ کیوں ندگئے؟

بہرحال سیالوی صاحب نے اپنی عقیدت میں دل کی بات بیمعلوم کی کہ بہن اور بہنوئی ہے قرآن میں کراسلام کی طرف راغب ہوگئے تھے اور قل کا ارادہ ترک کر کے اس تعمت سے مالا ہونے کے لئے وہاں حاضر بارگاہ ہوئے تھے۔

لیکن شبلی صاحب کی عقیدت سیالوی صاحب سے بڑھ کر ہے انھوں نے پہیں بہن اور بہنوئی سے قر آن من کرکلہ پڑھوا دیا ۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں در اہمیں اتفا قافیم ابن عبداللہ مل گئے ان کے تیورد کی کر پوچھا خیر ہے ۔ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں ۔ انھوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو ۔ خود تہماری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں ۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچ وہ قر آن پڑھ رہی تھی ان کی آہث باکر چپ ہوگئیں اور قر آن کیا جزاء چھیا دیئے گیمی آوازان کے کا نوں میں پڑچکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی ۔ بہن نے کہا پہلے ایکھی بین ہوگئے ۔ اور جب ان کی بہن دونوں مربد ہوگئے ہو ۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست وگر بیان ہوگئے ۔ اور جب ان کی بہن بیانے کوآئی تو ان کی بھی خبر لی بیاں تک کہ ان کا بدن ہوائیا ۔ اس حالت میں ان کی بہن نہان سے نکلا کہ دعمر جو بن آئے کرولیکن اسلام اب دل سے نبیل نکل سکتا''

ان الفاظ نے حضرت عمر کے ول پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ ہے ویکھاان کے بدن سے خون جاری تھا ہید و کیے کراور بھی رفتت ہوئی ۔ فر مایا کہتم لوگ جو پڑھ ت مجري كوي سناؤ - فاطمه في آن كا برزاء لاكرسائ ركوديئ - الله كرديكها بيسورة في المسبح الله ما في السموات وما في الارض و هو العزيز الحكيم ا يك ايك لفظ بران كادل مرعوب بونا جانا تها يبال تك كهجب ال آيت بريني " آمنو بالله و رسول توب اختيار بكارا شي " اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمد رسول الله " منافق المنافق الله الله و اشهدان محمد رسول الله " الله " الفاروق بلي دومرامد في المريش م 1970 م 770

شبلی صاحب نے کلمہ تو یہیں بہن کے پاس پڑھوا دیا لیکن وہ یہ جھوٹ گھڑتے وقت بھول گئے کہ سورہ الحدید جس کی پہلی آیت اٹھوں نے نقل کی ہے وہ سورہد نی ہے جیسا کہ حضرت شیخ الہند مولانامحمود حسن اسیر مالٹانے اس سورہ کے آغاز میں لکھاہے کہ

" سورہ الحدید مدنیہ و هی تسع و عشرون آیہ و اربع رکوعات "
یعنی سورہ حدید مدنیہ و هی تسع و عشرون آیہ و اربع رکوعات "
یعنی سورہ حدید مدنی سورہ ہا دراس کی 29 آئیتیں اوراس کے چار رکوع ہیں۔
لہذا \_\_\_6 یعنت نبوی میں اس کے پڑھنے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا کیونکہ یہ سورہ اس
وقت تک مازل ہی نہیں ہواتھا اور آمنو اہا للدور سولہ اس سورہ کی ساتویں آئیت ہے۔

بہرحال شبلی صاحب نے حضرے عمر کے دل کی ہات بیان کرنے میں سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا۔اس سے تو بہتر تھا کہ بہن کے میہ کہنے پر

' حمر جو بن آئے کرولیکن اسلام اب دل ہے نہیں نکل سکتا'' یہ کہتے کہ حضرت عمر فید دل میں یقین کرلیا کہ اب ان کے مسلمانوں پرظلم وتشد داور پیغیبر گوتل کرنے ہے، اسلام کوآگے بڑھنے ہے دو کانہیں جاسکتا۔ لہذا انھوں نے پھھاور بات سوچ کو پیغیبر گوتل کرنے کا ارا دہ ترک کردیا۔

علامہ محد اشرف سیالوی اور مولانا شبلی نعمانی نے حضرت عمر کے دل کی جوہات معلوم کی وہ او پر بیان ہوگئی اب ایک اور نی دانشور کی ہات سنئے کدان کے نز دیک حضرت عمر کے دل میں کیابات تھی جب وہ پیغیرصلعم گوتل کرنے کے ارا دے سے جلے۔ محد حسین ہیکل سابقہ و زیر معارف حکومت مصر چونکہ سیای آ دمی تھے لہذا اُٹھوں نے حصر ہے دل کی بات کاسیای تکت نظر سے خیا<mark>ل</mark> کااظہا رکیا۔

وہ سواؤنؤ ں اور جالیس ہزار درہم کے انعام کے لاکھی بین آئی کا رادہ کرنے کے خیال کورد کرتے ہوئے ان کے دل کی بات ہوں بیان کرتے ہیں کہ: حضرت محر سواؤنؤ ں اور جالیس ہزار درہم کے لاکھی بین آئخضرت صلعم آئیل کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوئے تھے بلکہ انھوں نے دیکھا کہ کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے عرب کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور عربوں بین پھوٹ ڈال دی ہے لہٰد اوہ اس افتر ان کو روکئے کے لئے آخضرت علیہ والہ کی ہے لہٰد اوہ اس افتر ان کو روکئے کے لئے آخضرت علیہ والہ دی ہے اپند اوہ اس افتر ان کو روکئے کے لئے مخضرت علیہ والہ دی ہوگئے تھے۔ (حضرت عمر فارد ق اعظم محرصین بیکل) میر حال دل کی با تیں ہرایک کے ز دیک اپنے گئے کئے کہ نظر سے ہیں اور امر واقعہ مرف اتا ہی ہے جیسا کہ تعدرتاریخوں ،حدیث کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں کے حوالے سے کھا گیا ہے کہ حضرت عمر آخضرت گوتل کرنے کا را دے سے تلوار لے کر روانہ ہوئے سے اور رحب نبوت سے کا بیٹے گئے اور تلوار ہاتھ سے گریز کی اور پکارا شھا شہدان لا اللہ عمد دوسول اللہ ، واشعد ان محمد دوسول اللہ .

رعب نبوت سے ایمان لانے کا ایک اور واقعہ بھی تاریخوں میں آیا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آخضرت کسی ورخت کے نیچ سور ہے تھے اور تلوار باس کھی تھی کہ ایک کافر کا ادھرے گذرہ واس نے آخضرت کی تلوارا ٹھائی اور آخضرت کو بیدار کر کے کہنے لگا کہ اے محمد بتلا واب تمہیں مجھ ہے کون بچا سکتا ہے آخضرت نے فر مایا کہ اللہ ۔ یہ سنتے ہی اس کے بدن برلرزہ طاری ہوگیا اور تلواراس کے ہاتھ ہے گر بڑی ۔ آخضرت نے تلوارا ٹھا کراس ہے کہا کہ اب تو بتلا کہ تجھے میرے ہاتھ ہے کون بچائے گایہ من کود ہکمہ بڑھ کرمسلمان ہوگیا ۔

کہ اب تو بتلا کہ تجھے میرے ہاتھ ہے کون بچائے گایہ من کود ہکمہ بڑھ کرمسلمان ہوگیا ۔

پی حضرت عمرے ایمان لانے کا واقعہ دو ہاتو ں پر مشتمل ہے ایک امر واقعہ اور دو ہرے عقید تمندوں کی طرف سے دل کی ہا تیں معلوم کر کیا پی طرف سے اظہار خیال ۔

جونت نبوی شعب الی طالب میں بی ہاسم کا محاصرہ فی عبدالحق محدث دباوی اپنی کتاب مداری العوت میں "بنو ہاشم کا مقاطعہ فی عبدالحق محدث دباوی اپنی کتاب مداری العوت میں "بنو ہاشم کا مقاطعہ آبنوت ۔ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ" ادھر تمام قریش جی ہوئے اور آپس میں سب نے یہ طے کیا کہنو ہاشم کے ساتھ شا دی بیاہ ،افسنا بیٹھنا، بول چال سب بند ۔ان سے بالکل قطع رقم کیا جا تا ہے اور ان کے لئے یہاں کوئی ایس چیز فہیں چیوڑی جا گئی جس سے یہ نفع اٹھا کیس ۔ دکانداروں سے عہدلیا کہان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے ۔اور بیتمام ایک عہدنا مد کے طور پر لکھ کرم ہر لگا کر خانہ کھیہ کے دروازہ سے لئے اور کہ دیا کہ جب تک محرصلی اللہ علیہ والد وسلم کو (نعوذ ہاللہ) ہم قبل نہیں کردیں گے بہارے اور بی ہاشم کے درمیان سلخ نہیں ہوگئی۔ مداری اللہو قاص 63 میں مارے اللہو قاص 63 میں میں ہو سکتی۔

ادرمولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی میں محرم ہے۔ نبوی شعب ابی طالب میں محصور ہونا " کے عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے

''ابو طالب مجبور ہوکرتمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہوگئے تین سال تک خاندان بی ہاشم نے اس حصار میں بسر کی ڈ سیر قالنی شبلی جلد 1 ص 242

> جناب ابوطالب کا آنخضرت کی اپنی جان ہے زیادہ حفاظت کرنا

جب حضرت ابوطالب گواس عہد مامہ کی اطلاع ہوئی تو وہ آنخضرت اور تمام بنی ہاشم کولے کراس درہ میں جس کوشعب ابی طالب کہتے ہیں جائٹہرے۔اور درہ کے دونوں اطراف کو ہند کر دیا اورشب دروز آنخضرت کی حفاظت کرنے گئے۔رات کے دفت اپنی تلوار کھنچ ہوتے جبکہ آخفرت آرام میں ہوتے ۔ پروانہ کے ماندائی شم نبوت کے گرد

گومتے ۔ رات کے شروع حصہ میں صفرت کوایک جگہ سلاتے ایک گھڑی کے بعدا پنے
عزیر ترین فرزند علی ابن انی طالب کوان کی جگہ لٹادیے اور صفرت کو دو مری جگہ سلاتے تا کہ
اگر ابتدائے شب میں کسی نے حضرت کو دیکھا ہوا ورایذ اپنچانا چا ہتا ہو تو حضرت کو کوئی
ضررنہ پنچ بلکہ ان کی اولا فربان ہوجائے اورامیر المومنین بھی ہر رات نہایت فوثی سے پئی
جان آخفرت پوفدا کرتے ۔ ای طرح جناب ابوطالب آخفرت کی پاسبانی کیا کرتے
سے ۔ ایک مرتبہ قریش نے جناب ابوطالب کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ محمصلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کو جمارے سپر دکر دیں تا کہ ہم اس کوئل کردیں پھر ہم آپ کو اپنا با دشاہ بنالیں گے ۔
جناب ابوطالب نے ان کے جواب میں قصیدہ کہا جس میں آخفرت کی بہت زیا دہ مدت
وثا کی ہاور آخفرت کی نبوت پر اپنے اعتقاد کو ظاہر کیا ہے اور یہ بیان کیا کہ جب تک میں
زندہ ہوں آپ کی مد دو لفرت سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا ۔ جب قریش نے یہ قصیدہ سا تو
ابوطالب کی طرف سے نامید ہو گئے۔

### کفار کے عہدنا مہ کود نیک کا کھاجانا اور ابوطالب کا کفار کواطلاع دینا

شعب ابی طالب میں 4 سال اورایک روایت کے مطابق تین سال انخضرت سلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم اورآپ کے ہمرائیوں پر ای تکلیف وشدت میں گذرے - اس کے بعد حق
سجا نہ تعالی نے اس کے جیفہ ملعونہ پر دیمک مسلط کر دی جس نے سوائے خدا کے ہام کوجو پچھ
اس کاغذ میں تھا چائے ڈالا ہے جرائیل نے اس کی اطلاع اسخضرت کو پہنچائی ۔ جھزت نے ابو
طالب سے کہا۔ حضرت ابوطالب نے یہ من کرا ہے لباس پہنے اور مسجد الحرام کی جانب جلے۔

جب آپ مسجد میں وافل ہوئے وہاں ا کار قریش موجود تھے ان لوکوں نے حضرت ابوطالب کو و كي كرآيس مين كها كداوطالب محد كاتمايت عاجز آكت بين اوراب اى لئة آئے بين كد محد مس کوہمارے میر دکردیں ۔جب حضرت ابوطالب ان کے قریب پہنچاؤو ہ لوگ تعظیم کے لئے المحاكم إسراء اوربولے كه بهم مجھ كئے كه آپ بهم سے اتحاد وصلح كرنے آئے ہيں اوراپنے سجیتیج کواب ہمارے میر دکر دیں گے ۔ابوطالب نے فرمایا خدا کی شم اس واسطے ہیں آیا ہوں لیکن میر بھتیج نے جھے خبر دی ہے اور میں جا نتاہوں کہاں نے جھوٹے نہیں کہا ہے اس نے بتایا ہے کے داوند کریم نے تمہار معلقو نہ چیفہ پرجس میں تم نے ہرطرح کے ظلم وستم کاعہد کیاہے دیمک مسلط كرديا ب جس في ما م خدا كي سواجو كي حاس من تفاصاف كرديا اور كي خييس جيمورا اس صحيف کومنگاؤاورد کیھو۔اگراس کابیان سے ہوتو خداہے ڈرو۔اورظلم وجوراورقطع رخم ہے بازآ جاؤ۔اور اگراس کی پیزرغلط ثابت ہوتو میں اس کوتہارے والے کردوں گائم جا ہے اس کو مارڈ النا، جا ہے زند چھوڑ دیناانھوں نے کہا آپ نے جارے ساتھ انصاف کیا اور کسی کو بھیج کروہ عہدما مدمنگولیا ا بنی مہریں بدستورموجو دیاس جب اس کو کھولا اس اطرح بایا جیسے آنخضرت نے فرمایا تھا۔ قریش نے اپنے سروں کو جھکالیا۔ جناب ابو طالبؓ نے فر مایا ہے قوم خداسے ڈرواوراس ظلم سے ہاتھ اٹھالواورشعب میں واپس آگئے ۔قریش کے پچھاوگ جو پہلے ہے اوم تھے جیسے عظم ابن عدی ،ابوالبحتر ی ابن مشام اورز بیرا بن امیا می اور اولے کہم اس ماہ کے عبدو بیان سے بیزار ہیں قریش کے اکثر لوگ ان کے موافق ہو گئے اور عہد مامہ کو بھا ڑ ڈالا ۔ ابوجہل نے ہرچند حایا کہ وہ باقى رئيمكرند بيجاسكا \_ پھر بنى باشم شعب ابى طالب سے داپس آكرائي اين مكانوں ميں قيام يذيريون

شعب ابی طالب محصور ہونے کا واقعہ اتنامشہورے کہ اس کے لئے کسی تاریخی شورت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں لیکن شعب ابی طالب کے محاصرے کے ہارے میں ہر کسی نے اپنے زاویہ نگاہ سے روشنی ڈالی ہے۔ ہم بھی اس مقام پر شعب ابی طالب کے محاصرے کے بارے میں اس کے چند کوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔

نمبر 1: بیر ہائیکا شصرف بنی ہاشم او راولا دعبدالمطلب کا ہائیکا شقا دوسرے مسلمانوں سے اس کا کوئی واسط نہیں تھا۔لہذا بنی ہاشم کے سوا اور کوئی شعب ابی طالب میں محصور نہیں ہوا۔

نمبر 2: شعب ابی طالب میں صرف اور صرف بی ہاشم محصور تھے دوہر ہے سلم انوں کواس کے محصور ہونے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اول تو ان کا ہا بیکاٹ نہیں تھا دوہر ہان کو جشد کی طرف جبرت کرجانے کی عام اجازت تھی لہذا جو بھی مسلمان ہوتا وہ کفار قریش کے ظلم وستم سے بیچنے کے لئے حبشہ کی طرف جبرت کرجاتا تھا یاوہ کسی نہ کی ہر دار قریش کی بناہ میں تھے جیسے حضرت عمر ابوجہل کی بناہ میں تھے جبیبا کہ محدث وہاوی کا بیان سابق میں گذر چکا ہے جسے حضرت عمر ابوجہل کی بناہ میں تھے جبیبا کہ محدث وہاوی کا بیان سابق میں گذر چکا ہے اس وجہ سے یہ نہا ہم لیک اول وعبد المطلب کے ان افراد نے جوابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے یہ تکایف جھیلنی کو ارائی کہو ہم حصلی اللہ علیدہ آلہ وسلم گؤل کرنے کے لئے تیار نہیں تھے ۔ یعنی سوائے ابولہب کے بنی ہاشم کو ہ افراد بھی جو المجب کے بنی ہاشم کو ہ افراد بھی جو المجب کے بنی ہاشم کے وہ افراد بھی جو المجب کے نمی ہاشم کے وہ افراد بھی تک المان نہیں لائے تھے یہ کوار انہیں کر کتے تھے کہ مسلی اللہ علیہ والد وسلم گؤل کرنے کے لئے تیار نہیں دے دیں اور ان کی حفاظت سے ہاتھ اٹھالیں اور میڈ میٹ کو وہ افراد کے دفت و کیھنے کو سے کے دوات دور کیھنے کو سے کے دوات دور کیھنے کو سے کے دوات و کیھنے کو سے کے دوات دور کیھنے کے دوات دور کیھنے کو سے کہ دور دور کیھنے کو سے کہ دور کی کھنے کو سے کہ دور کیھنے کو سے کے دور اس کا نظارہ نہیں بیعت عقیدا نہا دور ہم رہ سے دور اس کا نظارہ نہیں بیعت عقیدا نہا دور ہم رہ سے دور اس کا نظارہ نہیں بیعت عقیدا نہا دور ہم رہ سے دور کے دور کیف کے دور کے کہ کو دور کی کے دور کے کہ کہ دور کے کہ کو کر کے کے کہ کہ کو کی کے دور کے کہ کو کے دور کے کہ کی کہ کی کو کو سے کو کھنے کو کھنے کو کو کے کہ کو کو کے کہ کو کو کے کہ کو کھنے کے کہ کو کو کے کہ کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کی کی کہ کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کہ کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کہ کو کی کو کہ کو کی کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کھنے کے کہ کو کو کو کھن

بنی ہاشم کا شعب الی طالب سے با ہر آنا شخ عبدالحق محدث دہاوی نے اپنی کتاب مدارج العبوۃ میں بنی ہاشم سے شعب کے ہاہر آنے کا واقعدا س طرح کھا ہے ''ابو طالب جرم کعبہ میں آئے اور قریش کے ظلم کے خلاف اللہ تعالی کے حضور میں بدت میں مدود نصرت کی دعاما گی اور پھر شعب میں اوٹ آئے۔اب قریش دوگر وہوں میں بث چکے تھا یک وہ جو نقص عہدما مد پر مصرت وہ مرے ابوجہل اور اس کے ساتھ جو مقاطعہ کے عہدما مدکی پابندی کرما چاہتے تھے آخر کاروہ جماعت جو نقص عہدما مد پر مصرتی ان پر غالب عہدما مدکی پابندی کرما چاہتے تھے آخر کاروہ جماعت جو نقص عہدما مد پر مصرتی ان پر غالب آگئی۔بید اوگ اسلیم سے آراستہ ہو کر شعب ابی طالب میں آئے اور بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب کو گھائی سے باہر لے آئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں حسب سابق مقیم ہوگئے۔ مدران النبو قاص 64,63

"عام الحزن "حضرت ابوطالب" اور ام المونيين حضرت خديج كى و فات شخ عبدالحق محدث دبلوى نذكوره عنوان كے تحت لكھتے ہیں "ای سال یعنی 10 یہ نبوت میں حضرت ابوطالب کا نقال ہوگیا" مدارج النبوت میں حضرت ابوطالب کا نقال ہوگیا"

پھر حضرت خدیجہ کے انقال کے ہارے میں لکھتے ہیں:

''حضرت ابوطالب کے انقال کے تین روز بعدام الموشین حضرت خدیجہ رضی
اللہ عنھا کا انقال ہوگیا ان کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے 25 سال رفاقت رہی۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشد میرقلق ہوا اور آپ نے اس سال کا مام غم کا سال
''عام الحزن''رکھا۔

مدارج اللہ وقص 68

اور شلی صاحب سیرة النبی میں <u>10</u> نبوی حضرت خدیج اور حضرت ابوطالب کی و فات'' کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: '' آنخضرت صلی الله علیه وسلم اب شعب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کے جوروظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ سیرة النبی جلد 1 ص 247

پھراس ہے الگے صفحہ پر حضرت ابوطالب کے ہارے میں لکھتے ہیں کہ "ابن آنحق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابوطالب کے ہونٹ بل رہے تھے۔ حضرت عباس نے (جواس وقت تک کافر تھے) کان لگا کر سناتو انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاتم نے جس کلمہ کے کہا تھا ابوطالب وہی کہ درہے ہیں۔

سيرةالنبي جلد 1 ص 248

بحواليه سيرةابن مشام مطبوعه مفر146

حیرانی کی بات بیہ کہ ابوطالب کا آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ساتھ طرزعمل اور آنخضرت کے ساتھ اوران کے اشعاراور بیانات خوداس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ آنخضرت کو سچا نبی جھتے تھے اوران کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے اگر چہ آنخضرت کی حفاظت کے نکھتے نظر سے کھا رپر اس بات کا ظبار نبیس کرتے تھے لیکن ابن اگر چہ آنخضرت کی حفاظت کے نکھتے نظر سے کھا رپر اس بات کا ظبار نبیس کرتے تھے لیکن ابن اسلی کی کوائی اس کی کوائی اس کی کوائی سے بیٹا بت ہے کہ حضرت ابوطالب نے وہ ایمان جودل میں رکھتے تھے اس ایمان کا مرتے وہ تن اظبار کر دیا اور کلہ طیبہ زبان پر جاری فرمایا۔

لیکن بنی امیہ کے حکمرانوں کے حکم سے گھڑی ہوئی حدیثوں بین سے ابو ہریرہ کی گھڑی ہوئی حدیث بیان کر کے منبروں پربڑ کے ممطراق کے ساتھ میہ کہا جاتا ہے کہ ابوطالب نے کلمہ نہ پڑھا ۔ حالانکہ ابو ہریرہ میں ہے ہجری بیس مدینہ آکر مسلمان ہوا اور حضرت ابوطالب کے وقت وفات مسلمانوں بیس اس کا کوئی وجو ذہیں تھا تعجب میہ ہے کہ ابو ہریرہ کی گھڑی ہوئی حدیث کا تو ڈھنڈ ورا بیٹا جاتا ہے لیکن حضرت عباس جوخود تی فیمبر کے بچھا اور کھڑی ہوئی حدیث کا تو ڈھنڈ ورا بیٹا جاتا ہے لیکن حضرت عباس جوخود تی فیمبر کے بچھا اور

حضرت ابوطالبؓ کے بھائی تھے ان کی کواہی قبول نہیں کرتے جووفت وفات ان کے پاس موجود تھے اور پیغمبرے کہدرہے تھے کہ جوکلہ تم نے پڑھنے کے لئے کہا تھا ابوطالب وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔

بہرحال اس کے بعد شیلی نعمانی اپنی کتاب سیرۃ النبی میں حضرت خدیج ہی و فات کودوٹوک الفاظ میں اس طرح لکھتے ہیں

' تحضرت خدیجی نے رمضان <u>1</u>0 نبوی میں وفات کی ان کی عمر 65 ہری تھی۔ سیرة النبی جلد 1 ص 249

اورعلامه سيدسليمان ندوى اپنى كتاب سيرة عائشه صديقه ميں حضرت خديجةً كى رحلت كابيان اس طرح لكھتے ہيں۔

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سب سے پہلے ہوى حضرت خد يجه بنت خويلد بين آپ كاس شريف اس وقت پجيس برس كا تھا اور حضرت خد يجه چاليس برس كى تھيں اس كے بعد وہ پجيس برس تک شرف صحبت سے ممتاز رہيں۔ رمضان 10 نبوت ميں ہجرت سے تين برس پہلے انھوں نے وفات ہائى اس وقت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى عمر شريف بچاس كى تھى اور حضرت خد يجه 65 برس كى تھيں۔ سيرة عائش صديقة ہے 24

اورتذ كارصحابيات كامولف اسطرح لكهتاب كه:

'' ر10 بعث میں بیہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوالیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبری زیادہ دن زندہ ندر ہیں۔ رمضان المبارک میں (یا اس سے پچھ پہلے) ان کی طبیعت ما ساز ہو کی حضور نے علاج معالجہ اور تسکین وتشفی میں کوئی وقیقہ اٹھانہ رکھا لیکن موت کا کوئی علاج نہیں ۔ 11 رمضان ر10 نبوی کو اُٹھوں نے داعی اجل کو لیک کہا اور مکہ کے قبرستان جو ن میں فین ہو کی اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 ہرس کی تھی ۔

یہ تمام حوالے اس لئے درج کئے گئے ہیں تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ تمام سیرۃ نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ کا 10 یہ بعثت نبوی میں شعب الجی طالب سے باہر آنے کے بعدرمضان کے مہینے میں 11 تا ریخ کوانقال ہوا۔

#### حضرت سودہ بنت زمعہؓ ہے نکاح

تذ کارصحابیات کامولف ام المومنین حضرت سودہ بنت ذمعہ کے حالات بیان کرتے ہوئے ککھتاہے:

" محضرت سوده کاپہلانکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمر و ہے ہوا'' تذکار صحابیات ص-41

پھراس کے بعد لکھتے ہیں

'' حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں حضرت سودہ اور حضرت سکر ان بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ جبش کی طرف ہجرت کر گئے گئی ہریں وہاں رہ کر مکہ والیس لوٹے جہاں چند دن بعد حضرت سکر ان نے وفات بائی اور حضرت سودہ ہوگئی (تذکار صحابیت ص 41)

اس کے بعد تذکار صحابیات کے مولف نے آنخضرت کے ساتھ حضرت سودہ کی شادی کا واقعہ اس طرح لکھا ہے۔

" بیروه زمانه تفاجب حضرت خدیج الکبری نے وفات با کی تھی بن مال کی بچیوں کو دکھے دکھے کر سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اضر ده رہتی تھی ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جان نثار صحابہ یہ حضرت خولہ بنت تھیم نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی۔

علیہ وسلم کی ایک جان نثار صحابہ یہ حضرت خولہ بنت تھیم نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی۔

یا رسول اللہ خدیج ہی وفات کے بعد میں بمیشہ آپ کولول دیجھتی ہوں

حضرت نے فرمایا: ہاں! گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ کے سپر دتھیں۔

خولہ نے عرض کی : تو چھر آپ کوایک رفیق و خمگسار کی ضرورت ہے اگر اجازت ہو

خولہ نے عرض کی : تو چھر آپ کوایک رفیق و خمگسار کی ضرورت ہے اگر اجازت ہو

تو آپ سےنکاح ٹائی سے لئے سلسلہ جنیائی کروں۔

حضور یے اے منظور فرمالیا۔ حضرت خولہ اب حضرت سودہ کے پاس تشریف
لے گئیں اوران سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی ۔ حضرت سودہ نے بخوشی حرم بننے پر اظہار رضامندی کیا۔ ان کے والد زمعہ نے بھی حضور کا پیغام قبول کرلیا اورا پی لخت جگر کا نکاح سر در کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سودر هم پرخود پڑھا دیا۔

لخت جگر کا نکاح سر در کا گنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چارسودر هم پرخود پڑھا دیا۔

تذکار صحابیات علیہ علیہ کے اس کے مسلم سے جارسودر میں ہے جارسودر میں ہے جارہ کا رصحابیات علیہ کی سے میں سے میں سے میں کا سے میں سے می

اس كے بعد تذكار صحابيات كامولف لكھتا ب

''بیمبارک نکاح رمضان <u>10 بعد بعثت میں ہوا۔</u> (تذکار صحابیات ص 42) مذکور دواضح اور دوٹوک بیانات سے تابت ہوا کہ:

نمبر 1: حضرت خدیج کی رحلت ماه مضان م 10 نبوی کی 11 تاریخ کوهوئی

نمبر2: پیغیبرنے اس سال کانام عام الحزن رکھا۔

نمبر 3: پغیبر بن مال کی بچیول کود کھے د کھے کرافسر دہ رہتے تھے۔

نمبر 4: خوله بنت تكيم في يغير سحد يجه كى و فات كيعدان كماول ريخ كا ذكركيا

نمبرة: حضور فرمایا: بان! گركانظام اور بچون كى تربيت خدىج كيروهى

نمبر 6: خولہ بنت تھیم نے ایک رفیق وغمگسار ہوی کی ضرورت کا ذکر کر کے آپ کے نکاح کے لئے سلسلہ جیٹیانی کرنے کوکہا

نمبر 7: حضور منظور فرمانے برحضرت سودہ سے رمضان 10 نبوی میں نکاح ہوگیا

حضرت سودة سي حضور كانكاح عين ضرورت اورفطري تها

دنیا کا کوئی معقول انسان اس بات کی نائید کئے بغیر نہیں رہ سکنا کہ پیغیبر گرامی اسلام جس نے پچپیں سال کی عمر ہے لے کر پچاس سال کی عمر تک اپنی بھر پور جوانی ایک ایی عورت کے ساتھ گزاری ہوجس کی چالیس سال کی عمر میں حضور سے شادی ہواور جس نے فام سال کی عمر میں وفات پائی ہو۔اس نے خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے اتی شاویاں رچائی ہوں گی۔ دوسری شادیوں کے بارے میں قوجم اس کے مناسب مقام پر بحث کریں گے بیباں پرصرف حضرت سودہ سے شادی کے بارے میں عرض کرنا ہاوروہ بیت کہ دخترت خدیجہ کے انقال کے بعد 11 ماہ مضان 10 نبوی میں ہوا۔ ضروری تفا کہ بیجیوں کی دیچیوں کی دیچیوں کی دیچی بھال اور گھر کے انتظام کے علاوہ آپ خاتی گی امور کی طرف سے باقکر ہوں ۔ تا کہ اظمینان کے ساتھ بینے کر کیس اوروہ اس مہنے اوراسی سال یعنی ماہ رمضان 10 نبوی میں حضرت سودہ کے ساتھ تکا کے ذریعہ پورا ہوگیا اور آپ بہلیج اسلام کے لئے گھر کے امور کی طرف جانے کے قابل ہوگئے اپس حضرت کے امور کی طرف جانے کے قابل ہوگئے اپس حضرت خواہشات نفسانی کو پورا خذیج گی رحات کے بعد حضرت سودہ کے ساتھ حضور کا نکاح عین ضرورت اور فطری تفااور کوئی بھی معقول انسان اس نکاح پراعتر اض نہیں کرسکتا۔ اور ندہی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے والی بات قرارو سے سکتا ہے۔

# ا يكمن گھڑت داستان يا عجيب وغريب افسانه

حضرت سودہ سے نکاح کے علاوہ ملہ میں رہتے ہوئے ایک اور نکاح کی ایسی داستان ہے جوان من گھڑت داستانوں میں سے ایک ہے جوراجیال جیسے مصنف کو" رنگیلا رسول" کھنے اور رُشدی جیسے مصنف کو" شیطانی آیات" کھنے اور مستشرقین پورپ کو پیغیبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی تو جین کرنے اور ان پراعتراضات کی ہو چھا ڈکرنے کے لئے موا دافر ہم کرنے والی ہے اوروہ من گھڑت داستان حضرت عائشہ کی مکہ میں رہتے ہوئے عقد کی داستان ہے۔

مستشرقین بورپ کے اعتراضات کے جواب تو ہم آگے چل کراپنے مناسب

مقام پر دیں گے یہاں پر حضرت عائشہ کے عقد کے بارے میں جو پچھٹا ریخوں، حدیث وسیرت کی کتابوں میں کھا ہے اس میں ہے پچھ یہاں پر تحقیقی نکته ' نظر ہے فور کرنے کے لئے قال کرتے ہیں۔

اگر چه حضرت عائش کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہاں کی تاریخ عقد میں اختلاف ہات پراصرار ہے کہ حضرت اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود بعض سیرۃ نگاروں کواس بات پراصرار ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح ہر حال میں آنحضرت کے ساتھ چھسال کی عمر میں مکہ میں رہتے ہوئے ہی ہوا اوراس واستان کا آغاز جو چھسال میں مکہ میں عقد کرنے کو بیان کرنے والی روایات پر مشتمل ہے خوا ہ میں حضرت عائشہ کی تصویر و کیھنے ہے ہوتا ہے چنا نچ عبدالبیر کی اپنی کتاب استیعاب میں لکھتے ہیں:

" و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راى عائشه رضى الله عنها في المنام في سرفة من حرير " استيعاب ترجمه عاكثه

''اوررسول الله نے عائشہ کوخواب میں حربر کے ایک کپڑے میں دیکھا'' اور تا رہے خمیس میں بھی بید داستان ای طرح بیان ہوئی ہے

" وروى ان النبى صلى الله عليه وسلم ارى عائشه في المنام مرتين و ثلثا في خرفه من حرير يجبئي بهاالملك فيقول هذا امراتك" تاريخ شميس درعال ما تش

اور روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو دو تین مرتبہ خواب میں دیکھاا یک حریر کے کیڑے میں جوفر شنہ لایا تھاا در کہتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے۔

اورحریر کے کپڑے میں حضزت عائشہ کی تصویر و کیچے کر پیغیبرا کرم صلعم کا کیال حال ہوااہے شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے اپنی کتاب مناهج میں اس حریر کے کپڑے والی روایت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''اور یہ بھی منقبت علم ہے کہ صدیقہ کے تیکن حضرت کو صدیقہ سے پہنچنے کے اول شب اور مشاق ان کے جمال کا کیا۔زلیخانے ایک باریوسف کے تیکن خواب میں دیکھا عاشق اور فریفتہ اس کی ہوئیں۔ یہاں جو سرور کا نکات نے مکر رتین بارصورت صدیقہ کواس لطافت سے دیکھی تو اظہار کمال شوق اور رغبت کے درمیان کیا حال ہوا۔

كتاب مناهج محدث دہلوی

اوراس ہے آگے چل کرعبدالحق محدث دہلوی اپن<mark>ی ای کتاب مناجع میں اس</mark> طرح رقمطرا زہیں:

"اس كتيك بعض فعرول مين يا دكرتے اور فرماتے: "واعروساہ" مناهج ص 852

يعني يغيرنعر سلگاما كرتے تھے۔ ' ہائے لہن ، ہائے رہن''

جب ان باتوں کودیکھ کرراجیال جیسے مصنف رنگیلارسول لکھتے ہیں تو غصر آتا ہے لیکن خودان ہی باتوں کوجھوم جھوم کرفضیلت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں اور پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی تو ہین کے مرتکب ہوتے ہیں اوراگر ہم جیسا یہ کے کہ یہ روایا ت غلط ہیں اور کن گھڑت ہیں تو ہی تھجھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم ان کی مدوحہ کی شان گھٹارہے ہیں کہ جیسا کہ ہم ان کی مدوحہ کی شان گھٹارہے ہیں کہ جیسا کہ ہم ان کی مدوحہ کی شان گھٹارہے ہیں کہ جیسا کہ ہم ان کی مدوحہ کی شان گھٹارہے ہیں ہیں کہ جیسا کہ ہم ان کی مدوحہ کی شان کو کی میں دیا ہے جیس

لیکن ہر صاحب عقل وقہم کے نز دیک چھ سات برس کی عمر کی بیہ شا دی جتنی اختلافی ہے اورغیر ٹابت ہے اس ہے کہیں زیادہ بجیب وغریب بھی ہے۔

جس نسبت کے قائم ہونے ہے کوئی نتیجہ پیدائییں ہوتا نیامور خاتگی کی دیکھ بھال میں کوئی مدومل سکتی تھی نہ کوئی دل بستگی ہو سکتی تھی نہ ضرورت فطری کے پورا ہونے کا کوئی امکان تھا، کیونکہ کسی تاریخ کسی تفسیر ،کسی سیرت کی کتاب یا کسی حدیث کی کتاب میں ایک بھی روایت الیی نہیں ہے جس سے میٹا بت ہو کہ چھ برس کی میلو کی رسما ہی ہمی شو ہر کے گھر میں آگر رہی ہو۔ پھر میہ بات تمام اہل اسلام کے زوریک مسلمہ ہے کہ پینجبر کا خواب وی ہوتا ہے۔
اگر پینجبر کے خواب میں کوئی الی بات دیکھی ہوتی ۔ جس میں اقسور دکھا کر میہ کہا گیا ہو کہ میہ
آپ کی ہیوی ہے تو پھر پینجبر کواپنی طرف سے خود بی پیغام بھجوانا چاہیے تھا کہ میں نے
خواب میں مید دیکھا ہے لیکن تمام تاریخوں ، تمام حدیث کی کتابوں تمام تغییر وں اورتمام سیرة
کی کتابوں میں ایک بھی روایت الی نہیں ہے بلکہ دبی خولہ بنت تھیم والی روایت جس میں
اس نے آپ کو حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد ملول و کی کردوسرا انکاح کر لینے کو کہا تھا اور
ہخضرت کے منظور فرمانے کے بعد سلسلہ جنبانی کر کے حضرت سودہ بنت زمعہ کے ساتھ
عقد کرایا تھا دوسر سے راویوں نے ای روایت میں جوڑنگا کر میہ پوند لگایا ''آپ چاہی تو ہوہ
عقد کرایا تھا دوسر سے راویوں نے ای روایت میں جوڑنگا کر میہ پوند لگایا ''آپ چاہی تو ہوہ
طرح لکھتے ہیں اس میں جھڑے ماں ام رو مان نے ان پر باہر نگلنے پر پابند کی لگائی اور انہیں
کا نکاح ہوگیا ہے'' جب ان کی ماں ام رو مان نے ان پر باہر نگلنے پر پابند کی لگائی اور انہیں

صاحبان علم جانے ہیں کہ کی فقہ میں بھی اس طرح سے نکاح نہیں ہونا ۔اگرچہ افسانے عام طور پر سارے ہی جھوٹے اور من گھڑت ہوتے ہیں گرا فسانہ نگار کا کمال بیہ ہونا ہے کہ دا قعہ کواس طرح تکھتے ہیں کہ اس پر بچ کا گمان ہونا ہے۔ گرا صحاب پیغیم اور از دائ بیغیم کے دا قعہ کواس طرح تکھتے ہیں کہ اس پر بچ کا گمان ہونا ہے۔ گرا صحاب پیغیم اور از دائ بیغیم کے بیغیم کی شان میں گھڑے جانے دالے افسانوں میں بناوے صاف جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پینانچہ بیساری داستان ہی جھوٹی اور من گھڑت ہے اور پیغیم کی حیثیت اور ان کی شخصیت کو گھٹانے اور ان کی تو بین کرنے کے لئے بنی ام یہ کے حکم انوں کے تھم سے حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت کاعنوان بنا کر گھڑی گئی ہے۔اب ہم اس داستان کو یہیں پر چھوڑتے ہیں اور حضرت عائشہ کی شادی کے باقی حالات آگے چال کر ججرت کے بعد حضرت عائشہ کی دول میں بیان کریں گے۔ اور حضرت عائشہ کی شادی کے باقی حالات آگے چال کر ججرت کے بعد حضرت عائشہ کی رضتی کے ذیل میں بیان کریں گے۔

## طا ئف میں دعوت اسلام

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت سوده سے نکاح کے بعد جب گھری وکھے
جال اور بچوں کی طرف سے مطمئن ہوگئے تو قریش سے نامید ہوکر مکہ عظمہ سے باہر وعظ کرنے کے لئے تشریف لے سکہ معظمہ اور طائف کے درمیان نین منزل کا فاصلہ ہو اس استے بیس تمام قبیلوں کوقو حید کی منا دی کرتے ہوئے پیادہ پاطائف پنچے ۔ طائف کے سر دار ہو تھے بنا ہی ہوئے پیادہ پاطائف پنچے ۔ طائف کے سر دار ہو تھے بنا تھے جنوراقد س پہلے انہی کو سلے اور ان کو وجوت دی افسوں نے طائف کے جوانوں اور جاہلوں کو بلاکر کہا کہ اس دیوانہ قریش کو باہر نکال دیں تا کہ اس جگہ رات کو رہنے نہ پائے ۔ ان کمینوں او باشوں نے آپ کے بیچے تالیاں بجانی شروع کیں اور آپ پر پھر ہر سائے یہاں تک کہ آنجناب کی پنڈلیاں دئی تالیاں بجانی شروع کیں اور آپ بر پھر ہر سائے یہاں تک کہ آنجناب کی پنڈلیاں دئی موگئیں اور خون بہنے لگا ۔ آپ طائف سے باہر نگلے اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا "
السلھ ما اللہ قومی انہم لا یعلمون "باارا لہا میر کی قوم کو ہدایت فرما کے ونکہ وہ میر ی

آپ طائف شہرے ہاہر تشریف لائے ۔راستہ میں عداس مامی غلام سے ملاقات ہوئی جوآپ کی ہاتوں سے متاثر ہوکرا بمان لے آیا۔

سوا خے عمری حضرت رسو<mark>ل مقبول ص 111</mark> بحوالہ تا ریخ طبری فاری جلد چہارم ص 386,385

## قوم جن كااسلام قبول كرنا

ای رات کوچند جن گذر ساور و هتر آن شریف من کرمسلمان ہو گئے او راپنی قوم میں جا کرسب کومسلمان کر دیا جنا ب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم مکه عظمہ واپس تشریف لائے اور معظم ابن عدی کی جمایت اور بھسائیگی میں تھہرے اور طواف خاند کعبہ کرکے حاجیوں کو دعورت رسول مقبول حاجیوں کو دعورت رسول مقبول عاجیوں کو دعورت رسول مقبول بحوالہ تا رہ خطبری فاری جلد چہارم ص 383

## 10 نبوت کا ج

اس سال چھآ دی ہدینہ منورہ ہے جج کوآئے جوفز رج کے تبیلہ ہے تھے۔ دینہ کے یہودی قریت ہے جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کر کے اور جب بھی مشکل پڑتی آپ کے اسم مبارک پر ہاتھ رکھ کر برکت چاہتے ۔ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرتا جناب رسول خدانے مقام عقبہ پر ان سے ملا قات کی اور ایمان اسلام پیش کیا ۔ قر آن شریف س کروہ فریفتہ ہوگئے اور ایمان لے آئے جب اپنے وطن کولوٹ کرگئے تو گھر گھر آپ کا چہ چا ہونے لگا۔ سوائے عمری حضرت رسول مقبول ص 111 گھر گھر آپ کا چہ چا ہونے لگا۔ سوائے عمری حضرت رسول مقبول ص 137 گھر گھر آپ کا چہ چا ہونے لگا۔ بحوالہ تا رہے طبری فاری جلد 4 ص 387

# \_11 نبوت بيعت عقبي اولي

دوسرے سال موسم تی میں عقبہ کرتے ہیں بوفز رہ کے ہارہ آدی شرف ہا سلام ہوئے ان ہز رکواروں نے اس امر پر آنخضرت صلعم سے بیعت کی کہ سی کواللہ کے ساتھ شر یک نہ کر پینگے ۔ چوری ، زما اور قتل اولا دنہ کریں گے ۔ کسی پر جھوٹی تنہمت ندلگا کمیں گے ۔ جب بدلوگ مدینہ منورہ والی جانے گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم زاد جسب بدلوگ مدینہ منورہ والی جانے گئے تو آن شریف اور حضرت عبداللہ مکتوم کو تعلیم قر آن کے جھائی حضرت مصعب ابن عمر اہ کردیا ۔ حضرت مصعب بن عمر کے وعظ پر اسد بن حفیر اور سعد ابن معاذ سر داران قبائل مسلمان ہوگئے اور ان کی ترغیب پر بنی عبدالا شہل کا تمام قبیلہ ایک دن

میں مسلمان ہوگیا ۔ تھوڑے دنوں میں کوئی گھر ایبا نہ تھا جس میں کوئی شخص عورت و مرد مسلمان نہ ہو۔ مسلمان نہ ہو۔ بحوالہ تا ریخ ابن خلد دن جلد 3 ص 40 تاریخ طبر ی فاری جلد 4 ص 387

#### \_12 نبوت معراج شریف

27ماہ رجب نبوت کے ہار ہویں سال استخفرت سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کومعراج جسمانی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ ہے آسانوں کی سیر کرائی اور عجائبات قدرت کا ملہ دکھا کمیں تمام انبیا و مرسلین سے ملاقات کرائی ۔ پانچ وقت کی نماز اور تمیں روزے ماہ مضان کے فرض ہوئے ۔

ای کوئد حسین ہیکل سابق وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب حضرت ابو بکر صدیق میں ککھاہے کہ'' اسریٰ'' کے دا قعہ کے بعد حضرت ابو بکرصدیق بھی ہجرت حبشہ کے ارا دہ سے ردان ہوئے تھے۔جبیبا کہ گذشتہ اوراق میں نقل ہوا۔

#### \_12 نبوت ببعت عقبه ثانيه

حضرت مصعب کی تعلیم کااثر تمام انسار مدینه میں بید ہوا کہ ہے ایر نبوت میں حضرت مصعب ایک سال مدینه منورہ میں رہ کر 73مر داور 2 مورتوں کو لے کر مکہ معظمہ میں ایم خضرت صلی اللہ علیہ والدوسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ آپ کو مدینه منورہ کی وقوت دیں۔ سیرة ابن ہشام میں کعب ابن ما لک سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ: ہم تہم تر (73) مرداور 2 مورتیں ہمارے ساتھ تھیں اپس ہم اس دورا ہے پرجمع ہو کررسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کاانتظار کرنے گئے۔ یہاں تک کہ آپ آخریف لائے ہو کررسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کاانتظار کرنے گئے۔ یہاں تک کہ آپ آخریف لائے

ساتھ آپ کے پچاعباس ابن عبد المطلب بھی تھے وہ اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے گر انہیں اپنے بھتیج کے معاملہ میں موجود رہنے اور ان کے بارے میں پختہ ضانت لینے کی خواہش تھی پھر جب بیٹھے تو پہلے جس نے گفتگو کی وہ عباس ابن عبد المطلب تھے۔ ترجمہ ہیر قابن ہشام جلد 1ص 491,190

## بیعت عقبہ ثانیہ میں راز داری کی انتہاء

مورخ شہیرا بن جربرطبری انصار مدینہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ:

''وہ رات ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں بسر کی ۔ جب ایک ہمث رات گذرگئی ہم حسب قر اررسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اپنی فر دوگا ہوں سے خفیہ طور پر دبے قدم نہایت خاموثی کے ساتھ ایک ایک کرے نگلے ۔ گھاٹی کے پاس والے درے میں جمع ہوئے ہم ستر آ دمی تھے ۔ ان میں دو تورتیں انہی کی بیویاں تھیں ۔ ایک نسبیہ بنت کعب ام ممارہ میہ بنی قاون بنی النجار کی بیویوں میں سے تھی ۔، دوسری اسابنت عمر و بن مسلمہ کی بیویوں میں سے تھی یہ دوسری اسابنت عمر و بن مسلمہ کی بیویوں میں سے تھی یہ دوسری اسابنت عمر و

ہم سب درہ میں جمع ہوکر رسول اللہ کا انتظار کرنے گئے۔ آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے بہتریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے بیچا عباس ابن عبدالمطلب تنے ۔ اگر چہ بیاب تک اپنی قوم کے دین پر قائم تنے مگروہ چاہتے تنے کہ اپنے بیٹیج کے کام میں مصروف ہوں اوران کے لئے پوری طرح اطمینان واعما وحاصل کریں۔ ترجمہ متاری خطبری جلداول ص 120

## عباس ابن عبد المطلب كاخزرج سےخطاب

ابن جر برطبری لکھتے ہیں کہ: سب سے پہلے عباس نے گفتگوشروع کی اور کہا اے گروہ خزرج (عرب انصار کاس قبیلہ کو جو چاہے خزرج ہوں یا اوس ایک ہی مام خزرج ہوں یا اوس ایک ہی مام خزرج ہے موسوم کرتے تھے ) مجمہ ہمارے ہیں ، ہم بھی واقف ہو، ہم نے ان کو اپنے ان قوم والوں ہے جو میر ہے مسلک پر ہیں بچایا ہے ۔ اپنی قوم کی وجہ سے ان کی خاص عزت وقعت ہے ۔ وہ اپنے وطن میں امن و حفاظت کے ساتھ ہیں ۔ مگر اب وہ اس بات پر بالکل علی گئے ہیں کہ تہمارے یہاں جارہیں ۔ اور وہیں سکونت اختیار کرلیں اگر تم ججھے ہو کہ جس خرض ہے تم نے ان کو وقوت دی ہے اے پورا کرد گے اور ان کے خافین ہے ان کی حفاظت کرد گے وی ان کو وقوت دی ہے اے پورا کرد گے اور ان کے خافین ہے ان کی حفاظت کرد گے وران کی جماعت ہو کہ تہمارے یہاں جلے جانے حفاظت کرد گے وی کہ تا ہو گئے وران کی جماعت ہو کہ تم ہمارے یہاں جلے جانے کے ایک کے بعدتم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے اور ان کی جماعت ہو گئے وہ ہم تر یہ ہم کی وجہ ہے وہ محفوظ ہیں اور اپنے وطن میں بحفاظت والحمینان رہ رہ ہیں ۔ ترجمہ تاریخ طبری حصادل ص 121

## گرال بهاذ مهداری

عباس ابن عبد المطلب کے فد کورہ خطاب کوابن ہشام نے اپنی کتاب سیرۃ میں ''گراں بہاذ مدداری'' کے عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے کہ:

''فھوں نے گہا: اے گروہ خزرج (راوی نے کہا عرب انسار کے اس قبیلہ کوای ملم سے پکارا کرتے تھے خواہ وہ بی خزرج بوں یا بی اوس) محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم کوہم میں جوحیثیت حاصل ہے وہ تم لوگ جانتے ہوہم میں سے ان او کوں نے جوان سے متعلق ہماری رائے سے متفق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے بیا پنی قوم میں عزت والے اورا پے شہر میں محفوظ ہیں ۔ لیکن بیا پنا وطن چھوڑ کرتمہا ری طرف جانے اور تم سے ل کررہ ہے کے سوار کی دوسری بات کو مانتے ہی نہیں ۔ اگر یہ جھتے ہو کہتم انہیں جس جانب بلارے ہو وہاں ان کاحق پورا پورا اوا کرو گے اور مخالفوں سے بچاؤ گے تو جو ہارا پنی خوش سے لیتے ہو۔ او۔ اگر انہیں

لے جانے کے بعد خالفوں کے حوالے کردینے اوران کی مدوسے دستبردار ہوجانے کا خیال ہوتو ای وقت دست کش ہوجاؤ۔ کہ بیا پی قوم اورائی شہر میں معزز ومحفوظ ہیں ۔ تو ہم نے ان سے کہا۔ آپ نے جو پچھ کہا ہم نے سن لیا۔ اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ گفتگوفر مائے ۔ اپنی ذات اورائی پروردگار کے متعلق جوا قرار ہم سے لیما بہند فر ماتے ہیں لیجئے۔

رسول الله صلی الله علیه وآله وسل<mark>م نے گفتگو کا آغاز فر مایا بے قر آن کی تلاوت کی ۔الله</mark> کی جانب وعوت دی اوراسلام کی طرف رغبت دلائی کھر فر مایا

میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہتم میری ان تمام چیز وں سے حفاظت کرو گے جن ہے تم اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔

ترجمه ميرة ابن بشام جلد 1ص 491

# بنوخزرج کی یقین د ہانی

ابن جربرطبری پن تاریخ میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے کہا

د جوتم نے کہا اسے سنا ۔اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وہلم فرمائیں کہ آپ کیا چاہ ہیں ہے جوتم نے کہا اسے سنا ۔اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وہلم فرمائیں کہ آپ کیا چاہ ہیں ہے اس بھوچا ہیں اپنے لئے عہدو بیان لے سکتے ہیں ۔

د سول اللہ نے گفتگو شروع کی پھر قر آن پڑھ کر سنایا اللہ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی پھر فرمایا ۔ میں اس شرط پرتم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اس طرح حفاظت کرتے ہواس پر براء نے اپ کا ہاتھ پھڑا اور کہا تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بجاطور پر نبی مبعوث فرمایا ۔ہم آپ کا ہی طرح حفاظت کرتے ہوں قاطت کرتے ہیں وات کی جس نے آپ کو بجاطور پر نبی مبعوث فرمایا ۔ہم آپ کی ای طرح حفاظت کرتے ہیں اور بی اس فرا ہے ہیں اور بی ساور بی مناظمت کرتے ہیں اور بی اس شرط پر ہم نے رسول اللہ صلعم کی بیعت کی بخدا ہم ایل حرب اور اہل جماعت ہیں اور بی

فخر ہم کوورا ثت میں اپنے برز رکوا ران سے ملتار ہاہے۔

ترجمة تاريخ طبري حصداول ص 121

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاعهرمبارك

ابن ہشام مذکور ،عنوان کے تحت لکھتے ہیں

''براء بن معرور نے آپ کا دست مبارک تھا م لیا اور کہا اس ذات کی تئم جس نے آپ کوسچائی کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں میشرطیں قبول ہیں۔ اور ضرور ہم ان تمام چیزوں ہے آپ کی حفاظت کریں گے جن ہے ہما پنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پس اسلامی کا میں ہیں۔ جنگ تو ہمیں ممارے بیعت لے لیجئے۔ واللہ ہم سپاہی اور سلح لوگ ہیں۔ جنگ تو ہمیں ہمارے برزرکوں کی میراث میں ملی ہے۔ سرجمہ سیرة ابن ہشام جلد 1 میں ملی ہے۔

اس کے بعد ابن ہشام نے اس طرح لکھاہے

''عباس بن عبادہ بن فضلہ نے کہا: اللہ کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ روانہ فرمایا ہے اگر آپ چاہیں تو منی میں جولوگ ہیں ان پر کل ہی ہم لوگ تلوا ریں لے کر حملہ کردیں''۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قرماليا:

" لم تومر بذالك والكن ارجعو الى رحالكم "

ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اور فی الحال تم اپنی سواریوں کی جانب لوٹ جاؤ۔ آخر ہم اپنی آ رام گاہوں کی جانب لوٹ گئے اور صبح تک سوتے رہے۔

ترجمه ميرة ابن مشام جلد 1ص 491

پیغیبرگرامی اسلام نے انصارمدینہ سے بیعت لینے کے بعد تمام مسلمانوں کوعام تھم دے دیا کدوہ سب مدینہ کی طرف ہجرت کرجا کیں۔ابن ہشام ، ہجرت کے تھم کے

#### عنوان كے تحت لكھتے ہيں

# تمام مسلمانو ں کو بجرت کا حکم

''ابن آخق نے کہا جب اللہ تعالی نے جنگ کی اجازت دے دی۔انعمار کے مذکورہ بالاقبیلوں نے اسلام کی اور آپ کے بعین کی امدا دیر بیعت کی اور مسلمان ان کے باس جا کر بناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم دے دیا کہ مہاجمہ اصحاب اور وہ مسلمان جو مکہ میں آپ کے ساتھ بتھے مدینہ کی جانب نکلیں ۔ وہاں ہجرت کرجا کمیں اور اینے انصار بھائیوں سے جاملیں فرمایا

" ان الله قد جعل لكم اخواناً و داراًتامنون بها "

اللہ نے تمہارے لیے ایسے بھائی اوراییا گھرفرا ہم کردیا ہے کہ وہاں بے خوف رہسکو'' ترجمہ میرة ابن ہشام جلد 1 ص 514-515

## شب جرت تك بيعت عقبى كارازنه كطلا

بیعت عقبہ ٹانید کی کاروائی ۔ جیسا کہ ہم نے گذشتہ اوراق میں ابن ہشام اور
تاریخ طبری کے حوالے نے قال کی ہے آئی راز دا را نہ طریقہ ہے ہوئی کہ وہ شب ہجرت تک
راز ہی رہی اور کسی پر نہ کھل ۔ اوراس راز داری کی انتہا پیھی کہ پیغیم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس فر دکو۔ جوخودکو پیغیم کی حفاظت کا ذمہ دار بیجھتے تھے۔ اعتماد میں لیا لیکن مکہ کے مسلمانوں
میں ہے کسی کو بھی اس معاہد ہ کے وقت ساتھ لیما مناسب نہ سمجھا اور سیہ معاہدہ ایک تہائی
رات گئے اس طرح ہے ہوا کہ انصار کہ بینہ خاموشی کے ساتھ ایک ایک کرکے فکے اور
گواؤں ہے ، خفیہ طور پر ، و بے قدم ، نہایت خاموشی کے ساتھ ، ایک ایک کرکے فکے اور
گھائی کے باس دالے درہ میں جمع ہوگئے۔
گھائی کے باس دالے درہ میں جمع ہوگئے۔

اور کیونکہ اس راز کا مسلمانوں کی بحفاظت ہجرت کے لئے راز رہنا انتہائی ضروری تھالہذا ہیسب کے لئے راز ہی رہا۔

اگر چیقیبرا کرم صلعم نے مسلمانوں کومدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا تھم دے دیا تھا لیکن مسلمانوں کے نز دیک بھی ہے تھم ایسا ہی تھا جیسا کہ جے نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا تھم تھا۔ کیونکہ پیغیبرا کرم صلعم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا تھم بھی اس لیے دیا تھا کہ دیاں امن وامان سے رہنے کی اوقع تھی اور مدینہ میں امن وامان سے رہنا حبشہ کی اسبت کہیں زیادہ بھینی تھا جو سیرۃ ابن ہشام میں درج پیغیبر کے ان الفاظ سے ظاہر ہے گانسبت کہیں زیادہ بھینی تھا جو سیرۃ ابن ہشام میں درج پیغیبر کے ان الفاظ سے ظاہر ہے

" ان الله جعل لكم اخوانا و داراً نامنون بها "

یقینی طور پراللدنے تمہارے لئے ایسے بھائی اوراییا گھرفرا ہم کیا ہے کہ وہاں یے خوف رہ سکو''

لہذا سارے مسلمان یہی سمجھے تھے کہ پہلے کی طرح مسلمانوں کو عبشہ کی طرف بھیج کرخود مکہ میں ہی قیام رکھیں گے۔

اور یمی وجہ ہے کہ اکثر سیرت نگاراور بہت ہے مورفیین یمی لکھتے ہیں کہ پیغیبر ہجرت سے پہلے ہجرت کے لئے خدا کی اجازت کا انتظار کرتے رہے حالانکہ یہ بات ممکن ہے کہ پیغیبرا پی ہجرت کے لئے تو اجازت کا انتظار کرتے رہے ہوں لیکن انصار سے یہ یہ آنے کاعمد بلاا جازت کرلیا ہو۔

وراصل پیفیر بھرت کی اجازت کا انظار نہیں کررہے تھے بلکہ کسی پیشوا، کسی رہنما
اور کسی لیڈر کے لئے انتہائی خود غرضی کی بات ہے مید کہ وہ اپنے بیرو کا روں کو مصیبت میں
پھنسا ہوا چھوڑ کرچلا جائے اور پیفیر پوری ذمہ داری کے ساتھ مسلمانوں کی بھرت کی نگرانی
کررہے تھے آپ چاہجے تھے کہ تمام مسلمان بحفاظت تمام ایک ایک کر کے مدید چلے
جا کیس تو چھر میں جاؤ۔ ای لئے پیفیر کا تھم عام تھا کہ مسلمان سب کے سب مدید چلے

جا كيس - اس كے لئے كسى كوفاص طور پر اجازت لينے كي ضرورت نہيں تقى اور پيغير كاار شادكه " ان الله قد جعل لكم اخوانا و دار أنامنون بها"

یقینااللہ نے تمہارے ایسے بھائی اورالیا گھرفراہم کردیا ہے کہ وہاں بے خوف رہ سکو ۔اس بات کی طرف اشارہ تھا اب مدینہ اسلام کا وطن ہوگا اور مدینے والے مہاجمہ ین کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھیں گے ۔ای لئے خدا اور پیمبرنہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان مکہ میں رہے جیسا کدارشا دہوا کہ:

" والـذي آمـنوا ولـم يهاجرو ا مالك من ولايتهم من شيءِ حتىٰ يهاجروا "

اور (امیمیر مصبیب) جولوگ ایمان آق لائے ہیں لیکن انھوں نے ہجرت نہیں کاقو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کوان کی سریر تی ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس پیغیبر آن کی سریر تی ای صورت میں کر سکتے تھے کہ وہ سب سے سب ہجرت کرجا کمیں۔

حبشہ کی ہجرت کی نبیت مسلمانوں کے لئے مدینہ کی طرف ہجرت میں ایک کشش بھی تھی مدینہ کی طرف ہجرت میں ایک کشش بھی تھی مدینہ برہزوشاداب علاقہ تھاوہاں کے رہنے دالوں کومہاجہ بن کا بھائی قرار دیا گیا اور مدینہ منورہ کودا را لیعنی گھر ہالفاظ دیگر وطن کہا گیا تھالہذا حبشہ کی نبیت مسلمانوں کے لئے مدینہ کی ہجرت میں ایک خاص کشش بھی موجودتھی پس پیغیم ہوی راز داری کے ساتھ مسلمانوں کی ہجرت کی گھرانی کرتے رہے۔

ای رازی شب ہجرت تک را زرینے کی ایک اور دلیل اور بہت ہڑی دلیل ہے ہے کہ اگر مید رازگل جاتا کہ پیغیمر نے انصار مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپناوطن بنانے کا عہد کرلیا ہے تو درالندوہ میں پیش کی گئی تجویز وں میں سے ایک تجویز میں نہوتی کہ پیغیمر کو جلاوطن کر دیا جائے اور انہیں مکہ سے نکال دیا جائے۔

اس سے بالفاظ واضح ٹابت ہے کہ کفارتک بیہ بات پیٹی بی نہیں تھی کہ پیغیبرانصار مدینہ سے مدینہ جا کرسکونت اختیار کرنے کا عہد کر بچکے ہیں جیسا کہ سیرۃ ابن ہشام کے مطابق حضرت عباس نے کہا کہ

'' لکین بیا پناوطن چھوڑ کرتمہاری طرف جانے اورتم سے ٹل کرر پنے کے سوا دوسری کسی ہات کو مانتے ہی نہیں''۔

اورتاری خطری کے مطابق حضرت عباس نے بید کہا کہ ''مگراب و ہاس بات پڑل گئے ہیں کہ تہارے یہاں جار ہیں'' اگراس بات کا کفار کو پیتہ چل جاتا تو ندیہ تجویز پیش ہوتی کہ پیغیمر کو مکہ سے نکال دیا جائے ۔اور ندوہ جواب دیا جاتا جواس تجویز کا دیا گیا کہ

اگر پیغیبر" کوجلاوطن کردیا گیا تو د ہاں پر اپنی شریں بیانی کے ذریعہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کرتم پر حملہ کر دیگاا در تمہیں مغلوب کرلے گا۔

بلکہ بیکہ اجاتا کہ بیغیرتو خودہی جانے کے لئے آمادہ بیں لہذا نکالنے کی تجویز کیسی ۔ ہمارے سرے یہ معیبت خودہی لل جائیگی ۔ لیکن دارالندوہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دارالندوہ میں پیغیر کوجلا وطن کرنے کی تجویز بکار پکار کہ درہی ہے کہ کفار قریش کو اس وقت تک اس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ پیغیر کے مدینہ جانے کا حتی ارا وہ کرلیا ہے اور لیقی طور پر اگر دارالندوہ میں پیغیر کے قل کرنے کی تجویز منظور نہ ہوئی ہوتی تو نہ پیغیر ابھی مکہ ہے جاتے اور نہ بی خدا فوری طور پر نکل جانے کا حکم دیتا بلکہ پیغیرا پی پوری کوشش کے ساتھ تمام مسلمانوں کو مدینہ بیجے کرروا نماور اہل مدینہ ہے اپنا کیا ہواوعد دیوراکرتے۔

دارالندوه میں قریش کامشوره علامة بلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں ''قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدید میں جاکر طاقت پکڑتے جاتے ہیں۔
اور دہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انھوں نے دارالند وہ میں جودا رالشور کی تھا۔ اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤسایعنی عقبہ ابوسفیان، جبیرا بن ،نظر ابن حارث بن مکدہ ،ابوالجشر کی ،ابن ہشام ، زمعہ ابن اسود بن مطلب ، تھیم بن خزام ،ابوجہل ، بنیہ اور مذبہ ،امیہ بن خلف وغیرہ و فیرہ دوغیرہ ۔ بیسب شریک تھے لوگوں نے فتلف را ہیں چش کیس ایک نے کہا مجمد کے ہاتھ و فیرہ دوغیرہ ۔ بیسب شریک تھے لوگوں نے فتلف را ہیں چش کیس ایک نے کہا مجمد کے ہاتھ باؤک میں ذبحہ میں فیل کرمکان میں بند کر دیا جائے ۔ دوسرے نے کہا۔ جلاوطن کر دینا کا فی ہے ۔ ابوجہل نے کہا ہر قبیلہ ہے ایک شخص انتخاب ہوا در پورا مجمع ایک ساتھ ل کر کھواروں ہے ۔ ابوجہل نے کہا ہر قبیلہ ہے ایک شخص انتخاب ہوا در پورا مجمع ایک ساتھ ل کر کھواروں سے ان کا خاتمہ کر دے ۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائیگا اور آل ہاشم سے ان کا خاتمہ کر دے ۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائیگا اور آل ہاشم استحمال کر کھی انتخاب مقبائل میں بٹ جائیگا اور آل ہاشم استحمال کر کھی انتخاب مقبائل میں بٹ جائیگا اور آل ہاشم استحمال کر کھی ہو کہا مقابلہ نہ کر سکیں گ

اس آخررائے پر اتفاق ہو گیا اور حجت ہے ہے آکر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے آستانہ مبارک کا محاصر ہ کرلیا۔ الل عرب زنا نہ مکان کے اندر گھستا معیوب سمجھتے تھے اس لئے باہر کھیرے رہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیں تو بیے فرض اوا کیا جائے۔

مائے۔

مائے۔

سیرۃ ابن ہشام میں دارالندو ہ کی ان تجاویز کواوراس کے ساتھ شیخ نجدی کے جواب ہو۔ جوابن ہشام کے ز دیک ابلیس تھااورا یک خوش شکل بوڑھے کی صورت میں ان میں شامل ہوا تھا۔ ذرائفصیل کے ساتھ لکھا ہے وہ لکھتا ہے

## حبس کی تجویز

''راوی نے کہاسب نے مشورہ کیا ،اوران میں سے ایک سمنے والے نے کہا ، اسے لوہ ( کی ہٹکڑی اور بیڑیوں ) میں جکڑ کر کہیں ہندر کھواوراس کی موت کا انتظار کرد'' ترجمہ میر قابن ہشام جلد 1ص 529 شخ نجدی نے کہا نہیں واللہ تنہاری یہ رائے ٹھیک نہیں ۔اگر ہم نے اسے قید رکھا جس طرح تم کہہ رہے ہوتو اس کا تھم بند دروا زے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائیگا ۔ قرین قیاں ہے کہ وہ تم پر جملہ کریں اسے تنہارے ہاتھوں سے چھین لے جا کیں ۔اس کے دریعہ سے وہ اپنی تعداد تنہارے مقابلہ میں بڑھا کمیں اور تنہاری حکومت پر غلبہ حاصل کرلیں یہ رائے تنہارے لئے ٹھیک نہیں کوئی اور تہ ہیرسوچو''

ترجمه ميرة ابن مشام جلد 1 ص 529

#### اخراج كى تجويز

پھرانھوں نے مشورہ کیااوران میں سا یک فض نے کہا سے اپنے پاس سے نکال دیں اورا پی بستیوں میں سے جلاوطن کردیں' ترجمہ میرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 529 دیں اورا پی بستیوں میں سے جلاوطن کردیں' ترجمہ میرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 529 دیشے نجدی نے کہا نہیں واللہ تہماری بیرائے بھی ٹھیک نہیں کیاتم اس کی شیرین گفتار، خوبی کلام، اورلوکوں کے دلوں پر اس طرح کی چیش کردہ چیز کا غلبہیں ویکھا۔واللہ اگرتم نے ایسا کیاتو جھے ڈرہے وہ عرب کے جس قبیلے میں تھم رےگا اس پراہنے کلام وگفتار سے ایسا غلبہ حاصل کرے گا کہ وہ اس کے پیروہ وہ اس کے چیروہ وہا کیں گئے ۔پھرانہیں لے کرتم پر چڑھ آئیگا ان کے ذریعہ سے تہمیں یا مال کرے گا کوئی اوررائے سوچو'۔

ترجمه ميرة ابن مشام جلد 1ص 530

# ابوجهل کی رائے تل کی تجویز

راوی نے کہا: ابوجہل بن ہشام نے کہا واللہ اس کے متعلق میری ایک رائے ہے میں نہیں سمجھتا کہ اب تک تم میں ہے کسی نے اس کا خیال کیا ہو۔ سب نے کہا اے ابوالحکم وہ کیا ہے ۔ اس نے کہا ۔ میری رائے بیہ ہے کہ ہر قبیلہ میں ہے ایک ایک جوان مرد، نوعمر، قوی شریف انتفس لے لیں ۔ ان میں ہے ہرا یک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار بھی دے دیں۔

میسب اس کے باس پہنچیں ۔ تلواروں ہے ایک ساتھ اس طرح ماریں کو یا کہا یک بی شخص کا

وار ہے اور اس طرح قبل کر دیں پھر ہم اس ہے چین با تکیس گے ۔ کیونکہ اس طرح اس کا

خون تمام قبیلوں میں بٹ جائیگائی عبد مناف اپنی قوم کے تمام افراد ہے جنگ نہ کر سکیس گے

ہم سے خون بہالینے پر راضی ہو جا کمیں گے ۔ اور ہم انہیں خون بہا دے دیں گے ۔ راوی

نے کہا۔ شیخ نجدی اولا ۔ بات تو بس یہ ہو اس شخص نے کہی ہے بیا ایک رائے ہے کہ

جس کے سوااور کوئی رائے تھیک نہیں۔

تر جمہ سیر قابن ہشام جلد 1 می 530

# پنیمبر کواس مشوره کی خبر کب اور کیسے ہوئی ؟

تی فیبر اکرسلی الله علیه و آلدانساریدیده ہے آنے کاوعدہ کرے مسلمانوں کو یہ بیسیجے کی گرانی کرتے رہے ۔ ہوسکتا ہے کہ جس مسلمان کے پاس سواری ندہواس کے لئے سواری کا انتظام کرتے ہوں ۔ جس کے پاس زادراہ ندہواس کے لئے زادراہ کابند و بست کرتے ہوں ۔ غرض اس وقت تک حسب روایات تقریباً 110 مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں کامیاب ہوگئے ۔ اور تقینی طور پر پیغیبرا کرم ایک ایک مسلمان کو مدینہ ہی جس کے پھر مدینہ جانے کا قصد فر ماتے ۔ اور ان خود غرض لیڈروں کی طرح نہ کرتے جوابے پیرو کاروں کو معیبت میں گرفتار چھوڈ کر چھو جانے ہیں۔ پیغیبرا کی طرح نہ کرتے جوابے میں مصروف تھے کہ ایک ون مرشام جرائیل مازل ہوئے اور فوری طور پر مدینہ جلے جانے کا تھی دیا۔

امام بغوى إلى تقيير معالم التزيل مين لكهة بين كه:

" فاتى جبرائيل النبي صلعم فاخبره بذالك (الثوري)

المشركين و اره ان لايبيت في مضجعه الذي كان فيه، فاذن الله عنك ذالك الخروج الى المدينة فامر رسول الله صلعم على ابن ابي طالب ان ينام في مضجعه وقال ابو الشيخ بيزوى هذ افانه لن يخلف اليك منهم شئى تكرهه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ قبضة من تراب فاخذه الله ابصارهم عنه فجعل ينشر التراب على رئو سهم وهو ابقراء لنا جعلفا اعناقهم اغلالاً الى قوله فهم لا يبصرون "

اسوة الرسول جلد 2ص 305

بحوالة تقيير معالم النقزيل امام بغوى

(یعنی جناب کفار قریش نے وارالندو ویش و مشورہ کیااور آ مخضرت کے آل پر اتفاق کرلیا) تو جرائیل نے مشرکین کے اس مشورہ کی پیغیرا کرم صلعم کے پاس آ کرنجر دی۔ اوراللہ کی طرف سے بیتھم پہنچایا کہ آن کی رات جہاں آپ سوتے ہیں وہاں ندسوئے۔ کیونکہ خدانے ای وقت آپ کو مدینہ جلے جانے کا تھم دیا ہے ایس ای وقت آ مخضرت صلعم کیونکہ خدانے ای وقت آ مخضرت صلعم نے جناب علی ابن ابی طالب کو تھم دیا کہتم ہماری خوابگاہ میں سور ہو۔ اور ہماری چا دراوڑھ لو تہمیں کوئی نقصان ندینج گا۔ پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے با ہرنگل آئے اور ایک مشخصی کوئی نقصان ندینج گا۔ پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے با ہرنگل آئے اور ایک مشخصی کوئی نقصان ندینج گا۔ پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دی خدانے ان کی آئے ہوں کے اور علی کے اور کی شریف لے جاتے ہوئے مطلق نہ دکھ سکے اور آئے ہوئے مطلق نہ دکھ سکے اور آئے مور کے نظر سے مطلق نہ دکھ سکے اور آئے ہوئے میں کا دی تھ کی اور آئے ہوئے کو سکھ کا دیں سکور کی ہوئے ہوئے کی تھ کور سے دور کے مطلق کے دور ک

ہجرت کے حکم اور تغمیل حکم میں کوئی وقفہ ہیں ہے

امام بغوی کی مذکوره عبارت سے قابت ہوگیا کہ تی فیم صلع کو جرائیل نے مشرکین کے مشوره کی خبر شب ہجرت پہنچائی تھی جو (فاخبرہ بذالک (الشوری) المشرکین و امرہ ان لا یبیت فی مضجعہ سے ظاہر ہے۔ اور جرائیل نے پیچر کی بیچانے اور خدا کی طرف سے اپنے بستر میں نہ سونے کا تھم دے کر بیٹھم سایا کہ فاذن الله عنک ذالک النحروج الی المدینه ' کی مدینه جانے کا تھم تی فی بیٹ میں اللہ عنک فوری طور پر ہوگیا۔ اور تی فی بیٹ کی میں اس وقت فوری طور پر علی کو اپنے ہوت کو رک طور پر علی کو اپنے بستر پر سونے کا تھم دیا جو " فامر رسول الله صلعم علی ابن ابی طالب ان ینام فی مضحفه " سے ظاہر ہے۔

اورعلیٰ کوبستر پرسلاکر پیغیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم مدینه کی طرف ججرت کے ارا دے سے نکل کھڑے ہوئے اورا یک مٹھی خاک ان لوکوں پر (جوبیت الشرف کامحاصر ہ کئے ہوئے تھے ) ڈال دی اورخدانے ان کی آنکھوں کواندھا کر دیا۔

اس ساری عبارت سے بالفاظ واضح ٹابت ہے کہ جمرائیل کے خبر لانے سے
ایک لیحہ پہلے بھی آپ کواس کی خبر نہیں تھی اور بھرت کے تھم اور بھرت کے تھم کی تھیل میں کوئی
وقفہ نہیں تھا۔ آپ کو دفعتا بھرت کا تھم آیا۔ اور فوری طور پر مدینہ چلے جانے کا فر مان صادر ہوا
اور آپ ای وقت حضرت علی کوتمام ہدایت وے کر انہیں اپنی خواب گاہ پر سلا کر اور اپنی
روائے مبارک اوڑھا کر دولت سراہے مقصد مدینہ غارثور کی طرف تشریف لے گئے ۔ چپھم
زون میں قوسب کچھ ہوگیا بھم بھی آگیا اور فوری طور براس کی تھیل بھی ہوگئی۔

لیکن بی امیہ کی حکومت کے ہوا خواہوں نے واقعہ ہجرت کے لیے جو جو واستانیں گھڑی ہیں۔ وہ صرف ایک خاص مقصد اور غرض کے حصول کے لئے افسانہ سازیاں ہیں جنہیں ہم آگے چل کربیان کریں گے۔ یباں پراہل سنت کے معروف عالم امام بغوی نے اپنی تقریر معالم النزیل میں جو پھی کھھا ہے اس کی تا سکید میں دو ایک تاریخی حوالے پیش کرتے ہیں۔

ابن چر برطبری لکھتے ہیں:

' محضرت جبرائیل نے رسول اللہ ہے آ کر کہا کہ آپ آج رات اپنے اس بستر پر

جس پرآپ معمولاً استراحت فرماتے ہیں نہ سوئیں ۔ چنانچے حسب قرار دادع ثناء کے بعد کفار آپ کے دروازے پر جمع ہوئے اور تاک میں لگے کہ جب آپ سوجا کیں وہ حملہ کرکے آپ تُوتِل كرديں ۔رسول اللہ نے جب ديكھا كەكفارآ گئے ہيں اُصوں نے على ابن ابي طالبً ہے کہا کہتم میرے بستر پر سوجا واور میری سبز حضری جا دراوڑ ھالواور سوجا وُتم کوان کی طرف ہے کوئی گز ندنہیں پہنچے گی۔رسول اللہ جب سوتے تصفر ہ ہمیشدای جا درکواد ڑھتے تھے۔

ترجمة تاريخ طبري حصداول ص 128

اورابن ہشام نے اپنی تاریخ میں اس طرح لکھاہے ''نذکورہ مشورہ کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے باس جبرائیل آئے اور کہا کهآج رات کوآپ اس بستریرآ رام ندکریں جس برآپ رو زاندآ رام فرماتے ہیں۔ راوی نے کہا جب رات کا اندھرا ہوا تو قریش کے منتخب نوجوان آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اورا نظار کرنے لگے کہ آپ سوجا کیں تو حملہ کریں ۔رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نے ان لوگوں گوان کے مقامات بر بر ملاحظہ فر مایا تو علی ابن ابی طالب رضی الله عندے فرمایاتم میرے بستریر لیٹ جاؤ۔میری پیسبز حضرمی حیا دراوڑھ لو۔اورای حیا در میں سوجاؤ۔ان کی طرف ہے کوئی ناپیندیدہ چیزتم کو پہنچ نہ سکے گی ۔رسول الله صلی الله علیه

حضرت ابوبکرشب ہجرت پیغمبر کے ساتھ کیے گئے؟ اں ہارے میں حضرت ابو بکرشب ہجرت پیغیبر کے ساتھ کس طرح گئے ۔ تین قتم کی روایات ہیں اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں ۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت گھرے سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے او روہاں سے تیار ہوکر غار تُورکی طرف گئے ۔ دوسری روابیت میں ہے کہ حضرت ابو بکر پیغیبرا کرم صلعم کورا سنے میں ملے اوران کی آ ہے ان

وسلم يبي حيا دراوڙ هڪر آرام فرمايا کرتے تھے۔ ترجمه سيرة ابن ہشام جلد 1 ص 530

کر پینجبر گیر سیمجے کہ پیچھے کوئی دشمن آرہا ہے لہذا بھا گئے ہوئے آنخضرت کاپاؤں زخی ہوگیا اور تیسر کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر آنخضرت کے گھر پہنچا ور آواز دی یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ تو اندر سے حضرت علی نے کہا کہ وہ او غار تو رکی طرف چلے گئے ہیں تمہیں پچھ کام ہوتو وہاں چلے جاؤے ہم ندکورہ تینوں قتم کی روایات نقل کرنے کے بعد قر آن کریم کی شہاوت پیش کریں گے اور قرآن کی شہاوت کوکوئی بھی شخص رونہیں کرسکتا۔

شبلی صاحب بخاری کی روایت کوفل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' بید واستان نہایت پراٹر ہے۔ چنانچہ اس افسانے کی ابتداء کرنے سے پہلے تہید کے طور پر لکھتے ہیں۔
'' نبوت کا تیر ہواں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ میں پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔' بید واستان نہایت پراٹر ہے' اور ای وجہ سے امام بخاری نے بھی با وجود اختصار لیسندی کے اس کوخوب پھیلا کر لکھا ہے، اور دھنرت عائشہ کی زبانی لکھا ہے حضرت عائشہ اس وقت سات آنھے ہیں کی تھیں۔

لیکن ان کا بیان ورحقیقت خو در سول اللہ صلع کا اور حضرت ابو بکر کا بیان ہے۔ کہ انہیں سے سنا ہوگا۔ اور ابتدائے واقعہ میں خود بھی موجود تھیں۔

ہوگا۔ اور ابتدائے واقعہ میں خود بھی موجود تھیں۔

سیر قالنبی جلد 1 ص 269

شبلی صاحب یہاں بھی بیتنلیم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ اس وقت سات آٹھ برس کی کمسن بچی تھیں ۔لیکن وہ حسب عادت واقعہ کی تحقیق کی بجائے ۔اپئی عقیدت کے مطابق میہ کہتے ہیں کہ بیاضوں نے خو درسول اللہ سے سنا ہوگا یہاں بھی" ہوگا" پر انحصار ب حالانکہ ہوگا میں بی بھی ہوسکتا ہے کہ واضعین حدیث میں سے کسی نے گھڑ کر حضرت عائشہ کی طرف منسوب کردیا ہوگا ۔لہذا ہوگا او بھی ہوسکتا ہے۔

شبلی صاحب کی بیان کردہ اس روایت کا ایک حصدتو ہم گذشتہ اوراق میں'' وار الندوہ میں قرایش کامشورہ'' کے عنوان کے تحت لکھآئے ہیں لہذ امکرر لکھنے کی ضرورت نہیں اور خودقر آن کا بیان اس برشاہد ہے لیکن اس روایت کے آخر میں اپنی طرف سے جوانھوں نے بیکھا ہے کہ اہل عرب زمامہ مکان کے اندر گھسنامعیوب بیجھتے تھے اس لئے خلاف واقعہ ہے کہ وہی اہل عرب صبح کے وقت اس زمانہ مکان کے اندر گھس گئے لہذا جو دجہ اندر نہ گھنے کی اور ہاہر نکلنے کا انتظار کرنے کی کھی ہے وہ میچے نظر نہیں ہتی ۔

اب محج بات کیا ہے وہ تو ہم آگے چل کر تکھیں گے یہاں پر ہم وہ واستان قل کرتے ہیں جے شبلی صاحب نہایت پر اثر بتلاتے ہیں آپ تکھتے ہیں:

' دہجرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) دو پہر کے وقت ابو بر کے گھر گئے دستور کے مطابق دروازہ پر دستک دی۔اجازت کے بعد گھر تشریف لے گئے۔حضرت ابو بکر سے فر مایا پچھ شورہ کرنا ہے۔سب کو ہٹا دد بولے یہاں آپ کی حرم کے سوااور کوئی نہیں (اس وقت حضرت عائشہ سے شادی ہو چکی تھی ) آپ نے فر مایا۔ مجھ کو بجرت کی اجازت ہوگئی ہے حضرت ابو بکر نے نہایت ہے تا بی سے کہا۔ میر اباپ آپ پر فدا ہوکیا مجھ کو بھی ہمرای کا شرف حاصل ہوگا۔ارشا دہوا ،ہاں۔

حضرت ابو بکرنے ہجرت کے لئے چار مہینے سے دداد نٹنیاں ہول کی پیتاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں عرض کی ان میں ہے ایک آپ پیند فر مائیں مجسن عالم سکو کو کسی کا حسان کوا را نہیں ہوسکتا تھا۔ارشاد ہوا اچھا مگر بہ قیمت ۔حضرت ابو بکرنے مجبوراً قبول کیا۔ سیرة النبی شبلی جلد 1 ص 270

اس براثر داستان کا ایک ایک فقرہ قابل غور ہے۔سب سے پہلے ہات جو قابل غور ہے وہ بیہ ہے کہ انخضرت نے ہجرت سے دو تین دن پہلے حضرت ابو بکر کے گھر جا کر کہا ''مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے''۔

اس میں قابل غورہات میہ کہ جب دو تین دن پہلے ہجرت کی اجازت ہوگئی تھی تو اب کس ہات کا نظارتھا۔اب جبکہ دو تین دن پہلے ہجرت کی اجازت ہوگئی تھی کھر کیوں نہ گئے؟۔کیااب اس ہات کا نظارتھا کہ جب تک کفارقر کیش دارالندوہ میں جمع ہوکرمیرے قل پراتفاق نہ کرلیں نہ جاؤں گا۔ یقینا دو تین دن بہت ہوتے ہیں۔ اگر پیغیر کواجازت ہوگئ تھی آو انہیں ضرور چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسانہیں ہوا اور پیغیبر کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ اجازت کے بغیر نہ جائے جوا یک طرح سے خدا کا تھی تھا اور بیہ بات قرآن کریم اور سیجے روایات کے خلاف ہے کیونکہ پیغیبر کو جبرائیل نے وقت کے وقت وار الندوہ میں مشرکین کے مضورہ کی اطلاع دی اور مدینہ چلے جانے کا تھی دیا جیسا کہ سابق میں بیان ہو چکاہے۔

دراصل یہ بات تو ایک اس بات کو بیان کرنے کے لئے گھڑی گئی ہے کہ
ایخفرت کی شادی حریر کے کیڑے پر حفزت عائشہ کی تصویر وکھا کرجس طرح بیان کی گئی
ہال کاذکر آجائے ۔ دوسر احفزت ابو بکر کے اب تک بجرت ندکرنے کو چھپانے کے لئے
گھڑی گئی ہے اور بات یہ بتائی گئی ہے کہ آنخفرت کے تھم عام کے باوجود حفزت ابو بکرنے
آخفرت سے بو چھاتھا کہ کیا جھے بھی بجرت کی اجازت ہے حالانکہ تھم عام کی موجود گی میں
کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہتی لہذا حضرت ابو بکر کے بجرت ندکرنے کو یہ کہد کوجواز
بخشا گیا کہ آنخفرت نے فرمایا تھا کہتم میرے ساتھ چلنا لیکن حضرت ابو بکر کا بجرت کی اجازت کی بات من کریہ کہنا کہ '' کیا جھے کو بھی ہمرائی کا شرف حاصل ہوگا''۔ ارشاد ہوا ہاں
۔ پکار پکار کر کہدرہا ہے کہ پہلے نہ حضرت ابو بکر نے اجازت ما گئی تھی اور ندہی آنخفرت نے
انہیں یہ کہدکررو کا تھا کہتم میرے ساتھ چلنا آگر ہیا ہے پیغیر نے کہا ہوا ہوتا کہتم میرے
ساتھ چلنا تو تب حضرت ابو بکر کو بے تا ب ہوکر ہو چھنے کی ضرورت نہیں تھی

دوسری بات اس میں قابل غوریہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر سے قرمایا کہ مشورہ کرنا ہے سب کو ہٹادو۔ حالانکہ ساری روایت میں مشورہ کا کوئی ذکر نہیں ہوا کہ کیا مشورہ کیا۔ جب خدانے ہجرت کی اجازت دے دی تو کیا اب حضرت ابو بکر ہے یو چھٹا تھا کہ بتاؤ میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اور پھر سب کو ہٹا دو کہنے کے بعد یہ کہنا کہ یہاں آپ کے جرم کے سوااور کوئی نہیں ہے۔اس روایت کوطبری اور ابن ہشام نے بھی نقل کیا ہے گرم افوں نے بیلحائے کہ صرف میری پٹیاں ہیں۔ بہرحال پٹیاں کہا ہویا جرم کہا ہو۔ یہ بات افتلا فی ہے لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی حضور کے ساتھ شادی ہو چکی تھی تو حضرت عائشہ کے حضور کے ساتھ شادی سے مسارے گھر کی جو تیں اور مروا خضرت کے حرم کیسے بن گئے کیونکہ اس گھر میں حضرت عائشہ سارے گھر کی جو تیں اور مروا خضرت کے حرم کیسے بن گئے کیونکہ اس گھر میں حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی ماں امرومان اور حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی ماں اور جنگ بدر میں قریش کے ہمراہ تینے ہمراہ تین المیا ہمراہ المیا ہمراہ ہمراہ تین المیا ہمراہ تینے ہمراہ تینے ہمراہ تین المیا ہمراہ تینے ہم

ایسے بھرے پورے گھریں ہے کہنا کہ یہاں آپ کی حرم کے سوااور کوئی نہیں یا یہاں پرصرف میری بیٹیاں ہیں سراسر خلاف واقعہ ہے اورایسے گھریٹی جا کر بھرت کا راز افشا کرنا جس کے نصف کے قریب افرا و کافر ہوں پیغیر کے مرتبہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس وقت حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایک بیوی قلیلہ اورا یک جیٹے عبد الرحمٰن کا کافر ہونا مسلمہ ے۔

تیسری بات جواس روایت کے من گھڑت ہونے کا مند بولٹا ثبوت ہے وہ اس روایت کا پیفقرہ ہے کہ 'ججرت کے لئے چارم بینہ سے دواونٹنیاں ببول کی پیتیاں کھلا کھلا کر تیارکیس تھیں۔

اس روایت کے گھڑنے والوں ہے بیالی فخش غلطی ہوئی کہصاف نظر آتی ہے

کیونکہ چارمہنے پہلے تو ہجرت مدینہ کا سوال خواب و خیال میں بھی ندتھا۔ 12 یہ نبوی کے دوالحجہ کے مہنے میں عقبہ کے مقام پر بیہ معاہدہ ہواانعمار مدینہ نے اپنے ہاں آنے کی وجوت دی اور مدینہ جانے کا مسلمانوں کو تھم عام ہوا جو آنخضرت کی ہجرت کی رات تک زیادہ سے زیادہ و حال کی مہنے ہنے ہیں۔ لہذا جا رمہنے پہلے ہجرت مدینہ کے لئے دواونٹنیاں ببول کے زیادہ قطعی طور پر ایک من گھڑت افسانہ ہے۔ کے ملاکھلا کر تیار کرما صرف ' پراٹر داستان ہی نہیں'' بلکہ قطعی طور پر ایک من گھڑت افسانہ ہے۔

بہرحال سیرۃ النبی عبلی ، تاریخ طبری ، سیرۃ ابن ہشام ،مداری النبوۃ اورجن جن
سیرہ و تاریخ کیھنے والوں نے اس روایت کوفل کیا ہے ان میں یہی لکھا ہے کہ ' بہجرت کے
لئے چارمہنے سے دواونٹنیاں ببول کی بیتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں ۔اور بیہ بات غلط ثابت
ہوگئی اعدادوشار کے حساب سے اور حقائق کے اعتبار سے اس کا جھوٹا ، غلط اورمن گھڑت ہونا
اس سے آگے بیان ہوگا۔

چوتھی ہات جواس' ٹراٹر داستان' کیامن گھڑت افسانہ میں قابل خور ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکرنے ان میں ایک اونمٹنی آنخضرت کی خدمت میں پیش کی آؤ آپ نے ہدید کے طور پر لیما قبول نہ کیا ۔ وجہ یہ کھی کہمن عالم کوکسی کا احسان کوارانہیں ہوسکتا تھا۔ ارشادہ وااحیما مگریہ قبیت ۔ حضرت ابو بکرنے مجبوراً قبول کیا۔

یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ اور قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ یا تو بیہ کہا جائے کہ حضرت نے بھی کسی ہے کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا ۔ نہ حضرت ابو بکر ہے نہ کسی اور ہے۔ ورآ نحالیکہ حضرت ابو بکر کے احسانات کے استے افسانے بیان کیے جاتے ہیں کہان کے بوجھ ہے آنخضرت کو الحضے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اور اگر انخضرت نے بھی بھی کسی سے بھی کوئی ہدیہ قبول کیا ہے اور یقینا قبول کیا ہے تو پھر یہ بات صرف زیب واستان کرنے اور اس افسانے میں رنگ بھرنے کے لیے لئے ہے علاوہ ازیں اس روایت میں اومٹنی کی

پیش کش دو تین دن پہلے اپنے گھر پیغیبر کے آنے پر کی گئی ہے لیکن دوسری روایات میں غاربہ عامر بن فہیر ہے کو بر نے سے خلاج ہونا اور من گئی لکھا ہے ۔ حالا نکہ تغییر درمنشور کی روایت اس افسانہ کوسر سے خلاج ہونا اور من گھڑت ٹابت کرنے کے لئے کافی ہے جس کابیان آگے آئیگا۔

ایک اور بات اونٹی کی قیمت ٹرید اور قیمت فروخت ہے متعلق ہے ۔ ہیر ۃ النبی ،

تاریخ طبری اور ہیر ۃ ابن ہشام وغیرہ میں اس کی قیمت کھول کر نہیں لکھی گئی ۔ البتہ شخ عبد الحق محدث وہلوی نے اپنی کتاب مداری النبوۃ میں اس اونٹی کی قیمت ٹرید اور پیغیبر کے عبد الحق محدث وہلوی نے اپنی کتاب مداری النبوۃ میں اس اونٹی کی قیمت ٹرید اور پیغیبر کے باتھوں فروخت کرنے کی قیمت اور کی وضاحت کے ساتھ کھھے ہیں

"ابوبكررادوشتربودكه به چهارصددرهم در روايتے به هشت صددرهم خريده و مدت چهار ماه انراعلف دراه فربه ساخته نگاه داشته بود. داده دورا پيش آورده يكے را آنحصرت قبول فرمايند. فرمود قبول كردم الا بشرط اپتاع پس به نهصد درهم آن ناقه را از ابوبكر خريد. واما آن كه حكمت در خريدن ناقه از ابوبكر صديق باوجود نهايت صدق ادعانے اتحادو سابقه انقاق صديق اموال كثير را بر انحضرت صلعم آن بود كه نخواست كه در راه خدا استمداد و استعانت از كسے جويد۔

استارسول جلد عمور محدور مدر اور خدا استمداد و استعانت از كسے جويد۔

بحواله مدارج النبوة جلد 2ص74

یعنی حضرت ابو بکر کے دو اونٹ تھے جن کواٹھوں نے چارسو درهم پراور بروایت آٹھ سودرہم پرخریدا تھا۔اورچا رمہینے تک چارہ وغیرہ کھلا کرخوب تیار کر کے اپنے پاس رکھلیا تھااس موقع پر دونوں کو آنخضرت صلعم کی خدمت میں بطور ہدید پیش کیا تا کہ آپ ان میں سے ایک کو قبول کرلیں ۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے مگر قبمت کے ساتھ اپس نوسودرہم پر انخضرت صلعم نے اس اونمٹن کوخر بدلیا او رحضرت ابو بکر سے باوجودان کی اس رسوحیت اور اعتماداور سابقدا تنحا دوانفاق اموال وغیرہ کے بلا قیمت نہیں لیا خرید لینے میں حکمت بیتھی کہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ خدا کی راہ میں کسی خض کی مد داور استقامت قبول کرلیں ۔

محتف تاریخوں اور سرۃ کی کتابوں میں اس اونٹی کے پیش کرنے کے بارے میں تعنا دیہ ہے کہ کسی میں ہے کہ جب آپ حضرت ابو بکر کے گھر پنچ تو اس وقت آپ کو اونٹی پیش کی گئی۔ اور کسی میں ہے کہ عار میں تیم رے دن عام بن ابیر ہ دواونٹیا ل لے کرآیا اس وقت ان میں سے ایک اونٹی پیش کی اور پھر جب آخضرت نے بہ قیمت لینی قبول کی تو اس کی عبار گئے ہے۔ بھی زیادہ دام نوسو اس کی عبار گئے ہے۔ بھی زیادہ دام نوسو درہم وصول کئے۔ شاید الی مجبوی کی حالت میں کوئی بڑے ہے رہے بڑا بلیک ماریکٹر بھی اتنی نیادہ قیمت وصول نے شاید الی مجبوی کی حالت میں کوئی بڑے سے بڑا بلیک ماریکٹر بھی اتنی نیادہ قیمت وصول نے کرتا ہو۔ اس جھوٹے افسانے میں رنگ بھرنے والوں نے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ اس سے حضرت ابو بکر کی بھی بدنا می ہوگی یا تو ہدید کے طور پر دے رہ سے بھی خیال نہ کیا کہ اس سے حضرت ابو بکر کی بھی بدنا می ہوگی یا تو ہدید کے طور پر دے رہ سے بیا وارکٹا ہے بھی زیادہ وصور رہم میں خریدی ہے اگر آپ قیمت دینا ہی جا ہے جی آتھ میری قیمت دینا ہی جا ہے جی خیم رنے قیمتاً لینے کو کہا تھا بلیک مارکٹ میں جا گر آپ قیمت دینا ہی جا ہے جی تھا کہ میری قیمت دینا ہی مارکٹ میں کہا تھا۔

ره گیا اس سے پہلے آخضرت پر انفاق مال تو پیغیبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم پیپیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے تمام اموال کے مالک بن چکے تصاورا کیلی حضرت خدیجہ کا مال کے برابر چلنا تھا۔ جیسا کہ گذشتہ اوراق میں خدیجہ کا مال عرب کے تمام تاجمہ وں کے مال کے برابر چلنا تھا۔ جیسا کہ گذشتہ اوراق میں گذر چکا ہے اور پیغیبر اس کی وجہ سے بالکل مستعنی ہو چکے تصاور قرآن کریم کی آبیت " ووجہ کے عائلاً فاغنی ا' والفحی اس پر شاہد ہے لہذا سابق میں پیغیبر پر کسی کا انفاق کرنا

پیغمبر کے مریر مفت کے حسانوں کابو جھ لا دیا ہے۔

شبلی صاحب کی بخاری نے قل کردہ میہ پر اثر داستان اس کے آگے اس طرح بوصتی ہے لکھتے ہیں کہ:

'' حصرت عائشاس وقت کم سنتھیں ان کی بڑی بہن جوعبداللہ ابن زہیر کی مال متھیں سفر کا سامان کیا۔ دو تین دن کا کھانا ماشتہ دان میں رکھا۔ نطاق جس کوعورتیں کمرے لپیٹتی ہیں بھا ڈکراس سے ماشتہ دان کا منہ ہا ندھا بیوہ شرف تھا جس کی بناء پر آج تک ان کو ذات العطاقین کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے'' (سیرة النبی شیلی جلد 1 ص 271)

شبلی صاحب کے اس بیان سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغیبر اپنے گھر سے شب
ہجرت حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور وہاں سے کھانے وغیر دکا بند و بست کر کے آگے غار کی
طرف رواند ہوئے لیکن ای صفحہ پر آگے چال کریہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خود آنخضرت کے
گھر پہنچے اور دو تین ون پہلے جو پیغیبر نے ملاقات کی تھی اس میں بیہ طے پا گیا تھا۔ چنانچہ وہ
اک صفحہ پر آگے چال کر لکھتے ہیں کہ 'حضرت ابو بکر سے قر ار داو ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب
جبل اور کے غار میں جا کر یوشیدہ ہوئے''

ذات العطاقین کے لقب کی روایت طبری اور ابن مشام اور تاریخ وسیرۃ کی کتابوں میں کئی طرح سے کھی ہے۔

کسی ملی ہے کہ گھرہے چلتے وقت حضرت اساء نے دو تین دن کا کھانا تیار کر کے دیا اورماشتہ دان کو کمر کے چلے ہے باندھا۔ کسی میں ہے کہ حضرت اساءروزا ندغار میں کھانا پہنچایا کرتی تھیں ۔ تیسرے دن چلتے وقت جب اونٹ کے بارے کجاوے میں ماشتہ دان یا ندھے گئیں آؤ کمر کا پڑکا بھاڑ کر باندھا۔

سی میں ہے گھریر ہی رسول اللہ نے ذات العطاقین کالقب دیا۔ کسی میں ہے کہ باشتہ دان کجاوے پر حضرت ابو بکر کے تکم سے باند ھائے انھوں نے بیلقب دیا۔ کسی میں ہے کہاو کوں نے بیالقب دیا ۔ کسی میں ہے کہ عامر بن قبیر داپنی بکریاں شام کو لے کرآتا تھا اور
ابو بکراور اسخضر سے ان کا دودھ پی لیتے تھے اور بکری ذرج کر کے اس کا کوشت کھا لیتے تھے بگر

یہ بات کسی روایت میں نہیں ملی کہ کوشت کچا کھا تے تھے یا بھون کر کھا تے تھے ۔ کیونکہ کسی

روایت میں کوشت کے بھونے اور اس کو پکانے اور گلانے کا ذکر نہیں ملتا۔ کیونکہ غار میں اس

کاکوئی انتظام نہیں ہوسکتا تھا۔ لہذ اوانستہ اس کا ذکر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن لکھا یہ ہے کہ تین دن

تک بیغذ اتھی۔ اب بایہ بات غلط یا حضر سے اساکا دو تین دن کا کھا ما پکا کر دیناغلط میا حضر سے اساکا غار میں کھا ما پہنچا ما غلط۔

اساکا غار میں کھا ما پہنچا ما غلط۔

اصل حقیقت اوراصل بات کوچھپانے کے لئے کتنے جھوٹ ہولئے پڑے میں اور معاویداور بنی امیہ کے حکمر انوں کے حکم سے اس اصل حقیقت کوچھپانے کے لئے ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرچھوٹ گھڑنے پر لگاہوا تھا۔

ایک روایات جواس روایات میں مغالطہ دینے کے لئے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان
(حضرت عائشہ) کی بڑی بہن جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی مال تھیں ۔ یہ درست ہے کہ
حضرت اساء بہنت ابی بکر حضرت عبداللہ بن زبیر کی مال تھیں ۔ لیکن ہجرت کے وقت وہ ان
کی مال نہیں تھیں ۔ بلکہ تمام تاریخوں اور میرۃ کی کتابوں اور خوشیلی صاحب کی سیرۃ النبی
کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر ہجرت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔

بہرحال اس کے بعد شیلی صاحب اس پراٹر داستان کوائ طرح آگے بڑھاتے ہیں:
کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گذرگئ آو قدت نے ان
کو بے خبر کردیا ۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کوسونا چھوڑ کرہا ہر آئے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا
کہ مکہ تو مجھ کوتمام دنیا ہے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کور ہے نہیں دیتے ۔ حضرت
ابو بکر ہے پہلے قرار دا وہو چکی تھی ۔ دونوں صاحب جبل تورے غارمیں جاکر پوشیدہ ہوئے۔
یہ غارات جھی موجود ہے اور ہوسہ گاہ خلائق ہے ۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد اللہ جونو خیز جوان

تصشب کوغار میں سوتے ۔ میں منداند چر ہے شہر چلے جاتے اور پید لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کررہے ہیں جو کچھ خبر ماتی شام کوآ کرآ مخضر ہے سلی اللہ علیہ ہلم ہے عرض کرتے ۔ حضرت البو بکر کاغلام کچھ رات گئے بکر یاں چرا کر لا ٹا اور آپ اور حضرت البو بکران کا دو دھ پی لیتے ۔ تین دن تک صرف بہی غذاتھی لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزا ندشام کو حضرت اساء گھر ہے گھانا غاریس پہنچا آتی تھیں ۔ اسی طرح تین را تیں غاریس گذرگئیں۔ سے کھانا غاریس پہنچا آتی تھیں ۔ اسی طرح تین را تیں غاریس گذرگئیں۔ سیرة النبی شیلی جلد 1 ص 271

بخاری نے پہلے تو یہ کہا کہ پیغیبر ہجرت کی رات حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور اساء نے دونتین دن کا کھانا تیارکر کے دیا۔اور ماشتہ دان کو کجاوے کے ساتھ اپنا تطاق بھا ڈکر باندھااور آنخضرت نے انہیں ذات العطاقین کالقب دیا۔

لیکن ای صفحہ پر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دو تمین دن پہلے جوآنخصرت گھرتشریف لائے تصامی دن حضرت ابو بکرے قرار دادہ و چکی تھی اور حضرت ابو بکر حسب قرار دادہ فیج برکے گھر پہنچے اور دونوں صاحب پی فیمبر کے گھرہے ہی جبل تور کے غارمیں جاکر پوشید ہوگئے۔ سیرة النبی جلد 1 ص 271

حالانکہ شب اجرت فوری طور پر تھم آیا اور خود پیغیبر کو بھی علم نہیں تھا کہ میں نے آج کی رات ہجرت کرنی ہے۔

علاوہ ازیں پیغیبر نے جس مججزانہ ثنان کے ساتھ ہجرت کی وہ ہم امام بغوی کی تفییر معالم النزیل سے گذشتہ اوراق میں نقل کرآئے کہ ایک مشی خاک آپ نے کفار کی طرف پچینکی اوروہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوبالکل نہ و کچھ سکے لیکن شبلی صاحب کو پیغیبر کی میں جھزانہ ثنان کھلتی ہے لہذااس کو کھنا کوارانہ کیااور میں کھا کہ '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کوسونا چھوڑ کربا ہر آئے۔

کیا کوئی بیسوچ بھی سکتاہے کہ وہ اوگ جو پیغیبر اس کوئل کرنے کے لئے ان کا گھر کھیرے ہوئے بھے اور بیہ پروگرام بنائے ہوئے بھے کہ بعض کے قول کے مطابق پیغیبر اسوجا ئیں تو انہیں قبل کر دیں اور بعض کے قول کے مطابق جن میں شیلی صاحب بھی شامل ہیں پیغیبر ہا ہر نکلیں تو وہ انہیں قبل کریں۔وہ ایک لحد کے لئے بھی سوسکتے ہیں ۔یقینی طور پر بیہ پیغیبر کا مجز ہ تھا کہ ایک مھی خاک ان کی طرف بھیکنے ہے وہ سب کے سب اندھے ہوگئے اور پچھ نہ وکھے نہ کے سکے اور پیغیبر صاف بھی کرنکل گئے۔

اور حفزت عبداللہ بن ابی بکر کا جس طرح سے غار میں جاکر سومااور میں کو کھار کے پاس پہنچ جانا لکھا ہے کہ میہ پتا چلائیں کہ قریش کیا مشورے کررہے ہیں نا قابل فہم بات ہے۔ لازی طور پراس بات کا پیتہ گھر بیٹھے نہیں لگ سکتا تھاجب تک کھار کے ساتھ گھل ٹاکر مند پیٹھا جائے ۔ تیجب کی بات میہ ہے کہ کھار قریش میہ جانے ہوئے بھی کہ عبداللہ کا باپ یعنی حضرت ابو بکر بھی پیڈ بر کے ساتھ گئے ہیں انہیں کھلے دل سے کیسے پر داشت کرتے رہے ۔ میں تو صرف ای صورت ہیں ہوسکتا ہے کہ کھار قریش ابھی تک انہیں کا فری سیجھتے ہوں اور ان کو صرف ای صورت ہیں ہوسکتا ہے کہ کھار قریش ابھی تک انہیں کا فری سیجھتے ہوں اور ان کے بزو دیک میہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ۔ میساری ابی بکر اور ان کا وادا ابی قافداور ان کی مال تھیا۔ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ۔ میساری داستان اور کن گھڑے انسان میرف اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے گھڑا گیا ہے حالانکہ حضرت ابو بکر کے گھروالوں کو پیغیر گئی ججڑت کے کافی دنوں تک میہ پیتہ تی نہ چلا کہ ابو بکر کے گھروالوں کو پیغیر گئی جھڑت کے کافی دنوں تک میہ پیتہ تی نہ چلا کہ ابو بکر کے گھروالوں کو پیغیر گئی جھڑت کے کافی دنوں تک میہ پیتہ تی نہ چلا کہ ابو بکر کے گھروالوں کو پیغیر گئی کھڑے اس نے کہاں جیلے گئے یعبداللہ ابن اربقط جب آنحفرت کو چھوڑ کر کافی عرصہ بعد مکہ آیا تو اس نے تایا اور اس کے بتا نے بر انہیں پیتہ چلا اور اس کا بیان آ گے چل کرآئیگا۔

بہرحال اس کے بعد شبلی صاحب اس پر اثر داستان کابا تی حصہ یوں تحریر فرماتے ہیں دو صبح کو قریش کی ایک صیب تحلیس تو پلنگ پر ایخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر تھے، ظالموں نے ان کو پکڑا اور حرم میں لے جا کرتھوڑی ورمجوں رکھا اور چھوڑ دیا پھر آنخضرت کی تلاش میں نکلے۔ وُھونڈتے وُھونڈتے غارے دھانے تک آگئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکرغمز دہ ہوئے اور آنخضرت صلعم ہے عرض کی اب دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہا گراہیے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کود کھے لیں گے۔ آپ نے فر مایا ''لآگئز ن ان اللہ معنا'' گھبر انہیں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سیرة النبی شبلی جلد 1 ص 271

بحواله بخارى إبت المناقب المهاجرين

شبلی صاحب کی اس روایت میں ایک ہی صفحہ پرصری تضاوے پہلے لکھا کہ پیغیمر حصرت ابو بکر کے گھر گئے اور حصرت اسابنت ابو بکرنے دو تین دن کے کھانے کا انتظام کیا اور ماشتہ دان کواہیے نطاق سے بھاڑ کر کجاوے سے باندھا۔

اورای صفحہ کے بعد والے حصد میں یہ لکھا دو تین دن پہلے جب پیغیمر محضرت ابو بکر کے گھر گئے تو ای دن بیر طے پا گیا تھا جیسا کہ اُٹھوں نے لکھا۔ حضرت ابو بکر سے پہلے قرار واد ہو چکی تھی دونوں صاحب جبل تورکے غارمیں جاکر پوشید ہ ہوئے۔

ای صفحہ کے مطابق حضرت ابو بکر پیغیبر کے گھر آئے اور پیغیبر کے گھر سے ہی اکسے کے لیکن پیغیبر آئے گر رات کے لئے حضرت ابو بکر سے وقت کاتعین کیے کر سکتے تھے جبکہ خود پیغیبر کو بیلم نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیا مشورہ ہوا ہے اور خدا کی طرف سے فوری تھم آیا کسی کو بتلانے کاموقع ہی نہیں تھا اور نہیں آئ کی رات کے لئے قرار داد کی کوئی صورت بن سکتی تھی ۔اور یہ بات کہ وشمنوں کے سر پر پہنچ جانے پر خوفز دہ ہونا چاہئے تھا، یا نمز دہ خاص طور پر قابل غور ہے جسے ہم آگے چل کر کسی مناسب مقام پر بیان کریں گے اور الآخر ن کا ترجہ کے جراو نہیں بھی درست نہیں ہے۔

البنتہ یہاں پرعرض کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہجرت کی بید داستان جس طرح سے انھوں نے بیان کی ہے اُن کے نز دیک چاہے کیسی ہی پر لطف یا پر اثر کیوں نہ ہو۔ بالکل واقعہ کے خلاف مصلحت کے برگلس اور مناسبت وفت کے بالکل منافی ہے اور قرآن اور دوسری محیح روایات ان کوردکرتی بین ۔

ابن جرعسقلانی کے نزد یک حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے؟

ابن هر عسقلانی شارح بخاری این کتاب فتح الباری شرح سحیح بخاری میں لکھتے ہیں "والابن عباس حدیث آخر لعله امس بالمراد اخرجه احمد والدحاکم من طریق عمر بن میمون عنه قال کان المشرکون یرمون علیاً و هم یظنون انه النبی صلعم فجائو ابو بکر فقال یا رسول الله صلعم فقال له علی انه انطاق بیئر میمون فادر که قال فانطل ابو بکر در خله معه انصار. الحدیث واصله فی الترمذی والنسائی" اسوة الرسول جلد 2 م 302 الحدیث واصله فی الترمذی والنسائی "اسوة الرسول جلد 2 م 302

ابن عباس کی دوسری روایت زیا دہ مناسب واقعہ ہاں مقام ہے ،جس کوامام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے عمر ابن میموں ہے روایت کی ہے کہ جناب رسالتما ب صلعم کے نشریف لے جانے کے بعد مشرکین حضرت علی پر پھر یہ سارے تھے یہ بچھ کر کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں کہ استے میں حضرت ابو بکر آئے اور جناب امیر کو آنخضرت بچھ کر کہا کہ یا رسول اللہ تو حضرت علی نے فرمایا ۔ رسول اللہ صلم بیئر میمون کی طرف تشریف لے گئے ہیں تم رسول اللہ تو حضرت علی اور حضرت کے ساتھ واقل عاربوئے ۔ الحدیث اور جس اس کی ترین کی اور نسائی میں ہے۔

اگر چیشلی صاحب نے سیرۃ النبی کے صفحہ 270 کے آغاز میں بیاتو لکھا ہے کہ ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ علیہ والد وسلم دو پہر کے وقت ابو بکر کے گھرگئے اور انہیں بتلایا کہ خصیں ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ اور حضرت ابو بکرنے میتا ب ہوکر پوچھا کیا مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا ارشاد ہوا ہاں۔

الیکن سیرة النبی جلداول میں 271 پر بخاری کے حوالہ سے بید لکھتے ہیں کہ

د حصرت عائشاں وقت کم سخیس ان کی بڑی بہن جو حضرت عبداللہ بن زبیر
کی ماں تھیں سفر کا سامان کیا، وو تین دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا۔ نطاق جس کوعورتیں کمر

ہیں بھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا بیدہ ہشرف تھا جس کی بناء پر آج تک
ان کوذات العطاقین کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔

سیرة النبی جلد 1 ص 271

بخاری کے حوالہ سے شبلی نے جو پچھ ککھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغیبر ہجرت کر کے گھرسے سید ھے ابو بکر کے گھر آئے اور دہاں سے دو تین دن کے کھانے کا ہندو بست کر کے جسے اسابنت ابو بکرنے تیار کیا تھا غار تو رکی طرف گئے۔

لیکن ای صفحہ پر آ گے چل کر لکھتے ہیں کہ دو تنین دن پہلے جو پیغمبر حضرت ابو بکر کے گھر آئے تھا کی دن میر ہات طے ہوئی تھی چنانچہ و دلکھتے ہیں کہ:

حضرت ابو بکرہے پہلے قرار دا دہو چکی تھی دونوں صاحب جبل ثور کے غارمیں جاکر پوشیدہ ہوگئے۔

اس ہے واضح طور پر ٹابت ہے کہ حضر ت ابو بکر پیغیبر کے ساتھ پیغیبر کے گھرے ہی انجھے ردانہ ہوئے۔

لیکن ابن ہجرعسقلانی نے حضرت ابو بکر کا پیغیبر کے گھر پہنچنا آنخضرت صلعم کے ہجرت کر کے بیئر میمون کی طرف چلے جانے کے بعد لکھا ہے۔ حالانکہ آپ بیئر میمون ٹہیں بلکہ جبل توریح غار کی طرف روانہ ہوئے تھے لیکن راستہ میں کہاں ملے بیٹییں لکھا صرف اتنا لکھا کہ پیغیبر کے ساتھ ہی غارمیں وافل ہوئے۔

ابن مردوبیاورابونعیم کنزد یک حضرت ابوبکر کیسے ساتھ ہوئے؟ امام سیوطی اپنی معروف تفییر درمنثور میں ابن مردوبیا ورحافظ ابونعیم کی سندے ساته ابن عباس سے اس طرح نقل کرتے ہیں "افرج ابن مردوبید وابولیم فی داراکل النبوة عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله من البیت لحق بغار ثور قال و اتبعه ابو بکر فلما سمع رسول الله من خلفه خال ان یکون الطب فلما رای ذالک ابو بکر تخشع فلما سمع ذالک رسول الله عرفه فقام له حتی تبعته فاتباع الغار ذالک"

اسوة الرسول جلد 2 ص 303 بحوالة تقيير درمنثور جلد 3 ص 241

یعنی ابن مردوبیه اورا بن تعیم نے دلائل النبوت میں لکھا ہے کہ جب آنخضرت صلعم شب کومکان سے باہر نظے اورقریب غاربہنچاقو آپ کے پیچھے ابو بکر بھی رواند ہوگئے۔ حضرت نے جب ان کی آجٹ نی تو ڈرگئے کہ کہیں کوئی پکڑنے والا ندہو ، ابو بکرنے کھنکھارا تو حضرت نے جب ان کی آجٹ نی تو ڈرگئے کہ کہیں کوئی پکڑنے والا ندہو ، ابو بکرنے کھنکھارا تو حضرت نے آواز سے بہچایا اور کھڑے ہوگئے یہاں تک کہدونوں وہاں سے ساتھ ہوگئے اور کھڑای طرح غارتک بہنچے۔

## طبری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر کیسے ساتھ ہوئے؟

ابن چر برطبری لکھتے ہیں کہ:

ان ابا بكر اتى علياً فسئله ، من نبى الله فاخبروه انه لحق بالغار من ثور و قال وان كان لكه فيه حاجة فالحقه فخرج ابو بكر مسرعا فلحق نبى الله فى الطريق جميع .... رسول الله جرس ابى بكر فى ظلمة اليل فخشيت من المشركين فاسرع رسول الله المضى فالقطحع قبال نعله فخلق ابهامه مجر فكثره مها و اسرع السعى . فخاف ابو بكر ان يشق على رسول الله فيوضع صوته و تكلم فعرته رسول الله صلعم فقام اتاه فانطلقاو رجل رسول الله لستن دما حتى انتهر الى الغار الصبح" اسوة الرسول جلد 2ص 304

بحواله تاريخ طبري جلد 2 طبع مصرص 244

یعنی حفزت ابو بکر حفزت علی کے پاس آئے اور حفزت رسول صلعم کا حال دریافت کیا حفزت کیا حفزت کیا حفزت کا حفزت کیا حفزت کا حفزت کیا حفزت کیا حفزت کا حفزت کیا حفزت کوئی ہے گئے ہیں اگرتم کو پھھکام ہوتی جا کران سے ل اور حفزت ابو بکر بڑی تیزی کے ساتھا دھر چلے حضزت کوان کے آنے کی آجٹ معلوم ہوئی تو انکوآپ نے کوئی ہے چا کرنے والا شرک سمجھا۔ اوراس وجہت آپ دوڑ کر چلنے گئے یہاں تک کہ تعلین مبارک کے آگے والا فیتہ ٹوٹ گیا اور حضزت کا انگوشا شگا فتہ ہوگیا جس سے بہت ساخون بہا مگر بایں ہمہ آپ دوڑ تے جاتے تھے ۔ تب ابو بکر کوخوف ہوا کہ حضزت کواس سے بھی زیادہ تکلیف وصد مہ پنچے ابو بکر ہی آگئے اور ساتھ کی ۔ آئخضرت صلعم ان کو پیچان کر کھڑ ہے ہوگئے یہاں تک کہ ابو بکر بھی آگئے اور ساتھ ساتھ چلے اور رسول اللہ صلعم کے پاؤل سے خون جاری تھا یہاں تک کہ جمج ہونے تک غار ساتھ ساتھ چلے اور رسول اللہ صلعم کے پاؤل سے خون جاری تھا یہاں تک کہ جمج ہونے تک غار تک بہتے۔

نفیس اکیڈیمی کی اردوتر جمعة اریخ طبری حصداول میں بیرعبارت صفحہ 130 برنقل ہوئی ہے۔

بہر حال ان تمام رویات سے بات واضح طور پر ٹابت ہے وہ یہ ہے کہ پیغیر مطرت ابو بکر کے گھر نہیں گئے۔ ندوو نین دن پہلے ندشب ہجرت بلکہ خود حضرت ابو بکر شب ہجرت پیغیبر کے گھر آئے ۔ اس فرق کے ساتھ کہ ابن مجر عسقلانی کی فتح الباری اور جلال الدین سیوطی کی تفییر درالمنگو راور ابن جریر طبری کی تاریخ طبری کے مطابق تو جس وقت

حفزت ابو بکر پیفیبر کے گھر آئے آنخضرت گھرہے جا چکے تھے اور حفزت علی کے بتلانے پر پیچھے گئے اور عفار اُور کے قریب جا کر ملے لیکن شبلی کی سیر ۃ النبی کی صفحہ 271 کی روا بیت کے مطابق جوافھوں نے سیچے بخاری کے حوالے ہے کھی ہے حضرت ابو بکرجس وقت پیفیبر کے گھر آئے اس وقت پیفیبر گھر پرموجو وقتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو بکرا یک سماتھ اینے گھرہے بی اکتیجے غار کی طرف روانہ ہوئے۔

طبری جس کاطریقہ بیہ کدہ مرقتم کی روایات کوفقل کردیتا ہے اور فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے جہاں شبلی والی روایت کوفقل کیا ہے وہاں ایک روایت بھی نقل کی ہے ،ان دونوں قتم کی روایات کاموازنہ کر کے ایک منصف مزاج قاری بید فیصلہ کرسکتا ہے کہ ان میں سے کونسی بات سیجے اور مین پر حقیقت ہے طبری کی بیر روایت ہم اسکے عنوان کے تحت نقل کررہے ہیں۔

# پی**غیبرا کرم حضرت علی کوفصل بدایت دے کر گئے تھے** ابن چریطری تکھتے ہیں کہ پیغیر نے ہجرت سے پہلے بیہدایات دیں:

" وارسل الى الطعام، واستاجر لى دليلاً يدلني بطريق المدينة

واشرلي راجلة ، ثم مضى رسول الله صلم و اعمر الله ابصار الذين كانوا بر صدونه عنه و خرج عليهم رسول الله صلعم.

اسوۃ الرسول جلد 2 ص 1244 مطبوء مصر بحوالہ طبری جلد 2 ص 1244 مطبوء مصر جب آنخضرت صلعم جانب غارروا نہ ہوئے تو حضرت علی مرتضیٰ سے ارشاوفر مایا کہ ہم کو کھانا بھیجا کرنا ،اورا کیک راہنما کواجمہ ت پر مقرر کرنا جو مجھ کومدینہ کی راہ پر لے بچلے اور ایک سواری ہمارے لئے فرید لیمنا میہ کہ کرآپ مدینہ رواند ہوئے اور خدانے ان کافروں کوجو آپ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اندھا کر دیا اور رسول اللہ صاف ان کے سامنے سے نکل گئے نہ کورہ روایت تاریخ طبری کے اردوتر جمہ شاکع کردہ نفیس اکیڈ بھی متر جمہ محمد ایرا ہیمائیم اے ندوی کے حصداول میں صفح ٹیمبر 129 پر درج ہے۔

ہر عقل سلیم رکھنے والاشخص ہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آنخضرت محضرت علی کو صرف اپنی جان کا فدید بنا کر اور اپنے بستر پر سلا کر نہیں جاسکتے تھے، بلکہ آپ اس راز وارفند رت اورفند بیرسالت کواپنی اوراس کی حفاظت کا یقین ولا کر اور اپنے متعلق تمام امور یعنی امانتوں کا اوا کرنا ، مکہ والوں کے مالوں کا واپس کرما ور پر دگیان عصمت کی حفاظت ، تیغیبر کے لئے زاورا ہ کا انتظام ، سواریوں کا انتظام ، عارمیں قیام کے دوران کھانے کا بھیجنا۔ غرض جملہ سامان و ضرورت کی فرا ہمی و دری کا انتظام سیر وفر ماکر گئے تھے۔

#### حضرت علی نے بیغمبراکرم می ہدایت حضرت علی نے بیغمبراکرم می ہدایت کے مطابق تمام انتظام کئے علامہ جلال الدین سیوطی اپنے تغییر درالمؤور میں لکھتے ہیں:

" فمكث هو و ابو بكر في الغار ثلثة ايام يختلف اليهم بالطعام عامر بن فهيره و على بجهزهم فاشتروا ثلاثة باغير من اهل البحرين و استاجر لهم دليلا فلما كان بعض اليل من اليلة الثالثه.، اتاهم على بالابل و المليل و ركب رسول الله وركب ابو بكر اخرى فتوجهوا نحو المدينة "

اسوة الرسول جلد 2 م 312

بحوالة تفيير درالمغو رجلد 3 ص 240 مطبوعة مصر

یعنی آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم اورابو بکرتین روزتک غارمیں گفہرے رہے اور عام بن فہیر ہان کے لئے کھانا لاتا تھا۔ اور حضرت علی اس کھانے کا انتظام کرتے تھے پس آپ (حضرت علی ) نے تین اونٹ بحرین کے اونٹوں میں سے فرید ہے۔ اورا یک رہنما کو اجرت پر کیا جب تیسری رات کا پچھ حصہ گذرگیا تو حضرت علی اونٹ اور راہبر کو ساتھ لائے ایک اونٹ پر رسول الله صلح سوار ہوئے اور دوسر سے اونٹ پر ابو بکر سوار ہو کرمد بیند کی طرف روانہ ہوگئے۔

اورسوائے عمری، رسول مقبول میں درالمنٹو رکی ندکورروا بیت تاریخ اسلام جلد دوم ص 67 پر طبری کے حوالے سے اور تفسیر روح المعانی علامہ شباب الدین بغدا دی جلد 307 کے حوالے سے نقل ہوئی ہے اور عبداللہ بن اریقط ایک راز داررہبر کا حضرت علی کی اجمہت پر مقرر کیا جانا ۔مروج الذھب، تاریخ خمیس دیار بکری ص 365 اور تاریخ الاسلام جلد 2 ص 67 طبع دبلی سے بیان ہواہے۔

اصل بات اصل ہی ہوتی ہے اور جھوٹ گھڑی ہوئی بات چاہے جتنی ملمع کاری ہے تیاری جائے گھڑی ہوئی بات چاہے جتنی ملمع کاری ہے تیاری جائے گھڑ تھی جھوٹ بی ہوتی ہے ۔ تفییر درالمنثوری بیروایت کتنی حقیقت ہے اس کاایک ایک لفظ پکار پکارکر کہدرہا ہے کہ تی ہی ہے۔ اس روایت سے واقعہ بجرت کے ان تمام طو مارموضوعات کا پوراانکشاف ہوگیا جوحقیقتا عہدمعاویہ کے موضوعات ہیں۔ جو معاویہ کے فرمان شابی اورسلطنت کے تھم کے ذریعہ تیارو مرتب کئے گئے تھے اور جن کی معاویہ ویڈ وین میں فرزانوں کے فرزانے لٹائے گئے تھے ان موضوعات اور من گھڑت روایات کامقصد حضرت علی کی شاندار خدمات کا استیصال یا کم سے کم ان سے ملتے جلتے روایات کامقصد حضرت علی کی شاندار خدمات کا استیصال یا کم سے کم ان سے ملتے جلتے فضائل کا بیان کرنا فرمان شابی کے ذریعہ ہرراوی کا فرض اولین تھا( دیکھو کتاب الاحداث امام الوالحس مدائی)

درالمنثور کی اس روایت نے بتا دیا کہ نہ آتخضرت ابو بکر کے گھر دو تین دن پہلے
گئے ۔ ندان سے کوئی مشورہ ہوا نہ کوئی قر ار داد ہوئی ۔ نداسانے کھانا دیا نہ کمر بند پھاڑا، نہ
روزا نداساء نے اس غارتک کھانا پہنچایا ۔ نداونٹیوں کی پیش کش ہوئی نہ چارمہینے پہلے حضرت
ابو بکر نے دواونٹ اس مقصد سے خرید ے نہ آتخضرت کو بلیک میں نوسودر ہم میں بیچا ۔ بیہ
سب با تیں اس جھوٹے افسانے میں رنگ بھرنے کے لئے ہیں۔

اب رہ گئی دوسری بات کہ حضرت ابو بھر آنخضرت کے گھر رات کے وقت کیوں گئے ۔ اور کس وقت گئے اور انھوں نے یا نبی اللہ کہ کر یا رسول اللہ کہ کہ کہ یکا را یا نبیل ۔ اور حضرت علی نے بیہ کہا یا نبیل کہ آنخضرت نو غار تو رچلے گئے ہیں تنہیں اگر کوئی کام ہوتو و ہاں چلے جا وُ ، انتہا نی عمیق نظر سے غور کرنے کے لائق بات ہے۔ کیونکہ بیہ بات سرا سرخلاف عقل ہے کہ کھا رہے گئے جا وُ ، انتہا نی عمیق نظر سے گھر کو گھیر اہوا ہوا ورکوئی شخص آکر ہا آواز بلند یا رسول کہ کہ ریکا رہے اور اندر سے کہا جائے کہ وہ تو غار تو رچلے گئے ہیں تم بھی و ہاں چلے جا وُ۔ اور کھا رپھر بھی پیغیر آ

کے گھر کو گھیرے رہیں۔ جبکہ پہلی کی سیرۃ النبی کی جلد اول کے صفحہ 271 کی بخاری کے موال کے صفحہ 271 کی بخاری کے حوالے سے روایت ہیں کہتی ہے کہ حضرت ابو بکرجس وقت پیفیبر کے گھر پہنچاتو پیفیبر اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم اس وقت گھر میں ہی تھے اور دونوں اکتھے ہی گھر سے غار کی طرف کئے ۔ اس بات بیغورکرنے کے لئے جمیں تین باتوں کی تحقیق کرنا ہوگی۔

نمبر 1: کیا پیغیبرصلع کا 28صفر کی شب کو بجرت کرنے کا پہلے ہے پروگرام تھا؟

نبر2: كفارني الخضرت كم مكان كامحاصره كس وفت كيا؟

نبر3: کفارکا پنیمبر گول کرنے کے لئے کس وقت کاروگرام تھا؟

# نمبر 1: کیا پیغمبرصلعم کا28صفر کی شب کوہجرت کرنے کا پہلے ہے پروگرام تھا؟

ہم سابقہ اوراق میں پیغیبر کواس مشورہ کی خبر کب اور کیسے ہوئی ؟ کے عنوان کے تخت بید ٹابت کرآئے ہیں کہ خود پیغیبرا کرم صلعم کو کفار قرلیش کے دارالندوہ میں کسی قتم کے مشورہ کی کوئی خبر نہیں تھی ۔ ہمرشام جبرائیل امین وحی لے کرنا زل ہوئے اورانہیں کفار قرلیش کے مشورہ سے قبل کے بارے میں آگاہ کیا اور خدا کا بیتھم پہنچایا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر میں نہ سوئیس اور مدیدہ کی طرف ججرت کرجائیں ۔ امام بغوی کے تفییر معالم التزیل میں الفاظ اس طرح ہیں:

(یعنی جب کفار قرایش نے دارالندوہ میں وہ مشورہ کیااور آ بخضرت کے قبل پر اتفاق کرلیا) تو جرائیل نے مشرکین کے اس مشورہ کی پیغیبرا کرم کے پاس آ کرخبر دی اوراللہ کی طرف سے بیتھم پہنچایا کہ آج کی رات جہاں آپ سوتے ہیں نہ سویئے کیونکہ خدانے انجھی ای وقت آپ کوید بینہ جلے جانے کا تھم دیا ہے۔

اس سے نابت ہوا کہ پیغیبر اکرم صلع کو جرائیل کی طرف سے کفار قریش کے مشورہ کی خبر دینے سے پہلے اس مشورہ کا کوئی علم نہیں تھا اور آج کی رات ہجرت کرنے کا کوئی علم نہیں تھا اور آج کی رات ہجرت کرنے کا کوئی علم نہیں تھا اور آج کی رات ہجرت کرنے کا کوئی سے آجرت کرنے پر آما دہ ہوئے ۔اور نہ صرف پیغیبر کو اس مشورہ کا کوئی علم نہیں تھا بلکہ بنی ہاشم کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وارالندوہ کھد علیات کے قبل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے ۔واراالندوہ کا یہ فیصلہ اتنا خفیہ اور اتنا پوشیدہ تھا کہ پیغیبر کو بھی خدا نے جرائیل کے ذریعہ وجی پہنچا کرآگاہ کیا۔اگر بنی ہاشم کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوجاتی تو نقشہ بی کچھاور ہوتا۔

قارئین کو بیعت عقبہ کے وقت حضرت عباس ابن عبدالمطلب کے اس خطاب پر غورکرما جاہئے جوانھوں نے بنوفززرج سے کیاتھا آپ کے پچھالفا ظاس طرح ہیں:

''محد (صلی الله علیه وسلم) کوہم میں جو حیثیت حاصل ہے وہم اوگ جانتے ہو۔ ہم میں سے ان لوگوں نے جو ان سے متعلق ہماری رائے سے متفق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے بیا چی قوم میں عزت والے اورائے شہر میں محفوظ ہیں۔

اس کے بعد حضرت عباس نے پیٹیمبر کے ارادے کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا' آگر میہ سجھتے ہو کہتم انہیں جس جانب بلار ہے ہود ہاں ان کاحق پورا پورا اوا کرد گے وران مخالفوں سے بچاؤ گئة جو ہا را پی خوشی سے مر لیتے ہو۔ او اگر انہیں لے جانے کے بعد مخالفوں کے حوالے کرد ہے اوران کی مدد سے دست ہردار ہوجائے کا خیال ہوتو ای وقت دست کش ہوجاؤ کہ میہ این قوم اورا ہے شہر میں معزز ومحفوظ ہیں'' ترجمہ میر قابن ہشام جلد 1 ص 491

پوراخطبہ سابقہ صفحات میں سیرۃ ابن ہشام اور تاریخ طبری کے حوالے سے لکھا جاچکا ہے۔

بنی ہاشم جنہوں نے محد علیہ کے کہ علیہ کے کہ اس مشورہ کا علم ہوجاتا تو کیا نقشہ کچھاور ہی نہ ہوتا گذارے اگر انہیں وارالندوہ کے اس مشورہ کا علم ہوجاتا تو کیا نقشہ کچھاور ہی نہ ہوتا گفار قریش کے پہنچنے سے پہلے بنی ہاشم کے جوان تلواریں اہراتے ہوئے محد کی حفاظت کے لئے پنچ ہرا کرم علیہ کھریہ موجود ہوتے اور پھر کسی میں جمائت نہ ہوتی کہ پنچ ہر کے گھریا موجود ہوتے اور پھر کسی میں جمائت نہ ہوتی کہ پنچ ہر کے گھریا موجود ہوتے اور پھر کسی میں جمائت نہ ہوتی کہ پنچ ہر کے گھرکا محاصرہ کرے ۔ پنچ ہر گو وہی کے ذریعہ سے علم ہوگیا لیکن بنو ہاشم کے باس تو وہی نہیں آتی تھی لہذاوہ اس بات سے بے خبر سے اور جب پنچ ہر وہی کے آنے سے پہلے اس مشورہ کا جہرتے ہوئے تھا اس سے حضرت ابو بکر کسے آگاہ ہوگتا تھا اور وہ تھم جو وہی کے ذریعہ پنچ ہر گا وہی کے آنے سے پہلے آئ کی رات ہجرت کے ارا دے سے نہیں تھا کہ یونکہ خود پنچ ہر گا وہی کے آنے سے پہلے آئ کی رات ہجرت کرنے کا کوئی پروگرا منہیں تھا کہ وہ کہ کہ دوسر سے سوال پرغور کرتے ہیں

### نمبر2: كفارن أتخضرت كمكان كامحاصره كسوقت كيا؟

شبلىصاحب سيرة النبي مين لكصتابين

''او رحجت ہے ہے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کرلیا''۔

اورا بن جریرطبری لکھتے ہیں حسب قرا ردا دعشاء کے بعد کفارآپ کے دروازے پر جمع ہوئے۔ اردور جمعة اربخ طبر ی حصداول ص 628 اورابن مشام نے اس طرح لکھاہے

يوگئے۔

''جب رات کا اندهیرا ہوا تو قرایش کے منتخب جوان آپ کے دروا زے پر جمع سیرۃ ابن ہشام جلد 1 ص 530

غرضیکہ تاریخ وسیرے کی تمام متند کتابوں سے بیہ بات ٹابت ہے کہ کفار قریش نے سرشام سے بی با کچھاندھیرا ہونے پر پیغیبرا کرم کے گھر کوگھیرلیا تھا۔اورجیسا کہ طبری جلداول صفحہ 128 کے حوالہ ہے کھا جاچکا ہے پیغیبر نے کفار قریش کے دیکھنے کے بعد بی حضرت علی سے بیہ کہا تھا کہتم میرے بستر پر سوجاؤ۔

اب دیکھنا ہے کہ پیغیبر کے گھر کو گھیرنے کے بعد کفار کا پروگرام کیا تھا۔ یعنی پیغیبر مسلم کو کہ قبل کردیں اور کس طرح قبل کردیں ۔اس بات کی شخصیق ہم اس سے اسکلے عنوان کے تحت پیش کرتے ہیں۔

## کفار کا پیغیبر کوتل کرنے کا کس وقت کا پروگرام تھا؟

ابن چر برطبری لکھتے ہیں کہ:

''اورتاک میں گے کہ جب آپ سوجا کیں وہ حملہ کرے آپ کوختم کردیں۔ اردوتر جمد ماریخ طبری جلداول ص 128

> اورابن ہشام نے اس طرح لکھاہے کہ: ''اورا نتظار کرنے گئے کہآپ سوجا ٹیں تو حملہ کریں''

سيرة ابن مشام جل<mark>د 1 ص 530</mark>

یقیناً پہلے مرحلہ میں یہی پروگرام تھا تا کہ جتناجلد ممکن ہو سکے اس کا م کوسرانجام دے دیا جائے ۔اورسب سیرۃ نگاروں نے بیلکھا ہے کہ جس وفت کفارقر کیش نے آنخضرت کے مکان کا محاصرہ کیا تو آپ نے ان کو دکھے کر حضرت علیؓ سے سبز حضری جا دو اوڑھ کر سوجانے کے لئے کہد دیا۔ اور حضرت علی تمام رات حضوری مبز حضری چا دراوڑ ھے ہوئے سوتے رہے اور تمام تاریخیں اور سیرۃ کی کتابیں جنہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کفار حضرت علی کوسوتا ہوا و کچے کریہ ججھتے رہے کہ بیہ خود آنخضرت سورہے ہیں ۔ تو اب خورطلب بات بیہ کہ جب ان کابروگرام بیرتھا کہ پیغیبر سوجا کمیں آو ان کوشم کردیں ۔ انھوں نے بیرجان لینے کے باوجود کہ بیہ تغیبر سورہے ہیں ان برحملہ کیوں نہ کیا؟ اس کابیان ہم اس سے الحظے عنوان کے تحت کرتے ہیں۔

# کفارنے بروگرام کے مطابق آنخضرت کوسوتا دیکھ کرجملہ کیوں نہ کیا؟

سيرت امير المومنين مين اس طرح سے لكھا ب:

''جب رات ہوئی اور قریش مشورہ کے مطابق جمع ہوئے تا کہ حضرت کے گھر میں داخل ہوں۔ ابولہب نے کہا رات کو گھر میں جانے نہ دو نگا۔ کیونکہ اس میں بیچے اور عور تیں بھی ہیں ایبانہ ہوکہ کوئی گزند پنچے۔ رات بھرمحد کی نگرانی کروضیح کوہم گھر میں داخل ہوں گے۔
سیرۃ امیر المونیمن مفتی جعفر حسین

اورتمام مورخین کااس بات پراتفاق ہے کہ ابوجہل کی تجویز کے مطابق تمام قبائل کو محد کے قل میں شریک کیا گیا تھا اور بی باشم میں سے ابولہب ان کے ساتھ تھا جو آنخفرت کا بدترین دشمن تھا اور یہ بات بالکل فطری اور عقل میں آنے والی ہے کہ ابولہب کو محد کے ساتھ تو قشمنی ضرورتھی مگر عورتوں اور بچوں کے ساتھ اسے کوئی دشمنی نہھی ۔ لہذا وہ اکر گیا اور اس نے کہا '' رات کو گھر میں جانے نہ دو تھا کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گر نہیں پنج بس کھار حصر ہے بھی ورتیں اور بے بھی ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گر نہ کہ بیا و جودا ندر

وافل ہونے کی جرائت نہ کر سے ۔اورجب بنی ہاشم کی ایک ہی فردنے جوگھ کو لی کرنے میں ان کے ساتھ شفل تھا انہیں رات کے وقت انخفرت کے گھر میں وافل ہونے سے روگ دیا ہو نے اس کو گھر میں وافل ہونے سے روگ دیا ہو نے مادکان تھا۔اورای وہہ سے قید کرنے کی تجویز نامنظور ہوئی تھی کہ جب محمد کے قبیلہ والوں کو اس کا پیتہ چلے گاتو وہ اسے چھڑا کرنے کی تجویز نامنظور ہوئی تھی کہ جب محمد کے قبیلہ والوں کو اس کا پیتہ چلے گاتو وہ اسے چھڑا کرلے جا کیں گے۔اب بھی صبح تک انتظار کرنے میں پیخطرہ تھا کہ اگر بنی ہاشم کو پیتہ چال گیاتو وہ مقابلہ میں آجا کیں گے اور میدان کارزار گرم ہوجائیگا۔لہذ اانھوں نے صبح تک انتظار کرنا بھی خلاف مصلحت سمجھا۔لہذاا باس کے سوااور کوئی تد بیز نہیں ہو سکتی تھی کہ چھ صلع کو کسی ایسے آدمی کے ذریعہ باہر نکالا جائے جس کے کفار قرایش کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں اوروہ مسلمان بھی ہوگیا ہو۔اوراس کے اس سارے معاملہ کا کوئی علم بھی نہو تعلقات ہوں اوروہ مسلمان بھی ہوگیا ہو۔اوراس کے اس سارے معاملہ کا کوئی علم بھی نہو اورجب محمداس کے بلانے برگھر سے باہر نکلیں قو سب بل کران گوئی کردیں۔

شبلی صاحب نے اپنی کتاب سیرۃ النبی میں ابولہب کی ای بات کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کھا ہے

''اہل عرب زمانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سجھتے تھے اس لئے ہا ہر کھہرے رہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکلیں تو بیرفرض اوا کیا جائے''

لیکن شیلی صاحب کی مید بات سراسر خلاف واقعہ ہے کیونکہ وہ اہل عرب صبح کے وقت اس نے اندر فلاف کی وقعہ ہے کہ ابولہب کے اکثر جانے کی وجہ سے اندر داخل ہونے کا پروگرام رات کے وقت دھرے کا دھرارہ گیا البتہ بلی نے ابولہب نے جو پچھ کیا تھا اس کی ترجمانی کی ہے۔

پی اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ پیغیبر گوکسی کے ذریعہ ہاہر بلایا جائے اور جب و دہا ہر نکلیں آؤ سب کے سب وار کر کے ان گوتل کر دیں ۔ اگر ہجرت کے ہارے میں مازل شدہ آیا ہے کا صحیح صحیح طور پر ۔ بیہ ہات ذہن میں ر کھے بغیر کہ بید صفرت ابو بکر کے ہارے میں ہے ۔ترجمہ کیا جائے تو پھر قر آئی آیات اس حقیقت سے پر دہ اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔لہذا ہم بھی اس بات کا خیال دل سے نکال کر کہ بیکس کی شان میں ہے ان آیات کا سمجے سمجھ ترجمہ اور مطلب دمفہوم بیان کریں گے۔

### ہجرت کے واقعہ کی حکایت کرنے والی آیات

ندکورہ عنوان پر پچھ لکھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کفار کواب انظار کس بناء پرتھا کہ پغیبر گھرسے ہا ہر لکلیں گے ۔ سوائے اس صورت کہ کوئی شخص ان کوہا ہر سے آواز دے کر بلائے ۔ اور کوئی شخص پغیبر کواس صورت میں نہیں بلاسکتا تھا کہ کفارنے انخضرت کے گھر کو گھیرا ہوا تھا سوائے اس صورت کے کہ وہ کفار ہی کا بھیجا ہوا ہو۔ اب دیکھئے کہ قرآن ہجرت پغیبر کے ہارے میں کیا کہتا ہے۔

قر آن کریم میں آنخضرے کی ہجرت کی حکامیت کرنے والی دوآبات ہیں ان میں سے پہلی آمیت دوباتوں کی حکامیت کرتی ہے۔

نمبر1: کفارقریش کے دارالندوہ میں جمع ہوکرمشورہ کرنے اور تجاوین کی حکایت کرتی ہے جود ہاں پیش ہوئیں۔

نمبر2: پغیبر کے گھر کامحاصرہ کرنے کے بعد اس تدبیر کی حکایت کرتی ہے کہ پغیبر کو قتل کرنے کی کیا تدبیر کی جائے۔

اورو ہ آیت حسب ذیل ہے

" واذید مکر بک الذین کفروالیثبتوک او یقتلوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکر الله والله خیر الماکرین" الانفال -30 المخرجوک و یمکر الله والله خیر الماکرین" الانفال -30 اے رسول اس وقت کو یا دکرہ جب کفار تمہارے بارے میں پر فریب تذہیریں کررے متھ کہ تمہیں قید کر دیں یاتم گوتل کر دیں ۔ یاتمہیں گھرے نکال بام کریں (اورایے

وطن سے جلاوطن کردیں )وہ آو (اپنی تجویر قبل پڑھل درآمد کے لئے ) مذہبریں کررہے تھاور خداان کے خلاف قد میر کررہا تھا اور خداسب قد میر کرنے والوں سے بہتر مذہبیر کرنے والاہے۔ اس آبیت کے پہلے حصد میں جن تین تجاویز کے پیش کئے جانے کو بیان کیا گیاہے حدیث و تاریخ و سیرت وتفییر کی تمام کتابوں میں بھی بہی تینوں تجاویز بیان کی گئی ہیں۔ جن سے دو تجاویز نامنظور ہوگئیں۔ اور تیسری تجویز یعنی پنیمبرا کرم میں ہے آلے کے قبل کی تجویز پرسب کا اتفاق ہوگیا۔

جب قبل کرنے کا پروگرام رو بیٹمل آنے لگا تو کہلی مذہبر بیرقرار بائی کہ پیغیبراً
سوجا کمیں تو قبل کریں ۔ گراس مذہبر پڑھمل درآمداس وجہ سے ندہوسکا کہ ابواہب اکڑ گیا اور
اس نے کہا کہ 'اب رات کواند روافل ندہونے دوں گا۔ کیونکہ اند رٹورٹیں اور پچے بھی ہیں'
اس کے بعد کفار نے جو تد ہیرسو پی اس کے بارے میں قدرت کہہ رہی ہے کہ
"ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیو المماکویں (الانفال -30)
وہ تو اپنی (تجویر قبل پڑھمل درآمد کے لئے ) تد ہیر کرد ہے تھے اور خدااان کی تد ہیر کررا تھا۔

اس آیت میں خدانے جہاں گفار کے لئے مکر کالفظ استعمال کیا ہے وہاں اپنے لئے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے دہاں گفار انسانوں کی طرف ہے کسی کا برا چاہئے کی تدبیر کے لئے آتا ہے اوراس کے مقابلہ میں خدا کا مکر اس براچاہئے والے کی تدبیر کوالث دیتا ہے ۔ اس کی مزید وضاحت کے لئے ہم نموند کے طور پرقر آن کریم ہے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

خدا وند تعالی نے ایک اور مقام پر کفار کے حصرت عیسی " کے خلاف قبل کے منصوبے کواورا پی تد بیر کوائ لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ یعنی یہودیوں نے حضرت عیسے " کوقل کے لئے پکڑنے کے واسطے جو تد بیر کی تھی اسے بھی مکر ہی کہا ہے اور خدانے اس کے

مقابلہ میں جوتہ بیر کی اے بھی مکر ہی کہا۔ چنا چدار شادخداوندی ہے کہ:

"و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين. اذ قال ياعيسيٰ انى منوفيك، و رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا و جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة " (آلعران -54-55)

اوروہ یہودی ایک جال جلے اور اللہ نے (اس کے مقابل میں )اپنی تر ہیر کی اور اللہ سب سے بہتر تد ہیر کرنے والا ہے (اورالیسی جا اول کونا کا رہ بنانے والا ہے )۔

جس و فتت خدانے فرمایا کہا ہے میں میں تمہاری مدت پوری کرنے والا ہوں اور تم کواپنی طرف اٹھانے والا ہوں اورتم کو کا فروں ہے میں جول کی فرانی سے پاک کرنے والا ہوں اورجن لوکوں نے تمہاری پیروی کی ان کوانکار کرنے والوں پر قیامت تک فوقیت دینے والا ہوں۔

اورخدا کی اس تدبیر کابیان قرآن میں بھی محفوظ ہا ورانجیل میں بھی محفوظ ہے۔
قرآن کریم نے تو اجمالی طور پر بیان کیا ہے کہ 'والا سک شب لہے ہے''
والا سک نہ شب لہے ہے''
والا سا۔ 157) یعنی جو شخص حضرت میسلی کو پکڑوا نے آیا تھا خدا نے اس کو حضرت میسلی کے مشابہ بنا دیا۔اور حضرت میسلی کی بجائے خودائ کو پکڑوا دیا اور بیٹے خص خود حضرت میسلی کا حواری کو پکڑوا دیا اور بیٹے خص خود حضرت میسلی کا حواری کے بین صحافی تھا۔

اورانجیل ہر بناس میں اس واقعہ کوفعل نمبر 211 ہے کے کرفعل نمبر 217 تک برائی تعین کے کا یک حواری لیعن برائی تفعیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور خلاصدال کا بیہ کے خود دعفرت میسی کی ایک حواری لیعن صحابی نے جس کا مام یہودا لکھا ہے کا ہنوں کے سر دار سے تمیں روپے لے کر دعفرت میسی کو پکڑوانے کا عہد کیا اور میرودی کے سپاہیوں کے آگے جل کراس کمرے میں دافل ہوگیا جس میں حضرت میسی اینے بارہ حوار یوں میں باقی کے گیارہ حوار یوں کے ساتھ موجود تھے خدا نے حضرت میسی علیہ السلام کو قواد پراٹھ الیا اور یہودا کو حضرت میسی علیہ السلام کو قواد پراٹھ الیا اور یہودا کو حضرت میسی کے مشابہ بنا دیا جسے ہیرودی

کے سپاہی پکڑ کرلے گئے اور یہو دا کومیسٹی مجھ کر پھانسی دینے کے بعد وہ سوچنے گئے کہ یہو داجسے ہم ساتھ لے گئے تھے وہ کہاں گیا۔اگر بیمیسٹی ہے تو پھر یہو دا کہاں گیا اوراگر بیہ یہو دا ہے تو پھر عیسٹی کہاں گئے؟۔

يه خلاصدانجيل بربناس فعل نمبر 211 سے فعل نمبر 217 تک كا - اور يمي وه كر ج جوخدانے كياكہ خود پكڑوانے كے لئے آنے والے كو پكڑواديا۔ " و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين"

اور پیغیبرا کرم صلی الله علیه و آله کی ججرت کے وقت بھی قدت وہی الفاظ استعمال کررہی ہے۔ 'ویسے مسکرون ویسمکر الله والله خیر السما کرین ''و فاقوا پی ( تجویز قتل پر عمل درآمد کے لئے ) تدبیریں کررہے جھاور خداان کے خلاف تدبیر کررہا تھا اور خدا سب تدبیر کرنے والوں ہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

حضرت عیسی کے آل کے لئے ان کے خالفوں کا مگر بیر تھا کہ اُضوں نے حضرت عیسی کے مانے والوں میں ہے ہی ایک کو حضرت عیسی کے پکڑوانے کے لئے استعمال کیا لیس بیماں بھی اگر کھار قریش نے بہی مکر کیا ہو کہ پیغیبر کو ہا ہم نکا لئے کے لئے ان کے کئی مانے والے کوئی استعمال کیا ہوتو کوئی بعیر نہیں ہے ۔ کیونکہ یہ نہیں ہوسکتا کہ کھار پیغیبر کے گھر کا محاصرہ کئے ہوئے ہوں او رکوئی شخص آزا دانہ طور پر ان کے محاصرے کو قو ڈکر ان کے سماھنے کھڑے ہوئے ہوں او رکوئی شخص آزا دانہ طور پر ان کے محاصرے کو قو ڈکر ان کے سماھنے کھڑے ہوئے ہوں او رکوئی شخص آزا دانہ طور پر ان کے محاصرے کو قو ڈکر ان کے سماھنے کھڑے ہوئے ہوں اور گوئی شخص آزا دانہ طور پر ان کے محاصرے کو قو ڈکر ان کے سماھنے کھڑے ہوئے ہوئی اللہ "کیا رسول اللہ" کہ کہ کر سماھنے کھڑے ہوئے اس صورت کے دہ آدمی خود کھا رکا بھیجا ہوا ہو۔ تا کہ دہ پیغیبر کوئی طرح سے باہر لے آئے تو پیغیبر کو باہر نگلتے ہی آئی کردیا جائے ۔

البتہ بیہ دسکتاہے کہ اس آدمی کو بیٹلم ہی ندہو کہ بیر کیوں بلا رہے ہیں لہذا اسی وجہ سے کفار کے کہنے پر بلانے کی صورت میں حضرت عیسیٰ کے حواری والا معاملہ ندہوا اور پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس بلانے والے کواپنے ساتھ ہی لے گئے تا کہ راز ہجرت فاش ندہو۔ اورتاریخیں اس بات پر کواہ ہیں کہ حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو بھرت کے بعد بھی کافی عرصہ تک اس بات کا پیتہ نہ چلا کہ حضرت ابو بکر کہاں گئے ۔جب عبداللہ ابن ار یقط مدینہ کا راستہ بتانے والا راہبر کافی عرصہ کے بعد مدینہ سے مکہ آیا تو اس نے حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو بتلایا کہ حضرت ابو بکر کو آمخضرت سماتھ لے گئے ہیں اور میں آئییں مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں اور اس کا بیان آگے چل کر ہوگا۔

اس واقعہ ہجرت کی حکامیت کرنے والی دوسری آمیت اس بات کو کھول کر بیان کررہی ہے کہ پیغیبر کوآواز دینے والا آ دمی کفارہی کا بھیجا ہوا تھا۔اوروا قعہ ہجرت کی حکامیت کرنے والی دوسری آمیت اس طرح ہیں۔

"الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه اللين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته، عليه و ايده بجنوده لم تروها، جعل كلمة الذين كفروا لسفلي و كلمة الله هي العلياء والله عزيز حكيم" (التوبيد 40)

اگرتم اس (رسول) کی مد ذبیس کرو گے ( تو پیچھ پرواہ نبیس ہے خدااس کامددگار ہے) اللہ نے تو اس کی ایسے وقت میں مد دکی تھی جب کہ ان لوگوں نے جو کافر تھے اے ایسی حالت میں نکالاتھا کہ وہ دو میں کا دوسر اتھا ( اوراس وقت بھی مد دکی تھی) جب وہ دو نوں غار میں تھے (اوراس وقت بھی مد دکی تھی کہ در ہاتھا کہ تزن و ملال میں تھے (اوراس وقت بھی مد دکی ) جبکہ ہما رارسول اپنے ساتھی ہے کہ در ہاتھا کہ تزن و ملال ندکر بیشک اللہ ہما رے ساتھ ہے ۔ پس اللہ نے اپنے رسول پر تسکیس ما زل فر مائی ۔ اورایسے لاکٹروں کے ساتھ اپنے رسول کی مد دکی جس کوتم نے نہیں دیکھا اور کافروں کی بات کواس نے بیجا کردکھایا اور اللہ بی کابول بالار ہا وراللہ زیر وست اور حکمت والا ہے۔

یہ آبت ہجرت کے موقع کے ایسے تین مقامات کی نشاندہی کررہی ہے جوانتہائی خطرناک مقام تھے جن میں پیغیر کی جان کو انتہائی خطرہ تھا۔اورا گرخدامد دنہ کرتا تو پیغیر آ کے بیجنے کی کوئی صورت نہیں تھی ۔ ان مقامات میں سے قرآن نے ہرمقام کولفظ" ا ذ" سے شروع کیا ہے اورعلامہ سلیمان مدوی کی سیرت عائشہ صدیقہ میں بیان کے مطابق" قرآن کریم کے اسلوب بیان سے واقفیت رکھنے والے حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن جب لفظ" ا ذ" سے کوئی ہات شروع کرتا ہے تو وہ ایک نئی ہات ہوتی ہے اورلفظ" ا ذ" کے ذریعہ اس نئی ہات کے وقت کا تعین کیا جاتا ہے چنانچہ وہ تین مقامات خطر جن کوقرآن کے لفظ" ا ذ" کے ساتھ شروع کیا ہے یہ ہیں۔

تمبر1: "اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين"

نمبر2: "اذهما في الغار"

مُبر3: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا "

اب ہم تینوں مقامات خطر کی جن میں پیغیبر کی جان کو سخت خطرہ تھااورالیم عالت میں پیغیبر کے تل ہونے سے چ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی علیحدہ علیحد ہ تفصیل ہے بیان کرتے ہیں ۔

ان مقامات خطر میں سے پہلا مقام خطرب

"اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين"

ال فقره میں لفظ اور کے ذریعہ اس وفت کو بیان کیا گیا ہے جب خدانے پیغیبر کی قتل ہوئے سے جان بچائی اور وہ مقام خطروہ تھاجب کا فروں نے آنخضرت کو نکالا دو میں کا دوسرا۔

ای فقرے میں افرجہ فعل متعدی مفعول کی خمیر کے ساتھ ہے۔اوراس کا فاعل ''اللہ نیسن سکے ضروا''ہے۔ یعنی کا فروں نے نکالا۔اور پیذو الحال ہےاوراس کا حال ثانی اثنین ہے یعنی اس حال میں نکالا۔

غورطلب بات بیہ ہے کہ خدانے یہ کیوں کہا کہ کافروں نے نکالا؟ حالانکہ بظاہر

پنجبر کے گھرے لکنے کی دوصورتیں ہوسکتی تھیں۔

نمبر1: خدانے علم دیا تھااور جرائیل کے ذریعہ یہ پیغام بھیجا تھا کہ آج کی رات آپ
اپنے بستر پر نہ سوئیں اورخدا کا تھم ہیہ ب کہ آپ مدینہ چلے جائیں ۔ تواس صورت میں خدا کے
علم سے نکلنے کی وجہ سے خدا کو پول کہنا چا ہے تھا کہ " افد اخوجہ ربعہ من بیتہ ثانی اثنین "
یعنی جب خدانے اس کواس کے گھرسے اس حالت میں نکالا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا
جیما کہ جنگ بدر کے موقع پر خدا کے تھم سے نکلنے کوخدانے
جیما کہ جنگ بدر کے موقع پر خدا کے تھم سے نکلنے کوخدانے
" اخوجک ربک من بیتک بالحق " کہا تھا
یعنی جس طرح تمہار سے پر وردگار نے پالکل ٹھیک کہا ہے گھر سے (جنگ بدر)
کے دن نکالا تھا۔

یعن پیغیرخدا کے علم <u>نکلنے کوخدانے ب</u>یرکہاہے کہ بیر میں نے علم دے کرنکالاتھا (اخرجک ربک)

لیکن خدا کے تھم سے نکلنے کی صورت میں خطرے کی کوئی ہات نہیں تھی۔جس نے نکالا تھا و ہٰتو پیغیبر کی حفاظت کرنے والا تھا۔ مگر خدا کہدرہا ہے کہاس کو کافروں نے نکالا۔ کافروں کے نکالنے کو صرف دوطرح ہے سمجھا جاسکتا ہے

نمبر: 1 چونکہ ابواہب اکڑ گیا تھا کہ اب رات کے دفت اندرجانے نہ دوں گااور صبح تک انتظار خلاف مصلحت تھا۔ لہٰذا پیغیبر کونل کرنے کے لئے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا ہے جسے ٹانی اثنین کہا ہے ۔ اس کے سوا کافروں کی طرف سے پیغیبر کونکا لئے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔

نمبر2: دوسری صورت بیرہو سکتی ہے کہ چونکہ پیغیبر کافروں کی طرف سے ارا دوقل سے ارا دوقل سے ارا دوقل سے بہتے کے لئے نگلے متھے لہندااس وجہ سے بیر کہا گیا ہو کہ کافروں نے نگالا۔
الیکن بہی صورت حصرت مولیٰ علیہ السلام کو در پیش تھی جب فرعون کے دریا ریوں

ك طرف تے ل كئے جانے كے خوف ہے مصر ہے باہر فكلے جيسا كدار شاد ہوا ہے كد:

وجاء رجل من اقصا المددينة يسعى قال يموسى ان الملاء ياتمرون بك ليقتلوك فاخوج انى لك من الناصحين (القصص-20) يعنى ايك في ايك في الكرمن الناصحين (القصص-20) يعنى ايك في شركاس كنار يسدو وثابوا آيا (اورموى سے كہنے لگا) اللہ موى بيرين جانو كہ شرك برور برور تا ہوا اس كري و تا ہوا در ميں مثوره كرر بين كرتم كو قبل كردين و تم شرسے نكل جاؤين تم مين تم خير خواباند كہتا ہوں۔

لہذا یقینا وحما موکا اس نفیحت کرنے والے کی خبرین گوتل کئے جانے کے خوف سے شہرے نکلے متصاس صورت میں بھی چونکہ موکی سر داران فرعون کی طرف سے قبل کا پروگرام بنانے کی وجہ نے نکلے متصابد اخدا کوتر آن میں انحوجه الدندین کفروا ۔ کہنا چاہیے تھا۔ یعنی کافرین نے موکی کوشہرے نکالا۔ گرخدانے باوجوداس کے کہموکی فرعوں کے اہل دربار کی طرف ہے قبل کئے جانے کے خوف سے نکلے متصافر جدالذین کفروانہیں کہا بلکے فرمایا۔ '' فخرج منھا خائفاً یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین'' بلکے فرمایا۔ '' فخرج منھا خائفاً یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین'' (القصص۔ 71)

یعنی (پس موئی) وہاں ہے امید وہیم کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے او رہارگاہ خدامیں عرض کی پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے۔

پس اگرخدائے تھم سے نکلنے کی وجہ سے کہتا تو بوں کہتا افہ اخر جہ ربہ من بیته ثانبی اثنین

جب خدانے اپنے حبیب کواس کے گھرے اس حالت میں نکالا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا او را گرقتل کئے جانے کے خوف سے نکلنے کو بیان کرنا تو حضرت مویٰ کی طرح نکلنے والی ہات کہتااور یوں کہتا" اذ خرج من بیتہ ٹانی اثنین "

جبوہ (کفار کی طرف ہے آل کئے جانے کے خوف ہے)اپنے گھرہےای

حال میں نکلا کہ وہ دو میں کا دوسر اتھا قرآن کریم دنیا کی ضیح ترین اور بلیغ ترین آسانی کتاب ہوا در بیغ ترین آسانی کتاب ہوا در بیغ ترین آسانی کتاب ہوا در بیغ ترین آسانی کا ہوا ہوا تا ہے اور اخری کہاں بولا جا تا ہے اور اخری کہاں بولا جا تا ہے ابدار نہیں کہا جا ساستا کہ خدانے اس فصاحت و بلاغت کو یہاں پر استعمال نہیں کیا۔ یقینا مید مقام خطرا کی وجہ سے تھا کہ اب کافروں کی تدبیر میتھی کہ ابولہ ہب کے اکثر جانے کے بعد کسی طرح صبح ہونے سے پہلے پہلے کسی کو پیغیبر کے پاس بھیج کر ہا ہم بلولیا جائے ورجب وہ ہا ہر نگلیں تو انہیں قبل کر دیا جائے ۔ لہذا دنیا کا کوئی بھی عربی دان مسلمان آیات اور جب وہ ہا ہر نگلیں تو انہیں قبل کر دیا جائے ۔ لہذا دنیا کا کوئی بھی عربی دان مسلمان آیات قر آئی کی روشنی میں میڈا بت نہیں کرسکتا کہ پیغیبر کو کافروں نے نکالا تھا سوائے اس صورت کے پیغیبر ان کے بھیج ہوئے آدمی کے آواز دینے پر ہا ہم آئے ہوں۔

اورلفظ "أذ" كي بعد "شانسي اثنين" تك خطر كاصرف ايك مقام كابيان ہے ۔ یعنی دوسرے آ دمی کے ساتھ دو میں کا دوسرا بنا کر نکالنا قدرت کی نظر میں انتہائی خطرنا ک تھااور پیغیبر کے نیج نکلنے کی کوئی صورت ہی نیقی کافر بالکل الرہ تھاس دوسرے آدمی کے آواز دینے پر پیفیبر کے باہر نکلتے ہی سب ٹوٹ پڑتے اور پیفیبر کوتل کر ڈالتے لہذ اخدانے اپنے رسول کی ہید د کی کہ کافروں کواندھا کر دیا اور اس دوسرے آدمی کو پیغیر کی گرفت میں دے دیااور پیغیر کی بین اینے گھرے نکلتے ہوئے اس دوسرے آدمی کواپنے ساتھ لے گئا کہ پیچےرہ جانے کی صورت میں جرت کاراز فاش نہ ہوجائے۔ نمبر2: دوسرامقام خطرے ''اذھ ما فی الغاد ''جبوہ دونوں غار میں تھے۔ بیدوسرا مقام خطرتھا - کفاریاؤں کے نثان دیکھتے ہوئے غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے - کفارنے عرب کے مشہور کھو جی ابو کرز کی اس سلسلہ میں خد مات حاصل کی تھیں ہمارے یہاں بھی کھوج لگانے والے بڑے بڑے ماہر کھوجی ہوتے ہیں اور نشان یا کواپنے آخر مقام تک پہنچا کر دم لیتے ہیں لیکن جنہوں نے غارثور کامحل وقوع و یکھاہے اس ابو کرزی مہارت کا لوہا مانے بغیر جار ہنیں ہے اس مقام تک نقش یا کولے جانا ای کا کام ہے کین غار پر پہنچ کراس نے صاف کہدویا کہ اب اس ہے آگے تقش پانہیں جاتے۔اور غار کے او پر کڑی کے جالے اور کیورٹری کے ایر کئری کے جالے اور کیورٹری کے اندر نہیں گئے ۔ کیونکہ اگروہ اس عار کے اندر نہیں گئے ۔ کیونکہ اگروہ اس غار کے اندر جائے تو بیہ جالا بھی ٹوٹ جاتا اور بیا علا ہے بھی گر کر کیھوٹ جاتے لہذا ایا تو وہ آسان پر چلے گئے ہیں یا زمین میں ساگئے ہیں ۔ پس وہ سب کے سب مایوں ہو کرواپس اوٹ گئے

اگر غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا نہ تنا ہوتا اور کبور ی نے انڈے نہ دیئے ہوتے تو غار کے دہانے تک کفار کے پہنچ جانے کی صورت میں پیغیبر کے تل میں کیا رکاوٹ تھی ؟ شاید بید کڑی اوروہ کبور ی بھی خدا کے اس کشکر میں تھی جس کے ذریعہ خدانے اپنے پیغیبر کی مدد کی جیسا کہ خدا فرما تا ہے کہ:

"وایده بعنوه لم تووها "یعن خدانے اپنے پینیم گاریں کی ایسے شکروں کے ذریعہد دی جس کوتم نے دیکھا تک نہیں ۔ پس غار کے اندران دونوں کی موجودگی اور کھارکا غار کے دریعہد دی جس کوتم نے دیکھا تک نہیں ۔ پس غار کے اندران دونوں کی موجودگی اور کھارکا عار کے دہا ہڑا ہی خطر باک تھا اگر کبوتری نے اند کے نددیئے ہوتے اور کم کمڑی نے جالا نہ تناہوتا تو کھار غار کے اندروافل ہوجاتے اور پیغیمر کو پکڑ کر قبل کر ڈالے پس ان دونوں کی غارش موجودگی کی حالت میں کھارکا غار کے دہانے تک پہنے جانا انتہائی خطر باک تھالہذا خدانے اس حالت میں بھی ایسے شکروں سے دوگی جسے کس نے نہیں دیکھا۔ منہر 3: تیسرا مقام خطرے" اور یقول لصاحبہ لا تحون ان اللہ معنا"

جب وہ اپنے ساتھی ہے کہدر ہاتھا کہ جزن و ملال نہ کریا افسوس نہ کریاغم نہ کرخدا ہمارے ساتھ ہے۔

پہلے کے دومقام خطر ہالکل ظاہر تھے لیکن پیتسرامقام خطراییا ہے جے وحی نے قر آن میں کھولا ہے۔ورنہ کسی کو کیا پیتہ چلتا کہ پیغیبرا پنے ساتھی سے کیافر مارہے تھے؟ اور کیوں فر مارہے تھے؟ اور دونوں ہاتوں کا ایک ہی ہات میں جواب ہے اور وہ ہات ہے "لاتعون "موزن وملال نذكر غم نذكرافسوس ندكر-اس ايك جواب مين كيافر مايا؟اس كا جوا بجھی آ گیااور کیوں فر مایا اس کا جواب بھی ٹل گیا۔حالانکہ بیتو مقام خطرتھا کافروں سے دُرِنا عِلَيْ عِلَمَا خُوفَ كَعَامَا عِلَيْ تِصَاءَ لِهِذَا يَغِيمِ " كُوكَهِنا عِلَيْ عِلَهَا " لا تسخف ورونبيل خدا ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ موئ علیہ السلام کے بارے میں ارشادہوا کہ جب مدین حضرت شعیب کے باس بہنچاورفرعون کے پیچھا کرنے کاقصد بیان کیاتو آپ نے فرمایا " فال لا تخف نجوت من القوم الظالمين "القصص 25 يعنى حضرت شعيب فرماياكه ڈرونبیں تم نے ظالم قوم سے نجات ہالی ہے ۔لہندااس سے ٹابت ہوا کہ حضرت ابو بکرڈرے نہیں تھے ای لئے وحی الٰہی نے بھی لاتخف نہیں کہااور پیغیبر "نے بھی ان کی حالت کو دیکھ کر لاتخف نہیں کہا بلکہ لا تسحیف کہا یعنی افسوس نہ کر، رنج نہ کر، اور پیہ کے بغیر ظاہر ہے کہ رنج اورافسوس ہوتا ہے گذری ہوئی بات یر، آنے والی بات کے لئے خوف ہوتا ہے لی حضرت ابو بکرکسی گزری ہوئی بات برافسوں کررہے ہیں کہ میں اینے مقصد میں ما کام ہوگیا ۔جس کے لئے مجھے بھیجا گیا تھاو ہ یو راند ہوا ۔ای لئے فر مایا کہاللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن پیرہات پیغیبر کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ تو اس کا سبب روایات میں بیا آیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے غار کےاندرزورزورے روہا شروع کر دیاان کے عقیدے مندیہے کہتے ہیں کہ غارمیں کوئی سوراخ تھے جوسانیوں کے بل تھے حصرت ابو بکرنے سارے سوراخ تو بند کردیئے صرف ایک سوراخ باقی ره گیا تھا۔لہذاحصرت ابو بکرنے اس سوراخ کواپنی ایڑی رکھ کر بند کردیا تو سانب نے ان کے باؤں میں کا الیالہنداانھوں نے درد سے چھے چیخ کررونا شروع کر دیا اب غار کے اندر حصرت ابو بکر کے چیخ کیے رونے کا سب سانپ کا کا ثنا ان کے عقبیدے مندوں کو کہاں ہے معلوم ہوا۔ پیغیبر تو جو غار میں ان کے باس موجود تھے ہیہ فرمارے تھے کہ لاتحون ان الله معنار فج اورافسوس نہراللہ بھارے ساتھ ہے۔ بهرحال خدابيفر مارما ہے کہ بیتیسرا مقام خطرتھا کہ پیغیبر کا ساتھی رورہا تھااور

حضورات لاتحزن ان الله معنا كهدر بصحاور كفار غاركے دہانے ير كھڑے تھے -كيااس ے زیادہ خطرے کی اور کوئی ہات ہو سکتی ہے کہ کفا رغار کے دہانے پر کھڑے ہوں اوراندر ہے کوئی چیج بھیج کر روما شروع کردے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈوں نے تو کفار کو اس طرف ہے غافل کردیا تھا مگررونے کی آوازین کر غار کے اندرکسی کے موجود ہونے ہے آ گاہونے میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی تھی چونکہ غار کے اس ساتھی کو جاہے سانب نے کا ٹاہو یا کسی اوروجہ ہےرویا ہوغا ریر کھڑ نے کفار کو پیتہ جانے کے لئے کا فی تھااور بیہ بات خدانے وحی کے ذریعہ بتلائی کہ غار کے اس ساتھی کا اس طرح سے روہا بھی اور پیغیبرکا'' لا تحون " کہنا بھی کفار کی اطلاع کے لئے کافی تھااور قدرت نے اس موقع پر بھی اپنے پیغیر کی مد د کی اور چیج بیخ کررونے والے اس ساتھی کی آوا زکوغارے یا ہر نہ نکلنے ویے کے لئے خدانے كياا نظام كياب" وايده بجنو دلم تروها " بهاري يغمبر كے سأتھى نے تو غار ميں بھي کر وا دینے کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی ۔لیکن خدانے اپنے پیغیبر کی ایسے لٹکروں سے مد دکی جےتم نے بیس و یکھااور پیغیر کے ساتھی کی چیج چیج کررونے کی آواز کواور پیغیر کے "لا تعسون "كينى آوازكوغارے باہرند لكنے ديا ورغاركواييا ساؤنڈ يروف بناديا كماس سے كوئى بھى آواز باہر نذكل سكے لغت ميں المحسون مے معنی زمين كاسختى ہے ہيں نيزغم كى دجه ے جوبے قراری ملبعت کے اندر پیدا ہوتی ہے اے بھی حزن کہا جاتا ہے۔ خسز ً نَ ۔ عملين بوما قرآن ميں ب: لكيلا تدخونوا علىٰ ما فاتكم (3-153) تاكہ جو چيز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہاں سے اندو ہنا ک نہ ہو۔

ولا تسحزنوا (30-139)اورنه کی طرح کاغم کرمااورلا تبحزن (9-40) یخم نه کر(مفروات راغب ص 239)

پی قرآن اور لغت کے لحاظ ہے جو چیز ہاتھ ہے نکل گی اس بیٹم کرنے کے لئے آنا ہے۔ اورخوف کے معنی میں قرائن و شواہد سے کسی آنے والے خطرہ کا اندیشہ کرنا ہے خوف کی ضدامن آتی ہے اور بیامور دینوی اور افروی دونوں کے متعلق استعال ہوتا ہے قران ہے 'ویرجون رحمته ویخافون عذابه" -17-57

اوراس کی رحمت کے امید وار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں (مفر دات راغب 323)

غرض قرآن اور لغت دونوں ہیہ کہتے ہیں کہ قرائن و شواہد ہے اگر کسی آنے والے خطرہ کا ندیشہ ہوتو وہاں لفظ خوف بولا جاتا ہے لہذا اگر حضر ہے ابو بکر پکڑے جانے کے خوف ہے رویت تو پیغیبر لاتحف ۔ خوف نہ کر۔ ڈرنہ، فرماتے لیکن پیغیبر کوقو معلوم تھا کہ بیک تیرے ہاتھ ہے نکل گئی اس پر اندو ہنا ک اور ٹمگین نہ ہو کیونکہ پیغیبر کوقو معلوم تھا کہ بیک لئے دردولت پر نشریف لائے تصاورہ ہیزان کے ہاتھ ہے نکل گئی ہا ورخو دیکڑے گئے اردولت پر نشریف لائے تصاورہ ہیزان کے ہاتھ ہے نکل گئی ہا ورخو دیکڑے گئے اور دولت پر نشریف لائے تصاورہ ہیزان کے ہاتھ ہے نکل گئی ہا ورخو دیکڑے گئی اور یہاں پیغیبر کا یہ کہنا کہ ان اللہ معتابیہ عنی ویتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہواس کوکون پکڑ سکتا ہے۔ اور پیغیبر تمالی کہنا کہ ان اللہ معتابیہ عنی ویتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہواس کوکون پکڑ سکتا ہے۔ اور پیغیبر تمالی ہو جائے بلکہ بیدوجی کے ذریعہ ما زل ہونے کے بعد قران ہا ورخدانے قرآن میں ما زل فرما کراس بات کی تصدیق کردی ہے کہ تی بیغیبر نے جوفر مایا تھا حقیقت وہی ہائی لئین انہیں "

دومیں کا دوسرا بنا کرمیرے حبیب کو کافروں نے نکالاتھا اس آیت کے آخری حصہ میں تو اس بات کو اور بھی صاف کر دیا یعنی صرف اسلے رسول پرسکینداور تسلی مازل فرمائی ۔ جبیبا کدار شاد ہوا۔ وانسزل السلہ سکینتہ علیہ و ایدہ بجنود لم تو وہا ۔ یعنی اللہ نے اس حالت میں (اینے پیغیبر پر ) تسلی مازل کی اور اس کی ایسے تشکروں کے ساتھ مدو کی جس کوتم نے نہیں دیکھا۔

خدانے دوہرے مقامات پر جہاں بھی پیغیبر کے ساتھ مومنین ہوتے تھے اور تسلی
دینے کی ضرورت ہوتی تھی تو پیغیبر کے ساتھ مومنین پر بھی اپنی تسلی علیحدہ طور پر مازل فرمانے
کابیان کیا ہے۔ مثلاً جنگ جنین میں جب مسلمانوں کا تمام لشکرراہ فرا رافتیار کر گیا اور صرف
پیغیبراور چند گئے چنے چار پانچ آوی پیغیبر کے ساتھ رہ گئے اور ڈابت قدم رہے تو خدانے
پیغیبر کے ساتھ ان مومنین پر بھی تسلی مازل فرمائی جیسا کہ ارشادہ ونا ہے کہ:

ثم انزل الله سكينته على رسوله و على المومنين و انزل جنودا لم تروها" لم تروها"

پھر (جب جنین کے دن تم پیٹے پھیر کر بھاگ نگلے تو )اللہ نے اپنی سکینے ،اپنی تسکین اپنے رسول پرنا زل کی اورمومنین پرنا زل کی اورا لیے فشکر میدان میں اتا رہے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔

الین یہاں غاری صرف دو ہیں ہے ایک اسلے رسول پر اپنی تسلی مازل کی اور
ایسے شکر ہے اس کی مدوکی جود کھائی نہیں ویتا تھا گردوسر ہے ساتھی کوتسل ہے چھوڑ ویا
اگریفیبر کامیساتھی کوئی پر خلوص موس ہوتا تو آبت یوں اتر تی ۔ وانزل الله سکینته علی دسول وعلی صاحبه یا یوں ازل ہوتی کہ وا انزل سکینته علیهما
اور پھر آبت کے آخری صدیمی کہتا ہے۔" و جعل کلمة الدنین کفرو
السفلی " اورخدانے کافروں کی بات کو نیچا کردکھایا ۔ یعنی دوسرے آدی کے ذریع یخیبر گوبا ہرنکال کرفتل کرنے ہورہ وی کے دریع یخیبر کوبا ہرنکال کرفت کی وجود پخیبر صلح کا بال بیکانہ کرسکے سور داتو بھی آبت نمبر 40 سراسراس دوسرے آدی کی خدمت میں ہے جے کفار نے پٹیبر گوبا ہرنکا لئے کے ۔ لئے استعال کیا اور پٹیبر نے اے اپنی گرفت میں لے کرساتھ ہی غارمیں لے گئا کہ داز ہجرت فاش نہ اور پیغیبر نے اے اپنی گرفت میں لے کرساتھ ہی غارمیں لے گئا کہ داز ہجرت فاش نہ ہوجائے۔

قران نے کئی کا مام نہیں لیا لہذا ہم نہیں کہد سکتے کہ یہ کون تھا لیکن جو بھی تھا یہ آیت اس کی فدمت میں ہے لیکن چونکہ الل سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹائی اثنین حضرت ابو بکر تھے اور یا رغارہ ہی تھے لہذا وہ یہود یوں کی طرح و یہ حسو فون الکلم عن مواضعه کے مطابق خالص فدمت کرنے والی آیت کو حضرت ابو بکر کی مدح میں از ل شدہ قصیدہ کے عنوان سے بیان کرتے ہیں ۔لیکن اگر کوئی یہ تصور کئے بغیر کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کی شان میں کھلی میں نبیل ہے معنی میں نبور کریگا تو وہ اس آیت کواس دوسرے ساتھی کی شان میں کھلی میں نبیل ہے۔

خلاصہ کلام میہ ہے کہ جب ہم (طبری اردوتر جمعہ حصہ اول ص 86) کی اس روابیت برغورکرتے ہیں کہ

مکہ کاسر دارا بن دغذائیں ملاجب اسے ان کے ارادے کاعلم ہواتو وہ اولا'' آپ ہجرت نہ کریں۔ آپ صلہ رحی کرتے ہیں نہایت صادق القول ہیں اور مظلوموں کا دکھ درد دور کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں آپ والیس مکہ چلئے۔ چنا نچہ وہ مکہ والیس آگئے اور جب ہم شیخ عبد الحق محدث وہلوی کی (مدارج العبوۃ ص 57) کی اس روایت پرغور کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی بہرت بیعت عقبی (اولی ) کے بعد مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی جب آپ نے مکہ ہے ہجرت فرمائی اور قریش کومعلوم ہواتو انھوں نے کہا:
سے پہلے ہوئی جب آپ نے مکہ ہے ہجرت فرمائی اور قریش کومعلوم ہواتو انھوں نے کہا:

ہم ال مہر میں بن و پھور تراہو بر پھے جا یں سرت رہیں ہے ان تمام روایات برغور کرا ہو بر پھے جا یں سرت رہیں کے ان تمام روایات برغور کرنے سے خصوصاً شخ عبدالحق محدث وہلوی کی مداری النبو ق والی روایت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر بیعت عقبی اولی کے بعد یا پھھ ہی پہلے ایمان لائے تھے لیکن ایمان لانے کے باوجود انہیں کفار قریش کی طرف سے کوئی خطر ویا تکلیف نہیں تھی ۔ بلکہ کفار قریش کے ساتھ ان کے استے اچھے اور خوشگوار تعلقات تھے کہ کفار قریش حضرت ابو بکر کے مکہ سے چلے جانے کی صورت میں مکہ میں رہنا ہے لطف ۔ بے مز واور ما خوشگوار تھور کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کے مکہ سے چلے جانے کی قریش حکمہ سے جلے جانے کی مقرت ابو بکر کے مکہ سے جلے جانے کی قریش کی ہوئے ہوئے افسوں کا اظہار کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کے مکہ سے جلے جانے کو قریش کی ہوئے افسوں کا اظہار کرتے تھے۔

ان حالات میں اگر ہجرت مدینہ کے وقت کفار قریش نے انہیں اپنے پروگرام سے اندھیر سے میں رکھتے ہوئے بیٹی ہر کوہا ہر نکلوانے کے لئے استعال کرلیا ہوتو کوئی بعیر نہیں ہے اور اس صورت میں قرآن کی آمیت ''واذ اخرجہ الذین کفروا ٹانی اثنین'' کا میچے معنی و مطلب ٹھیک ٹھیک صادق آئیگا اور کسی ناویل یا معنی میں تحریف کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی ۔ کیونکہ تھے روایات کے علاوہ خود قرآن کریم ہے جس سے بڑھ کراور کوئی شہادت نہیں ہے ، پیٹے ہر کے اس ساتھی کا پیٹے ہر کے گھرہے ہی ایک ساتھ استھے نگلنا ٹابت ہے۔

# پینمبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کی مدینه کوروانگی

المخضرت ملی الله علیه و آله وسلم کیم رقع الاول 13 نبوی کوغار ثور سے نکل کرمدیده منوره کے لئے روان ہوئے ۔ بیدبات گذشته اوراق میں ثابت کی جاچکی ہے کہ غار ثور میں رہتے ہوئے کھانا پہنچانے کا انتظام بھی حضرت علی نے کیا۔ بحرین کے اونٹوں میں سے تین اونٹ خرید کر اونٹوں کا انتظام بھی حضرت علی نے کیا اور راستہ بتانے والے کوا جرت پر مقرر کرنے کا انتظام بھی حضرت علی نے کیا اور راستہ بتانے والے کوا جرت پر مقرر کرنے کا انتظام بھی حضرت علی نے کیا اور راستہ بتانے والے کوا جرت پر مقرر کرنے کا انتظام بھی حضرت علی نے کیا اور اونٹوں اور راہبر کوساتھ لے کرخو وغار توریر پہنچا کرتائے۔

مدینہ کے داستہ میں جو خاص واقعہ پیش آیا وہ پہتھا کہ ابوجہل نے آپ کی گرفتاری

کے واسطے ایک سوسرخ اونؤں کا افعام مقرر کیا تھا۔ آخضرت مدینہ کے راستہ پر چلے
جارہ بھے کہ مراقہ بن مالک نے ان کا پیچھا کیا۔ آپ نے سراقہ کے لئے بدوعا کی اس کا گھوڑ اپیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ مراقہ نے کہا میں جا نتاہوں کہتم نے میرے لئے بدوعا کی جائے موالی کی دول کی تھے جھڑ او میں بیونہ مدلیتا ہوں کہ جوتہ ماری تلاش میں آئے گیا میں اس کی والی کردوں گا آپ نے وعا کی اس نے اس بلا سے نجات یائی۔ پھر سراقہ نے یہ کام شروع کیا کہ دوس جائے کی ضرورے نہیں ہے شروع کیا کہ دوسرا نے کی ضرورے نہیں ہے میں دیج آیا ہوں اوراس کو پھیر دیتا۔ سراقہ نے جواقر ارکیا تھا اس کو پورا کردیا۔

سوا مجعمر رسول مقبول ص 118

بحواله ميح بخارى مترجم كتاب المناقب -ب15 ص64-65

#### قبامي<u>ن زول اجلال</u>

قبامدینہ کے فزد یک ایک بستی کاما م ہے آنخضرت کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد ای محلّہ میں قیام فرمایا مورخ شہیرا بن جربرطبری لکھتے ہیں کہ '' رسول الله صلعم بن عمر و بن عوف کے عزیز کلثوم بن مدم کے باس جوان کے خاندان بنی عبیدے تصفر وکش ہوئے۔ (اردوتر جمعنا ری طبری جلداول ص 136) اور سوائح عمر حصرت رسول مقبول کے مصنف نے پیکھا ہے کہ:

''یہاں آپ کی راتوں تک بنی عمر بن عوف کے محلّہ میں رہاور مسجد قباکی بنیاد ڈالی جوتقو کی اور رہیز گاری پر بنائی گئی اور وہیں نماز پڑھتے رہے۔

سوا خیم رسو<mark>ل مقبول ص 120</mark> بحواله تیسرالیاری ترجمه میچی بخاری کتاب المناقب

ب15ص66

اورابن صباغ مالکی لکھتے ہیں کہ جب آپ ( قبامیں )منزل سعد بن ختیمہ میں پہنچے تو لوکوں نے عرض کی کہدینۂ کو چلئے تو آپ نے فرمایا

" ما انا مدخلها حتى يقدم ابن عمى و بنتى يعنى علياً و فاطمه رضى الله عنها"

یعنی میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گاجب تک میراا بن عم،میرا پچازا د بھائی اور میری بٹی یعنی علی اور فاطمۂ رضی الله صحصانہیں آ جاتے ۔

حضرت علی علیه السلام کی ہجرت اور مدینه کوروائگی مورخ شهیرابن جریطبری (حضرت علی کی مدینه کوردا گلی) کے عنوان کے تخت کھتے ہیں:

علی ابن ابی طالب تین شاندروز مکدمیں گھیرے رہے اور جب اُصوں نے لوکوں کی وہ تمام امانتیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس رکھوائی گئی تھیں ان کے مالکوں کو واپس کردیں وہ رسول اللہ صلعم کے پاس چلے آئے اور آپ ہی کے ساتھ کلثوم بن بدم کے اردوتر جمعةا ريخ طبري حصداول ص 136

یہاں گھبرے۔

''جناب امیر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے روانہ ہونے کے تین دن بعد کے سے چھے تھے وہ بھی آگئے اور پہیں قبامیں گھیرے'' (سیر ۃ النبی جلداول ص 275) اور زرقانی نے شرح مواهب الدنیہ میں قبامیں حضرت علی کے ورو داور آپ کے بیدل سفر کا حال یوں لکھتے ہیں

" و كان على يسير بالليل و يختفى بالنهار و قد نقبت ما ه فمسها النبى صلى الله عليه و آله وقسلم و دعا له بالشفاء فير ئتا في الحال واما اشتكا هما بعد اليوم قط" اسوة الرسول ص 322

بحواله زرقاني شرح مواهب الدنيين 424

یعنی حضرت علی رات کو چلتے تھے اور دن کو چھپے رہتے ۔جب حاضر خدمت ہوئے تو پیادہ پا چلنے کی وجہ ہے آپ کا بیرحال تو پیادہ پا چلنے کی وجہ ہے آپ کا بیرحال مشاہدہ فر ماکر آپ کے پاؤں کو اپنے دست مبارک ہے مس کیا اور خدا ہے شفاک دعاکی۔ آپ کے پاؤں کو اپنے دست مبارک ہے مس کیا اور خدا ہے شفاک دعاکی۔ آپ کے پاؤں بالکل ایجھے ہوگئے اور پھر آپ کو مطلق شکا بیت نہیں ہوئی۔

ہم ابن صباغ ما کلی کی کتاب فصول الیہمہ نے قبل کرآئے ہیں کہ انخضرت نے قبا میں قیام کے دوران لوگوں کے اس اصرار پر کہ آپ مدینہ چلئے بیفر مایا کہ:

'' میں مدینہ میں وافل نہ ہوں گا جب تک میرا ابن عم اورمیری بیٹی یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ عصمانہیں آ جاتے ۔

ال سے صاف ظاہر ہے کہ پینجبر تحضرت علی کو میہ ہدایت دے کر گئے تھے کہ تم قرایش کی امانتیں واپس کر کے اور مخدرات کوساتھ لے کرمدینہ آجانا۔ چنانچے مناصح النبوۃ ص 141 پر اورار رجح المطالب باب 4ص 471 پر ناریخ حبیب السیر جلداول جزوسوم ص 25 پر اور معارج النوۃ رکت چہارم ص 17 پر میہ بات تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ حضرت على رسول الله صلى الله عليه وآله كابل وعيال اورا بني والده گرامي كوساته لكرمدينه كلطرف روانه موئ متها ورمقام قبار رسول الله سے ملنے كا حال تفصيل كے ساتھ كلھا ہے۔

پس روایات سے به بات قطعی طور پر قابت ہے كہ جب تك حضرت على اپنی والده اور دوسری مخدرات كے ساتھ مقام قبار پنج بجبراكرم ہے ہيں آملے ۔اس وقت تك پنج براكرم مے ہيں آملے ۔اس وقت تك پنج براكرم مدينه ميں وافل نہيں ہوئے اور حضرت على كے پہنچنے كے بعد پنج براكرم صلى الله عليه واكه مدينه على وافل ميں وافل ہوئے اور حضرت على كے پنج نے كے بعد پنج براكرم صلى الله عليه واكه مدينه ميں وافل ہوئے اور حضرت على الله عليه واكه مرمایا ۔

میں وافل ہوئے اور حضرت على كے پنج نے كے بعد پنج براكرم صلى على من بن ميں مال وعیال كے ساتھ كلثوم بن بدم كے بہاں قیام فرمایا ۔

### مدینه میں حضرت ابو بکر کی سکونت اور نئی شادی

محد حسین ہیکل سابق وزیرِ معارف حکومت مصرا پنی کتاب( سیرۃ ابوبکرصدیق) میں لکھتے ہیں:

''مدینہ میں ان کا قیام شہر کے نواح میں مقام سخ پر خالجہ بن زید کے ہاں تھا جو قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارث ہے تعلق رکھتے تھے۔جب رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا سلسلہ قائم کر دیا تو ابو بکراور خارجہ کو بھائی بھائی بنادیا۔

سيرة حضرت الو بكرصد يق محرحسين بيكل ص 55

اس روایت ہے اور دوسر کی تمام روایات سے بیربات تا بت ہے کہ حضرت الو بکر نے مدینہ میں شروع دن سے مدینہ کے نواح میں مقام سخ پر قیام کیا تھا جومد بینہ سے دومیل کے فاصلہ پر تھا اور پیغیبر اگرم صعلم کی وفات تک مستقل طور پر و ہیں مقیم رہے ۔ اور جس فت پیغیبر اگرم صلعم نے وفات پائی اس وفت بھی و واپنی نئی بیوی حبیبہ کے پاس سخ میں ہی تھے اور روایات سے بیربات تا بت کہ کی فاطمہ اور روایات سے بیربات تا بت کہ کی فاطمہ کا نظار فر ماتے رہے اور قبارے مقام پر ہی ان کے آئے تک مقیم رہے اور اس تخضرت انصار

مدینه کے شدیداصرار کے باوجودمدینه میں داخل نہیں ہوئے ۔لیکن حضرت ابو بکر پیغیبر کو قبا میں ننہا جھوڑ کرانصارمدینه کے ساتھ چلے گئے ۔اورمدینه کے نواح پرواقع خاردیه بن زید کے گھر میں قیام پذیر ہوئے ۔مابعد جب پیغیبر نے انصاراورمہاجہ بن میں مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا تو پیغیبرا کرم صلعم نے حضرت ابو بکر کوخارجہ بن زید کابی بھائی بناویا۔

محمد حسین ہیکل وزیرِ معارف حکومت مصرا پٹی کتاب حضرت ابو بکرصدیق میں ککھتے ہیں کہ:

'' خارجہ کے ساتھان کے تعلقات اس حد تک بڑھ گئے کہ اُٹھوں نے اپنی بیٹی جبیبہ کوان کے عقد میں دیدیا''۔ سیر قابو بکرصدیق ازمجر حسین بیکل ص 55

### حضرت ابوبكر كے اہل وعیال کی مکہ ہے ہجرت

مورخ شہیرا بن جریطبری اپنی معروف تاریخ طبری میں لکھتے ہیں ''عبداللہ بن ارپھط نے مکہ جا کر جب عبداللہ بن الی بکر کوان کے باپ کا پنتہ اور مقام بتا دیا وہ اپنے باپ کے بیوی بچوں کو لے کران کے باس آنے کے لئے مکہ سے چلے طلحہ بن عبداللہ بھی ساتھ ہوئے اس قافلہ میں ام رومان ، عائشہ اور عبداللہ بن ابی بکر کی ماں بھی ساتھ تھیں بیمد بینہ بہتی گئے۔

3 ریخ طبری اردور جمہ حصد اول عس 147 کے بیان کا ریخ طبری اردور جمہ حصد اول عس 147 کی بھی ساتھ کے بیان کی بھی ساتھ کا ریخ طبری اردور جمہ حصد اول عس 147

اورمورخ شهیرابن خلدون اپنی معروف تا ری آبن خلدوں میں حضرت عائشہ کی مدینة آمد کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

' تعبداللہ ابن اربھط جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرصدیق کے ہمراہ بغرض رہبری گئے تھے مدینہ سے واپس ہو کر مکہ واپس آگر ان دونوں بزر کواروں کی بخیریت مدینہ پہنچ جانے کی عبداللہ بن ابی بکر کواطلاع دی اس خبر کے بعد عبداللہ بن ابی بکر معدایتی بہن عائشہ اوران کی ماں ام رو مان اور طلحہ بن عبداللہ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ

ینچے ۔ ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ سے عقد کیا'' ناریخ ابن ضلہ و ن حصداول ص 72

یبال پر بیہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ اور ان کے بھائی عبدالرخمن ام رو مان کی او لا و تھے اور عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت اساء بنت ابی بکر کی مال کا مام قلیلہ تھا جوا بیمان نہ لائی تھی اور آخر تک کافر رہی ۔ چونکہ بجرت کے بعد کافر ہ کورتوں کا مام قلیلہ تھا جوا بیمان نہ لائی تھی اور آخر تک کافر رہی ۔ چونکہ بجرت کے بعد کافر ہ کورتوں کا کاح مسلمان مرووں کے ساتھ فنخ ہوگیا تھا لہذا ای لئے رویات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت الو بکر نے قلیلہ کو طلاق وے دی تھی لہذا طبری کا بیہ کہنا کہ عبداللہ بن ابی بکر کی مال بھی ساتھ تھیں تھی خبیل ہوسکتا ہاں ام رو مان جو حضرت عائشہ کی مال تھی وہ عبداللہ بن ابی بکر کی مال کا ذکر غیر سوتیلی مال تھی اور ان کا مام پہلے آ چکا تھا لہذا حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی مال کا ذکر غیر ضروری تھا البتہ ابن ظلہ ون نے جو پچھاکھا ہے وہ تھی ہے کہ اس قافلہ میں عبداللہ بن ابی بکر۔ حضرت عائشہ ۔ ام رو مان اور حضرت طبحہ بن عبداللہ شامل تھے ۔ لیکن سیر الصحابہ کے مصنف نے دعشرت عائشہ ۔ اس طرح کی جرت' کے خوان کے حضرت طبحہ کی ہجرت' کے عوان کے حضرت طبحہ کی ہجرت' کے عوان کے حضرت طبحہ کی ہجرت' کے عوان کے حضات کے دائل کی تھا ہے ہیں۔

#### حفزت طلحه كي ججرت

'' حضرت طلحہ نے مکہ میں نہایت خاموش زندگی بسرکی اور اپنے تجارتی مشاغل میں مصروف رہے چنانچے جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ تشریف لے جارہ ہے تھا اس وقت وہ اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آرہے تھے۔ راہ میں ملاقات ہوئی۔ انھوں نے ان دونوں کی خدمت میں پھھ شامی کیڑے پیش کئے اور عرض کی اہل مدینہ نہایت ہے چینی اور اضطراب کے ساتھ انتظار کررہے ہیں ۔ غرض اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عجلت کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑو ھے اور حضرت طلحہ نے مکہ پہنچ کراپنے تجارتی کاروبارے فراغت حاصل کی اور حضرت ابو بکر کے اہل دعیال کولے کرمدینہ پہنچے۔ سیرانصحا ببجلد دوم مہاجمہ بن حصداول

بحواله طبقات ابن سعدتهم اول جز ثالث ص 154

ان دونوں روایتوں میں تھوڑا سااختلاف ہے تاریخ طبری اور تاریخ ابن ضلدون کی روایت ہے کہتی ہے کہ عبداللہ بن اربقط نے جب مدینہ سے ان دونوں بزرگواروں کے خیریت سے مدینہ پہنچانے کی اطلاع دی اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو حضرت ابو بکر کا انتہ پہنچانے کی اطلاع دی اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو حضرت ابو بکر کا انتہ پیتہ بتلایا تو تب وہ خود اور ام رو مان اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ کوساتھ لے کرمدینہ کی طرف ہجرت کے لئے روانہ ہوئے۔

اورسیرالصحابہ کی روایت بدکہتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو پچھ پیتے نہیں تھا طلحہ بن عبداللہ شام ہے مال تجارت لاتے ہوئے انخضرت سے ملے اور پھر مکہ معظمہ آکر سامان تجارت کے بیچنے میں مصروف ہوئے اور سامان تجارت بیچنے سے فارغ ہوکرمدیند کی ججرت كاقصد كيا تؤوه ام رد مان جعفرت عائشاد رعبدالله بن الي بكركوايين بمراهد بينه لے گئے۔ اب ان دونوں باتوں میں ہے کون ی بات سیجے ۔ آیا یہ بات سیجے ہے کہ عبداللہ بن ار يقط نے مدينة ہے آ كرحضرت ابو بكر كا تا پتا بتا ديا تو حضرت عبدالله بن بكر ،حضرت عائشہ اوران کی ماں ام رومان اور طلحہ بن عبداللہ کوساتھ لے گئے ۔ ماید ہات سیجے ہے کہ طلحہ بن عبدالله مال تجارت کی فروخت ہے فارغ ہونے کے بعد مدینہ جاتے ان تینوں کوہمراہ لے گئے ظاہری طور پران دونوں ہاتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔البیۃ طلحہ کا معاملہ خاصا قابل غور ے۔ پیغیبر" کا تھم تھا کہ سب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرجائیں ۔ کفارمسلمانوں پر جو ختیاں کررہے تھے وہ کسی ہے پوشیدہ نہیں تھیں ۔ عماریاسر کے ماں اور باپ کواتنا مارا کہ شہید ہی کرڈالا۔خود ممار پاس ہے ما مناسب الفاظ اوا کرا کر چھوڑ ااوروہ روتے ہوئے ا مخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

طلحہ نے اسخفرت اور حضرت ابو بکر کے بھرت کوٹے وہ کے کر بھی مدید کا رخ نہ کیا اور اپنا مال تجارت کوٹر وخت کر کے گئے مہینے میں مارغ ہوئے کوئی شہادت نہیں ہے کوئی شخص ہے اطمینائی کی حالت میں دکان کھول کرنہیں بیٹے سکتا۔ اگر حضرت طلحہ کو کفار قریش ہے کہ جسم کا خوف ہوتا تو راستے ہے ہی اشخفرت اور حضرت ابو بکر کے ساتھ مدید کی طرف چال پڑتے اور اپنا مال تجارت مکہ کی بجائے مدید نہ ہے جا کر نچ لیتے اس سے بیٹا بت ہوتا ہو اور کو کفار قریش ہے کی جسم کا کوئی جا کر نچ لیتے اس سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ دی نہیں تھا۔ بڑے اطمینان سے اپنی کا روبار میں مشغول تھے اور مطمئن طور پر زندگی بسر کر رہے تھے اور دراصل انھوں نے بھرت کی بی نہیں تھی اور اپنے کاروبار میں مصروف تھے کی جبرت نہ کرنے کو پوشیدہ رکھنے کے لئے شام سے واپسی پر اسخفر ہے سے بیٹی بیٹر کے تھی ہدیہ کے طور پر پیش کئے ۔ اس پیٹیم کور جس کے ملا قات کا افسانہ گھڑا اور پچھٹا کی گڑے بھی ہدیہ کے طور پر پیش کئے ۔ اس پیٹیم کور جس کے ملئے تیا بات گھڑی کہ تی بیٹر نے اوئی مدید ہے کھور پر لیتی قبول نہ کی لیکن طلح سے کپڑے میں کہ بدیہ کے طور پر لیتی قبول نہ کی لیکن طلح سے کپڑے ہر بے مطور پر لیتی قبول نہ کی لیکن طلح سے کپڑے ہدیہ کے طور پر قبول نہ کی لیکن طلح سے کپڑے ہیں ہدیہ کے طور پر لیتی قبول نہ کی لیکن طلح سے کپڑے ہدیہ کے طور پر قبول نہ کی لیکن طلح سے کپڑے ۔

اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبداللہ خود حضرت ابو بکر کے دشتہ دار تھے
اور قبیلہ بن تمیم سے تھے اور حضرت ابو بکرا چا تک اس طرح غائب ہوئے کہ کسی کو پیتہ ہی نہ
چلا جب عبداللہ بن اربقط نے جو رہبر کی حیثیت سے مدینہ گیا تھا واپس آیا تو اس نے
حضرت عبداللہ بن ابو بکر کوان دونوں برز رکواروں کے خیر بیت کے ساتھ پہنچا آنے کی اطلاع
دی اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو حضرت ابی بکر کا انتہ پیتہ بتلایا تب عبداللہ بن ابی بکر صرف
ان لوکوں کو جو حضرت ابو بکر کے خاندان میں اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے اپنے ساتھ
لے گئے ان میں حضرت ام رو مان تھیں ، حضرت عائشہ تھیں وہ خود تھے اور طلحہ تھے ۔ باتی
حضرت ابو بکر کا باپ ابو قبا فداور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی ماں قدیلہ اور حضرت عائشہ کا
برا در حقیقی عبدالرحمن بن ابی بکر ابھی تک ایمان تہیں لائے تھے ۔ لہذا وہ کے میں ہی مقیم رہے

حضرت ابوبكرك ابل وعيال كامدينه مين قيام اورسكونت

اس بارے میں گہ حضرت ابو بکر کے اہل وعمال نے مدینہ میں کہاں قیام کیا۔ محد حسین ہیکل سابق وزیر معارف حکومت مصرا پی کتاب حضرت ابو بکرصدیق میں اس طرح لکھتے ہیں۔

''ابو بکر کے اہل وعیال ان کے ساتھ مقام سخ میں خارجہ بن زید کے ہاں نہ کھیرے تھے۔ بلکدام رد مان ان کی بیٹی عائشہ اور ابو بکر کے تمام لڑکے مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے قریب مقیم تھے۔ ابو بکر سخ سے روزانہ دہاں آیا کرتے تھے البدتدان کامستقل قیام اپنی نئی ہوی کے ساتھ سخ میں تھا۔

حضرت ابو بكرصديق ازمح حسين بيكل ص 55

بیکل صاحب ہے اس بیان میں یا تو سہو ہوا ہے یا عقیدہ کے طور پر بید خیال کیا کہ حضرت ابو بکر کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا ہو گایہ لکھنا کہ ' ابو بکر کے تمام لا کے مدینہ میں ابوابوب انصاریؓ کے مکان کے قریب مقیم جھے''۔ قطعاً غلط ہے ۔ کیونکہ حضرت ابو بکر کے صرف دو بیٹے جھے ایک کا مام عبداللہ تھا جو حضرت اسابنت ابو بکر کا بھائی اور قلیلہ کا بیٹا تھا ان دوسرا بیٹا عبدالرحمن ابن فی بکر تھا جو حضرت عائشہ بن الی بکر کا بھائی اور ام رو مان کا بیٹا تھا ان عبدالرحمن ابن فی بکر تھا جو حضرت عائشہ بن الی بکر کا بھائی اور ام رو مان کا بیٹا تھا ان سے عبدالرحمن اس فت تک ایمان بی نہ لایا تھا اور وہ جنگ بدر میں کھار کے ساتھ ہوکر بیٹے براسلام اور مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آیا تھا (بلاحظہ ہوتا ربح ُ الحلقائص 52)۔

البتدان کا بیلکھناہا لگل مجھے ہے کہ ام رومان اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت ابوا یوب انصاریؓ کے مکان کے قریب کھیری تھیں چونکہ جب انہیں مدینہ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابو بکرنے دوسری شا دی کرلی ہے لہذا انھوں نے ابو بکر کے باس مقام سخ پر جانا کوارا نہ کیا اورمدینہ میں ہی حضرت ابوا یوب انصاریؓ کے مکان کے قریب ہی کھیر گئیں۔

# حضرت عائشه کے عقد اور رخصتی کابیان شخفیق کی نظر ہے

حضرت عائشہ کے پیغمبر سے عقد کے بارے میں استے اختلافات ہیں گدان روایات کے ڈھیر میں سے بیمعلوم کرنا انتہائی مشکل کام ہے کدان میں سے سی روایت کؤی ہے۔اورغلطاور جھوٹی کؤی۔

ہم حضرت عائشہ کے عقد کے بارے میں متند کتابوں سے چندا فتباسات ذیل میں نقل کرتے ہیں:

علامہ سیدسلیمان ندوی سیرۃ عائش صدیقہ میں لکھتے ''حضرت عائشہ کی از دواج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔علامہ بدرالدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح سن ہجرت ہے دوہرس پہلے اور کہا جاتا ہے کہ تین برس پہلے اور یہ بھی کہا گیا ہے ، ڈیڑھ برس پہلے ہوا تھا۔

علامه سيدسليمان ندوى اس كے بعد لكھتے ہيں

' دبعض اور روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیج کی و فات کے تین ہری بعد رسول الله (صلی الله علیہ وسلم ) نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیج ہے کا نقال ہواای سال حضرت عائشہ کا نکاح ہوا''

سيرة عائشهمديق ص 27

اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کی مجبوری کااظہار کرتے ہوئے علامہ سیدسلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ

''اس اختلاف کے موقع پر خود حضرت عائشہ کا قول معتبر ہوسکتا ہے۔ کیکن لطف بیہ ہے کہ بخاری اور مسند میں خود ان سے دو روا بیتیں ہیں ایک میں ہے کہ حضرت خدیج پیک و فات کے تین ہرس بعد نکاح ہوااور دوسری میں ہے کہ ای سال کا بیوا قعہ ہے۔ سيرة عائشهمديقيش 28

اب ہم وہ روایات نقل کرتے ہیں جو فد کورہ تمام روایات کو جھٹلاتی ہیں نمبر 1: ڈاکٹر طرحسین مصری اپنی کتاب الفیخان میں حضرت عائشہ کی بہن حضرت اساء کے غارمیں کھانا پہنچانے کے واقعہ کے حکم ن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کاعقد مدینہ میں ہوا۔ہم ان کی کتاب کے اردوتر جمہ حضرت ابو بکرصد ایق سے ان کی عبارت نقل کرتے ہیں جواس طرح ہے

"ا یک موقع پر حضرت اساء نے ناشتہ کا سامان اپنی کمری پیٹی کی دو دھجیاں بناکر ہاند ھالیا تھا اس مناسبت ہے آخضرت نے آپ کو ذات العطاقیين کا لقب دیا نطاق یونی طوق کمریا کمربند ۔ بعد میں یہی اساء آخضرت کی الل بیت اور قرابت داروں میں بھی ہوگئیں کیونکہ رسالتما ہے نے آپ کی چھوٹی سوتیلی بہن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عصابے مدینہ میں محقد فرمایا"

حصابے مدینہ میں محقد فرمایا"

حصابے مدینہ میں محقد فرمایا"

طرحسین جلد 1 باب 13 میں 106

ندکورہ بیان ہے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آنخضرت کاعقلہ ججرت کے بعد ہوااور مدینہ آنے کے بعد ہوا

نمبر 2 اور محد حسین بیکل سابق وزیر معارف حکومت مصراین کتاب "الفاروق عمر" میں حضرت حضرت عفومت مصراین کتاب "الفاروق عمر" میں حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت عضد کی مماثلت کوبیان کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں۔

 ال روایت میں بیکل صاحب نے واضح الفاظ میں لکھا کہ حضرت عائشہ کا نکاح بجرت کے بعد مدید آگر ہوا وہ اس نکاح کے بارے میں ایک بات مزید لکھتے ہیں کہ 'جس طرح هده کا نکاح ای طرح هده کا نکاح ای طرح هده کا نکاح ای طرح دخترت عائشہ کا نکاح ہوا۔ حضرت دهده کا نکاح خیس کے طلاق دینے بعد مطلقہ ہے ہوا اور حضرت عائشہ کا نکاح مسلمان عورت کا کافر ہے نکاح فنخ ہونے کا تھم ما زل ہونے کے بعد ہوا یعنی اب وہ جبیرا بن معظم کی بیوی ندر ہیں تھیں منبر 3: اور مورخ شہیر ابن ظلدون کا بیان ان کی تا ریخ ابن فلدون سے سابقہ صفحات میں حضرت عائشہ کی ہجرت کے بیان میں نقل کرآئے ہیں جس میں اُنھوں نے واضح طور پر کھا کہ جبرات کی بیان میں نقل کرآئے ہیں جس میں اُنھوں نے واضح طور پر کھا کہ جبرات کی بیان میں عائشہ اور ان کی مان ام رومان اور طلحہ بن عبداللہ کے کہ عام المومنین حضرت عائشہ کہ جبرت کر کے مدینے بہنچے بخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ عقد کیا'' تاریخ ابن فلدون جلد اصفحہ 2 ساتھ عقد کیا''

جب ہم تمام رویات کاپور نے فور کے ساتھ مطابعہ کرتے ہیں آقر کچھا لیے حقالق سامنے آتے ہیں جن سے اصل حقیقت اور سیجے ہات تک پہنچنے میں مد دماتی ہے۔

افسوس کی ہات ہے کہ اگران سیرۃ نگاروں کے خیال میں کسی ہات سے اصحاب پیغیمر کی انہیں پیچھیکی محسوس ہوتی ہوتو فو راالیں ہات بناتے ہیں کہ اس سے پیغیمر کی آؤہین ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اصحاب پیغیمر کی ان کے خیال میں جو سکی ہورہی ہو ہونہ ہوتے ہیا گئے ۔ یا معاویہ اور بنی امیہ کے حکم انوں کے حکم سے اصحاب کی شان میں جو صدیثیں گھڑی گئے تھیں ان کو قبول کرتے وقت قطعاً یہ نہیں و کیھتے کہ کہیں اس سے پیغیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہین اور جنگ تو نہیں ہورہی چنانچہ علامہ سیدسلیمان ندوی سیرۃ عائشہ میں :

''عائشصدیقه کی خصتی ، کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں ''حضرت عائشہ کو صحت ہوئی تو حضرت ابو بکرنے آ کر عرض کی با رسول الله صلی الله عليه وسلم اب آپ بن بيوى كواپئے گھر كيوں نہيں بلوا ليتے ۔ آپ نے فرمايا كه اس وقت ميرے پاس مبرا داكرنے كے لئے روپے نہيں ہيں ۔ گذارش كى كه ميرى دولت قبول ہو چنا نچه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بارہ اوقت اورا يك سودر ہم يعنی سوررو پے حضرت ابو بكر سے قرض لے گر حضرت عائشہ كے پاس بھجوا ديئے (سيرة عائشہ صديقة ص 31) سے قرض لے گر حضرت عائشہ كے پاس بھجوا ديئے (بيرة عائشہ صديقة ص 31)

اورتذ کارصحابیات کامصنف رخصتی کاحال اس طور پرلکھتا ہے کہ

''جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ۔
عائشہ کواب رخصت کیوں نہیں کرالیتے ۔ فرمایا فی الحال میر ب پاس مہر نہیں ہے ۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس مہر نہیں ہے ۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس سے پانچ سودر ہم حضور کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کئے جوآپ نے قبول فرمائے اور دبی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کرانہیں شوال 1 (بایروایت دیگر نے قبول فرمائے اور دبی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کرانہیں شوال 1 (بایروایت دیگر کے حصرت کرائیا ۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر ستر ہری کے کھی بعض سیرة نگاراس طرح لکھتے ہیں کدرخصت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر ستر ہریں کے لگ بھگتھی ۔

طرح لکھتے ہیں کدرخصت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر ستر ہریں کے لگ بھگتھی ۔

تذکر ہمچابیا ہے می 1900 کے ایک بھگتھی ۔

رخصتی کے سلسلہ میں ندکورہ سیرۃ نگاروں نے جو ہا تیں بیان کی ہیں ان میں سے حسب ذیل ہا تیں خاص طور پر تا ہل غور ہیں:

اس زمانے میں نکاح سطرح ہوتا تھا؟ اورمبر کب اوا کیاجا تا تھا؟

- ۲۔ کیاواقعاً پیغیبرائے فقیر ہوگئے تھے کہ ہراداکرنے کو بھی ان کے پاس روپے نہیں تھے؟
- سے کیاواقعاً حضرت ابو بکراس وقت استے امیر تھے کہ پنجبر کوہر کی رقم قرض دیتے؟
  - سم۔ کیاسیرۃ نگاروں کی میہ ہات سمجھے ہو سکتی ہے کہاس وقت حضرت عائشہ کی عمر ستر ہ17 سال تھی؟

اب ہم ندکورہ سوالات پرعلیحد ہلیحد ہفو رکرتے ہیں پہلے سوال کے لئے خود حصرت عائشہ کا بیان کافی ہے۔ آپ زمانہ جا ہلیت کے نکا حوں کی جارا قسام کا بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ:

''زمانہ کفر میں نکاح چارطرح کے ہوتے تھے۔ایک تو وہ نکاح ہے جوآج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے آدمی کواس کی بیٹی یا بہن کے نکاح کا پیغام دیتا۔مہرا دا کرتا اور نکاح کرتا ہے''۔

اس کے بعد آپ زمانہ جاہلیت کے ہاقی کے نتیوں طریقوں کابیان کرنے کے بعد فر ماتی ہیں کہ:

جب محد مصطفی الله علیه و آله وسلم پیغیبر ہوئے تو کفر کے زمانے کے سب نکاح موقو ف کردیئے مگر جوزگاح اس وقت لوگ کرتے ہیں قائم رہا - بخاری اور ابو وا وُ واس کے راوی ہیں۔

ندکورہ روایت تلخیص الصحاح میں بخاری اور ابو داؤ دیے نقل کی گئے ہے حضرت عائشہ کے اس بیان ہے قابت ہوا کہ اس زمانے میں نکاح کے لئے مہر پہلے ادا کیا جاتا تھا اور نکاح بعد میں ہوتا تھا تو لیقنی طور پر پیغیم مہر ادا کئے بغیر نکاح نہیں کر سکتے تھے مکہ میں آپ کے باس اس وقت رویے پیسے کی کوئی کی نہیں تھی ۔علاوہ ازیں پیغیم نے جتنے بھی نکاح کئے وہم ادا کئے بغیر نہیں کئے۔

پینمبرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے خودا پنی وختر حضرت فاطمۃ الزھرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مہر لئے بغیر نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لئے پچھ نہ تھا۔ لہنداان کی زرہ بکوا کرمہر وصول کیا۔ کیاان حالات میں کوئی تصور کرسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائش سے نکاح مفت میں پڑھوالیا ہوگا؟ مکہ میں مہر کا اوا نہ کرماجب کہ آئے سر فیدالحال متھاس بات کا شوت ہے کہ آئے ضرت کا مکہ میں دیتے ہوئے قطعاً نکاح

نہیں ہوا۔ مکہ میں نکاح کی واستان گھڑنے والے بہت دورکی کوڑی نکال کر لائے ہیں اورایی واستان عشق کارشتہ حفزت ابو بکر کی خلافت کے ساتھ جوڑ ویا ہے اورای مقصد کے لئے بید واستان گھڑی ہے ہیں آنخفرت کا حفزت عائشہ بنت ابو بکر کے ساتھ مکہ میں رہتے ہوئے ہرگز ہرگز نکاح نہیں ہوا بلکہ بقینی طور پر مجمد حسین ہیکل سابق وزیر معارف حکومت مصرکا بیان ان کی کتاب حضرت عرفاروق اعظم ص 78 میں اورط حسین مصری کا بیان ان کی کتاب حضرت ابو بکرصد بین جلد 1 ہا ہے 13 میں 100 میں اورمورخ شہیر ابن خلد ون کابیان ان کی کتاب حضرت ابو بکرصد بین جلد 1 ہا ہے 13 میں موالیت وردورست ہے کہ حضرت عائشہ کا عقد مدینہ آنے کے بعد ہوا اور مکہ والی تمام روایات ہالکل خلط ہیں جھوٹا پر ویگینڈ ہے اور زئی امریکا ایک تیرسے دوشکار کرنے کے مترا دف ہیں جن میں پہلاشکار خوری بیٹی ٹر میں اورائی اسلام کی ذات والاصفات ہے جن کی ان روایات میں ایسی تصویر کشی کی گئ

اب ردگئی ہے ہات کہ کیا واقعاً پینجبر کے پاس اب مدینہ میں مہرا واکرنے کے لئے روپے نہیں تصفواس ہات کی تحقیق دوسرے سوال کے جواب میں پیش کی جارہی ہے۔ نمبر 2: دوسرا سوال ہیہ ہے کہ کیا واقعاً پینجبر مدینہ میں استے فقیر ہوگئے تھے کہ مہرا واکرنے کو بھی روپے ند تھے۔

حالانک قرآن مجید میں آیا ہے'' ووجدک عائلا' فاغنیٰ'' (واضحٰ) اے میرے حبیبتم تنگ دست تھے ہم نے تہمیں (خدیجہ کی دولت کاما لک بنا کر) فنی کردیا۔

کوئی شخص بیگمان نہ کرے بیغنی کرما اسلامی چنگوں میں مال نیمت کا ٹمس ملنے کی بناء پر تھا کیونکہ سورۃ واضحیٰ پہلی سورہ ہے جس میں پیغیبر کو ف اصلہ بنعمہ دبک فحد ٹ کے ذراجہ اپنی نبوت کا اظہار کرنے کا تھم ملاہے ہیں حتما اس سورہ میں ووجہ دک عائلاً فاغنی ہے مراد حفر ہے خدیجہ کے مال سے غنی اور مرفدالحال کرنے کابیان ہوا ہے۔
اور سورۃ والفحیٰ کی اس آبت کی تفییر میں اکثر مفسرین نے بہی تکھا ہے کہ حفرت خدیجہ ملکۃ التجارت میں ان کی تجارت کے قافی کا مال تمام تاجروں کے مال کے برابر ہوتا تھا اور جب سے پینجبرا کرم نے خدیجہ کے ساتھ تجارت میں شرکت کی تھی تو ہر دفعہ دگنا منافع ہوتا تھا۔ لہذا خدیجہ کے مال سے تجارت کی مشارکت سے پینجبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتا تھا۔ لہذا خدیجہ کے مال سے تجارت کی مشارکت سے پینجبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کافی دولت حاصل ہوئی اور خود حضرت خدیجہ کی دولت بھی نکاح کے بعد آپ ہی کے باس آگئی اور مکہ سے ہجرت کے وقت جو پھی آپ اپنے ساتھ لے جاسکتے تھے وہ حتمان تین باس آگئی اور مکہ ہے ہو حضرت علی نے بحرین کے اونوں میں سے خرید کررات کے اونوں میں ہینچا نے تھے ان اونوں پر پینجبر کی زیرتو یل درہم و دینا ر لے جانے میں کوئی رکاوٹ نے میں کوئی ۔

پھر تیفیبر کے جانے کے بعد تیسرے دن صفرت علی اپنی والدہ اور تیفیبر کے اہل و
عیال کو ساتھ لے جاکر جتنا قیمتی سامان اٹھایا جاسکنا تھا ہمراہ لے کرمد بینہ روا ندہوئ تھے
اور مقام قبایر ۔ جہاں پیفیبر آپ کا اور اپنی بیٹی حضرت فاظمۃ الزھر اسلام اللہ علیبا کا انتظار
کررہے تھے۔ جالے ۔ کو یا پیفیبر کے پاس مکہ میں جو مال و دولت تھی اس کے مدینہ پہنچ جانے میں کوئی رکاوٹ بیل تھی سوائے جائیداد غیر منقولہ کے وہ اونٹوں پر لا دی نہیں جاسکتی
جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی سوائے جائیداد غیر منقولہ کے وہ اونٹوں پر لا دی نہیں جاسکتی
ختمی ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی سواری ابوا یوب انصاری کے گھر کے قریب کے گذری
اور آخضرت کانا قد دویتیموں کی زمین میں آگر بیٹھ گیا اور یہاں می دبنی تجویز ہوئی تو حضرت
نے انصار کے اس ارشد مید اور درخواست کے با وجو د بغیر قیمت کے زمین نہ لی بلکہ اس زمین
کی قیمت اوا کی ۔ ابن صباغ مالکتی اپنی کتاب فصول الحکم الہمہ میں لکھتے ہیں
کی قیمت اوا کی ۔ ابن صباغ مالکتی اپنی کتاب فصول الحکم الہمہ میں لکھتے ہیں

" اشتراہ رسول اللہ بعشر**ۃ دینا"** ''لعنی رسول اللہ نے دیں دینار میں وہ زمین څریدی'' یہ دینا رہی بھیر کے پاس کہاں ہے آئے تھے؟ یہی دولت تھی جو پھوت حضرت علی نے ان اونٹوں پر لا دکر پہنچائی تھی جو حضرت علی نے بحرین کے اونٹوں میں سے خرید کر پہنچائے تھے اور پھودولت و تھی جو حضرت علی خوداونٹوں پر لا دکر ہمرا ہ لے گئے۔اور حضرت علی بخوداونٹوں پر لا دکر ہمرا ہ لے گئے۔اور حضرت علی بخیر کے جانے کے بعد تمیسر بدن اپنی والدہ اور پیغیبر کے اہل وعیال کو ساتھ لے کر جتنا قیمتی سامان اٹھا یا جاسکتا تھا ہمراہ لے کرمد بیندروانہ ہوئے تھے اور مقام قبا جہاں پر پیغیبر اگرم صلعم ان کا اور اپنی ہیں گا انتظار کرے تھے جالے۔ کویا پیغیبر کے پاس مکہ میں جو مال و دولت تھی اس کے دینہ پہنچ جانے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔

یمی وجہ ہے کہ جب پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ والہ کی سواری ابوا یوب انصار کے گھر کے قریب سے گذری اور آنخضرت کا ناقہ دوقتیموں کی زمین کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور یہاں مسجد مبنی تجویز ہوئی تو ہمخضرت نے بغیر قبت کے زمین لینی قبول نہ کی اور اس زمین کے وام ا وا کئے جیسا کہ ابن صباغ مالکی کی کتاب فصول الیہمیہ کے حوالہ سے لکھا جاچکا ہے کہ رسول الله نے دیں دینار میں وہ زمین خریدی۔لہذاحتماً ویقیناً حضرت علی اپنے ساتھ پیغیبر ا کرم صلی الله علیه و آله کی و ه دولت لائے تھے تو زمین کی قیت کے طور پر ادا کئے ۔لہذا پیغیبر کے بارے میں رید کہنا کہ میرے یا س مہر دینے کے لئے رویے نہیں ہیں۔ سراس پیغیر کا تو ہین کے لئے گھڑی ہوئی بات ہےاورمفت میں پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ والیہ کوحضر ت ابو بکر کے مالی فائدے کے بوجھ تلے وہانے کی بات ہے البتہ دوسم ہماجرین ، انسار کے گھروں میں گھبرے ہوئے تھے۔ایک ایک انصاری نے ایک ایک مہا جرکواینے یہاں رکھا ہوا تھااوروہی ان کی کفالت کرتے تھے لیکن انصار نے جب پیغیبر کی اپنے مال ہے دو کرنی جا ہی اور تبلیغ رسالت کے ہدیہ میں اجرت کے طور پر پچھددینا جا ہاتو قرآن نے ان کو ان الفاظ كے ساتھ جواب ديا كه:

قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة في القربي

میں تم سے اپنی رسالت کی اوائیگی کا کوئی اجرنہیں چاہتا۔ سوائے اس کے میرے قرابت واروں ہے مجبت کرو۔ پس پیغیبر پر بیتہمت لگانا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس مہر دینے کے لئے روپے نہیں ہیں مراسر من گھڑت واستان ہاو رجھوٹا افسانہ ہے۔ جواس حقیقت کوچھپانے کے لئے گھڑا گیا ہے کہ پیغیبر سے حضرت عائشہ کا نکاح مدینہ میں ہوا تھا۔ اور مسلمان کورت کا کافر پر حرام ہوجانے کے بعد حضرت ابو بکر کی ورخواست پر حضرت اساء کے نکاح کے بعد ہوا تھا۔

اب ہم تیسر ہے ہوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تیسرا سوال ہیہے کہ کیا واقعاً حضرت ابو بکراس وقت استے امیر تھے کہ پیغیر سم میر کی رقم قرض دیتے ۔

اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے واقعات پیش کیے جاسکتے ہیںان میں ہے کچھ میہ ہیں

نمبر 1: سابق میں نا بت کیا جا چاہے کہ حضرت ابو بکر قر آن کی روہے بھی اور بخاری کی روہے بھی اور بخاری کی روایت کی روہے بھی ہا ہر کے ہا ہر پیغیبر کے گھرہے ہی سیدھے غار میں پہنچے اور غارے حضرت علی کے مہیا کردہ اونٹ پر سوار ہوکر عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے ، ان کے پاس مدینہ سے چلتے وقت ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور جھوٹے افسانوں اور کن گھڑت واستانوں کا سابقہ اور اق میں اچھی طرح سے پول کھل چکا ہے۔

منبر 2: حضرت ابو بکر خود خارجہ بن زید کے گھران کے دست نگر تھے اور ان کی امداد دیر گذریسر کررہے تھے۔

نمبر3۔ کافی عرصہ کے بعد جب ان کی بیوی ام رومان اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ اور ان کا بیٹا عبداللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ مدینہ میں حضرت ابو ابیب انصاری کے محلّمہ میں گھہر گئے اور حضرت ابو بکر کے دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے ان کے باس جانا انھوں نے کوارا ند کیا ندیوی نے نہ بیٹی نے اور ندہی بیٹے نے ۔لہذااگروہ پچھاپنے ہمرا ہلائے بھی ہوں گے تو و ہان ہی کے قبضہ د تقرف میں ہوگا۔

نمبر 4: مہاترین کی حالت بیان کرنے والی ایک وہ روایت ہے جوتذ کارصحابیات کے مصنف نے فو دھنرت اساء بنت ابی بکر کے نکاح کے بارے میں لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ:

'' سیحے بخاری میں خود صفرت اسا سے روابیت ہے۔ زبیر نے مجھ سے نکاح کیا۔ اس وقت ندتوان کے پاس زمین تھی ندغلام ند کچھاور سوائے ایک اونٹ اورا یک گھوڑے کے ۔ میں ان کے گھوڑ کے کو داند کھلاتی تھی پانی مجرتی تھی ، ڈول کھینچی تھی ، آٹا کوندھتی تھی ۔انصار کی چندعور تیں جومیری ہمسانی تھیں روٹی بچاوی تھیں۔ تذکار صحابیات ص 191

یہ حالت بھی حضرت زبیر کی جوآزادا نہ طور پر ہجرت کر کے آئے تھے اور حضرت ابو بکرتو باہر سے باہر آئے تھے انہیں تو گھر مڑ کر جانے کاموقع ہی نہ ملا۔

نمبر5: ان تمام ہاتوں کے علاوہ تا ریخ خمیس کے الفاظ مہاجہ ین کی نا داری خصوصاً حضرت ابو بکر کے فقر پر دلالت کرنے کے لئے کافی ہیں ۔ تا ریخ خمیس میں ہے

" فقسم اموال بنى نصير على المهاجرين حسب ما اقتضته المصلحة فعين لابى بكر وعمر وعبدالرحمٰن ضياعاً معروفة و من الانصار اعطىٰ سهيل بن حنيف و ابا دجانه شئيا لفقرهما و حاحتهما.

> تاریخ خمیس تاریخ خمیس

یعن آپ نے بی نفیر کے اموال کو اقتضائے مصلحت کے مطابق تقسیم کیا۔ ابو بکر۔ عمر یعبدالرطمن بنعوف، سہیب اورانی سلمہ کومعروف زمینیں دیں اورانصار میں ہے سہیل ابن حنیف اورابو دجاندانصاری کوان کے فقر اوراحتیاج کے لحاظے کچھ عطا کیا۔

اس آخری عبارت کا مطلب بینہیں ہے کہ صرف سہیل اور ابو دجانہ کوفقر اور احتیاج کی بنیا دیر عطا کیا گیا اور ہاتی لوکوں کو دولتمند ، مالدار اور فارغ البال ہونے کے

پاوجود عطا کیا گیا ۔ بلکہ صورت معالمہ بیتی کہ مہاتھ بن کوعطا کرنا ان کے فقر وافلاس کی وجہ سے ہی تھا کیونکہ وہ اوگ اپنے گھریا راور روزگار چھوڑ کرآئے تھا ور دوسری جگہ نہ کپڑے کی وہ کا نیس بغیر پینے کے ہوئئی تھیں نہ فوراً جم سکتی تھیں ۔ اس لئے آنخضرت ملی اللہ علیہ واکہ وسلم نے صرف مہاتھ بین کوعطا فر مایا اور انعمار میں سے صرف دوا فرا دیعن سہیل ابن حنیف اور ابو دجا نہ انعماری کا استثنا کیا کہ وہ بھی ان کے فقر واحتیاج کی وجہ سے تھا۔ لہذا وہ تمام روا بیتی جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے باس ججرت کے وقت استے درہم تھے بالکل غلط ، جھوٹ اور بے بنیا و بیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ بی نہ کورہ حقائق کی موجودگی میں ایس ایمکن ہے۔ اگر ایسا ہونا تو بھینا مہاتھ بن میں سے بھی صرف ان کو دیے جو مفلس تھے جو فقیر تھا بل زرکواور مالدا راوکوں کونہ دیتے ۔

" كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم" - (الحشر)
" تاكه دولت تمهار اغنياء كے درميان ميں گھوتى ندر ب

اگرفی الحقیقت ان کی حالت بہتر ہوتی تو بیروا قعات نہ ہوتے کہ ایک ایک ایک انساری ایک ایک بیسہ ہوتا ہے۔ انساری ایک ایک بیسہ ہوتا اس کے بیسہ ہوتا سے بیسہ ہوتا سے بیسہ ہوتا سے بیسہ ہوتا سے بیسہ ہوتا ہے۔ بیس بیس ہوتا ہے ہوتا ہے۔ بیشر طیکہ اس میں غیرت ہوتی۔

البنة ایک اور طبقه ایبا ہے جن کے لئے قرآن نے فقر اور تنگدی کی شرط عائم کہیں کی اس طبقہ کوقر آن کی اصطلاح میں ' السمول فقہ قلوبھم '' کہا جاتا ہے ۔ یعنی وہ اوگ جنہوں نے خدا کوایک مان لیا مگر اس بات کی معرفت ان کے دل میں نہیں آئی کہ تحد اس کے دا کوایک مان لیا مگر اس بات کی معرفت ان کے دل میں نہیں آئی کہ تحد اس کے لئے رسول ہیں ۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ والدوسلم ایسے لوکوں کی تالیف قلوب کے لئے انہیں بھی ایسے موقعوں پر بروھ چڑھ کرعطافر مایا کرتے تھے ۔ تا کہ وہ رسول کے دل سے قائل ہوجا کیں اور ان کے دل میں پیغیر کی معرفت ہوجائے ۔ اور مذکورہ میر ق نگاران حضرات کو ہوجائے ۔ اور مذکورہ میر ق نگاران حضرات کو

شایداس میں ہے بیجھنے کے لئے تیار نہ ہوں لہذااس بات کے ماننے میں کوئی قباحث نہیں ہے کہ بیر مہاجمہ بن اس وقت تک ہے گھر، ہے در ،مفلس ،فقیر اور تنگدست تھے اور افسار مدینہ کے دست نگر تھے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی جا ہے کہ بی نفیر کو جنگ احد کے بعد علیہ جری میں جلاوطن کیا گیا جو یہو د کامدینہ میں سب ہے بڑا قبیلہ تھا۔ سورۃ حشر میں ان کی جلاوطنی کا حال تفصیل کے ساتھ بیان ہواہے جواپنا سارا مال و دولت زمینیں اور باغات مکانات و محلات چھوڑ کر جلا وطن ہوئے تھے اور چونکہ یہ سارا مال و منال مسلمانوں کےلڑ بیغیر حاصل ہوا تھالبذاو ہ تھم خدا کے مطابق پیغیبر کا خالصہ تھالیکن پیغیبر نے اس میں ہے ازخود فقرائے مہاجمہ بن وانصار کوعطا کیا۔لہذاگر پیغیبر کے کرنے سے مہاجمہ بن کے باس کچھ دولت پینچی تھی تو پیغیبرتو خوداس سارے مال و منال زمینوں او رہا غات ، مکانات ومحلات کے مالک تھے۔اگریہ مہاجرین اصحاب پیغیبر کی پیغیبر کے عطا کرنے ہے پچھ حالت سنجل سني تقى تو پيغېرتو ان ہے زيا ده مرفدالحال تھے۔لہذاان كى طرف ہے نسبت وے كريہ كہنا كدميرے باس مير دينے كے لئے نہيں ہے سرح كذب بياني اور جھوٹي بات ہے دوسرے بی نفیر کے مال ہے کچھ حاصل ہونا بھی ہے۔ ھاوا قعہ ہے۔جبکہ آنحضرت کی حضرت عائشہ کے ساتھ عقد یا زھتی کے ہارے میں 1۔ ھبیان کیا گیا ہے اور بعض نے 2۔ ھ لکھاے اور 1\_ ھیان میں حضرت ابو بکر کوند کورہ دولت نہیں ملی تھی۔ نمبر 4: چوتھا سوال بیہ کہ کیا جدید سیرۃ نگاروں کی پیخفیق سیحے ہوسکتی ہے کہدینہ میں نکاح کے وقت حصرت عائشہ کی عمرسترہ (17) پرس تھی۔

لیکن علامہ سید سلیمان ندوی نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ حتماً نکاح بھی حضرت عائشہ کا مکہ میں ہوااور نکاح کے وقت حضرت عائشہ چھے ہرس کی تھیں ان کا بیاصرار صرف ان روایات کی بناء پر ہے جن میں ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر دکھانے اور آنخضرت کے عاشق ہوجانے کو بیان کیا گیا ہے ورنہ حضرت عائشہ کی ولا دت کے بارے میں خودانھوں نے بیکھاہے کہ:

'' حضرت ام رومان کاپہلا نکاح عبداللداز دی ہے ہوا تھا۔عبداللد کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے عقد میں آئیں ان سے حضرت ابو بکر کی دو اولا دیں ہوئی۔ عبدالرخمن اور حضرت عائشہ حضرت عائشہ کی ولادت کی تاریخ سے تاریخ وسیرۃ کی عام کتابیں خاموش ہیں۔ سیرۃ عائشہ سیرۃ عائشہ سان ندوی ص 21

جب خودان کے زدیک تاریخ وسیرۃ کی عام کتابیں حضرت عائشہ کی ولادت کی تاریخ سے خاموش ہیں تو پھر انہیں کہاں سے بید پید چلا کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر چھ سال کی تھی میں فسر فسر شیم کے کپڑے میں تصویر وکھانے اور حضرت کے ان پر عاشق ہوجانے والی روایت میں بید کہا گیا ہے ۔ اورایس ہی روایتوں سے ہی رنگیلا رسول کھی گئی ہے ۔ اور بیہ سب روایتیں معاویداورتی امیہ کے حکمر انوں نے عظمت ناموس رسالت کو بارہ بارہ کرنے کے لئے گھڑوائی ہیں اور حضرت ابو بکر کی جیٹی حضرت عائشہ کے نام کو اپنے اس خلط مطلب کے لئے گھڑوائی ہیں اور حضرت ابو بکر کی جیٹی حضرت عائشہ کے نام کو اپنے اس خلط مطلب کے لئے استعال کیا ہے تا کہ مسلمان حضرت ابو بکر کی عقیدت میں ان کی اس خرا فات کو تضم

ایک بات جس کی کسی سیرۃ نگار نے تر دیدنہیں کی ہے وہ حضرت عائشہ کی جبیرا بن معظم سے مثلنی کی بات ہے جوان سیرۃ نگاروں کے نز دیک انھوں نے بیمثلنی اس لئے تو ڈی کہ حضرت ابو بکراوران کا خاندان مسلمان ہوگیا ہے۔

ابغورطلب بات بیہ ہے کہ جب کہاجا تا ہے کہ تیفیبر کے ساتھ نکاح چھسال کی عمر میں ہوا۔ عمر میں ہوااور ہجرت سے تین سال پہلے یعنی ہوا۔

(سيرة عائشه صديقة سلمان ندوي ص 21)

اور پیغیبر کے ساتھ نکاح جبیرا بن معظم ہے منگنی ٹوٹنے کے بعد ہواتو اس ہے میہ

لازم آنا ہے کہ جیرا بن معظم ہے مثلنی یا نکاح چھسال ہے بھی کم عمر میں ہو فی تھی۔
لہذا اب فورطلب بات ہیہ کہ پیغیر کے لئے تو بیہ بات بنائی جاستی ہے کہ آپ
کاول بہلانے کے لئے چھ برس کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ لیکن جبیرا بن معظم کے
ساتھ چھ برس ہے بھی کم عمر میں مثلنی یا نکاح کس بناء یر کی تھی۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور عبد الرحمٰن بہن جمائی تھے۔ اور حضرت عائشہ عبد الرحمٰن بہن جمائی تھے۔ اور حضرت عائشہ عبد الرحمٰن ہے جمر میں کچھ ہی چھوٹی تھیں اور عبد الرحمٰن جگہ ہی چھوٹی تھیں اور عبد الرحمٰن جگہ بدر میں کفار کے ساتھ ہو کراؤ نے آیا تھالہٰد الاز مااس وقت اس کی عمر عبد الرحمٰن جگہ بدر میں کفار کے ساتھ ہو کراؤ نے آیا تھالہٰد الاز مااس وقت اس کی عمر بوقت ہو کہ سال سے کم نہیں ہو گئی ۔ اور تذکار صحابیات ملاکہ کے مطابق حضرت ابو بکر کی عمر بوقت ہجرت 27 سال تھی اور مہلی بیوی تعلید سے بیدا ہونے والی بیٹی اسا بہت ابو بکر کی عمر بوقت ہجرت 27 سال تھی اور عبد اللہٰ ان سے بروا تھا۔ لہذا جدید سیرۃ نگاروں کی پیچھیق بالکل سیجے ہو گئی ہو گئی ہو کھی ہو گئی ہو گ

اور ڈاکٹر طاحسین ممری کی کتاب حضرت ابو بکرصدیق جلد 1 باب13 مل مابق وزیر معارف حکومت معرکی کتاب حضرت عمر اللہ معارف حکومت معرکی کتاب حضرت عمر اللہ وقترت عمر کی کتاب حضرت عمر اللہ وقتی اعظم کے مطابق اور ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون کے میں 27 کے مطابق اور ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون کے میں 27 کے مطابق حضرت عائشہ کے عقد کامدینہ آنے کے بعد ہونا بھی عین قرین عقل ہے کیونکہ مدینہ آنے کے بعد مسلمان عورت کامشرکوں کے ساتھ نکاح حرام ہوچکا تھا اور جو نکاح ہوئے سے وہ فنخ ہوگئے تھے لہذا آنخضرت نے حضرت ابو بکرکی پریشانی کو دور کرنے کے لئے حضرت ابو بکرکی پریشانی کو دور کرنے کے لئے معزمت ابو بکرکی ورثوا ست پرحضرت عائشہ سے مدینہ میں اپنے یاں سے یا پھی سودر هم مہرا وا

#### كر كے عقد فر مایا۔

اس کے علاوہ تمام روایات خود ساختہ حکایات، جھوٹے افسانے اور من گھڑت داستانیں ہیں جو بنی امیہ کے حکمر انوں کے حکم ہے تو ہین رسالت کے لئے گھڑی گئی ہیں اور راجیال جیسے لوگوں کوموا فرہم کرنے والی ہیں ۔کیا کوئی تصور کرسکتا ہے کہ انخضرت کی شادی حضرت عائشہ ہے مکہ میں ہوئی اور تین سال تک مکہ میں رخصت کر کے نہ لا کیں اور مدینہ آنے کے بعد بھی ان کی طرف توجہ نہ فر ما کمیں ۔حضرت ابو بکرا پنی نئی بیوی کے باس رہیں اور حضرت عائشہ اپنی مال کے ماس ہے سہارا رہیں اور آمخضرت کو ذرا بھی خیال نہ آئے کہ میری بیوی ایک سال یا دوسال ہے مدینہ آئی ہوئی ہے اس کانان ونفقہ میرے ذمہ ہے میں اے گھرلے آؤل خودتو کہنے ہے رہے تھے جب حضرت ابو بکرنے کہا کہ آپ اپنی ہو ی کو بلا كيون نبيس ليتے ؟ تو بروى بے رخى ہے كہا كەمىرے ياس مهر دينے كے لئے رويے ييس بيس ا فسانہ نگاری کرنیوالے عموماً جھوٹے افسانے گھڑتے ہیں مگرایسے سیلیقے ہے کہ ان پر بھے کا ہے گھڑے گئے ہیں کہان میں سچ کا دور دور تک نشان دکھائی نہیں دیتا اور جھوٹ صاف جھلکتاہوا دکھائی دیتا ہے۔حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی جو سی صورت ہو سکتی ہے وہ ہم نے اپنی مذکورہ تحقیق میں پیش کر دی ہے جس سے ندتو پیغیبر کی تو ہیں ہوتی ہے اور رندہی اس ہےرا جیال جیسے مصنفین کورنگیلا رسول جیسی کتاب لکھنے میں مواد فرا ہم ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں حضرت ابو بکریا حضرت عائشہ کی شان میں کچھ فرق آتا ہے۔

اب ہم حصرت عائشہ کے عقد اور زخصتی کے بیان کو یہیں پرختم کرتے ہیں اور ہجرت پیغیم کے بعد کے مشہور واقعات کوئن وارا حاطر تحریر میں لاتے ہیں ۔

# <mark>1۔ ھجر کے داقعات</mark> مسجد نبوی کی تعمیر

پیغیراکرم سلی اللہ علیہ و آلہ مدینہ میں نزول اجلال فرمانے کے بعد سات ماہ تک ابوایوب انساری کے مکان پر قیام پیزیر رہے اس عرصہ میں ندنماز کے لئے کوئی جگہ خصوص تھی اور ندرہائش کے لئے کوئی مستقل منزل تھی۔ آپ نے گھری لغیر کے ساتھ مسجدی لغمیر مجمی ضروری سجھی اور ابوایوب انساری کے مکان ہے متصل ایک افتادہ زمین جس میں مویش بندھے رہے تھے تھی مرمجد کے نتیخ فرمائی۔

یے زمین جناب عبد المطلب کے خصال بی نجار کی تھی۔ آنخضرت نے ان ہے بہ قیمت فریدنا چاہی مگرانھوں نے قیمت لینے ہے انکار کردیا ۔ اور زمین کی چیش کش کرتے ہوئے کہا کہ ہم قیمت کے بجائے تواب افروی چاہتے ہیں۔ آنخضرت نے اسے قیمت ادا کئے بغیر لیما کوارانہ کیالیکن چونکہ وہ زمین بی نجار کے دویتیم بچوں کی ملکیت تھی جن کیام مہل اور سہیل خصاورا سعد ابن زرارہ کی زیر تربیت تصالبندا آنخضرت نے اسعد کے ذریعہ وہ زمین بہ قیمت فرید ہیں۔

بیدہ دھتیقت ہے جسے تمام موز حین او رسیر ق نگاروں نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابن صباغ مالکی اپنی کتاب فصول البہمہ میں لکھتے ہیں کہ

" اشتراه رسول الله بعشرة دينار "
د پنج براكرم صلى الله عليه واله وسلم في وه زمين وس وينار مين فريد فرمائي "
فصول اليهميه ابن صاغ مالكي

## مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت دوعظیم پیش گوئیاں

مسجد نبوی کی تغییر میں تمام اصحاب پیغیبر صلی اللہ علیہ وآلدنے حصد لیا۔خود پیغیبر اگرم اپنے اصحاب کے ساتھ پھر اٹھااٹھا کرلانے میں مصروف تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ممار باسر \* گردمیں اٹے ہوئے ہیں اور دودو پھر اٹھا کرلارے ہیں جسفورا نورنے شفقت سے ان کے سریر ہاتھ پھیرکر کہا:

" ويدح عدمار يقتله الفئة الباغية . عمار يدعوهم الى الله و يدعوه الى النار " بخارى شريف مترجم پ 11 ص 48

ہائے عمار کو ہا غی لوگ قبل کریں گے ۔عمار ان کواللہ کی طرف بلائے گااوروہ عمار کو دورخ کی طرف بلائمیں گے۔

یہ پیش کوئی و کیصنے میں ایک نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں بیہ پیش کوئی دوعظیم پیش سوئیوں پرمشتمل ہے۔

نبر1: حضرت ممارياسر حقل كي پيش كوئي

نمبر2: عمارٌ كُولِل كرف والول كيار عين ان كيا عي بوف كي يش كوئي

پیغمبرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ کی بیدو نون پیشین کوئیاں من وعن پوری ہو گیں اور تماریاسر جنگ صفین میں حضرت علی کے مرکاب معاویہ کی فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

كونكة يغير اكرم كايدار شاداكثر صحابف سنا تقالبذا عمار كى شهادت ب شاميول كونهنول مين اختثار بيدا بهو كيا اوران كاباغي بهوما بنقاب بهوكيا كيونكدان مين سحا يك طبقه في يغيم اكرم صلى الله عليه وآله كايدار شادئن ركها تقا" تفقيله الفئة الباغية الناكية عن الطويق و ان آخر د زقه ضياع من لبن "سيرة امير المومنين ص 658 بحوالة تا ريخ كامل 30 20 157 یعنی انہیں ایک باغی گروہ قبل کردیگا جوسیدھی راہ ہے منحرف ہوگا اوراس کا آخری رزق دودھ ہوگا جس میں بانی ملا ہوا ہو۔اوراسلئے جب آپ کے غلام راشد نے دودھ میں بانی ملا کر چیش کیا آپ نے اس میں ہے کچھ بیااور کہا

اللہ او راس کے رسول کی ہر ہات تھے ہے میں آج اپنے دوستوں سے ملا قات کروں گامحمہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ او ران کے گروہ سے رسول اللہ فر ماگئے تھے کہ اس ونیا میں میر ا آخری رزق مانی ملاہوا دودھ ہوگا۔

عماریاسر کی شہادت پرعمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ کے دل میں بھی کھٹک بیدا ہوئی اوراس نے اپنے ہاپ عمروے کہا کہ آج ہم نے اس شخص کوقل کیا جس کے چہرے سے پیغمبرا کرم نے اپنے ہاتھ ہے گر دجھاڑتے ہوئے فرمایا تھا:

" ويحك بابن سمية الناس ينقلون لبنة لبنة و انت تنقل لبتين رغبة في الاخر وانت معه ذالك تقتلك الفئة الباغية "

سيرة امير المومنين ص 658

بحوالها ريخ كامل ج3 ص 158

یعنی اے میں کے بیٹے (عمار) اوگ تو ایک ایک ایٹ اٹھارر ہے ہیں اورتم اجرو ثواب کی خاطر دو دوا بنٹیں اٹھاتے ہو تہ ہیں ایک باغی گروہ قبل کر دیگا۔

ابن عاص نے معاویہ سے کہا کہتم نے سنا کہ عبداللہ کیا کہتا ہے۔معاویہ نے عبداللہ کیا کہتا ہے۔معاویہ نے عبداللہ اوردوسر عوام کی پریشان وہتی پرقابو پانے کے لئے فوراً کہا " انحن قتلناہ انسا قتلہ من جاء به" تاریخ کامل ج2ص 158

کیاہم نے اسے آل کیا ہے؟ قبل آو اس نے کیا ہے جوانہیں اپنے ساتھ لے کرآیا تھا حضرت علی نے میہ پر فریب تاویل می تو فر مایا کہ پھر تو حمز ڈ کے قاتل رسول اللہ ہوئے جوانہیں میدان احدیمیں لے کرآئے تھے۔

بہرحال بیوہ تاریخی حقیقت ہے جس سے کسی کوبھی انکارٹییں ہے۔ یہاں تک کہ ہندویا کستان کے معروف مورخ وسیرۃ نگارعلامہ بلی نعمانی نے اسے سیرۃ النبی جلد 3 کے باب "اخبارغیب یا پیشین کوئی" کے عنوان کے تحت درج کیا ہے۔ ان اخبارغیب اورپیشین کوئیوں میں سے ایک عنوان ہے۔ "حضرت عمارشہید ہوں گے" اورانھوں نے سیجے مسلم کوئیوں میں سے ایک عنوان ہے۔ "حضرت عمارشہید ہوں گے" اورانھوں نے سیجے مسلم کے حوالہ سے یہ کھا ہے کہ 'افسوس جھے کوایک باغی گروہ قبل کردے گا"

سيرة النبي شيلي ج 3 ص 160 بحواله مجيم مسلم كتاب التلتن

ال كے بعد علامہ بلي لکھتے ہيں كه:

'' بیر پیش کوئی متعد دصحابہ ہے منقول ہے کہ حضرت ممار مصرت علی کی معیت میں امیر معاویہ کے ساتھیوں کے ہاتھ ہے جنگ صفین میں شہید ہوئے''۔

سيرة الني شيلي ج 3ص 160

معاویہ کی فوج میں بینکڑوں کی تعداد میں اصحاب پیغیر بھی تھے انھوں نے ہی ممار
باسر کی شہا دت پر بیمحسوں کیا کہ وہ باغی گروہ تو ہم ثابت ہوئے ساگر حضرت علی علیہ السلام
معاویہ کی تاویل میں بچھ بھی نہ فرماتے تب بھی ایک عام بچھ ہو جھ رکھنے والا آ دی جس کے
باس ذرای بھی عقل ہو معاویہ کی اس تاویل کے فریب میں نہیں آسکنا مگر تعجب ہا صحاب
بینی ربر کہ وہ معاویہ کی اس تاویل پر کیسے مطمئن ہو گئے؟ اور بدستور حضرت علی کے ساتھ درسر
بیکا در ہے اس کے لئے ہی تو معاویہ کے تھم سے بیرے دیئے گئری گئی تھی کہ

" اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتلتم"

' ممیر سےاصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی بھی تم پیرو می کرو گے

ہدایت بإجاؤ کے''

اوراس غلط جھوٹی من گھڑت صدیث کاسہارا لے کر دوسروں سے زیروی منوایا جاتا ہے کہ ہر صحابی کی بیروی ہدایت ہے۔ لاواللہ ایسے اصحاب پیغیبر ہرگز ہرگز بیروی کے لائق نہیں ہو سکتے ۔ یقینی طور پر صرف اور صرف وہی اصحاب پیغیبر لائق پیروی ہو سکتے ہیں جنہوں نے سرچشمہ ہدایت ہے منویس موڑا۔

#### مسجد نبوى اوروا قعهسدا بواب

مسجد نبوی کا تغییر کے سلسلہ میں ایک واقعہ سدا بواب کا ہے۔ مسجد نبوی کا تغییر کے وقت اس کی ایک سمت میں ازواج کے لئے دو تجر رے بھی تغییر کئے گئے بھے جن میں حسب ضرورت بعد میں اضافہ ہوتا رہا۔ انہیں تجروں کے وسط میں علی ابن ابی طالب علیہ مما السلام کا گھر تغییر کیا گیا تھا اور مکہ ہے آنے والے دوسرے مہاتہ بن نے بھی مسجد کی دوسری سمتوں میں گھر بنا گئے تھے۔

ان گھروں کے دروازے مجد میں کھلتے تھاں لئے مجد ہی کی طرف سے ان کی آمد ورفت تھی اور لوگ جس حالت میں ہوتے ادھر سے آتے جاتے اور ای سے گذرگاہ کا کام لیتے رہے۔

پیغیراکرم نے اسے مجد کی تقدیس کے منافی سیجھتے ہوئے تھم دیا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروا زے بند کر دیئے جائیں صرف حضرت علی کواجازت دی کہ وہ اپنے گھر کا درواز ہ مسجد کی طرف کھلا رکھیں اورا دھر ہے ہی آیا جایا کریں تر ندی نے اس بارے میں اس طرح سے روایت کی ہے۔

" ان النبى امر لسبد الابواب الاباب على "سيرة امير المونين 182 " ان النبى امر لسبد الابواب الاباب على "سيرة امير المونين 20 م 214 مناسبي مناسبي المناسبي المناسبين المناسبي ال

یعنی (پیغیبرا کرم صلی الله علیه وآله ) نے تھم دیا کہ علی سے دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیئے جائیں''

یے تھم بعض طبیعتوں پر شاق گذرا۔ کچھ پیٹانیوں پر بل پڑے، کچھ زبا نیں کھلیں اور آپس میں چہ مگوئیاں ہونے گئی یے فیمبرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ کوصحا بہ کی اس نا کواری کاعلم ہواتو آپ نے انہیں جمع کر کے فرمایا:

" ما انا سددت ابوابكم ولا فتحت باب على و لكن الله سد ابوابكم الله سد ابوابكم الله سد ابوابكم المونين م 182 ابوابكم المونين م 182 ابوابكم المونين م 37 ابواله خصائص نبائي ص 37

'' یعنی میں نے تمہارے دردازوں کو بندنہیں کیا ہے اور نہ میں نے علی کے دردازے کو کھلار ہنے دیا۔ بلکہ اللہ نے تمہارے دردازوں کو بند کیا ہے ادرعلی کے دردازے کو کھلار ہنے دیا ہے۔

آنخضرت کے بعض عزیزوں نے بھی چاہا کدان کے گھر کے دروازے کھلے رہیں چنانچے انھوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے علی کواجازت دے دی ہے اور جمیں منع کردیا ہے تو آپ نے فرمایا:

" ما انا الحرجتكم و اسكينته ولكن الله الحرجكم و اسكنته" سيرة امير المونين ص 182 بحواله متدرك عاكم ج30 ص 117

اور حضرت عمر ابن الخطاب بھی اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امتیا زی خصوصیات میں شارکرتے ہوئے فر مایا کرتے تھے

" لقد اعطى على ابن ابيطالب ثلاثه خصال لان تكون له خصله منه، احب الى من ان اعطى حمر النعم. قيل و ماهن با امير المومنين قال

تـزوجـه فاطمه بنت رسول الله .وسكناه المسجد معه رسول الله يحل فيه مايحل له، والراية يوم خيبر " سيرة اميرالمونين ص183

بحواله متدرك حاكم جلد 3ص 125

یعنی علی ابن ابی طالب و تین ایسی خصلتیں حاصل تھیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو وہ مجھے ہرخ ہا لوان اونٹوں والے اونٹوں سے زیا دہ پسند ہوتی ۔

پوچھا گیا ۔اے امیر المومنین وہ خصلتیں کیا ہیں؟ کہاا یک تو بیہ کہ فاطمہ بنت رسول اللہ ان کے عقد میں آئیں ۔ دوسرے بیہ کہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں رہائش پذیر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جوامور رسول اللہ کے لئے اس میں جائز بتھے وہ ان کے لئے بھی جائز قراریائے اور تیسرے یہ کہ تھیں تجیبر کے دن علم دیا گیا''

ایرا بیم حموی نے فرائد اسمطین میں تحریر کیا ہے کہ حدیث فتح با ب کوتقر بہا تمیں صحابہ نے روایت کیا ہے او راسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی منقبت خاصد قرار دیا ہے گر جیسا کہ ابوالحن مدائن نے اپنی کتا ب الاحداث میں لکھا ہے کہ معاویہ نے سنة العام کے بعد تھم عام صاور کیا کہ کوئی روایت اور کوئی حدیث الیمی ہاتی ندر ہے جو پیغیر گانے ابن ابی طالب کی فضیلت میں بیان کی گر و لیمی ہی اور اس سے ملتی جلتی حدیث اصحاب کی شان میں گھڑ کرمیر سے دو ہرو پیش کی حائے۔

چنانچہ معاویہ کے محکمہ حدیث سازی نے اس مشہور حدیث کے مقابلہ میں بیہ حدیث گھڑی:

" لا تبقین فی المسجد خوخهٔ الا خوخه ابی بکر " ابو بکر کی کھڑ کی (یاردشندان) کے علاوہ اور کوئی کھڑ کی (یاردشندان) ہا تی ندر ہے اور بعض روایات میں''خوخهٔ''کی بجائے'' ہاب'' یعنی دروازہ بھی آیا ہے۔ بیہ غلط جھوٹی اور من گھڑت حدیث اہل سنت کی صحاح میں لکھی ہوئی ہے اور ہما رہے ہرا دران بزرگ وجد میں آگر خوب جھوم جھوم کر حضرت ابو بکر کی شان میں اس حدیث کوبیان کرتے ہیں:

عالانکہ مسلمہ طور پر حضرت ابو بکر کا مکان مبجد نبوی ہے متصل ہونا تو رہا ایک طرف مدینہ شہر میں بھی نہ تھا۔ وہ شروع ون ہے مدینہ ہے باہر محلّہ سخ میں رہائش پذیر تھے اور پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ والدکی رحلت تک وہیں رہائش پذیر رہے ۔ پیغیبر کی علالت کے زمانے میں وہیں ہے تیجیبر اکرم صلی اللہ علیہ والد کو دیکھنے کے لیے آجایا کرتے تھے اور پھر والیس وہیں چلے جاتے تھے ۔ جبیبا کہ مورخ شہیراہن جریطبری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر والیس وہیں کے والے جاتے تھے ۔ جبیبا کہ مورخ شہیراہن جریطبری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر والیس وہیں کہ وفات کے دن مدینہ آئے اور پیغیبر کی حالت دیکھی کہ:

" قدافاق من وجعه فرجع ابو بكر الى اهله بالسخ " آنخفرت كودردسافا قر موگيا ئي قوده اپئي گھردالوں كے پاس تخ چلے گئے سيرة امير المونين ش 184 بحواله تا ريخ طبر ى جلد 2 ص 440

اورمحد حسین ٹیکل سابق وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب سیرۃ ابو بکر صدیق میں اس طرح لکھا ہے کہ:

''دینہ بیں ان کا قیام شہر کے نواح میں مقام سے پر خالابہ بن زید کے ہاں تھا جو خزرج کی شاخ بنوحارث سے تعلق رکھتے تھے۔ (سیر قالو بکرصد ایق محمد سین بیکل ص 55)

مخلہ سے میں جو مدینہ سے ہا ہر نواح میں واقعہ تھا حضر ت ابو بکر کا قیام ایسی تاریخی حقیقت ہے جس پر تمام مورضین اور سیرہ نگاروں کا اتفاق ہے لہذ احضر ت ابو بکر کا گھر مسجد نبوی سے لیحق تھا بی نہیں کہ اس کاروش وان یا کھڑ کی یا دروازہ بند کیا جا تا یا کھلار کھا جا تا۔

میحد بیث معاوید کے اس تھم سے عین مطابق گھڑ کی گئے ہے جسے ابوالحسن مدائن نے بیجد بیث معاوید ہے اس تھم سے عین مطابق گھڑ کی گئے ہے جسے ابوالحسن مدائن نے اپنی کتاب الاحداث سے ابن الی الحدید

معتزلی نے اپنی معروف کتاب شرح نیج البلاغہ میں نقل کیا ہے اور وہ تھم یہ ہے کہ تمیں جوروایت بھی علی ابن ابی طالب کی شان میں ملے بالکل اس سے ماتی جلتی شیخین یعنی حضرت ابو بکراور حضرت عمر کی شان میں وضع کر کے میرے سامنے پیش کریں۔

بیدواضعین حدیث حدیثیں گھڑتے وقت بالکل آنکھیں بند کرکے گھڑا کرتے تھے انہیں آق معاوید کے دربارے انعام کی ضرورت تھی ۔ان کی بلا سے کہ جب کوئی شخص بیدد کچھے گا کہ حضرت ابو بکر کامدینہ میں گھرتھا ہی نہیں آقو و داس حدیث کے بارے میں کیا کہے گا۔

یقینا اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمراہے فاطمہ زہرا ہنت رسول اللہ کے حضوصیات اور ساتھ نکاح اور خیبر میں علی کوعلم کے عطا کرنے کی طرح حضرت علی کے خصوصیات اور انتیازات میں ہے قرار نہ دیے اگر کسی میں کوئی فضیلت کی بات ہوتو اسے کسی بھی صاحب عقل کو مانے ہے انکار نہیں ہوسکتا، لیکن جھوٹی من گھڑت اور وضعی حدیثوں کے ذریعہ کسی کی بیان کر دہ فضیلت کو کوئی بھی مانے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔ البتہ عقیدت اندھی ہوتی ہے لئے اندا ان کے عقید تمند انہیں وضعی من گھڑت اور جھوٹی حدیث کو بھی منبر ہے جھوم جھوم کر بیان کر سے بین کہ دو میں اس میں گھڑت اور جھوٹی حدیث کو بھی منبر ہے جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں گئی جے اس حدیث کا جھوٹا، وضعی اور من گھڑت ہوئے سوری کی طرح واضح طور پر جن کے نزد یک اس حدیث کا جھوٹا، وضعی اور من گھڑت ہوئا قابت ہو وہ ان سے بھی یہ تو قع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر حضرت ابو بکر کی اس فضیلت کو بیان کیا کریں اور دہ بھی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر حضرت ابو بکر گی اس فضیلت کو بیان کیا کریں اور دہ بھی انہی کی طرح آن فضیلت کو بھڑے ابو بکر گی اس فضیلت کو بیان کیا کریں اور دہ بھی انہی کی طرح آن فضیلت کو بھڑے ابو بکر بی اس کے بھی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر حضرت ابو بکر گی اس فضیلت کو بیان کیا کریں اور دہ بھی انہی کی طرح آن فضیلت کو بھڑے ابو بکر بی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کی کر بی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کی کر بی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کی کی کر بیں اور دہ بھی انہی کی طرح آن اس فضیلت کو بھڑے ابو بکر بی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم کی کھر بی ان کی طرح آنکھیں بند کر کے جھوم کی کھر بی ان کی کر بی ان کی کر بی ان کی کر بیٹ کی کر بی ان کی کر بی ان کی کر بی کر بی کی کر بی اس کی کر بی کر ب

## مسجد نبوی میں اذ ان کی ابتداء

شریعت اسلامی میں عبادات کوانتہائی اہم مقام حاصل ہے اور عبادات میں نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے اور نماز سے پہلے وضو کرنا نماز کا مقدمہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سیح اسلامی عقیدہ کے مطابق شارع علیہ السلام بھی خو داپی طرف ہے کی عبادت کا طریقہ معین نہیں کرسکتے تھے۔ لہذ اوضو کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ خودخدانے بذریعہ وہی اپنے بیغیم سی کرسکتے تھے۔ لہذ اوضو کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ خودخدانے بذریعہ وہی اپنے تعلیم فرمایا۔ اور جرائیل کے ذریعہ اس کی عملی صورت پیش کر کے دکھائی اور تاریخ وسیرت اور حدیث تفسیر کی کتاوں سے بیہ بات فابت ہے کہ نمازاگر چیاعد میں واجب ہوئی اور وضو کا طریقہ بھی قر آن میں بیان ہوالیکن بیغیم راکرم علیہ نماز کے واجب ہونی اور وضو کا طریقہ بھی قر آن میں ، پہاڑکی وادیوں اور غاروں کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے اور بیہ ضوبھی اور نماز بھی خدانے بڑھا کیل کے ذریعہ سکھائی تھی جس کا بیان ہم ابن جریطبری کی تاریخ سے اور شیخ عبد الحق محدث وہاوی کی کتاب مدارج النبوۃ سے سابقہ اوراق میں نقل کرآئے ہیں۔

مکه معظمه میں رہتے ہوئے جس طرح زکوۃ ، روزہ ، نمازعیدین ، نماز جمعه اور صدقہ فطرہ وغیرہ کا کوئی و جو ذہیں تھاائ طرح نمازہ جُگا نہ کے لئے نماز جماعت کا بھی کوئی و جو ذہیں تھا۔ووسر نے فرائض اورار کان شریعت کی طرح نماز جماعت کا آغاز بھی مدینہ میں آگرہی ہوا۔

می اسلامی روایت سے بید چانا ہے کہ جب پیغیم کمعراج پرتشریف لے گئے تو نماز جماعت کے لئے خدانے جرائیل کے ذریعہ اذان دلوا کروضواور نماز کی طرح پیغیم اکرم کوخودا ذان کی تعلیم دے دی تھی اورا ذال میں جی علی الصلوق - تی علی الصلوق - نماز کے لئے آؤ نماز ہے لئے مسلما نوں کو بلانے کا طریقہ سکھلادیا تھا ۔ لیکن چونکہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے نہ نماز جماعت کرائی جا سکتی تھی اور نہ ہی نماز جماعت کے لئے مسلما نوں کو ندا وی جا سکتی تھی اور نہ ہی نماز جماعت کے لئے مسلما نوں کو ندا وی جا سکتی تھی اور نہ ہی نماز جماعت کے لئے مسلما نوں کو ندا وی جا سکتی تھی اور نہ ہی نماز جماعت کے لئے مسلما نوں کو ندا دی جا سکتی تھی گرمد بینہ آنے کے بعد جب امن وامان نصیب ہوا ۔ نو دوسر سار کان شریعت کی طرح نماز جماعت کا تھی آغاز ہو گیا ۔ اور تی غیبر اگرم نے ای اذان کے ذریعہ جوشب کی طرح نماز جماعت کا تھی آغاز ہو گیا ۔ اور تی غیبر اگرم نے ای اذان کے ذریعہ جوشب

معراج جرائیل ہے ن تھی مسلمانوں کونماز کے لئے بلانے کا حکم دیا۔

مسلمہ طور پر عبادات یا ارکان شریعت میں ہے کسی رکن کے لئے پیغیر تر کوعوام ہےمشورہ کرنے کی ہرگز ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی ۔لیکن بنی امیہ کی حکومت چونکہ ہر حال میں بنی ہاشم میں ہونے والے نبی کے مام کو فن کرنے پر تلی ہو ڈی تھی اوراس مقصد کے لئے اس نے اصحاب پیغیبر کی فضیلت کےعنوان ہے حدیثیں گھڑنے کواپنا شعار بنالیا تھا تا کہ لوگ اصحاب پیغیم کی فضیلت کے نام سے ان کی گھڑی ہوئی حدیثوں کو بیان کرتے رہیں اوران کے بضم کرنے میں آسانی ہوجائے اورای همن میں پنجیبر گرامی اسلام کی ذات والا صفات اور پیغیبر کی شخصیت اور حیثیت کوجتنا گرایا جائے گرایا جائے ۔ ہم ا ذان کے سلسلہ میں دونوں قتم کی روایتیں تحریر کیے دیتے ہیں و ہروایتیں بھی جن میں پہرکھا گیا ہے کہ بیرازان جبرائیل نے شب معراج نماز جماعت ہے پہلے دی تھی اوروہ روایتیں بھی جو دوسرے طریقہ سے بیان ہوئی ہیں پھرجس کا دل جا ہے پیغیبر کی شان کو سمجھے اورجس کا دل جا ہے بی امیہ کے حکمرانوں کی پیروی میں پیغیبراکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تو ہین کرنا رہے۔ چونکہ معراج میں جرائیل کے اذان دینے ہے متعلق روایتی اہل سنت کے یہاں بہت ہیں لہذاان میں ہے ہم چندیہاں رِنقل کرتے ہیں۔

شب معراج جبرائیل نے نماز جماعت کے لئے اوان دی

نبر1: طبرانی نے سالم ابن عبداللہ کے طریق ہے روایت کی ہے کہ جب رسول خدا

کومعراج ہوئی تو پروردگارعالم نے بذریعہ جبرائیل طریقدا ذان تعلیم فرمایا۔

نبر2: ابن مردویہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسالتماب فرماتے ہیں کہ
جب مجھے معراج ہوئی تو جبرائیل نے اذان کہی تو ملائکہ کو گمان ہوا کہ وہی نماز پڑھا کیں

گےاس کے بعد اُنھوں نے جھے نما زکے واسطے آ گے برو صایا پس میں نے نما زیراھی ۔

نمبر3: مند برزار میں حضرت علی ہے روایت ہے کہ جب خدانے چاہا کہ اپنے رسول کو افال تعلیم کریے جبرائیل ایک جانور جے براق کہتے ہیں لے کرتشریف لائے ۔اور جناب رسول خدااس پرسوار ہوئے اس کے بعد وہی صورت اذالن جرائیل کی بیان ہوئی ۔ مندحرث ابن الی اسامہ میں بیروایت ہے کہ:اول جس شخص نے اذالن کہی وہ حضرت جرائیل محقرت جرائیل محقرت ایرائیل محق میں اور ایر سے مطابق نقل کتاب الفرق ص 83

ندکورہ روایا ہے وہ ہیں جو ہرا دران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علمائے امامیہ کے بیمال بھی اذان جبرائیل کے ذریعہ ہی تعلیم کرنے کی روایت ہان کے بیماں کی روایت بھی بطور نمونہ قال کی جاتی ہے

نمبر5: جبرائیل نے اذان وا قامت خدمت رسالتما بی میں حاضر ہوکر کی ۔ جناب امیراس وقت موجود تھے۔ آنخضرت نے فرمایا کہتم نے یا دکرلی عرض کیاباں فرمایا بلال ا کوبلاکرتعلیم کردو جناب امیر نے بلال کو بلاکر طریقه اذان وا قامت تعلیم فرمایا۔ (مطابق نقل کتاب الفرق یس 85)

ای روایت ہے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد بھی اذان کاطریقہ جبرائیل نے بی مازل ہو کرتعلیم فرمایا۔ بہرطوراس میں کوئی استبعا ذہیں ہے کہ شب معراج مجھی بیدا ذان جبرائیل نے دی ہوادرمدینہ آنے کے بعد بھی نماز جماعت کے لئے اذان دینے کاطریقہ بطورتعلیم دوبارہ دہرایا ہو۔

بیتمام روایات عین مطابق عقل ہیں۔اؤان نماز کا آغاز کرنے کے لئے ایک ہم شرعی رکن ہے ۔اورخدا کی تعلیم ہے ہی اس کا اجرا ہونا چا ہے تھا۔اور ذرقانی کے نزویک بھی صرف وہی عمل مشر وع ہوسکتا ہے جس کا سرچشمہ وجی ہو۔

لیکن یہاں بھی بنی امیہ کے حکمرا نوں کے حکم سے احادیث گھڑنے والوں نے اصحاب پیغیبر کی فضیلت کے پر دے میں پیغیبر گرامی اسلام کی ذات ،ان کی شخصیت اور ھیٹیت کوگرانے کی کوشش کی گئی ہے نمونہ کے طور پر چند کتابوں کے اقتباسات یہاں رنقل کرتے ہیں۔

# اذ ان کی ابتداء کے نام سے پیغمبر کی تو ہین ادان کی ابتداء کے نام سے پیغمبر کی اور ہین کے اور ایات کے لئے گھڑی جانے والی روایات علام شیلی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں:

''یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں نماز کے اعلان کے لئے بوق اور ماقوس کا رواج تھا۔ اس لئے صحابہ نے یہی رائے دی۔ ابن مشام نے روایت کی ہے کہ بیہ خود المخضرت کی جویز بھی ۔ بہر حال بیہ مسئلہ زیر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پائی تھی کہ حضرت عمر آنکلے اور انھوں نے کہا ایک آدمی اعلان کرنے کے لئے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ نے ای وقت بلال کواذان کا تھم دیا۔

الفارد ق شیلی دوسر امدنی ایڈیشن 1970 ص 82 مذکور دروایت درج کرنے کے بعد علامہ شیلی اپنی رائے یوں پیش کرتے ہیں۔ '' یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہا ذائن نماز کا دیبا چہہے اوراسلام کا شعارہے۔ حضرت عمر کے لئے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعارانہی کی رائے کے موافق قائم ہوا۔ الفاروق شیلی دوسرامدنی ایڈیشن 1970 ص 82

اُگرچہ تینجم را یک خاص فکری قوت اور ملکوتی حیثیت کاما لک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجودو ہ خودا پنی طرف سے طریقہ عبادت یا ارکان شریعت نہیں بنا سکتا۔ جب تک کہ خداوند تعالی وی کے ذریعہ سے اس کی تعلیم نہ دے۔ لہذا کسی نبی کوعبا دات یا ارکان شریعت کے بنانے کے شرورے نہیں ہوتی۔ بنانے کے لئے ہرگز ہرگز کوکوں سے مشورہ کرنے یا رائے لینے کی ضرورے نہیں ہوتی۔

لیکن یہاں بھی ان کی ذات ان کی شخصیت اور حیثیت کوگرانے کے لئے بی امیہ کے حکمر انوں کی وہی حکمت عملی رو بھل میں آئی اور حضرت عمر کانا م اس خواصور تی کے ساتھ استعال کیا گیا کہ ان کے مداح دیوانے ہوجا کمیں اور اس کے پر دے میں چھپی ہوئی پیغیر کی قو بین انہیں نظر ہی نہ ہے۔

اس روایت کوعلا مہ شیلی نے بخاری کتاب الاؤان سے نقل کرنا لکھا ہے اور روایت سے ممن میں ابن ہشام کا بھی حوالہ دیا ہے۔

مشکوا ۃ المصابح فضل ۃ الث ص 57 مطبوعہ ذیل میں بھی عبداللہ بن زید بن عبدرریہ سے بہی روایت کی گئی ہے کہ رسول خدانے ہا توس بجانے کا تھم دیا تھا۔ عبدرریہ سے بہی روایت کی گئی ہے کہ رسول خدانے ہا توس بجانے کا تھم دیا تھا۔ اور محمد حسین بیکل سابق وزیر معارف حکومت مصرنے اپنی کتاب '' حضرت عمر فاروق اعظم میں اس طور برلکھا ہے:

''مدینہ کی زندگی میں سلمان نماز کے لئے خود بخو دجع ہوجاتے تصاعلان کا کوئی فرا بعید نہ تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی فکرتھی ۔ پہلے خیال آیا بگل کے ذر بعید اعلان سایا جائے ۔ لیکن سیر یہودیوں کا طریقہ تھا اس لئے آپ نے پسند نہ فر مایا اور تھم دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے ۔ (حضرے عمر فاروق اعظم ص 74) بین امیہ کے تحکم انوں نے بنی ہاشم میں ہونے والے بی سے وشنی نکا لئے کے لئے کوئی کر نبیل چھوڑی اوران کا مام نامی وفن کرنے کے لئے تو بین آمیز روایات اصحاب کی فضیلت کے مام سے پیٹیبر کی اس تو بین کوئی سر نبیل کے مام کے اس کوئی کر نبیل ہوں کہ یہ بات کا مام کی فاتھ ہوڑ سے اوراس طرف قطعی طور پر متوجہ نہ ہوں کہ یہ بات کا م سے پیٹیبر کی اس تو بین کوئیش میں ۔ اوراس طرف قطعی طور پر متوجہ نہ ہوں کہ یہ بات کی قو بین کرنے اوران کی شخصیت کوگرانے کے لئے گھڑی گئی ہیں ۔ چنا نچے ہم و کچھتے ہیں کہ قو بین کرنے اوران کی شخصیت کوگرانے کے لئے گھڑی گئی ہیں ۔ چنا نچے ہم و کچھتے ہیں کہ حضرت عمر کے مداح فوداس بات کوائی کتابوں میں بڑے گئر کی گئی ہیں ۔ چنا نچے ہم و کچھتے ہیں کہ حضرت عمر کے مداح فوداس بات کوائی کتابوں میں بڑے گئر کے گئی جیں ۔ چنا نچے ہم و کھتے ہیں کو حضرت عمر کے مداح فوداس بات کوائی کتابوں میں بڑے گئر کے گئی جیں ۔ چنا نچے ہم و کستے ہیں اور شبروں

پر جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں اور پیغیر کی تو ہین کی طرف ذرا بھی متوجہ ہیں ہوتے۔ یہ حضرات جب تک حالت کفر میں رہے اسلام کا اور پیغیر گرامی اسلام کا پھھند بگاڑ کے تنہ بگاڑ سے لیکن جب اضوں نے دیکھا کہ اب وہ اسلام اور پیغیر گرامی اسلام کا پھھنیں بگاڑ کے تو اُضوں نے حکمت ای میں دیکھی کہ اب یہ کام اسلام میں داخل ہوکرانجام ویا جائے۔

بہر حا<mark>ل اذان رکن شریعت ہے اور بی</mark>کسی مشورہ سے جاری نہیں ہوا بلکہ خود خدانے بذریعہ وجی جرائیل کو بھیج کر پیغیبر میں گھیا مفرمائی اورانھوں نے بلال کومؤذن مقرر کیا۔

### نمازجمعه كي ابتداء

المخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے سب سے پہلے جو جمعہ منعقد کیا و دو ہ تھا کہ جب پیغیبرا کرم صلی الله علیه و الدید بینه میں داخل ہوئے ۔ استخضرت صلی الله علیه و الدنے بیر منگل ،بدھاورجعرات کے دن قبامیں قیام فر مایا اور جمعہ کے دن مدینہ میں آئے اور مسجد بنی سالم میں نماز جمعہ ادا فر مائی ۔اورمسجد نبوی کی تغییر کے بعد مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھائی جانے گگی ۔اورخداوندتعالی نے ایک سورہ اس روز کی مناسبت ہے سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمایا۔ اس سورہ میں ہرچنز کاخدا کی تبیج کرنا۔ پیغمبر کی مکدوالوں میں بعثت ۔اوران کے سامنے خدا کی نازل کردہ آیتوں کی تلاوت کرنے ،ان کانز کیدفٹس کرنے اور کتاب وحکمت کی تعلیم وینے کابیان کرنے کے بعد یہودیوں کی مثال دے کران کی حالت کانقشہ کھینجاہے اس کے بعد خداوند تعالی نے اہل ایمان کے لئے جمعہ کے دن کالائحمل یوں بیان کیاہے۔ يا ايها الدين آمنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله و زروالبيع ، ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون . فاذا قضيت الصلواة فانتشروا في الارض وابتغو من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم (52-9-10) تفلحون . اے ایمان والوں! جب کہتم کو جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے پکارا جائے تو خدا کی یا دکی طرف دوڑ پڑا کرو اور لین دین اور تمام کا روبا رچھوڑ دو۔ اگرتم علم رکھتے ہوتو ہے تہارے لئے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہوجائے تو تم زمین میں پھیل جاؤاور خدا کے فضل کے خواستگار ہو۔ اور اللہ کوزیا دویا وکروتا کہتم فلاح یا ؤ۔

ان دونوں آیات میں وہ لائحمل بیان کیا گیا ہے جو جمعہ کے دن سب مسلمانوں کو گرنا چاہیے۔اس کے بعد خدا وند تعالی سورہ جمعہ کی گیا رہیوں آیت میں جوائی سورہ کی آخری آیت میں جوائی سورہ کی حالت کا نقشہ۔جوسب کے سب اصحاب پیغیمر تھے۔یوں کھینچتا ہے کہ:

واذا راوا تجارة و لهوأن النفضوا اليها و تركوك قائماً. قل ما عندالله خير من الهو و من التجارة والله خير الرزاقين (جمعه-11) اور (ان ملمانول كي - جوسب كے سب اصحاب يغيم تضحالت يہ ب كه)

جب انھوں نے تنجارت یا تھیل کوداورلہو ولعب کی کوئی بات دیکھی تو وہ اس کی طرف دوڑ پڑے اوروہ تمہیں نماز کے حالت قیام میں کھڑ اہوا چھوڑ کر چلے گئے (اے پیغمبر) تم ہیہ کہددہ کہجو چھاللہ کے باس ہو وہ اس اہو ولعب تھیل کوداور تنجارت وسودا گری ہے بہت بہتر ہے

اورالله سبرزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والاہے

تعجب کی بات رہے کہ بیرواقعہ خود مدینہ میں مبحد نبوی کا ہے۔جس نماز جمعہ کی امامت خود پیغیبرا کرم فرمارہ تھاور نمازی سب کے سب بزرگ صحابہ تھے۔

جبیہا کہ جلا<mark>ل الدین سیوطی نے اپنی معروف تفییر درمنثورجلد سادی میں سورہ</mark> جمعہ کی تفییر میں واضح طور پر ککھاہے کہ

" فيخرج عامة الناس الى دحيه ينتظرون الى تجارتة و الى الهو و تركوا رسول الله قائماً ليس معه كبيرا احد" تقير درمنثو رطد6 ص221 یعنی رسول اللہ کوچھوڑ کرتمام لوگ دھیہ کی تجارت اور لہوولعب کے لئے نکل گئے مطرت اس وقت نماز میں کھڑ ہے تھا اور آپ کے ساتھ ہزرگ صحابی ہیں ہے کوئی نہیں بچا۔

روایات سے پید چانا ہے کہ دھیہ شام سے تجارت کا مال لے کرجب مدینہ پہنچا تو اس نے مجد نبوی کے سامنے اپنا مال تجارت بیجنے کے لئے باہے اور تاشے بجا کر ایڈور با نرمنٹ کے لئے کھیل تماشہ شروع کر دیا ۔ تو مسلمان جوسب کے سب بزرگ صحابہ تھے اور اس وقت مجد نبوی میں مصروف نماز تھے تیفیم کونماز میں کھڑ اہوا چھوڑ کر اس تجارت یا اور اس وقت مجد نبوی میں مصروف نماز تھے تیفیم کونماز میں کھڑ اہوا چھوڑ کر اس تجارت یا کھیل تماشا کی طرف دوڑ گئے ۔ اور صرف بارہ آدی تیفیم کے ساتھ رہے ۔ آج کے دور میں اگرکوئی معمولی پڑھا کھا ملا بھی امامت کرار ہا ہوا ور اس کے پیچھے نماز پڑھو والے بھی زے جالل ہوں تو وہ بھی ایس جرکت نہیں کر سکتے ۔ قر آن مجید کی اس محکم آیت کی موجودگی میں بی جالل ہوں تو وہ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے ۔ قر آن مجید کی اس محکم آیت کی موجودگی میں بی امیے کیموا خواہ جیج جیج کر میدیا ن کرتے ہیں کہ پیفیم س نے فرمایا کہ:

" اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم "

''میرےاصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت بإجاؤگے۔کیا دنیا کاکوئی معمولی ی عقل رکھنے والا آ دمی بھی اصحاب پیغیبر کے اس فعل کولائق پیروی قرار دے سکتاہے؟ہرگزنہیں۔

البتہ خداوند تعالی کاس آیت کوتر آن میں نازل کر دینا عین ہدایت ہے۔ کیونکہ معاویہ کے تعم سے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں بیان کر دہ پیغیبر کی ہر حدیث کے مقابلہ میں اصحاب پیغیبر کی شان میں حدیثیں گھڑی گئیں لہذا خدا نے اس کا خودا ہمتا م فرمایا اوراصحاب پیغیبر کے ایسے ایسے افعال سے قرآن کو بھر دیا جن کی موجودگی میں کوئی بھی تقلمند انسان اور آخرت کا طالب معاویہ کے تھم سے گھڑی ہوئی حدیثوں سے دھو کہیں کھا سکتا۔ اور خدا نے اپنے نازل کردہ قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا تا کہ اصحاب پیغیبر کی بیہ کارگذاریاں محفوظ رہیں۔

ان ا حادیث میں جومعاویہ کے تھم سے گھڑی گئیں عظمت ناموس رسالت کو بھی با رہ بارہ کیا گیاہے کہانھوں نے ایسے اشخاص کی بیروی کوہدایت قر اردیا۔

بہر حال بیزو تھامال دنیااوراہولعب کا مقابلہ میں ان کی نماز کی قدراور پیغیبر کے دل میں عظمت کا حال ۔اب آ گے چل کر پیتہ چلے گا کہ جواصحاب مال دنیا کی خاطر نماز میں پیغیبر کوچھوڑ کر چلے گئے انھوں نے جنگوں میں بھی پیغیبر کوننہاء چھوڑ جانے سے در اپنے نہیں کیا۔

## 2 ہجری کے واقعات عہد نبوی کے غزوات

پیغبرا کرم ملی الله علیه وآلہ وسلم بعثت کے بعد سے تقریباً تیرہ برس تک مشرکین کمہ کے مظالم سبح رہ اوراب مدینہ میں آنے کے بعد بھی یہیں چاہتے تھے کہ جنگ کی نوبت آئے اور کشت و خون کی گرم با زاری ہو ۔ مرقر لیش کی شر پبندی اور فتذا مگیزی نے جب مسلمانوں کوسکون واطمینان سے ندر ہے دیااور جنگ ان کے سروں پر مسلط کر ہی دی قو اس کے علاوہ اورکوئی چا رہ کارٹیس تھا کہ قریش کے جارہانہ ملوں کے خلاف مدا فعانہ اقدام اشھایا جائے ۔ چنانچہ آنخضرت نے اس وقت تک جنگ کا مام نہیں لیا اور نہ کسی سے لڑنے کی اجازت دی جب تک کفار قریش اور یہود نے آپ کو جنگ کے لئے مجبور نہیں کردیا۔ اور خداوند تعالیٰ کا ارشادے:

"ان للذين اخرجوا بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير.الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا لله " (الح -39-40) "وه سلمان جوائي شهر مكه مين صرف بير كه بمارا رب الله بالله بأن وه سلمان جوائي شهر مكه مين صرف بير كه بمارا رب الله بالله بالتي نكال على (اوراس كرسواا وركوني بات نبيل تحى ،ندافهول ني كاخون كيا تهاندافهول ني كوئي واكد والا تها )ان سے كافر لوگ برسر پيكار بوگئ بين اوران برظم بوربا بابندا ان كوئهى لونے كا جازت وى جاتى ہے ۔ کفارکی میہ جنگ کسی انقام یا کشورکشائی کے لئے بھی نہیں تھی بلکہ انھوں نے بیہ تہیہ کرلیا تھا کہ جب تک اسلام کومٹا نہ دیں یا مسلمانوں کو کفر کی طرف پلٹانہ دیں وہ بمیشہ لوتے ہی رہیں گے۔ چنانچ قر آن ان کی چنگوں کے سباب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ۔ چنانچ قر آن ان کی چنگوں کے سباب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ۔ ولا یز الون یفاتلون کم حتیٰ یر دو کم عن دینکم ان استطاعوا" ولا یز الون یفاتلون کم حتیٰ یر دو کم عن دینکم ان استطاعوا"

یہ کفار ہمیشہ ہمیشہ تم ہے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کداگران کا بس جِلے تو تنہیں تنہارے دین ہے پلٹا دیں۔

بیشک اسلام امن وسلامتی کا محافظ اور سلح و آختی کا پیغامبر ہے مگراس کا پیہ مطلب خہیں ہے کہ دشمن کی زیاد تیوں ، چیر ہ دستیوں اور شرا نگیزیوں کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہا جائے اور انہیں من مانی کا روائیاں کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے ۔ اللہ نے مظلوم اور اور سم رسیدہ لوگوں کو بیچ تن دیا ہے کہ وہ دشمن کی بڑھتی ہوئی ستیزہ کا رپوں کے انسدا واور اپنی جان و مال کے شخط کے لئے امکانی حد تک جدو جہد کریں اور جس جماعت ہے جینے اور سانس لینے کاحق ہی چھین لیا جائے اور اے تباہی اور ہلاکت کر شھے میں دھیلنے کا فیصلہ سانس لینے کاحق ہی چھین لیا جائے اور اے تباہی اور ہلاکت کر شھے میں دھیلنے کا فیصلہ کرلیا جائے تو اس کے لئے جگگ کے سوااور چارہ کارئی کیارہ جاتا ہے ای لئے خداوند تعالیٰ نے پیکم دیا:

" وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لاتعتدوا ان الله لا يحب المعتدين "

اوراللہ کی راہ میں تم بھی ان سے لڑو جوتم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرواللہ تعالیٰ زیادتی کرنے دالوں کو پہند نہیں کرتا لیکن کافروں کی طرف سے جنگ مسلط کرویے تعالیٰ زیادتی کرنے دالوں کو پہند نہیں کرتا لیکن کافروں کی طرف سے جنگ مسلط کرویے کے باوجودا گر کافر صلح پر آما دہوجا کیں تو پھر اسلام اپنی صلح پہندی کی وجہ سے جنگ کوجاری رکھنا ضروری نہیں سجھتا چنا نجے اس بارے میں ارشادہوتا ہے کہ

" وان جنحوا للسلم فاحيخ لها و توكل على الله انه هو السميع العليم" (الانفال -61)

اورا گر کافرصلح کی طرف جھکیس آقو تو بھی صلح کی طرف جھک جااو راللہ پر بھروسہ کر۔ بیشک وہ سننے دالااور جاننے والا ہے۔

اسلام تو دین و مذہب کی تبلیغ کے لئے بھی جبراور زیر دی کا قائل نہیں ہے اس کا واضح تھکم میہ ہے کہ:

" لا انحراہ فی المدین ، قلد تبین الرشد من الغی " البقرہ۔256 دین کے معاملہ میں کوئی جبر وکرا ہ اور زیر دی نہیں ہے ہدایت اور نیکی ظاہر ہوگئ ہے اور صلالت وگراہی ہے الگ پیچائی جاتی۔اب جس کا ول چاہجریت و آزا دی اور اپنے ارادہ وافحتیار کے ساتھ اسلام کی ہدایت کوافتیار کرے۔

پی اسلام ہر کافر کے ساتھ خواہ نخواہ بحر جانے اوراس سے بلا وجہ ککرانے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی ملک گیری اور کشور کشائی کا تھم دیتا ہے۔ چنانچہ دوسر سے کافروں کے لئے اسلام کاواضح تھم میہ ہے کہ:

" لا ينهاكم الله من الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياكم ان تبرؤهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " (المتخد \_8)

جولوگ کافروں میں سے دین پرتم ہے نہیں لڑ ساور ندتم کوتمہارے گھروں سے انھوں نے نکالا -ان کے ساتھ بھلائی اورانصاف کرنے سے اللہ تم کوشع نہیں کرتا - کیونکہ اللہ تعالیٰ توانصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔

اس کے بعدار شادہ وتا ہے:

" انـمـا ينهاكم الله عن اللين قاتلو كم في اللين و اخرجوكم من

دياكم و ظاهرو اعملي اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون "-

اللہ تو تم کوان لوکوں کی دوئی ہے منع کرتا ہے جودین پرتم ہے لڑے ۔انھوں نے تم ہے نہ ہبی جنگ کی ۔اورانھوں نے تم کوتمہارے گھروں ہے نکالا ۔اورتمہارے نکا لئے پر دشمن کی مد دکی اور جوایسے لوکوں ہے دوئی رکھے وہ گنبگار ہیں ۔

قر آن کریم کان واضح تھم ہے تا بت ہوگیا کداسلام امن وسلامتی کاندہب ہے۔ اسلام ہے بی درمسلم " مشتق جس کے معنی سلح کے بیں۔ اس نام ہے بی ظاہر ہے کہ اسلام بنیا دی طور پر خوز پرزی کا مخالف ہے جرب و پر کارکارشمن ہوا درتمام عالم کیلئے اس وسلامتی کا پیغام ہوا دراس میں رنگ ونسل اور قوم ووطن کے تعصب اور عقائد کے اختلاف کی بناء پر فوج کشی وصف آرائی کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ہوا در نہ بی ملک گیری و کشور کشائی کو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور کا واسط ہے۔

اسلام نے صرف ماگزیر حالات میں جنگ کی اجازت دی ہے کین جنگ چھڑ جانے کی صورت میں بھی ایا بجوں ،مز دورں ،امن پسندوں ،عورتوں ، بوڑھوں اور بچوں پر ہاتھا تھانے اوراند صادھندخون بہانے ہے منع کرتا ہے :

چنانچہانی دا وُ داور مجے بخاری کے روایت ہے کہ

''الله کی را ہ میں الله کے مام کے ساتھ جواللہ تعالیٰ کو ندمانے اس سے لڑولیکن اپنا تول وقر ارند تو ڑیواور مال غنیمت میں چوری ند کید جید واور ماک اور کان ند کاٹیوں اور لڑے کو ندمار یو۔ ندعور تول کو مارو ندبڑ ھے ضعیف مردوں کو جولڑائی کے قابل نہیں'' سنن ابی واؤ وبابت فی دماء المشر کین ص 637 مسیح بخاری مترجم ب 12 ص 24

اورایک روایت محمطابق شهرت، نام آوری، اور شجاعت و بهادری کے اظہار یا

مال غنیمت کے لئے اور ملک و ونیا کے لئے لڑنے کواسلامی جہاد شلیم کرنے ہے انکار کیا گیا ہے۔چنانچدائی داؤد میں آیا ہے کہ

ایک شخص نے جناب رسول خداصلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک شخص الرنا ہے ایک شخص الرنا ہے ایک شخص الرنا ہے اورا می آوری کے واسطے اورا یک شخص اپنی آخریف اورا م آوری کے واسطے لڑتا ہے اورا یک شخص نبہا دری اور شجاعت کے واسطے لڑتا ہے اورا یک شخص بہا دری اور شجاعت کے واسطے لڑتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' جو شخص اللہ عزوج ل کی راہ میں لڑتا ہے اور جو ملک اور دنیا کے لئے لڑتا ہے وہ جہا ذہیں ہے'' سے اور جو ملک اور دنیا کے لئے لڑتا ہے وہ جہا ذہیں ہے'' موا نے عربی رسول مقبول میں 134

بحواليه ابو داؤ دص 603

ابی داؤدی اس حدیث ہے تا بہت ہوا کہ صرف اللہ عزوجل کی را ہیں لڑنا جہادکا اوا ہیں لڑنا جہادکا اوا ہیں دور کھا ہے ۔ اور پینیس اسلام نے بھی جہا دے ثواب کواللہ عزوجل کی راہ میں لڑنے تک محدو در کھا ہے ۔ اور پینیس اگرنے تک محدو در کھا ہے ۔ اور اپنی بہا دری اور اپنی بہا دری اور اپنی بہا دری اور شخاعت کی دا دحاصل کرنے اور اپنی بہا دری اور شخاعت کی دا دحاصل کرنے اور اپنی بہا دری اور شخاعت کی دا دحاصل کرنے اور اپنی بہا دری اور شخاعت کی دا دحاصل کرنے اور اپنی بہا دری اور شخاعت کی دا دحاصل کرنے ہور اسلیم بیس شخاعت کی دا دحاصل کرنے کے لئے لڑنے کو جہا و تسلیم بیس کیا ہے اور اس سے یہ بھی ٹا بت ہوا کہ پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جگ میں شرکت کرتے تھے اور اس کی پچھ تنظیل ہے چال کرہ نیگی۔

بہر حال اسلام نے جہاں صرف الله کی راہ بیں اڑنے کو جہا دکہا ہے وہاں اسلام نے مفتوعین اور قید یوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اور ان سے فدید لے کر انہیں ممنون احسان کر کے چھوڑ دینے کی تعلیم دی ہے۔جیسا کہ سور ہجمہ کی آبیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے۔ الیکن اس حقیقت ہے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پیغیر اسلام کے بعد ہو مسلمان ہر مرافقد ارآئے افھوں نے کشور کشائی اور ملک گیری کے لئے بھی جارحانہ جنگیں لای ہیں۔
جن میں اخلاقی حدو داور جہادا سلامی کی شرائط و آ داب کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا اور انہیں قطعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا ۔ اور ان حکومتوں کے طرفد اردں اور درباری علماء نے قہر وغلبہ کوئی معیار قرار دے کراس قتم کی جنگوں کوبھی جہادا سلامی کا نام دے دیا ۔ اور اس بات کو دکھی معیار قرار دے کراس قتم کی جنگوں کوبھی جہادا سلامی کا نام دے دیا ۔ اور اس بات کو دکھی کر دشمنان اسلام کو بیہ کہنے کا موقع ملا کہ اسلام کو ارد کے ذور سے پھیلا ہے ۔ ان حکمر انوں نے ملک گیری اور کشور کشائی کے لئے اسلام کی صلح جوئی اور امن پسندی کوبھی داغد ارکر دیا ۔ فیر آن کریم میں جس قدر آبایت جہادے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ انہیں مواقع کے لئے ہیں جہاں دیمی اور کی جمیعت کو قبی جہاں دیمی کرتا تھا۔ اسلام کی طرف سے نقہ جا رحاندا قدام کی اجازت ہے اور نہ کرکیا جاتا ہے ۔ اسلام کی طرف سے نقہ جا رحاندا قدام کی اجازت ہے اور نہ کرکیا جاتا ہے۔

ذکر کیا جاتا ہے ۔

### جنگ بدر کے اسپاب

قریش مسلمانان مکہ کے خلاف اور در پٹے آزار تو بھے ہی ہجرت کے بعد انسار مدینہ بھی ان کے عمّاب کی زومیں آگئے ۔ کیونکہ انھوں نے پیفیبر کواپنے ہاں پنا ہ دے کرنہ صرف ان کی حمایت وحفاظت کاذمہ لے لیا تھا۔ بلکہ اسلام کی روز افزوں ترقی کا سامان بھی کر دیا تھا۔

قریش جس دین کواپنے ہاں پھلتا پھولتا ندد کھے سکتے تھے وہ یہ کب کوارا کرسکتے تھے کہا ہے کہیں اور ترقی عروج اور فروغ حاصل ہواور مسلمان ان کی گرفت ہے نکل کر آزا دی کے ساتھ سانس لے تکیں لے ہذاانھوں نے بیہ تہیہ کرلیا کدو داس دین کو پھلنے پھولنے نددیں گے اور سلمانوں کے خلاف اس وقت تک اڑتے رہیں گے جب تک انہیں صفحہ اس سے مثاند دیں یا انہیں اسلام سے دستمردار ہونے پر مجبور ندکر دیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 قریش کے ان ارشادر ب العزت ہے۔ 217 قریش کے ان ارا دول کی سمجے سمجے تصویر کئی کرتی ہے۔ ارشادر ب العزت ہے۔ "ولا یز الون یقاتلون کم حتی یو دو کم عن دینکم ان استطاعوا" (البقرہ - 217)

یہ کفارتو ہمیشہ ہمیشہ تم ہے لڑتے ہی رہیں گے یہائیک کدان کا بس <u>چلے تو</u> تتہمیں تمہارے دین سے پھیر دین

ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ لے کرشام گیا ہوا تھا جس میں تمام قریش کا سامان تجارت شامل تھا کیونکہ مدینہ قریش کے قافلوں کی گذرگا ہ تھالہذااسے واپسی پر مدینہ کی طرف سے گذریا تھا۔

ابوسفیان نے حفظ ماتقدم کے طور پر شام سے بلٹتے ہوئے اہل مکہ کو مصم ابن عمر و غفاری کے ذریعہ پیغلط اور شرائگیر پیغام بھیجا کہ سلمان دھاوابول کر مال تنجارت اوٹنا جائے لہذاتم جنگی ہتھیاروں کے ساتھ نکل کھڑے ہو۔

ابوسفیان نے بی قیاس کیا کہ چونکہ اس قافلہ میں تمام قریش مکہ کا مال تجارت شامل ہے لہذا وہ اس پر دھاوابول کر لوشنے کے ارا دہ کی خبرس کر مسلمانوں پر تملہ کرنے میں لیس و بیش نہیں کریں گے۔ بیش نہیں کریں گے اوراس طرح اس کی عداوت کی آگ کو بجھانے میں کامیا بی ہوسکے گی۔ قریش مکہ تو پہلے ہی جنگ کے لئے آمادہ تھے لہذاوہ بیا شتعال انگیز خبرس کرفوراً انچہ کھڑے ہوئے لیکن جب قریش کا فشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے بدر کے قریب پہنچا تو انہیں معلوم ہوئے لیکن جب قریش کا فشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے بدر کے قریب پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو ساحل سمندر کے راستہ مکہ پہنچ چکا ہے بدا طلاع ملنے پر قریش کے جند آدمیوں نے کہا کہ ابوسفیان کا قافلہ تو کہ پہنچ چکا ہے لبدا اب تمہیں جگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گرابوجہل جنگ سے دست ہر دار ہونے پر آمادہ نہوا۔

### مسلمانوں کی طرف ہے جنگ کی تیاری کا حال

مدینه میں میزبرتو عام ہو پھی تھی کہ ابوسفیان کا قافلہ اونٹوں پر سامان لا دکرا دھر ہے گذرے گامگراس کے ساتھ ہی میز نبر یں بھی پہنچ رہیں تھیں کہ قریش کالشکر پورے سازو سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ آ درہونے کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔

اس موقع پرمدینه کا دفاع لا زم تھالبنداوجی البی حرکت میں آئی اورخداوند تعالی نے قبال و جہاد کومسلمانوں پر واجب قرار دے دیا جیسا کدارشاد ہوا:

"كتب عليكم القتال و هو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير الكم وعسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير الكم و الله يعلم و انتم لا تعلمون "

تعلمون "

تم پر جہادو قبال واجب کر دیا گیاہے حالانکدو ہتم کونا کوارہے۔اور قریب ہے کہ ایک چیزتم کونا کوار ہواور وہتمہارے لئے اچھی ہوا ور قریب ہے کہ ایک چیزتم کو پہند کرتے ہواور وہ تمہارے لئے ہری ہوچونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ای آیت ہے معلوم ہونا ہے کہ جب مسلمانوں کو تھم قبال ملانو کم از کم ان میں سے پچھ مسلمانوں کو بیتھ قبال ضرورہا کوارگذرا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کفار کے فشکر کے ساتھ جنگ ہو۔ بلکہ ان کی پینداور مجبوب جیزاور تھی ۔ مگر جو چیز ان مسلمانوں کو پینداور محبوب مقلی وہ خدااوراس کا رسول چاہتے تھے وہ ان مسلمانوں کا رسول چاہتے تھے وہ ان مسلمانوں برگراں اورہا کوارگذر رہا تھا۔

جہا د کی فرضیت اور قبال کا حکم سننے کے بعد پچھ سلما نوں کی جوحالت تھی اس کا ایک اور نقشہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 میں اس طرح کھینچا گیا ہے۔

" ويقول الذين آمنو الولا انزلت سورة فاذا انزلت سورة

محكمة و ذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى من موت فاولي لهم"

اوروہ لوگ جوابمان لائے ہیں ہیہ کہتے ہیں کہ جہا دکے ہارے ہیں کوئی سورۃ
کیوں مازل ہیں کی گئی پھر جس وقت صاف صاف سورہ اتا ری گئی اوراس ہیں قال کا ذکر کیا
گیا تو تم نے ان لوگوں کوجن کے دلوں ہیں روگ ہے دکھیلیا کہ وہ تمہاری طرف اس نظر
سے دیکھتے ہیں جس ہے وہ دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی فضی طاری ہوان کے لئے خرابی
سے د

یہ بات ذہن میں رکھنی چا ہے کہ ابھی تک وہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ و جنگ بدر میں کامیا بی سے مرعوب ہو کرظا ہری طور پر واضل اسلام ہوئے تھے اور وہ لوگ جنہیں خدانے فی قلوتھم مرض کہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ابتداء ہے ہی خلوص ول کے ساتھا کیمان نہیں لائے تھے۔ بلکہ ان کے ول میں اسلام قبول کرنے کا مقصد کچھا ورتھا ہہر حال قر آن کی کواہی ہے بڑھ کرا ورکس کی کواہی ہو سکتی ہے قر آن کی کواہی ہے بڑھ کرا ورکس کی کواہی ہو سکتی ہو تھے۔ والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے دلوں میں ردگ تھا۔ فی قلوتھم مرض۔

(سورہ محمد۔ 20)

بہر حال خداوند تعالی نے جہاد و قبال کے واجب قرار دینے کے ساتھ ہی مسلمانوں کیلئے ایک واضح دستورالعمل بھی دیااورارشا فرمایا:

"فاذا لقيتم اللين كفرو فضرب الرقاب حتى اذا المخنيتموهم فشد الوشاق فاما مناً بعد و اما فداء حتى تضع الحرب اوزراها (سوره محد-4) لوشاق فاما مناً بعد و اما فداء حتى تضع الحرب اوزراها (سوره محد-4) لي جب تمهارى كفار من ترجيخ موجائة ان كى كرونين الراؤ - يهالتك كه جب تم ان كوخوب قبل كرچكوتوكس كس محكين باندهاو پراس كيعدياتواحيان كرائ بافديد لے ليا ہے جب تك الرائى اين مقيارند والے الے۔

اس آیت نے مسلمانوں کو میدان جگ میں جم کراڑنے اور کافروں کی اڑتے ہوئے گردنیں اڑانے اور میدان جگ میں ان کاخوب خون بہانے کا بھم دیا ہے اور جب جگ بیں ان کاخوب خون بہانے کا بھم دیا ہے اور جب جگ بھی ارڈال و بے قو کفار کو قیدی بنالوان کی کس کس کر مشکیس باندھ لو ۔ اور پھر چاہے انہیں احسان کر کے چھوڑ دویا فدید لے کرآزا دکر دو۔ لیعنی قید یوں کواحسان کر کے چھوڑ دیے یا فدید لے کرآزا دکر دیے کا بھم خدانے پہلے ہی دے دیا ۔ اور بیات خاص طور پر ذہن میں یافدید کے والی ہے ۔ ناکہ بعد میں جو با تیں گھڑی گئیں ہیں ان کے بارے میں سے جھے فیصلہ کیا حاسے۔

# يغيمبرا كرم صلى الله عليه وآله وسلم برايك غلط الزام

تمام مفسرین کااس بات پراتفاق ہے کہ سورہ محمد کی مذکورہ آیات جنگ بدر سے
پہلے نازل ہوئیں اور جنگ کے بارے میں ہدایت یقینا وحتما جنگ سے پہلے ہی دی جائی
چاہئیں ۔اورسورہ انفال کی آیت نمبر 5 تا 7 جوآ گے چال کرتج رہے کا نکنگی ۔اس بات پر شاہد
ہیں کہ پیغیبرخدا کی طرف ہے تھم جہاد کے ملنے کے بعد خدا کے تھم ہے اپنے گھرے نکلے
شخاور پیغیبر کے اپنے گھرے نکلنے کوخدانے اپنے تھم سے نگلنا کہا ہے ۔ مگر بعض مورخیین نے
تضاور پیغیبر کے حکم انوں کے تھم ہے گھڑی ہوئی روایات پر اعتما وکر کے بید کھی ڈالا ہے کہ پیغیبر
اکرم ابوسفیان کے قافلہ کولو نئے کے ارا دے ہے نکلے تھے ۔ چنانچے علامہ شبلی بھی اس الزام کو
روکرتے ہوئے یوں تحریر فرماتے ہیں:

"غام مورثیں کا بیان ہے کہ رسول الله صلع کا مدینے سے نگلنا صرف قافلہ کولوٹنے کی غرض سے نقاد کی نوٹ ہیا ہے۔ قرآن مجید جس سے زیادہ کو کی قطعی شہادت نہیں ہو گئی ۔ اس میں جہاں اس واقعہ کا ذکر ہے بیالفاظ ہیں:

" كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من المومنين

لكارهون . يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت . وهم ينتظرون واذا بعدكم الله احدا لطائفتين انها لكم و تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم "

جیبا کہ جھے کو تیرے پروردگارنے تیرے گھر(مدینہ) سے بچائی پر نکالا۔اور بیٹک مسلمانوں کا ایک گروہ نا خوش تھاوہ تھے سے بچی بات پر جھگڑتے تے بعداس کے کہ بچی بات ظاہر ہوگئی۔ کو یا کہ وہ موت کی طرف ہائے جاتے ہیں اوروہ اس کو دیکے رہے ہیں اور جبکہ خدا دوگروہوں میں ہے ایک کاتم ہے وعد ہ کرنا ہے اورتم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں پچھڑورٹین ہے وہ ہاتھ آئے۔

ان آیتوں ہے تا بت ہوتا ہے کہ

- ا۔ جب آنخضرت نے مدینہ سے نگلنا چاہاتو مسلمانوں کاایک گروہ چکچانا تھااور سمجھتا تھا کہ موت کے مندمیں جانا ہے
- ۲۔ مدینہ سے نگلنے کے وفت کافروں کے دوگر وہ تھا یک غیر ذات الشو کہ لیعنی
  ابوسفیان کا کاروان تجارت اور دوسر اقریش کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لئے
  سروسامان کے ساتھ فکل چکا تھا۔

اسكے علاوہ ابوسفیان کے قافلہ میں 40 آدمی تھے اور آخضرت صلعم مدینہ سے تین سوبہا دروں کے ساتھ لُکلے تھے۔ تین سوآدمی 40 آدمیوں کے مقابلہ میں کسی طرح موت کے مندمیں جانائبیں خیال کر سکتے تھے۔ اس لئے اگر آخضرت قافلہ کولو نے کے لئے لگتے تو خدا ہر گرز آن مجید میں نافر مانا کہ مسلمان ان کے مقابلہ کوموت کے مندمیں جانا مجھتے تھے۔

(الفاروق شبلی ص 84-85)

یہ و ہات ہے جس پرشبلی صاحب نے صحیح صحیح محاسمہ کیا ہے لیکن ان کی نظر شاید بخاری کی اس روایت پرنہیں پڑی جس میں واضح طور پریہ کہا گیا ہے کہ پیغمبرا کرم ابوسفیان کے قافلے کولوشنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ اگروہ بخاری کی بیرروایت دیکھ لیتے تو پھر شایدوہ بیجا کمیہ نہ کرتے ۔ بخاری کی روایت بیہ ہے کہ:

انـما خرج رسول الله يريد عبر قريش حتى جمع الله بينهم و بين عدوهم على غبر ميعاد " عدوهم على غبر ميعاد "

یعنی رسول اللہ تو قرایش سے تجارتی قافلہ سے ارادہ سے نکلے تھے گر اللہ تعالیٰ نے نا گہانی طور ریان کا دران کے دشمنوں کا سامنا کر دیا۔

سورہ الانفال کی آمیت نمبر 5 تا7 نے جنگ بدر میں شرکت کرنے والے پچھے اصحاب کے کر دار سے اچھی طرح پر دہ اٹھایا ہے ۔ سورۃ محمد کی آمیت نمبر 20 نے تو صرف دہ باتوں کی نشاند ہی کی تھی جو آمیت کے آخری حصد میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ:

ا۔ رایت الذین فی قلوبھم لیعنی جن کے واوں میں روگ تھا۔

 ینتظرون الیک ننظر المغشی من الموت فاولیٰ لهم
 وہ تہاری طرف اس طرح ہے دیکھتے ہیں جس طرح ہے وہ دیکھا کرتا ہے جس رموت کی فشی طاری ہوان کے لئے فرانی ہے۔

مرسورہ انفال کی آیات 7 تا 7 کی باتوں کی وضاحت کررہی ہے جواس طرح ہے فہر 1: پیفیر اکرم توخدا کے ہم سے اپنے گھرے قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے ہی فیلے تھے۔ یہ بات ہے جا ہے تھا اخوج ک ربک من بینک بالحق ہے تا بت ہے فہر 2: مگر بہت سے اصحاب پیفیر کے دل میں بہی خیال تھا کہ ہم ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹے کے لئے جارہے ہیں یہ بات تبودون السی غیر ذات الشو کہ لکم سے تا بت ہے۔

نمبر 3: جب پیغبرنے اپنے اصحاب کو بیہ بتلایا کہ ہم کفار مکہ ہے جنگ کرنے کے لئے جارہ ہیں تا رہا ہے است کے لئے جارہ ہیں تو پچھاصحاب پیغبر کو بیہ ہات ہری لگی او راپنی نا راضگی کا اظہار کیا بیہ ہات ان

نمبر4: اور میداصحاب پیغیم رنصرف کفار قریش سے جنگ کے لئے جانے پر ماخوش اور ما راض تھے بلکہ اس بات سے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ پیغیم کفار قریش سے جنگ کے لئے جارہے ہیں انھوں نے پیغیم "کے ساتھ ہی جھگڑ اشروع کر دیا۔ یہ بات ' میجادلونک فی الحق بعد ماتبین'' سے نابت ہے

نمبر5: اورقر آن مید کہتا ہے کہان اصحاب پیغیبر کی حالت میتھی جیسا کہان کوموت کے مندمیں ہانک کرلے جایا جارہاہے۔

خداوند تعالی نے تمام حقائق کوان آیات میں کھول کربیان کردیا ہے۔ لیکن بی امید کے حکمرا نوں کی روش بیر رہی ہے کہ ایسی روایات وضع کرائی جا ئیں جن سے اصحاب پیٹیبر تو جے جا ئیں اور ان کے تمام عیوب ، غلطیاں اور کونا ہیاں پیٹیبر کی گردن میں ڈال دی جا ئیں۔ لہذا جو ہات اصحاب پیٹیبر چاہتے تھے اسے پیٹیبر کا چا ہنا تنا دیا ۔ اس طرح صحابہ کی آو حفاظت کی اور ماموں پیٹیبر کو یارہ یارہ کر دیا۔

## قریش ہے لڑنے کونا پیند کس نے کیا؟

گراس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سے اصحاب تھے جوقر کیش کے ساتھ لڑنے کولپند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ سچی بات ظاہر ہوجانے پر پیغیبر سے ہی جھڑنے لگ گئے سیرت امیر المومنین میں اس بارے میں اسطرح لکھا:

''چونکہ بیر کفرواسلام کے درمیان پہلامعر کہ تھامسلمان اسلحہ جنگ کے لحاظے کمزوراور کفار کی متو قع تعدا د کے مقابلہ میں کم تھے اس لئے پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ضروری خیال کیا کہانصار ومہاجرین کاعند میمعلوم کریں کدو ہ کہاں تک عزم وثبات کے ساتھ دشمن کا دفاع کرسکتے ہیں ۔ چنانچہ آنخضرت کے استفسار پر لوکوں نے مختلف جوابات دیئے کچھ ہمت شکن تھےاور کچھ ہمت افزاء میجے مسلم میں ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر کے جواب پر آنخضرت نے منہ پھیرلیا ۔مقدا دابن اسود نے پیغیبر کے چیرے پر تکدر کے آ ٹارد کیجیتو کہا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت مویٰ ہے کہا تھا "اذهب انت و ربك فقاتلاانا ههنا قاعدون "تم جاوًاورتمهاراخدااورتم بي دونوں لڑ و ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔اس ذات گرامی کی تتم جس نے آپ کوخلعت رسالت پہنایا ہے ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں رہ کراؤیں کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کوفتح ونصرت عطا کرے۔اس جواب سے پغیبر کا تکدرجا تا رہااور آپ نے مقدا د کے حق میں دعائے خیر فر مائی ۔ پھر انصار کی طرف رخ کرتے ہو چھا کہتم او کوں کی کیا رائے ہے؟ سعدا بن معاذانصاری نے بروی گرم جوشی ہے کہا کہ یارسول اللہ ہم آپ برائمان لائے ہیں اورا طاعت کاعبدو بیان کیا ہے لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ سمند میں بھاندیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بھاندیں گے اور کوئی چیز ہماری را ہیں حائل ندہوگی ۔ آپ اللہ کامام لے کراٹھ کھڑے ہوں ہم میں کی ایک فر دبھی پیچھے نہیں رہے گی پیغیبراس جواب برا نتہائی خوش ہوئے اور فر مایا:

"والله الكافى انظر الى مصارع القوم" سيرة امير المومنين ش 193 بحواله تاريخ طبرى جلد 2 مس 140 يعنى خداك شم اب مين وشمن كركر مرن كى جلهول كواپني آئهوں سے ديكھ رہا

سیرت امیرالمومنین میں سیح مسلم سے حوالے سے جو پچھ حضرت ابو بکراو رحضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے وہ عقل میں آنے والی بات ہان دونوں کے کفار قریش کے ساتھ بہت المجھے تعلقات متھے دونوں سر داران قریش کی بناہ میں تھے ایک ابن الدغنہ کی بناہ میں رہا۔ دوسراا ہے ماموں ابوجہل کی بناہ میں رہا۔ حضرت ابو بکر کے تعلقات کفار قریش کے ساتھ استے المجھے تھے کہ رہے آئیوں میں ایمان لانے کے بعد جب انھوں نے بجرت کی ساتھ استے المجھے تھے کہ روائی اختیار کی تو کفار قریش کواس بات پر بہت افسوں ہوااور بید کی غرض سے حبشہ کی طرف روائی اختیار کی تو کفار قریش کواس بات پر بہت افسوں ہوااور بید کہا کہ ہم اس شہر میں کس طرح رہیں گے جہاں سے ابو بکر ہجرت کر کے چلے جا کمیں (دیکھو مدارج المبرو تھی کو دوالہ سابقہ صفحات میں)

لہذا یہ دونوں ایک تو اپ محسنوں کے ساتھ لا مناسب نہیں سجھتے تھے، پھی شرم بھی قر آتی ہوگی اوران کی طاقت وقوت کارعب بھی ان کے دلون پر بیٹے اہوا ہو گالہذا ان کا قر آن نے سیح نقشہ کھینچا ہے کہ" بیٹک مسلمانوں کا لیک گروہ نا خوش تھا وہ تجھ سے تجی بات پر جھڑ تے تھے بعد اس کے کہ تجی بات فاہر ہوگئی کویا کہ وہ موت کی طرف بائے جاتے ہیں" بھی ہمیں اس بات کی جبتی ہوئی کہ کہیں سمجے مسلم کا حوالہ درست ندہو چنانچہ ہم نے سمجے مسلم کا موالہ درست ندہو چنانچہ ہم نے سمجے مسلم کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ بات سمجے مسلم میں" باب بدر کی لڑائی کا بیان" میں کھی ہوئی مل گئی چونکہ عربی عبارت طویل ہے لہذا ہم سمجے مسلم معیشر ح نو دی ترجمہ علامہ وحید الزمان کتاب الجہاو والسیر نشر کردہ خالد احسان پبلشر زلا ہور جلد 5 کے صفحہ 55 ہے انکا اردوتر جمہ سالم نقل کررے ہیں جواس طرح ہے ہے

## باب بدر کی لڑائی کابیان

'' حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے ،رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ۔ جب آپ کوابوسفیان کے آنے کی خبر پینچی تو حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عند نے گفتگو کی ۔ آپ نے جواب نہ دیا ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عند نے کی جب بھی آپ مخاطب نہ ہوئے ۔ آخر سعد بن عبادہ انصار کے رئیس الجھے اور انھوں نے کہا آپ ہم سے مخاطب نہ ہوئے ۔ آخر سعد بن عبادہ انصار کے رئیس الجھے اور انھوں نے کہا آپ ہم سے

یو چھتے ہیں۔ یارسول الله قتم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہم کو مکم کریں که جم گھوڑوں کوسمندر میں ڈال دیں تو جم ضرور ڈال دیں ۔اوراگر آپ عکم کریں کہ جم گھوڑوں کو بھگاویں پرک الغمارتک ( جوایک مقام ہے بہت دور مکہ ہے یرے )البتہ ہم ضرور بھگاویں (لینیٰ ہرطرح آپ کے حکم کے تابع ہیں کوہم نے آپ سے بیعہد نہ کیاہو۔ ہ فرین ہے انصار کی جا نثاری ہیر ) تب جنا ب رسو<mark>ل خداصلی اللہ علیہ وسلم نے لوکوں کو بلایا</mark> اوروہ چلے ۔ یہاں تک کہ بدر میں اتر ہے۔وہاں قریش کے بانی پلانے والے ملے ان میں ا یک کالا غلام بھی تھائی تجاج کا صحابے اس کو پکڑا اوراس سے ابوسفیان اور ابوسفیان کے سأتعيون كاحال يوحضے ككے موه كهتاتها ميں ابوسفيان كاحال نہيں جانتا مالبنة ابوجهل اورعتبه اورشیبهاورامیه بن خلف تو موجود میں جب وہ کہتا تو پھراس کومارتے جب وہ بیرکہتا کہا حجھا احیها میں ابوسفیان کا حال بتا تا ہوں تو اس کو چھوڑ دیتے پھر اسے یو حیصے ۔وہ یہی کہتا میں ابوسفيان كاحال نهيس جانتا بالبيته ابوجهل اورعقبها ورشيبها وراميه بن خلف تو لوكوں ميں موجود ہیں۔ پھراس کو ماریتے اور جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نما زیرُ ھ رہے تھے ۔ کھڑے ہوئے۔جب آپ نے بیرو یکھاتو نمازے فارغ ہوئے اور فرمایا قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب وہتم سے سے بولتا ہے قوتم اس کومارتے ہواور جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو(بدایک مجمز ہوا آپ کا) پھرآپ نے فرمایا۔ بدفلال کافر کے مرنے کی عکہ ہےاور ہاتھ زمین پر رکھااس جگہ (اور بیفلاح کے گرنے کی جگہ ہے) راوی نے کہا پھر جہاں آپ نے ہاتھ رکھا تھااس سے ذرا بھی فرق ندہوااور ہر ایک کافرای جگہ گرا یہ دوسرا شرح مسلم معيشرح نو دي ترجمه علامه وحيدالزمان معجز وبوا-

كتاب الجها دوالسير جلد بجم ص55-56

علامدو حیدالز مان نے اپنے ترجمہ میں جوبید کھاہے کہ: ' محضرت ابو بکررضی اللہ عندنے گفتگو کی آپ نے جواب نددیا'' یہ روایت کے الفاظ۔فتکلم ابو بکر فاعرض عنه کار جمد کیا ہے

"فتکلم" کار جمد گفتگو گی آو ٹھیک ہے لیکن و دالی با تیں تھیں جنہیں پیغیبرا کرم
صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ناپسند کیااوراظہار نا راضگی کے طور پر منہ پھیرلیا ۔بہر حال سیرت
امیر المومنین میں مجے مسلم کا جوحوالہ ویا گیا ہے اس کی تصدیق ہوگئی۔

بہر حال پیغمبر اکرم نین سوتیرہ آدمیوں کی ایک مختفر جمیعت کے ساتھ جن میں شبلی کی الفاروق کے مطابق 83 مہاجراور باقی انصار تھے 8 رمضان مے ھولدینہ سے روانہ ہوئے۔

8 مطابق 8 مہاجراور باقی انصار تھے 8 رمضان مے ھولدینہ سے روانہ ہوئے۔

## جنگ بدر میں تائید غیبی

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پیغیبرا کرم کے اپنے ساتھوں کے ساتھ نگلنے ہے لے کر جگل کے فاتمہ تک بیہ جنگ خداوند تعالیٰ کی زیر کمان اورااس کی ہدایا ہے اورا حکامات کے ماتحہ الرسی گئی جس میں گھرے روا نہ ہونا مجمی خدا کے تھم ہے تھا جیسا کہ ارشاد ہوا "کہ منا اخر جگ رہ بھی من بیتہ کہ بالحق" الانفال - 5 "کہ ما اخر جگ رہ بھی من بیتہ کہ بالحق" الانفال - 5 "جیسا کہ تیرے رب نے تیرے گھرے تچھ کوئی کے ساتھ نکالا" پھر جب مسلمانوں کا بیہ چھوٹا سائٹکر بدر کے مقام پر پہنچا تو خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کا بیہ چھوٹا سائٹکر بدر کے مقام پر پہنچا تو خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ان پر نیند طاری کردی ۔ لیکن نیند کی حالت میں جہاں سکون واطمینان ملاو ہاں شیطان نے بھی اپنا جلوہ وکھایا اور بہت ہے مسلمان مثل جہاں سکون واطمینان ملاو ہاں شیطان نے بھی اپنا جلوہ وکھایا اور بہت ہے مسلمان منا جو گئے جبکہ وہاں پر طہارت اور نہانے کے لئے یانی بھی نہیں تھا۔

علاوہ ازیں گفارنے پہلے ہے سخت زمین کو منتخب کرکے قیام کیا ہوا تھالہذا مسلمانوں کو ہا امرمجبوری رہتلے ہا لو کے میدان میں قیام کرنا پڑا تھا۔جس میں باؤں ھنس ھنس جاتے تھے جس کی وجہ ہے جم کرلڑنا دشوارتھالہذا خداوند تعالیٰ نے اپنی غیبی امدا دیکے ذرىيەمىلمانون كىددكى جىيما كدارشاد بوا:

" اذ يغشيكم النعاس امنة و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم و يذهب عنكم رجز الشيطان و يربد على قلوبكم و يثبت به الاقدام (الانفال-11)

''اس وقت کویا و کروجب خدانے اپنی طرف سے اطمینان دینے کے لئے تم پر نیند کوغالب کردیا تھا۔اورتم پر آسان پر سے پانی برسایا تھا تا کداسے تہمیں پاک و پا کیزہ کردےاورتم سے شیطان کی گندگی کورفع کردے) اور پانی سے بالوریت بھی جم جائے) اورتہارے قدم کو (انچھی طرح ہے) جمائے ہے۔

یہ بات مسلمات تاریخیہ ہے ہے کہاں جنگ میں مسلمان تعداد میں بہت کم تھے لہذا اپنے مقابلہ میں تین گنا ہے بھی زیادہ لشکر کود کھے کر ہمت ہار جانے کا قوی امکان تھا۔
لیکن یہاں بھی خداوند تعالی نے ایک عجیب طریقہ سے حوصلہ قائم رکھنے کی حکمت عملی اختیار کی جیسا کہار شاوہ وا:

" وافد یه ریکموهم افد القیتم فی اعینکم قلیلاً و یلقلکم فی اعینهم لیقصی الله امراً کان مفعولا و الی الله ترجع الامور" (الانفال -44)

اوراس وقت کویا دکرو جبتم لوگوں نے کفار کے ساتھ ٹر بھیڑ کی تو خدانے تہاری آئھوں میں کفار کو بہت کم کر کے دکھلا یا وران کی آئوں میں تم کوتھوڑ اکر دیا تا کہ خدا کوجو کچھ کریا منظور تھا وہ وہ راہوجائے اور کل باتوں کا دارومد ارتو خدایر بی ہے۔

### جنگ کی ابتداء

بہرحال ہدر کے مقام پر دونوں فو جیس آمنے سامنے ہو کمیں اور دھمن کی طرف ہے عتبہ بن رہیعہ ۔اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید قریش کی صفوں میں سے نکل کرمہارز طلب ہوئے اور سلما نووں کے تشکر سے فوف ابن حارث معود ابن حارث اور عبداللہ بن رواحہ مقابلہ کو نکلے معتبہ نے ہوجھا کہتم کون ہو؟ اضوں نے کہا ہم انعمار مدینہ ہیں معتبہ نے پیٹا نی پر بل دال کرکہا کہتم ہمارے ہم رہ بنیں ہو ہم واپس جا دُاور آخضرت سے خاطب ہو کرکہا ''الے تحکہ ہمارے مقابلہ میں ہمارے ہمسر لوکوں کو بھیجے ہو ہماری قوم میں سے ہوں یہ تینوں انعماری اپنی صفوں میں واپس آگئے اور آخضرت نے اپنے عزیز دوں عبیدہ ابن مارٹ جمز ہابن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب کو بھیجا ۔ ان کے پہنچتے ہی انفر ادی جنگ مارٹ کو این کا آغاز ہوگیا اور حضرت عبیدہ واران قریش کو کا آغاز ہوگیا اور حضرت عبیدہ وحضرت جمز ہاور حضرت عبیدہ ابن حارث شدید زخی ہو بھی موت کے گھا ہا تا ردیا مگر چونکہ اس جنگ میں حضرت عبیدہ ابن حارث شدید زخی ہو بھی حضرت عبیدہ ابن حارث شدید زخی ہو بھی خواہد او ہ ان زخموں سے جانبر ند ہو سکے اور میدان جنگ میں جام شہا دت نوش فر مایا جنگ بدر میں بیاسلام کے بہلے شہید ہیں ۔

اس کے بعد کفار کی طرف سے جو بھی آیا وہ حضرت علی کی تلوار شرر ہارہے زندہ فی کرندگیا ۔ کفار کی ما می گرا می شخصیتوں کے آلی ہوجانے سے دشمن کی صفوں میں تحلیلی کی گئی اورا کیلے دو کیلے لڑنے کے لئے میدان میں آنے سے جی چرانے گئے ۔ انھوں نے بجھ لیا کہ اس طرح ایک ایک کر کے میدان میں نکلتے رہے تو کوئی بھی شیرخدا کی تلوار سے زندہ فی کرنہ لیٹے گا اورا یک ایک کر کے میب موت کے گھا اے انہ جا کیں گئے ۔ لہندا انھوں نے کہا رگی حملہ کرنے کے لئے آگے بروھنا شروع کرویا ۔

پیغمبر کی بارگاه خداوندی میں دعااور جنگ کا حال

بدوہ موقع تھا کہ جب وشمن کی بڑھتی ہوئی بلغار کود کھے کر پیغیر نے ہارگاہ احدیت میں دست بدعا ہو کرعرض کیا:

" اللهم ان تهلك هذا العصاية من اهل الاسلام لا تعيدفي

الارض اللهم انجزلي ماوعد تني" سيرة امير المومنين ش 199 بحواله تاريخ كامل جلد 2 ص 87

''بارالہااگرمسلمانوں کی بیہ جماعت ہلاک ہوگئی تو روئے زمین پر تیری پرستش کرنے والاکوئی ندرہےگا۔ پروردگاراا ہے وعد ہ فتح دِنھرت کو پوراکر''

اس دعا کے بعد پیفیبر نے نیندگی ایک چھپکی لی اور آئھیں کھول کرفر مایا: خداکا شکر ہاس نے میری دعا قبول فر مالی اور ہماری امداد کے لئے فرشتے بھیج دیئے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے "افد تست خیشون رہکم فیاست جاب لکم انبی ممد کم بالف من الملائکة مرد قین"

الملائکة مرد قین"

جبتم اپنے پروردگارے فریا دکررہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی (اور کہا) میںایک ہزار فرشتوں ہے جو پے در پے آئیں گے تمہاری مد دکروں گا۔ تاریخ ہوئی ہے در سے جو بے در کے آئیں کے تمہاری مد دکروں گا۔

ادھرتو کفارقریش نے یکبارگی حملہ کرے جنگ مغلوبہ کا آغاز کردیا اورا دھر خالص خدا کی کمان میں جنگ ہونے گی اور تھم خداوندی سے فرشتے میدان جنگ میں کود پڑے جبیبا کدارشا دہوا:

" اذيوحي ربك الى الملائكة الى امعكم فثبتو ا الذين آمنوا، سالقى في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضروبوا فوق الاعناق واضربوا هم كلينان "

"ا سرسول اس وقت کویا دکرو جب تمهار ایروردگارفرشتوں سے فرمار ہا تھا یقینا میں تمہار سے ساتھ ہوں تم ایمانداروں کو قابت قدم رکھو میں جلد کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دون گالہذاتم ان کفار کی گردن پر مارواوران کی پورپورکومفروب کردو'' مسلمان کفار کے فشکر کو آ گے بڑھتے ہوئے و کچھ کر تلواریں چلاتے صفوں کو چیر تے اور ڈیمنوں کونہ تیج کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہاور جیسا کہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے۔ کافروں کے داوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تو ان کے باؤں رکئے گئے۔اس موقع پر شیطان سراقہ کی صورت میں آگے بردھا اور کفار کی ڈھارس بندھا کرانہیں آگے بردھا اور کفار کی ڈھارس بندھا کرانہیں آگے بردھنے پر تیار کیالئین جب اس نے جرائیل و میکائل کے ساتھ فرشتوں کالشکر دیکھا تو کافروں کومسلمانوں کے رحم وکرم پر چھوڈ کر بھاگ کھڑ ابوا جیسا کہا رشادہواہے کہ:

" واذاذين لهم الشيطان اعمالهم و قال لاغالب لكم اليوم من الناس و الي جارلكم، فلما ترات الفئتن نكص على عقيبه و قال اني برى منكم . اني ارى مالا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب (الانقال -48)

''اورجب شیطان نے ان کی کارستانیوں کاعمدہ کردکھایا اوران سے کہا کہ آئ لوگوں میں سے کوئی ایسانہیں ہے جوہم پر غالب آسکے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پھر جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو النے پاؤں بھاگ نگلا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بالکل الگ ہوں میں وہ چیزیں دکھے رہا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں ویتی۔ میں تو خداسے ڈرتا ہوں اور خدا بہت خت عذاب دینے والا ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ جنگ ہدر کے دن شیطان سراقہ بن حارث کی شکل میں آیا اور لوگوں کو لڑائی پر اجھارنے لگا اور کہا کہ آگے بڑھو میں تنہارے ساتھ ہوں مگر یکا کیک فرشتوں کا لشکر دیکھ کر بھا گا۔ جب بیدلوگ مکہ آئے توانھوں نے سراقہ کی ندمت کی اس نے متم کھائی کہ میں تنہارے ساتھ نہ تھا اور لوگوں نے بھی کہا کہ وہ مکہ سے با ہر نہیں گیا مگران کو یقین نہ آیا جب وہ سلمان ہوگئے تب انھیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔

'آخرالامرحعنرے علی اور حصرے جزۃ کے پرزورحملوں سے کافروں کے قدم ڈگرگا گئے اوراس طرح تنزینز ہوئے جس طرح شیر کے حملہ آور ہونے سے بھیٹریں تنزینز میٹر ہوتی ہیں۔ابن سعد کہتے ہیں: " رايت عليا يوم بدر يمحم كما يُحمحم الفرس ويقول الشعر فما رجع خضب سيفه دما"

بحواله كنزالعمال جلد 5 ص 270

''لینی بدر کے دن علی کوڑتے ہوئے ویکھاان کے مندسے گھوڑنے کے ہنہنانے کی کی آوازنگل رہی تھی اور ہراہر رجز پڑھتے جارہے تھےاور جب پلٹے تو ان کی تلوا رخون سے رنگین تھی۔

جنگ آخری مرحلہ میں واقل ہو پھی تھار کا زور ٹوٹ چکا تھا ابوجہل اور دوسرے
مامی گرامی سر داران قریش قبل ہو چکے تھے جب دشمن شکست کی آخری منزل پر پہنچ گیا اور اپنے
مال د اسباب کو چھوڈ کر بھاگ کھڑ اہوا تو مسلمانوں نے بھی جنگ ہے ہاتھ روک لیا اوران
کے ساتھ لڑتے ہوئے قبل کرنے کی بجائے آئیں پکڑ پکڑ کر گرفار کرنا شروع کر دیا۔

سعدابن معاؤنے جب بیردیکھا کہ سلمان کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے انہیں تہ تیخ کرنے کی بچائے زندہ گرفتار کررہے ہیں تو وہ مسلمانوں کی اس حرکت پر چے و تاب کھانے گلے اور پیغیمراکرم کی خدمت میں عرض کی

" يار سول الله اول وقعة اوقعها الله بالمشركين كان الاشخان احب الى من استقباء الرجال"

بحواله مناريخ كامل جلد 2ص 88

'' یارسول الله کمید پہلامعر کہ تھا جس میں الله نے مشر کوں کوشکست دلائی ہے ان لوکوں گوگر فقا رکرنے کی بجائے انہیں اچھی طرح کچل دینا مجھے زیا دہ پہندتھا''

سعدا بن معاذ کی اس بات سے نا بت ہے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی کچھ لوگ لڑر ہے تھے اور کچھا پناساز وسامان چھوڈ کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے تھے کہ سلمانوں نے جنگ سے ہاتھ روک کر مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا اور انہیں پکڑ پکڑ کر قیدی بنانا شروع کر دیا۔ بہر حال اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے جن میں سے نصف یعنی 35صرف حضرت علی کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے۔

## مال غنيمت كي تقسيم كابيان

جنگ ہے فارغ ہونے کے بعد آنخضرت نے تھم دیا کہ مال ننیمت ایک جگہ پر جمع کردیا جائے ۔لیکن میتھم بعض طبیعتوں پر گراں گذرا۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دستور عرب کے مطابق جوجس نے لوٹا ہے وہ ای کے باس رہے مگر پیغیر نے اس کی اجازت نہ دی اور آپ نے مال نمنیمت تمام شرکاء جنگ میں مساوی تقسیم کردیا۔

# اسیران جنگ کی ربائی کابیان

مدید پینچنے کے بعد پینج برا کرم نے اسیران بدرکوشنف لوکوں کے گھر تھی را کرا نے کے حسن سلوک کی ہدایت فرمائی چنا نچہ جب تک وہ مسلمانوں کی تحویل میں رہان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا رہا جس کا ان اسیروں نے خود بھی اعتراف کیا اور چومان قیدیوں میں سے جوصاحب حیثیت تھے ان سے فدید لے کرآ زادکر دیا گیا اور جومائی حیثیت سے مکزور تھے اور کھنا پڑھنا جانچ تھے ان سے یہ طے کیا کہ وہ مدینہ کے دیل دیل کو لکھنا پڑھنا سکھا کی اور اس کے وض انجین رہا کر دیا جائےگا۔ چنا نچ وہ طے شدہ معاہدہ پورا کرنے پڑھنا سکھا کی اور اس کے وض انحین رہا کر دیا جائےگا۔ چنا نچ وہ طے شدہ معاہدہ پورا کرنے پر آزاد کردیئے گئے لیکن جو بالکل ما دار تھے اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانچ تھے انہیں ویسے پر آزاد کردیئے گئے لیکن جو بالکل ما دار تھے اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانچ تھے انہیں سورہ محمد کی احسان کر کے آزاد کردیا گیا ۔ اور پٹھی را کرم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بیٹس سورہ محمد کی احسان کر کے آزاد کردیا گیا ۔ اور پٹھی را کرم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بیٹس سورہ محمد کی مناسبت سے یہاں پر بھی لکھتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ:

''جب تک کافروں ہے لڑ رہے ہوتو ان کی خوب گردنیں مارویہاتنگ کہ جب

خوب خون بہا چکواور انہیں زخموں سے چور چور کر دوتو ان کی مشکیں کس لو (اور انہیں قیدی بنالو) پھر ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں جھوڑ دو یا معاوضہ (فدید) لے کر رہا کردو یہالتک کہ دشمن جنگ کے چھیار رکھ دے۔

(سورہ محمد - 4)

# کیااسیران جنگ کے بارے میں کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی

جگہ بررہے پہلے ہی اسیران جگ کے بارے میں واضح آبیت مازل ہو پھی تھی اور واضح تھم آپکا تھا لیمنی اسیران جگ کے ساتھ جوسلوک ہونا چاہیے تھا اس کا قدرت نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ آبیس یا تو فد سے لے کرچھوڑ دیا جائے یا احسان کر کے آزاد کر دیا جائے اور تیغیم را کرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عین تھم خدا کے مطابق عمل کیا۔ لہذا اس سلسلے میں نقو کسی ہے رائے لینے کی ضرورت تھی اور نہ ہی تھم خدا کے مطابق عمل کرنے ہے کسی عمابت ما اور عذا ہے کا سوال پیدا ہوتا تھا مگر یہاں بھی حضرت عمر کی رائے کو پیغیمر کی رائے پر فوقت وکھانے کے لئے ایک روایت گھڑی گئی جس کا خلاصہ ہیں ہے کہ:

حضرت عمر نے ان کے آل کی رائے دی تھی اور حضرت ابو بکر نے فدید لے کر چھوڑ دیا ۔ مگرخدا چھوڑ دیا ۔ مگرخدا کے فدید لے کر چھوڑ دیا ۔ مگرخدا نے فدید لینے کو پہند کر کے فدید لے کر چھوڑ دیا ۔ مگرخدا نے فدید لینے کو پہند نہ کیا اور حضرت عمر کی رائے آل کو پہند فر مایا علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں اس بات کو طبر ی کے صفحہ 1355 کے حوالے ہے ''قید یوں کے معاملہ میں حضرت عمر کی رائے'' کے عنوان کے تحت اس طرح نقل کیا ہے'

قیدیوں کے معاملہ میں حصرت عمر کی رائے: اس بنا پر بیہ بحث بیدا ہوئی کہان لوکوں کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے ۔رسول اللہ نے تمام صحابہ سے رائے کی اور لوکوں نے مختلف رائے دی۔ حضرت ابو بکرنے کہا کہ بیابیے ہی بھائی بند ہیں اس لئے فدید لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے اختلاف کیااو رکہااسلام کے معاملہ میں رشتہ وقر ابت کو وقل نہیں ان سب کو قل کر دینا چاہیے اور اس طرح کہم میں سے ہڑ خض اپنے عزیز کو آپ قل کردے علی عقیل کی گردن ماریں ۔ جمز ہ عباس کا سراڑا دیں اور فلاح شخص جومیرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کردوں۔ الفاروق علی دوسرامد نی ایڈیشن 1970 صفحہ 87 میں اس کا کام میں تمام کردوں۔ الفاروق علی دوسرامد نی ایڈیشن 1970 صفحہ 87 میں اس کا کام میں تمام کردوں۔ الفاروق علی دوسرامد نی ایڈیشن 1970 صفحہ 87 میں الفاروق علی دوسرامد نی ایڈیشن 1355 صفحہ 1355

ال بارے میں نہ صرف حضرت عمر کی رائے کو پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رائے برفوقیت دی گئی جیسا کہ رائے برفوقیت دی گئی جیسا کہ محمد حسین دیکل سابق و زیر معارف حکومت مصرنے اپنی کتاب حضرت عمر فاروق اعظم میں کھھا ہے کہ:

اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلما نوں سے مشورہ کیا اور ہات فدیہ قبول کر لینے برختم ہوئی ۔ پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدید کے کرفیدیوں کو آزا وکر دیا لیکن اس کے ورابعد وحی آئی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا:

" ماكان لبني ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريدالا خرة والله عزيز حكيم "

نی کوید مناسب ند تھا کدان کے باس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قل ند کریں تم لوگ دنیا کی متاع چاہتے ہواوراللہ آخرت چاہتا ہے وراللہ زیر دست حکمت والا ہے اس طرح اسیران بدر کے سلسلہ میں حضرت عمر کی رائے نے الہامی شخصیت ہونے کا ثبوت فراہم کردیا جیسا کہ اس سے پہلے ا ذان کے مسئلہ میں بھی ظاہر ہو چکا تھا اس سے نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم اور مسلمانوں کی نگاہ میں حضرت عمر کی حیثیت بلند اور ان کی رائے دقیع ہوگئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم ازمجد حسین ہیکل ص 77

بعنی ان حضرات کے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ صاحب وحی اور صاحب کتاب و نبوت در سالت تو الہامی شخصیت نہیں تھے ہاں حضرت عمر الہامی شخصیت تھے۔

پینیبر کے جورائے قائم کی وہ اوالین تھی کرفتد رت کوعذاب کی تہدید کرنی پڑی اور قدرت کی نظر میں حضرت عمر کی رائے درست اور شیخ تھی ۔ کیا اس سے بھی بڑھ کرعظمت ماموس رسالت کویا رہ کیا جاسکتا ہے۔

یبال بھی اصحاب کے عیوب کو پیغیبر کا گردن میں ڈال دیا گیا حالانکہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 میں عاب کا رخ ان اصحاب کی طرف ہے جنہوں نے جنگ ہے ہم تھے روک کراو رمیدان جنگ میں خوزین کی خرایعہ دشمن کا صفایا کرنے کی بجائے دنیا کے لا کچ میں انہیں گرفتار کریا شروع کردیا ۔ چنا نچہ آیت کے الفاظیہ ہیں کہ:ان یہ کے ون لسہ السر می حسی یشخس فی الارض جب تک خوب چھی طرح ہے میدان جنگ میں خوزین ک نہ کرلیں کمی گوگرفتار نہ کریں ۔ اوراس بات کو آیت کے دوسر ہے حصہ میں واضح طور کریا نہ کہ دوسر ہے حصہ میں واضح طور کی بیان کیا ہے کہ: ' تسریہ لمون عوض اللہ نیا واللہ یوید الا بحوہ تم لوگ دنیا کی متائ چاہتے ہواور اللہ آخرت چاہتا ہے'' ہاس روایت کے گھڑنے کا واضح مقصد سے کہ آیت کے تہدیدی لیج کارخ اصحاب پیغیبر کی بجائے تیغیبر کی طرف مڑ جائے کہ اضوں نے خلطی کی اورفد سے لینے پر رضا مند ہوگئے ۔ جس پر قدرت نے اپناعذاب وکھایا اور تنمید کے لئے کہ اورفد سے لینے پر رضا مند ہوگئے ۔ جس پر قدرت نے اپناعذاب وکھایا اور تنمید کے لئے آیت نازل فر مائی ۔

حالانکہ آمیت کامفہوم بیہے کہتم نے میدان جنگ میں لڑنے سے ہاتھ کیوں روکا اورمیدان جنگ میں لڑتے ہوئے دعمن کااچھی طرح خون کیوں نہ بہایا۔ اگرچہ بیرروایت قطعی طور پروضع اور گھڑی ہوئی ہے اور حضرت عمر کی فرضی فضیلت کے اظہار کے لئے گھڑی گئی ہے اور حضرت عمر کے مداح اس بات کو حضرت عمر کی بہت بڑی فضیلت سجھتے ہیں ۔

لیکن قیدیوں کو آل کردینے کی رائے کو دنیا کا کوئی بھی شریف اور تقلمند انسان پہند نہیں کرسکتا ۔ حضرت عمر کی اس رائے میں معلوم نہیں انہیں کیسے فضیلت نظر آئی ۔ قیدیوں کو قتل کرنے کا ناقہ قرآن میں کوئی تھم ہے نہ ہی کسی حدیث میں اور نہ ہی کسی مہذب قوم میں یہ قانون ہے کہ قیدیوں کو آل کردیا جائے اور نہ ہی اسلام کا یہ شعارہے۔

دراصل آیت کاعماب اس بناء پرنیس تھا کدان سے فدید لینے کی بجائے انہیں قبل
کیوں نہ کردیا گیا بلکہ وجہ عماب بیتھی کہ دنیا کے لالچ میں ، میدان جنگ میں پوری طرح
خوزیزی سے پہلے انھیں اسیر کیوں کیا گیا ۔ اوراب جبکہ انہیں اسیر کر کے مدینہ لایا جاچکا تھا
تو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کی رو سے ان سے فدید لے کرانہیں چھوڑوینا میں مغشائے الہی اور
تھم خداوندی کے مطابق تھا۔

قابل غوربات ہیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے جگ کے آغازے پہلے ہی دستورالعمل دے دیا تھااوراسیروں کے لئے بھی واضح تھم آگیا تھااورتی فیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا تھا تو یہ بات کیوں گھڑی گئی کہ حضرت عمر نے قید یوں گوٹل کا فتوی دیا تھا یا تل کی رائے دی تھی جبکہ خدا کے تھم کے ہوتے ہوئے کسی کی دائے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔عقل یہ کہتی ہے کہ خدا کے تھم کی موجودگی میں نہتو پیغیبرکو رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تھا رہے کہ کہ اسلم میں کوئی رائے دی بلکہ خدا کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی نے اس سلسلہ میں کوئی رائے دی بلکہ خدا نے سورہ می گئی ہے دی بلکہ خدا اس کے مطابق فیصلہ کیا ۔ مگر چونکہ اس جنگ میں جو تھی دورت خدا نے این اصحاب کے کردار کوا جا گر کیا تھا کہ وہ کھا رہے وہ کھا رہے ہو جانے این اصحاب کے کردار کوا جا گر کیا تھا کہ وہ کھا رہے قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے جانا بسند نہیں کرتے تھے اور رہے بات معلوم ہوجانے قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے جانا بسند نہیں کرتے تھے اور رہے بات معلوم ہوجانے

کے بعد کہ پیغیر کفار قریش سے لڑنے جارہ ہیں پیغیر سے ہی جھڑنے لگ گئے تھے اور جب با دل نخواستہ ساتھ جانا پڑ گیا تو وہ یہ بچھ رہے تھے جیسا کہ وہ سے مند میں جارہ ہیں اور وہ آنخضرت کواس طرح سے دکھا کرتا ہے جس پرموت کی طاری ہو ۔ بیسب با تیں سورہ الانفال کی فد کورہ آبات میں بیان ہوئی ہیں جن کابیان سابق میں گذر چکا ہے ۔ لہند اان باتوں سے غافل کرنے کے لئے حضر ت ابو بکر اور حضرت مرکی قید یوں کے بارے میں رائے کو گھڑ کر ان کے مداحوں نے پیش کیا تا کہ ان کواس جھوٹے من گھڑت افسانے کے ذریعے الہامی شخصیت بنایا جائے اور پیغیرا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کومورد عمل ہور اور میں اور اسطرح حضرت عمر کوالہامی شخصیت بنا کرعظمت ناموں رسالت کو بارہ کریں ۔ حالاتکہ قرآن میں عماب کا رخ ان اصحاب کی طرف تھا جو رسالت کو بارہ گریں ۔ حالاتکہ قرآن میں عماب کا رخ ان اصحاب کی طرف تھا جو میدان جگ میں لؤتے ہوئے خون بہانے کی بجائے مال غنیمت کے لوٹے اور کھار قریش میدان جگ میں گوئر کروٹید کی بنانے میں مصروف ہوگئے۔

حقیقت پیپ کہ مال و زرکی ہوں عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اوراسلام
کے بعد بھی اس ویر پینہ ذہنیت میں تبدیلی نہ ہوئی تھی ۔ چنانچہ ابتدا میں قریش کے لشکر
سے بھڑنے کی بجائے ابوسفیان کے کاروان کی جبتو میں رہاور جنگ کے فاتے پر
اپنے سمیٹے ہوئے مال پر اپنا حق جتانے بیٹھ گئے ۔ لوٹے والے کہتے ہیں بیہ ہاری ملکیت
ہوئے مال پر اپنا حق جتاری وجہ سے ملا ہاس لئے ہم اس کے حقدار ہیں اور
ای وولت کے لا کے میں آکر کفار کا استیصال کرنے سے پہلے انہیں پکڑ پکڑ کر قیدی
بنانے لگے علامہ تبلی نے عربوں کے اس شغف کو بیان کرنے کے لئے اپنی کتاب سیرة
النبی میں ایک عنوان بھی '' مال غنیمت کی محبت' تحریر کیا ہے چنانچہ و و اس عنوان کے
النبی میں ایک عنوان بھی '' مال غنیمت کی محبت' تحریر کیا ہے چنانچہ و و اس عنوان کے
النبی میں ایک عنوان بھی '' مال غنیمت کی محبت' تحریر کیا ہے چنانچہ و و اس عنوان کے
تحت لکھتے ہیں:

### مال غنيمت كي محبت

''سب ہے بڑی مشکل بیتھی کہ مال غنیمت کے ساتھ لوگوں کواس قد رشفف تھا

کرلڑ ائیوں کا بہت بڑا سبب بہی ہونا تھا۔اس کواصلاح میں نہا بیت مذر ت کے کام لیما پڑا۔
جاہلیت میں تو غنیمت محبوب ترین چیزتھی۔ تعجب بیہ جواسلام میں بھی ایک مدے تک اس کو

واب کی چیز جھے تھے۔ابو واؤد میں ہے کہ ایک شخص نے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے

یوچھا:

رجل يريد الجهاد في سبيل الله و هو يبغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجر له فاعظم ذالك الناس و قالوا الرحل عد لرسول الله صلى الله عليه وسل فلعلك لم تفهمه "

(ابوداؤد بابت فيمن فح ويلتمس الدنيا)

ایک شخص خداگی راه میں جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ دنیادی فائدہ بھی چاہتا ہے لیکن کچھ دنیادی فائدہ بھی چاہتا ہے نے فرمایا اس کو کچھ تواب نہیں ملے گا۔ بیدام لوگوں کو بہت بجیب معلوم ہوااورلوگوں نے اس شخص سے کہا پھر جا کر یو چھاغالبًا تم نے آنخضرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مطلب نہیں سمجھا ہا رہا رلوگ دو ہارہ دریافت کرنے کے لئے بھیجتے تھے اوران کو یقین نہیں آتا تھا کہ آنخضرت نے ایسافر مایا ہوگاہا لا فرجب آپ نے تیسری دفعہ بھی بہی فرمایا کہ ''لا اجمالہ'' کہ اس کو پچھ تو ایسافر مایا کہ ''لا اجمالہ'' کہ اس کو پچھ تو ایسافر مایا کہ ''لا اجمالہ'' کہ اس کو پچھ تو ایسافر مایا کہ ''لا اجمالہ'' کہ اس کو پچھ تو ایسافر مایا کہ ''لا اجمالہ'' کہ اس کو پچھ تو ایسافر مایا کہ ''لا اجمالہ'' کہ اس کو پچھ تو ایسافر مایا کہ ''لا اجمالہ'' کہ اس کو پچھ تو ایسافر مایا کہ ''لا اجمالہ' کو پھوٹو اُل نہیں ملے گا تب لوگوں کو یقین آیا (سیر قالنبی جلد 1 ص 613)

اس کے بعد علامہ شیلی نے ایک واقعہ اپنے ندکورہ بیان کے ثبوت میں تحریر فرمایا ہے تکھتے ہیں:

''ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چندصحابہ کو ایک قبیلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ان میں ہے ایک صاحب صف ہے آگے نکل گئے قبیلہ والے روتے ہوئے ،

انھوں نے کہالا الدالا اللہ کہوتو نے جاؤ کے ۔لوکوں نے اسلام قبول کرلیا اور حملہ ہے نے گئے۔ اس پر ساتھیوں نے ان کوملامت کی کہتم نے ہم لوکوں کوفتیمت سے محروم کر دیا ۔ابو داؤ دمیں صحابی کاقول ان لفاظ میں ندکورہے:

" فالامنى اصحابي و قالوا احرمتنا الغنيمة "

(ابوداؤدباب مابقول اذااصح كتاب الادب) مجھ كومير سے ساتھيوں نے ملامت كى كتم نے جمين فنيمت سے محروم كرديا -سيرة النبي جلد 1 ص 614

ال واقعه كو لكھنے بعد شبلی صاحب لکھتے ہیں كہ:

''قرآن مجید میں غنیمت کی نسبت متاع دینوی کالفظ آنا تھا،اوراس کی طرف انہاک اوروار فظگی پر ملامت کی جاتی تھی جنگ احد میں جب اس بناء پرشکست ہوئی کہ پچھ لوگ کفار کا مقابلہ جھوڑ کرغنیمت میں مصروف ہو گئے توبیہ آیت انری۔

" منكم من يريد المدنيا ومنكم من يريد الاخرة " (آلعران) تم ميل كهرونيا كے طلبگار تصاور كهرة خرت ك

جنگ ہدر میں او کوں نے جب اجازت سے پہلے غنیمت اوٹنا شروع کردی (یا ) بقول بعض مفسرین فدیدی خواہش ہے او کوں گڑ فقار کیا تو بیہ آیت انزی:

"تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة " (انفال)
"تم لوگ دنيا كى لونجى عائب ہواور خدا آخرت عابتا ہے۔
(سيرة النبي جلد 1 ص 615)

جنگ بدراسلام کی سب ہے پہلی جنگ تھی کہا جاسکتا تھا کہ ابھی شروع شروع کی بات تھی ہوسکتا ہے آخر میں عربوں کی اس حالت کی اصلاح ہوگئی ہو لیکن شبلی صاحب لکھتے ہیں کہ عربوں کی بیعادت آخر تک نہ ہدلی۔ جنگ جنین اسلام کی تقریباً سب ہے بڑی جنگ تھیاس کے بارے میں شیلی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

''باد جودان تمام تضریحات او رہا رہا رکی تا کید کے غز وہ جنین جو ہے۔ ھیں واقع ہوا تھا اس وجہ سے شکست ہوئی کہ لوگ غنیمت کے لو منے میں مصروف ہو گئے ۔ صحیح بخاری میں غز وہ جنین کے ذکر میں ہے:

" فاقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام (سيحيح بخارى) "ومسلمان فنيمت يرثوث يزك اوركافرول نهم كوتيرول يرركطيا -(سيرة النبي جلد 1 ص 615)

## كفارقرليش كى لاشوں كا جياه بدر ميں پھكوانا

جس وقت جنگ اپنے اختتام کو پینجی تو کفار کے ستر (70) لاشے میدان میں بھرے پڑے تھے۔ آنخضرت نے ان لاشوں کو چاہ بدر میں پھکوا دیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا: ''میں نے اپنے پروردگار کے وعدے کو بچا پایا ۔ کیاتم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو بچا پایا ہے''

کھے او کوں نے کہایا رسول اللہ آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں ۔ کیا مردے بھی سنا کرتے ہیں فرمایا:

" ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستيطعون ان يجيبوني " ( ارتَحُ كامل جلد 2 ص 190 )

''وہتم سےزیادہ میری ہات سنتے ہیں گرجواب دیے سے عاجز ہیں'' روایات سے پینہ چلنا ہے کہ بیاعتر اض کرنے والے حضرت عمر تھے۔ سوائح عمر رسول مقبول ص 139 بحوالہ سمجے بخاری مترجم کتاب المغازی ب 12 ص 12

# جنگ بدر میں پیمبرا کرم پر خیانت کی بدطنی کرنا

عربوں کو مال غنیمت ہے اتن محبت تھی کہ ہدر کے مال غنیمت میں ہے ایک سرخ چا درچرالی ۔اور جب اس کا کوئی سراغ نہ ملاتو انھوں نے خود پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیالزام جڑ دیا کہ پیغیبر نے وہ سرخ چا درا ڑائی ہے یہاں تک کہ خودخدا کوقر آن میں پیغیبر کی صفائی دینی پڑی اورار شافر مایا:

" وماكان لنبى ان يغل و من يغلل يات بما غل يوم القيامة " ( آل عران - 161)

''کسی نمی کی بیشان نہیں ہے کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گاتو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز (بعینہ خدا کے سامنے )لانا ہوگا۔ تفییر جلالین میں اس آیت کی تفییر میں اس طرح لکھاہے کہ:

" نـزل لـمـا فـقدت قطيعة صمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعل البنى صلعم اخذها و ما كان النبى ان يغل يخون في الغنيمة فلا تظنون به ذالك "

"جب چا درسرخ بدر کے دن گم ہوئی تو بعض لوکوں نے کہا غالباً نبی نے لے لی ہوگی تو بعض لوکوں نے کہا غالباً نبی نے لے لی ہوگی تب ہیں گرنا ہوگی تب ہے ہیں خیانت نہیں کرنا غلیمت وغیرہ میں تم اس پر بدظنی نہ کرو۔

جنگ بدر کے علق سے ہی شان رسالت میں ایک اور تو بین خداد ند تعالی قرآن مجید میں ارشا فرمانا ہے کہ:

" فقاتل في سبيل الله لا تكلف الانفسك و حرمن المومنين

عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باساً و اشد تنكيلاً (النما -84)

(اے میرے حبیب) تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ (ہماری طرف ہے) ہے ذمہ واری صرف تمہارے ہی او پر ڈالی گئی ہے اورتم ایمانداروں کو جہاد کے لئے ترغیب دوانہیں بلاؤ۔ جہاد کے لئے وقوت دو قریب ہے کہ اللہ کا فروں کو جنگ کرنے ہے روک دے گا اوراللہ لڑائی میں بھی بڑا ہخت ہے اور مزاد ہے میں بھی بڑا ہخت ہے۔ اگر مسلمانوں پر جہاد کوفرض کیا گیا ہے جبیبا کے فرمایا:

" کتب علیکم القتال "اتم پر جهادواجب کردیا گیا ہے

اليكن جها وكى ذمه دارى صرف خداك طرف يغير ير دالى كل " لا تسكلف الا نسسفسك " يصرف تمهارى ذمه دارى باورمومنين كودعوت وينااور ترغيب وينا-وحد ض المومنين

پیغیراکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسخفرت اجتماعی کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے تھے جب مجد نبوی تغییر ہونے لگی تو تیفیبر اکرم سب کے ساتھ اینش یا پھر اٹھا اٹھا کرلاتے تھے جب انزاب میں جنگ خند ق کھودنے کاپروگرام بناتو سب کے سب خند ق کھودنے میں مصروف انزاب میں جنگ خند ق کھودنے میں مصروف رہاور جہادو قبال کے لئے تو خدانے مکلف آنخضرت کی ذات ہی کو بنایا تھا " لا تکلف الا نفسک "لہذا تیفیبر خواشکر کی صف بندی کرتے تھے میں میں میں میں تقییب در میں تو دعمی میں میں تو دعمی کے قبال کے مقامات کی نشاند ہی کی اورایک ماہر آ زمودہ کارب پرسالا رکی طرح کے قبل ہو ہوکرگرنے کے مقامات کی نشاند ہی کی اورایک ماہر آ زمودہ کارب پرسالا رکی طرح کے فرح کی کہان کی این جریر طبری لکھتے ہیں:

" روى رسول الله في اثر المشركين يوم بدر مصلتا السيف يتلو

هذه الایة . سیهزم الجمع و یولون الابر " تاریخ طبری جلد 2 ص 172 بدر کے دن پیغیمرا کرم تلوارعلم کئے مشرکوں کا پیچپا کرتے دیکھے گئے اور بیرآ بیت پڑھتے جاتے یخفر بیب لشکرشکست کھائیگا۔اور پیٹے پھرا کر چل دےگا۔

تاریخ طبری پی امیر المومنین کایتول مجی نقل بوا یک د المان کان یوم بدو و حضر الناس اتقینا بوسول الله فکان من اشد الناس باساً و ما کان منا احد اقرب الی العدومنه " تاریخ طبری جلد 2 ص 135

جب بدر کا دن آیا اور لوگ حاضر ہوئے تو ہم رسول اللہ کے دامن میں پناہ لیتے ۔
سے آپ کا دبر بیسب لوکوں سے زیا دہ تھا اور ہم سب کی نسبت وہمن سے زیا دہ قریب تھے۔
لیکن چونکہ وہ اصحاب جو جنگ کا ہا م من کر ہا راض ہوگئے تھے اور قریش کے ساتھ لانے کی خبر من کر پنج بر سے ہی جھڑ نے لگ گئے تھے جن حالت بیہ ہوگئی تھی کہ جیسا کہ موت کے مند میں دھکیلے جا رہے ہوں یا جیسا کہ اس کی حالت ہوجس پر موت کی خشی طاری ہو بیا صحاب بند ھے جڑ ہے ساتھ تو جلے گئے لیکن چونکہ بنی امیہ کے حکم رانوں کے تھم سے مواج سے سازی کو بدر کے دن ان کا کوئی کار نمایاں نظر نہ آیا لہذا بدر میں ایک چھپر کی روایت گھڑی گئی جس میں پنج برقیا م کریں اور بیا صحاب ان کے ساتھ رہیں ۔
گھڑی گئی جس میں پنج برقیا م کریں اور بیا صحاب ان کے ساتھ رہیں ۔

ابن جربرطبری نے اپنی تا رہ طبری من اورابن اشیر نے اپنی تا رہ کا لی میں اور ابن اشیر نے اپنی تا رہ کا لی میں اور دوسرے موز قیمن واقعات بدر کے سلسلہ میں بدروایت درج کی ہے کہ ''جب پیغیبر صلی اللہ علیہ والدوا وی بدر میں وار ہوئے تو سعدا بن معا ذنے کہا کہ یارسول اللہ ہم مجور کی شاخوں کا ایک چھر ڈالے دیے ہیں آپ اس میں قیام فرما کیں اس چھر کے قریب آپ کی سواری موجود رہے گی اگر ہم وشمن پر غالب آئے تو بہتر اور اگر ہمیں شکست سے دو چا رہوتے ویکھیں تو آپ مواری کے جا کہن ''

اس روایت کی ناتووا قعات بدرے تا ئیر ہوتی ہے اور نہ سیرت رسول ہے ساز

گارہ اول تو بیربات ما قابل فہم ہے کہ مجور کی اتنی شاخیس کہاں ہے لائی گئیں جن ہے چھپر تغییر ہوا جبکہ بدر کے دن آس پاس محجور کے درخت تھے ہی نہیں جیسا کہ ابن البی الحدید نے اس روایت برجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

مجھے عربیش (چھیر) کے معاملہ میں ہڑی جیرت ہے کہ مجھور کی اتنی شاخیں جن سے چھیر بنایا گیا کہاں ہے مہیا کی گئیں جب کہ بدر کی سر زمین پر مجھور کے درخت ہوتے ہی نہ تھے بیع بنوایا گیا تا کہ دہ اصحاب پیغیر جنہوں نے اس جنگ میں عملی حصہ نہیں لیا انہیں عربیش کے اندر پیغیبر کے ساتھ بھایا جا سکے۔

کی نشا ندی کی جے وی نے کامیا بی اور فتح و کامرانی کی بٹارت دی وہ چھپر کا کوشہ منتخب
کی نشا ندی کی جے وی نے کامیا بی اور فتح و کامرانی کی بٹارت دی وہ چھپر کا کوشہ منتخب
کر کے شکست کی صورت میں راہ فرارا فتایار کرنے کے لئے مطمئن ہو کر بیٹھا ہو گا جب خدا
نے قبال و جہاد کے لئے مکلف صرف انہیں کی ذات کو بنایا تھا۔اوروہ کسی خوف وخطر کے
بغیر دیشمن کی صفول سے قریب تر تھا۔اور بھا گئے والوں کو جنگ سے پہلے ہی آیا ت خداوندی
سنا کرعذا ب کی وعید سنا چکا تھا وہ خود چھپر کے نیچ شکست کی صورت میں بھا گئے کے لئے
تار ہو کر بہٹھا ہوگا۔

اصحاب پیغیبر کی کوتا ہیوں اور لغزشوں کو چھپانے کے لیے کیا کیاجتن کئے گئے؟ اور ماموس پیغیبر کوکس طرح سے تارتا رکیا گیا؟اس کاپردہ انہیں کی آئکھوں سے ہتا ہے جوغیر جانبداران خطور پر چھیق کرتے ہیں ۔ اس مقام پرایک واقعہ کا ذکر خالی از دلچیں ندہوگا۔علامہ بیلی کی کتاب الفاروق نثر میں کھا ہوا حضرت عمر کی شان میں ایک تصیدہ ہاں کتاب میں انھوں نے بڑی محنت کے ساتھ حضرت عمر کی ہر گوتا ہی کو کمال بنا کر بیش کیا ہے۔ ان کی ہر لفترش پر پیٹیم کو تصوروا رکھ ہرایا اور ان کی ہر برائی کو بنا سنوا کر اچھائی کی صورت میں بیش کیا ۔ پاکستان کے تعلیمی بور ڈنے میٹرک کے اردو کے نصاب میں شخصیات کے بارے میں حضرت عمر کے حالات زندگی شبلی صاحب کی الفاروق سے اخذ کر کے شامل نصاب کر دیا ۔ اگر چیشلی صاحب نے اس بات کو محمد برخ ابنا سنوا کر اچھی کی تصویر بنا کر بیش کیا تھا مگروہ برائی جواس میں موجودتھی اس سے خطرہ تھا کہ طلبہ کے ذبین کی صاف پلیٹ پر کوئی غلط اثر ند بڑ کے ہذا ( ایم ایم اے ) متحدہ مجلس عمل نے آسمان سر پر اٹھالیا اور بیچاری وفاقی و زیر تعلیم محتر مہ زبیدہ جلال کا ناطقہ بند مجلس عمل نے آسمان سر پر اٹھالیا اور بیچاری وفاقی و زیر تعلیم محتر مہ زبیدہ جلال کا ناطقہ بند کردیا اور نہ جانے کیا گیا پھے کہا اور بالآخر وہیان میٹرک کے اردو کے نصاب سے خارج کردیا گیا۔

نذریا جی صاحب نے اخبار جنگ میں بڑے دکھ کا ظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیمولانا حضرات تحریک پاکستان کے سخت مخالف تھے مگر انھوں نے غلبہ کر کے نصاب کی کتابوں سے ان باتوں کؤنکلوا دیا ہے جن میں ان کے پاکستان مخالف بیانات کا ذکر تھا۔ شاہد نذریا جی صاحب کو بیمعلوم نہیں کہ ان مولانا صاحبان نے بیہ بات صرف

آج ہی نہیں کی بلکہ چودہ سوسال سے ان کا یہی کام رہاہے۔

اب ہم جنگ ہدر کے حالات کو مختصر کر کے یہیں پر شتم کرتے ہیں اور 3\_ھ کے داقعات میں ہے جنگ احد کا حال بیان کرتے ہیں۔

<u>3۔ ھے کے واقعات جنگ احد کا بیان</u> یہ جنگ کی لحاظے قابل غور ہے جم مختلف عنوانات کے تحت تحریر کرتے ہیں

### جنگ کے اسباب

جنگ بدر میں قریش کے ستر سر دار مارے گئے اور ستر بی اسیر بنائے گئے اور ہاقی ہزیمت اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔

قریش کے دلوں میں غم وغصہ کی اہر دوڑی ہوئی تھی اور سینوں میں انقام کی آگ سلگ رہی تھی اورای خیال ہے کہ ہیں جوش انقال سرنہ پڑجائے مقتولین ہدر پررونے ہے منع کررکھاتھا۔

ابوسفیان جوقیا دے وہر داری کےخواب دیکھ رہا تھااسے ابوجہل اور دوہرے سرکر دہ افراد کے مارے جانے ہے آگے آنے کاموقع مل گیا اس نے عوام کے جذبات کو متاثر کرنے کے لئے قتم کھائی کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں ڈالوں گاجب تک قریش کے کشتوں کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔

قریش کے سرکردہ افراد نے گذشتہ سال کا تجارت کا مشتر کہ منافع جو پچاس ہذار مثقال سوما اورا میک ہزا راونٹوں کی شکل میں تقا اورا بھی تک شرکاء میں تقلیم نہیں ہوا تھا جنگی مصارف کے لئے مخصوص کردیا ۔ تا کہ مالی اعتبار سے مضبوط ہوکر مسلمانوں ہے جنگ لڑی جائے۔

کھر پورتیاری کے ساتھ حملہ کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ تباہ کن جگ لڑنے کے لئے قریش نے اہل جہاری کے ساتھ ملالیا اور جب لئے قریش نے اہل تہامہ اور بنی کنانہ کے سات سوآ دمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملالیا اور جب ان کے فقر کی تعدا دبڑھتے بڑھتے تین ہزارتک پہنچ گئی تو پیشکر ابوسفیان کی قیادت میں مکہ سے فکل کھڑا ہوا۔

جس وفتت پینجبرا کرم صلی الله علیه و آله کوابوسفیان کے لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مدینہ سے ہاہر دو آدمیوں کو بھیجا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ پینجر کہاں تک درست ہے انھوں نے پلٹ کر بتایا کہ قریش کالشکر ماردھاڑ کرتا ہوااطراف مدینہ میں پینچ چکا ہے۔ تا ریخ خمیس جلد 1 صفحہ 431 کے مطابق قریش کےلشکر نے ابو سفیان کی قیادت میں بڑے سازو سامان کے ساتھ ہروز بدھ 12 شوال 3 ھے وحدینہ کے ثمال کی طرف احد کے دامن''وا دی علیق' میں پڑاؤ ڈالا۔

#### دفاع کے سلسلہ میں اختلاف

مسلمانوں کورشمن کے سر پر پہنچ جانے کی خبر ہوئی تو ان میں مدینہ کے دفاع کے سلسلہ میں اختلاف رائے بیدا ہوگیا۔ پھھاوکوں کی رائے بیتھی کہدینہ سے باہر نہ تکلیں بلکہ مردتو گلیوں میں دشمن کے ماتھ دست بدست جنگ کریں اور تورش بیچے اور بوڑھے چھتوں سے سنگ باری کر کے انہیں بیچے بلنے پر مجبور کردیں اس نظر بیکو پیش کرنے اوراس کی جمایت میں عبداللہ ابن ابی اور جماعت منافقین پیش پیش تھی ۔ لیکن پیغیبر نے دوسر نظر بیکو اختیار کیا۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے زرہ پہنی بشمشیر حمائل کی ۔ سپر پشت پر ڈالی کمان کاندھے پر لائکائی اور نیز دہا تھ میں لئے ہوئے گھرے برآمہ ہوئے۔

## خود پیغیبر کی رائے کیاتھی

سب سے پہلے ویکھنامیہ ہے کہان دونوں نظر یوں میں سے کون سانظر میں جے تھااور مصالح عامہ کے موافق تھا۔

اس میں شک نہیں کہ مدینہ میں رہ کر گلیوں میں دست بدست الزیا اور تورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا چھتوں ہے سنگ ہاری کرنا بقینی طور پرمصلحت کے سرا سرخلاف اور کامل طور پرخطرنا ک تھا کیونکہ اولا چونکہ مسلمانوں نے بدر میں نمایاں کامیا بی حاصل کی تھی اوراب شکست خوردہ دشمن تازہ دم فوج کے ساتھ مدینہ پرحملہ آور ہوا تھا۔ان حالات میں اگر مسلمان مدینہ کے اندرگھروں میں بیٹھے رہتے اور مدینہ کے دفاع کے لئے عورتوں سے مدد کے طالب ہوتے تو وہ دھاک جووہ جنگ بدر میں بٹھا چکے تھے اس پر پائی پھر جاتا ۔لہذ امدینہ کے اندررہ کراڑ نامصلحت کے مراسم خلاف تھا۔

ٹانیاند بینہ کے اندررہ کر جنگ کرنا انتہائی خطریا کے بھی تھا۔ کیونکہ عین ممکن تھا کہ مدینہ کے گھروں ہے بچھ گھر و تقمن کے لئے جائے اس اور پناہ گاہ بن جائے اور کچھ بعید نہیں تھا کہ منافقین جنگ کی گر ماگری میں دشمن کے شہر پر مسلط ہونے کا کوئی وسیلہ فراہم کردیتے اور ہ شہر کے حساس نقاط پر مسلط ہو کر مسلمانوں کو تباہ کن اور نا قابل تلافی نقصان پہنچا دیتے۔ چونکہ مصالے عموی اور حالات کی نزاکت کو پیغیبر کے بڑھ کر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا لہذا اس تحلیل و تجزید کا کا تھا تھا ہی ہونا کہ عموی اور حالات کی نزاکت کو پیغیبر کا تکتہ کو تھے ہو کے اس کی مصالے عامد اور چونکہ پیغیبر گاس کے اس کے بہتر جانے تھے کہ باہر میدان میں نکل کراڑنے کا بی ہو۔ اور چونکہ پیغیبر گاس بات کو سب سے بہتر جانے تھے کہ مصالے عامد اور مصالے عامد اور حالات کی نزاکت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔

## يہاں بھی ناموس رسالت کی تو ہین

جس طرح اذان کے بارے میں پیغیر آپریہ ہمت لگائی گئی کہ وہ نمازیوں کوبلانے
کے لئے ماقوس بجوانا چاہتے تھے اوراس طرح ماموس رسالت کو جنگ بدر میں پارہ پارہ کیا

یرالزام لگا کروہ ابوسفیان کے قافے کولوٹے کے لئے نکلے تھے۔ یا پیغیر شکست کی صورت
میں بھا گئے کا انظام کر کے چھپر تلے بیٹھ گئے تھے یا پیغیر نے مال غنیمت میں ہے مرخ چاور
پیلی بھا گئے کا انظام کر کے چھپر تلے بیٹھ گئے تھے یا پیغیر نے مال غنیمت میں ہے مرخ چاور
چرائی تھی اس طرح جنگ احد میں بھی اس مقام پر بنی امیہ کے پروردہ راویوں نے پیغیر کی
تو بین کا پہلوہی پیش نظر رکھا۔ چنانچے موزمین نے عام طور پر یہ لکھ دیا ہے کہ پیغیر اکرم بھی
مدینہ میں محصور رہ کر بی جنگ اڑ ما چاہے تھے مگر رائے عامہ ہے متاثر ہوکر مدینہ ہے باہر نکل

کھڑے ہوئے تھے۔جیسا کہ بلی صاحب نے لکھا ہے

" انخضرت کی رائے تھی کہدینہ میں کٹمبر کرقر لیش کاحملہ رد کا جائے لیکن صحابہ نے نہ مانااور آخر آنخضرت مجبور ہو کر جمعہ کے دن مدینہ سے نکلے

(الفاروق ص 89)

لیکن حلبی نے اپنی کتاب سیرے حلبی میں لکھاہے کہ:

''مدینه بین ره کرشهر کا دفاع کرنا مهاجمه مین دانصار میں سے برزرگ صحابه کانظریه قفا'' بخواله میرة جلبی جلد 2 ص 231

اورآ کے چل کرمعلوم ہوگا کہ عبداللہ بن ابی اپنے نین سوساتھیوں کے ہمراہ اس بہانہ سے واپس آگیا کہ جب اس کامشورہ ہی نہیں مانا گیا تو وہ آدمیوں کو کھلے میدان میں مروانانہیں جا ہتا۔

بہرحال ایسی ہاتوں پر اعتماد کرنا ، پیغیبر اکرم کی عدم معرفت کی دلیل ہے اور اسخضرت کی شان کے خلاف ہے ۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ واالہ وسلم عام محکمر انوں کی شان کے خلاف ہے ۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ واالہ وسلم عام محکمر انوں کی طرح نہیں ہتھے جوموا می نظریات کی خاطر حقیقی مصالح کونظر انداز کردیں اور مصلحت کے خلاف ہاتوں کو درست سمجھ لیس ۔

اوراگریشلیم کرلیا جائے کہ پیغیبر کی رائے بہی تھی کہدینہ میں رہ کرلڑا جائے تو اس برعملدرآمد کرنے میں کیار کاوٹ تھی جب کہ ہیر قطبی کے مطابق مہاجرین وافسار میں سے برزرگ صحابہ کانظرید یہی تھا ۔اوراگر اس نظرید برعملدرآمد کیا جاتا تو کم از کم عبداللہ ابن الجا ہے تین سوساتھیوں کے ساتھ راستہ ہے ہی جدا ہو کردالی نہ تا ۔او رافسار کے دوقبیلہ کوبھی آلیس میں ندالجھتے جس کا بیان آگے چل کر ہوگا۔

# لشكراسلام كىميدان احد كى طرف روانگى

آخضرت نے ابن مکتوم کی مدینہ میں نشخم وگران مقرر کیا اور 14 شوال 3 ہے ہے کونما زجمعہ کے بعد ایک ہزار کی جمیعت کے ساتھ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک قریب کے راستہ سے کوہ احد کی جانب روا نہ ہوگئے ۔ جہاں قریش کالشکر 12 شوال سے بڑا وُ ڈالے ہوئے تھا ابھی پینچہر نے آ وہا راستہ ہی ہے کیا تھا کہ عبداللہ ابن الی اپنے تین سو ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے کٹ کر مدینہ والی آگیا اور عذر بیرتراشا کہ چونکہ میری رائے بڑمل نہیں کیا گیا کہ اندرون شہررہ کر جنگ لڑئی جائے لہذا میں حدود شہر سے باہرنگل کر الیے ساتھیوں کی جانیں خطرہ میں ڈالنانہیں جا ہتا۔

حضرت جاہر کے والد حضرت عبداللہ انصاری نے جوعبداللہ ابن ابی کی طرح قبیلہ خزرج کے ہر دار تھا ہے بہت سمجھایا کہ وہ لشکر اسلام سے جدانہ ہولیکن و ہنہ مانا اوراس نے کہا" مجھے معلوم ہے کہ جنگ نہیں ہوگی ۔لیکن اگر جنگ جھڑگئ تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملیں گے ۔قرآن منافقین کے ساتھ جاہر کے باپ عبداللہ انصاری کی گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسطرح کہتا ہے:

دلوں میں چھیائے ہوئے ہیں۔

# عبداللدابن ابی کی واپسی کالشکراسلام براثر

عبداللہ ابن ابی کی واپسی پرفشکر اسلام میں ایک خطر ناک اختلاف پیدا ہوگیا۔اور فبیلہ اوس کا ایک گروہ بنو حارث اور قبیلہ فزرج کا ایک گروہ بنی سلمہ آپس میں الجھ پڑے۔ پہلے ایک گروہ بنی سلمہ آپس میں الجھ پڑے۔ پہلے ایک گروہ نے کہا کہ جمیں پہلے اس وشمن وافل ہے جنگ کرنی پڑے گی اس پر دوسرا گروہ عبداللہ بن ابی کا ہم قبیلہ ہونے کی وجہ ہے اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور کسی لشکر کے لئے اختلاف وافتر آتی اور پھوٹ ہے بڑھ کرخطر ناک اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ۔اور وہ بھی اس وقت میں جبکہ دشمن ان کے گھروں کی ویواروں کے نزویک پہنچا ہوا تھا قرآن مجیداس بارے میں اس طرح کہتا ہے

" فمالكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا . اتريدون ان تهتدوا من اضل الله و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا" ( النماء ـ 88)

دو تمہیں کیا ہوگیا کہتم منافقین کے بارے میں دوگروہوں میں بٹ گئے ہو حالانکہ خدانے ان کےافکارکوان کےاعمال کی وجہ سےالٹ دیاہے، کیاتم بیارا دہ رکھتے ہو کہ خدانے جس سے توفیق اور ہدایت سلب کرلی ہے تم اسے راہ ہدایت پرلے آؤگے؟ اور خداجس سے توفیق حدایت سلب کرلے تم ہرگز اس کے لئے راستہ نہ یاؤگے۔

## میدان جنگ میں کشکر کی تر تیب اور صف بندی

پنجمبرا کرم صلی اللہ علیہ والہ نے اپنے سات سولٹنگریوں کے ساتھ دامن کوہ میں پڑا وُ ڈال دیا اور دوسرے دن 15 شوال کو دونوں طرف کی فوجوں نے اپنے اپنے مور پے

سنجال <u>لئے۔</u>

فوج کی قلت او رسامان جنگ کی کی وجہ سے ضرورت تھی اس بات کی کہ گئر اسلام کواس طرح تر تبیب دیا جائے کہ وشمن کو ہر سمت سے حملہ کرنے کا موقع نہ لیے ۔ انخضرت نے ایک قد رکی رکاوٹ یعنی کو ہا صد کوائیے پس پشت رکھا اور مدینہ کوسا منے کے رخ پرلیکن با نمیں جانب کو ہ اصد کے وسط میں ایک درہ تھا جس کی وجہ سے اس بات کا اختمال من کہ کہیں وشمن چکر کا من کراس ورہ کے ذریع لگر اسلام کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے لہذ تفارت نے بچاس کمانداروں کا ایک وستہ عبداللہ بن جمیر کی زیر گر افی کھڑ اکر دیا اوراست تا کیدکی کہ خواہ جمیں فتح ہویا فکست ، جب تک تھم نہ دیا جائے کسی حالت اور کسی صورت تا کیدکی کہ خواہ جمیں فتح ہویا فکست ، جب تک تھم نہ دیا جائے کسی حالت اور کسی صورت بیان امور چہ نہ چھوڑے۔ بخاری میں آیا کہ پنج براکرم صلی اللہ علیدو آلہ نے فرمایا:

''اگرتم دیکھوکہ پرندے ہمیں اچک اچک کرلے جارہے ہیں تو پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں ۔اورا گرتم بیہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست وے دی ہے تو بھی تم اس مقام پر جھے رہنا جب تک کہ تہمیں میرا تھم نہ پہنچے۔ منشور جاوید قرآن جلد 4 ص 51

بحواله تا ريخ خميس جلد 1 ص 433 وسيح بخاري

کوہ احد کے درہ میں تیراندازوں کو کھڑا کرنے کے بعد آپ نے اپنے بقیاد گلر کی صف بندی کی میمند پر سعدا بن عبادہ انصاری کومقرر کیااور میسرہ پر اسید بن حضیر انصاری کومقرر کرکے رابیت جنگ حضرت علی کومیر فرمایا۔

#### آغاز جنگ

جب دونوں طرف کی فوجیس صف بندی کرکے کیل کانے سے لیس ہو گئیں آق فوج مخالف کی طرف سے ہنداور دوسری عورتوں نے آگے بڑھ کراپے لشکر یوں میں جوش پیدا کرنے کے لئے جنگی ترانے شروع کردیئے اس ترانے کے ختم ہوتے ہی طبل جنگ بجنے
لگا اور دست بدست الزائی کا آغاز ہو گیا۔ قریش کاعلمبر دار طلحا بن عثان ہتھیا رہجا کر ہڑے
کروفر کے ساتھ میدان میں آیا اور طخر آمیز لہجہ میں کہنے لگا مسلمانوں تمہارایہ خیال ہے کہا گر
تم میں سے کوئی مارا جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو اس کا
شھکا نا دوز نے ہوتا ہے لہذا تم میں سے جو جنت میں جانا چاہتا ہے یا جھے دوز نے میں ہیجنے کا
خواہش مند ہووہ میدان میں آئے اور مجھ ہے لڑے۔

ادھرے حضرت علی تلواراہراتے ہوئے اور رجز پڑھتے ہوئے اس کے مقابلہ کے لیے نکلے اور دونوں شمشیر بکف آپس میں بحر گئے اور حضرت علی کی شمشیر شرر ہار کے ایک ہی وارنے اس کا کام تمام کر دیا۔

طلحہ کے مارے جانے ہے مشرکین کے حوصلے پہت ہو گئے اور عام بے دلی ی بیدا ہوگئے اور امام بے دلی ی بیدا ہوگئی اورائیک ایک کر کے میدان میں نگلنے کی جمرات ند ہوگئی ۔اورافھوں نے ایک دم ہلہ بول دیا ۔مسلمانوں نے آگے بڑھ کران کے رہلے کورد کا۔تلواروں سے تلواری گلرائیں۔ اور گھسان کی جنگ شروع ہوگئی ۔ابو دجاندانسا ری حضرت جز داور حضرت علی نے حملوں پر حملے کئے اور وہمنوں کی صفوں میں تہلکہ مجاویا۔

حضرت علی نے دونوں صفوں کے درمیان علم کوفضا میں اہراتے ہوئے حملوں پر حملے کیے جارہ بھے اور لکنگر قربیش میں سے جو بھی علم ہاتھ میں لینا اسے نہ تی کر کے پر چم کفر کوسر گلوں کردیے یہان تک کہ آپ نے آٹھ (8) علمبر داروں کو کیے بعد دیگر مے ہوت کے گھا شاتا رااوراس طرح تمام پر چم پر داروں کا خاتمہ کردیا ، ابن اثیر نے لکھا ہے کہ:
"کے گھا شاتا رااوراس طرح تمام پر چم پر داروں کا خاتمہ کردیا ، ابن اثیر نے لکھا ہے کہ:
"کان الذین قتل اصبحاب اللواء علی "سیر دامیر المونین سے 210

یعن جس نے تمام علمبر داران شکر کوتل کیاو ہلی تھے۔

## لشكر كفركا فراراورمسلمانو ل كاغنيمت لوشيخ مين مصروف بهونا

علمبر داران لفکر کے آب ہے قریش کا دم خم جاتا رہاا در مسلما نون کے حوصلے بڑھ گئے یہاں تک کہ دعمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور دعمن شکست کھا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہوگئا ۔ مسلمانوں نے جب کفار کو دوڑتے اور میدان خالی کرتے ویکھا تو ان پرحرص وطبع غالب آگئی اور دعمن کی طرف سے غافل ہو کر مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے ۔ درہ کوہ کے محافظوں نے جب مال غنیمت لٹتے ویکھا تو ان کے مندیس بھی پانی بھر آیا ۔ عبداللہ ابن جبیر کا فظوں نے جب مال غنیمت لٹتے ویکھا تو ان کے مندیس بھی پانی بھر آیا ۔ عبداللہ ابن جبیر نے انہیں پیغیم کا کھم یا ولا یا ۔ اور درہ کوہ خالی چھوڑ کرجانے ہے منع کیا مگر دی یا اس ہے بھی کم آھیوں کے علاوہ کسی نے بھی ان کی بات نہ بی اور مال غنیمت لوٹے کے لئے دوڑ کرجانے ہے مورخ شہیرا بن جریرطبری لکھتے ہیں کہ:

" جعلو ا يقولون الغنيمة الغنيمة . فقال عبدالله مهلا اما علمتم ما عهد اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا فانطلقوا"

سيرة امير المومنين طبرى جلد 2 ص 211 بحواله ماريخ طبرى جلد 2 ص 193

یعنی ان لوکوں نے غنیمت غنیمت پکار ماشروع کر دیا عبداللہ نے کہا تھیمرو۔ کیا تہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان یا ذہیں ہے مگر انھوں نے تھیمرنے سے انکا رکر دیا اور مال غنیمت لوثے کے لئے چل دیئے۔

#### خالدابن وليدكاعقب يحمله

کمانداروں کی اس بے صبر ی اور نا عاقبت اندیشی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ خالد ابن ولید اور عکر مدابن ابی جہل نے درہ کوہ کو خالی مایکر دوسو کی جمعیت کے ساتھ عقب ہے حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن جبیر نے اپنے دو چار ساتھیوں کے ساتھ بڑی جوانمر دی ہے مقابلہ کیا مگر چند آدمی اس یلغارکوردکنہیں سکتے تھے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔

خالد کے اس کامیاب حملہ کو دیکھ کر بھا گئے والے بھی پلٹ آئے۔ کفارنے اپنی بھری ہوئی طاقت کواز سر نوع جمع کیا اور مسلمانوں کے منتشر کشکر پر حملہ کر دیا مسلمان حملہ سے بہر مال فنیمت سمیٹنے میں گئے ہوئے تھے کہا کی طرف سے بہیا ہونے والی فوج اور دوسری طرف سے بہیا ہونے والی فوج اور دوسری طرف سے خالد کے دینے نے گھیرا ڈال دیا اور تلواریں لے کران پر ٹوٹ پڑے۔

اس دوطرف یلغارے مسلمان حواس با خند ہوگئے جمگ کا فقشہ پلٹ گیا جیتی ہوئی جگ شک سے میں بدل گئی کچھ مسلمان شہید ہوگئے بچھ ذخی ہوئے اور پچھ ملم کی تا ب نہ لاکر جمال کئی کچھ مسلمان شہید ہوگئے بچھ ذخی ہوئے اور پچھ ملم کی تا ب نہ لاکر جمال کئی کھوٹے۔

ابن اثیر نے اسدالغانہ میں تحریر کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب عام بھگد ڈپھی تو پیغیبراسلام میری نظروں سے اوجھل ہوگئے میں نے مقتولین کی لاشوں میں دیکھا بھالا محرکہیں نظر نہ آئے ۔ میں نے دل میں کہا کہ ایساتو نہیں ہوسکتا کہ آپ میدان چھوڑ کر چلے جا کیں اور جہا دراہ خدا ہے منہ وڑلیں ۔ میں نے تلوار کے نیام کو فرڈ الا اور دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پرا ۔ جب کفار کا براچھٹا تو میں نے دیکھا کہ پیغیبرا کرم میدان میں فابت قدم کھڑے ہیں ۔

غرض اس ہنگامہ دارد و گہر میں حضرت علی نے ایک لمحہ کے لئے بھی میدان چھوڑنا کوارا نہ کیا اور جان ہے بے نیاز ہو کر دشمن پر حملے کرتے رہے اور تیرو تلوار کے وارسہتے رہے اور انہیں درہم و ہر ہم کرتے رہے اور پورے ثبات قدم کا مظاہر کرتے ہوئے پیغیر کے سیدنے پر رہے ہوئے پیغیر کے سیدنے پر رہے۔ ابن سعد لکھتے ہیں:

" وكان على ممن ثبت مع رسول الله يوم احد حين انهزم الناس و بايعه على الموت " سيرة امير الموثين ص 212 بحواله طبقات ابن سعد جلد 3 ص 23 لیعنی احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو علی رسول اللہ کے ساتھ ٹا بت قدم رہنے والوں میں سے تھے اور آپ نے موت پر پیغیبر کی بیعت کی تھی۔

# پچاس سواروں کا پیغمبر برحمله

ای اثناء میں پچاس سواروں کا ایک دستہ آنخضرت صلعم پر حملہ آور ہونے کے لئے بڑوھا۔ آپ نے حضرت علی سے فر مایا کہ اے علی دشمن حملہ کے لئے بڑھ رہا ہے اسے آگے بڑوھا۔ آپ نے حضرت علی نے شیرانہ حملہ کر کے انہیں منتشر کردیا۔ پھر دوسری طرف سے مشرکیین نے پیغیبر پر حملہ کرنا چاہا۔ آنخضرت نے فر مایا اے علی اب انہیں روکو۔ حضرت علی مشرکیین نے آئییں بھی تنز بنز کردیا ۔ فرض جدھر سے ججوم بڑھتا۔ اوھرعلی آئی دیوار بن کر کھڑے ہوجاتے ۔ اور دشمن کے پر سے فو ڈکررکھ دیتے ۔ اس موقع کا شیخ عبد الحق محدث وہلوی نے ہوجاتے ۔ اور دشمن کے پر سے فو ڈکررکھ دیتے ۔ اس موقع کا شیخ عبد الحق محدث وہلوی نے اپنی کتاب مدارج اللہ و قبل اس طرح سے بیان کیا ہے کہ:

"چون مسلمانان روئے به هزيمت آورد حضرت رسول را تنها گذاشتند. حضرت در غضب آمدو عرق از پيشاني هما يونش متقاطر گشت. درآن حال نظر كرد علي را كه بر پهلوائے او ايستاده است. فرمود چون است كه تو به برادران خود ملحق نه گشني. على گفت أا كفر بعد الايمان ان لي بك اسودة. آيا كافر شوم بعد از ايمان بدرستي كه مرا تبو افتداء است فرمود يا على مرا ازين جمع نگامدار و حق خدمت و نصرت بجا آر كه وقت نصرت است اس سات الله كه وقت نصرت است الله كه وقت نصرت است الله كه وقت

یعنی جب مسلمانوں کو شکست ہوگئی تو وہ آنخضرت کو اکیلا چھوڑ کر چلتے ہے

آنخضرت غضبناک ہوئے اور چیٹائی مبارک سے پسینہ ٹیکنے لگااس حالت میں دیکھا کہ علی

آپ کے پہلو میں کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہتم بھی دوسروں کے ساتھ کیوں نہ بھا گے۔
علی نے فرمایا۔ اُ اکفر بعد الایمان ان کی بک اسوۃ کیا میں بھی ایمان لانے کے بعد کافر
ہوجا تا ہتھیں میں آق آپ کا پیروہوں۔ آنخضرت نے فرمایا اے علی مجھے اس گروہ سے بچاؤ
اورخدمت ونفر سے کاحق اواکرو کہ بید دکاوفت ہے۔

# مشركين كالبيغمبر بربجوم

حضرت علی میران جگ بین معروف پیکار تھے کہ پھیشر کیان نے پیغیر گریجوم کیا عبداللہ ابن شبب نے آپ کی بیٹائی اقد س برضرب لگائی ۔ عتبدا بن ابی وقاص نے یکے بعد دیگر ہے چا رہائت شہید ہوگئے ۔ ابن قمید نے قریب آکر تلوار کی ضرب لگائی جس سے تود کی گڑیاں بیٹائی بین گڑ گئیں ۔ اور چرہ مبارک خون سے تکمین ہوگیا ان حملہ آوروں بین سے عبداللہ ابن حمید کو ابو دجا نہ انصار نے چتر کی ان چیلہ انصار کے جند آکریوں نے پیٹیم پر ترحملہ ہوتے دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر حائل ہوئے انصار کو دکھے کر کفار چچھے بٹنے لگے ۔ اور تھوڑے فاصلہ پر تیر برسانے شروع کیے ۔ ابو دجا نہ انصار کی تیم چھاڑ بین پیٹیم پر تیم کی اور آخفرت پر جھک کراپئی پیٹیم پر تیم کھاتے رہے تیم والی کورو کئے بین معروف تھے کہ ابن تھی بر کر بیا ہی مصوب ابن عمیر دشمنوں کے حملوں کورو کئے بین معروف تھے کہ ابن تھی بین میں مصوب ابن عمیر دشمنوں کے حملوں کورو کئے بین معروف تھے کہ ابن تھی بین مصوب ابن عمیر دشمنوں کے حملوں کورو کئے بین معروف تھے کہ ابن تھی بین مصوب ابن عمیر دشمنوں کے حملوں کورو کئے بین معروف تھے کہ ابن تھی بین میں کہا کہ بین نے حملہ کر کے آئیں شہید کر دیا چنا نچوائی نے آئی صفوں کے قریب پینچ کر تیم بیل کہ بین میں کہا کہ بین نے حملہ کر کے آئیں شہید کر دیا چنا تیم اس کہا کہ بین نے حملہ کر قد قبل "حملہ کر دیا ہے ہیں کہا کہ بین نے حملہ کر قد قبل "حملہ کر کے آئی کر دیا ہے ہیں گئی کر دیا ہے ہیں کہا کہ بین نے حملہ کا قد قبل "حملہ کر دیا گئی کر دیا ہے ہیں گئی کورو کے گئی ۔ "الا ان محملہ کا قد قبل "حملہ کی گئی کر دیا ہے گئی۔ گئی کورو کے گئی۔ "کا لا ان محملہ کا قد قبل "حملہ کی گئی کر دیا ہے گئی۔ گئی کورو کے گئی۔ "کا لا کہ بیس کے حملہ کورو کے گئیں کے کہ کی کے کہا کہ کی کورو کے گئیں کر دیا ہے گئی کر کر دیا ہے گئی کر کر دیا ہے گئیں کر دیا ہے گئیں کر دیا ہے گئیں کر دیا ہے گئی کر کر دیا ہے گئیں کر کر دیا ہے گئیں کر دیا ہے گئیں کر دیا ہے گئی کر دیا ہے گئیں کر دیا ہے گئیں

## اكثر اصحاب بيغمبر كافرار

جنگ احد میں مسلمانوں میں ہے پھوتو خالدا بن ولید کے حملہ کے بعد ہی منتشر ہو بچھے تھے جو ہا تی رہ گئے پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ و آلد کی خبر شہادت بن کران کی ہمت بھی جواب دے گئی اورایک عام بھگدڑ کچھے گئی ۔ پچھ لوگ تو احد پہاڑ پر چڑھ گئے اور پچھالو کول نے مدینہ میں پہنچ کردم لیا مورخ شہیرا بن جربر طبری لکھتے ہیں:

" تفرق عنه اصحابه و دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الحب االى الصخرة فقاموا عليها وجعل رسول الله يدعو االناس الى عباد الله، الى عبادا لله " سيرة امير المومين ص 214

بحواله تاريخ طبري جلد 2ص 201

آخضرت کاصحاب آپ کوچھوڑ کرچلتے ہے ۔ان میں سے پھوڈو دینے بینی گئے اور اس پر ڈیر سے ڈال دیئے بینی سے پھوڈو دینے بینی گئے اور اس پر ڈیر سے ڈال دیئے بینی برخدانصیں پارتے رہے۔ا بندگان خدامیر سے پاس آؤ۔ اساللہ کے بندوں میر سے پاس آؤ۔ بیاس آؤ۔ بیدی بیندگان خدامیر سے پاس آؤ۔ بیدی بیندگھی پہاڑوں پر چڑھنے بیات صرف طبری بی نے نہیں لکھی بلکر قر آن مجید میں بھی پہاڑوں پر چڑھنے والوں کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے اور قر آن طبری کے بیان کی اس طرح تقد این کرتا ہے والوں کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے اور قر آن طبری کے بیان کی اس طرح تقد این کرتا ہے دو الوسول یدعو کم فی اخرا کم " واذ تصعدون و لا تبلوون علی احد و الوسول یدعو کم فی اخرا کم "

اور(اس وقت کویا دکرو)جبتم پہاڑ پر چڑھے چلے جارے تھے اورتم کسی کومڑ کر نہیں دیکھتے تھے اوررسول تم کو پیچھے ہے آوازیں دے دے تھے پکاررہے تھے۔ علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں طبری کے حوالے سے ایک واقعہ اس طرح

لکھاہے۔

"غلامہ طبری نے بسند متصل جس کے رواۃ حمید ابن سلمہ مجد ابن ایخق ۔ قاسم ابن عبد الرحمن بن رافع ہیں روایت کی ہے کہ اس موقع پر جب انس بن نظر فیے حضرت عمر اور طلحہ اور چند مہاجرین وانصار کو دیکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں آؤ بوچھا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو۔ ان اوکوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جوشہا دت بائی ۔ انس بولے کہ رسول اللہ کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گئے مجی انہیں کی طرح اور کرم جاؤ۔ یہ کہہ کر کھا ر پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل کی "۔

الفاروق شبلی سی کی انہیں کی طرح اور کرم جاؤ۔ یہ کہہ کر کھا ر پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل کی "۔

الفاروق شبلی سی کی انہیں کی طرح اور کرم جاؤ۔ یہ کہہ کر کھا ر پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل کی "۔

بحواله ما ريخ طبري ص 14,4

اس کے بعد علامہ شبلی خود حضرت عمر کی زبانی لکھتے ہیں کہ ''قاضی ابو یوسف نے خود حضرت عمر کی زبانی لکھتے ہیں کہ ''قاضی ابو یوسف نے خود حضرت عمر کی زبانی نقل کیا ہے کہ انس بن ضر میرے پاس سے گذرے اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ پر کیا گذری میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ شہید ہوئے ۔ انس نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہوئے تو ہوئے ۔خدا تو زندہ ہے ۔ بید کہ کرتلوار میان سے تھینج کی اوراس قدر لڑے کہ شہادت یائی۔ الفارد ق شیلی ص 91

بحواله كتاب الخراج ابو يوسف ص 25

انتہائی جمرا تھی اور تعجب کی ہات ہے یہ کہ حضرت عمر نے جنگ احد میں تو المخضرت کی شہادت کا لیفین کرلیا حالانکہ آپ زند ہ تھے لیکن یہی حضرت عمر پیغیبر کی مین و فات کے وقت تلوار کھینچ کر کھڑ ہے ہوگئے کہ جوکوئی بیہ کے گا کہ پیغیبر کے وفات پائی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حالانکہ آنحضرت و فات پاچکے تھے اور آپ کا جسد عضری آپ کے سامنے پڑا تھا۔ ایک غیر جانبد ارم صرومختق جوذرا بھی عقل سے کام لے گا اسے حضرت عمر کی اس بات کا مطلب سمجھنے میں دشواری نہیں ہو کئی۔

بہر حال طبری نے کوہ احد کی چٹان پر بیٹھنے والوں میں حضرت عمر اور طلحہ بن عبداللہ کاخصوصیت ہے مام لیا ہے۔او ران کی با ہمی گفتگو بھی درج کی ہے جس سے ان کے خیالات کی ترجماتی ہوتی ہے جن میں غلطاں و پیچاں تھے وہ لکھتے ہیں کہ

"قال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسولاً الى عبدالله بن ابى فياخد لنا امنة بن ابى سفيان يا قوم ان محمدقد قتل فارجعوا الى قومكم قبل ان ياتوكم فيقتلوكم"

عرة امير المومين 215

عوالمتا ريخ طبر ى جلد 20 201

''جِٹان پر میٹھنے والوں میں ہے پچھاؤگوں نے کہا کدکاش ہمیں کوئی قاصد مل جاتا جے ہم عبداللہ بن ابی کے پاس بھیجے جو ہمارے لئے ابوسفیان سے امان کی درخواست کرتا۔ اے لوگوں مجد ''توقتل ہو گئے اب اپنی قوم (قریش) کی طرف واپس چلوقبل اس کے کہ دہ ہمیں اور ہمیں قبل کردیں۔

اگر چیطری نے بیر کہنے والے کانا منہیں لکھا مگر محد کے قبل کے بعد اپنی قوم کی طرف والی چینے کے بعد اپنی قوم کی طرف والی چینے کے الفاظ سے تابت ہے کہ میر کہنے والے قوم قریش سے تھے۔ قرآن مجید میں ان ہی لوگوں کے ہارے میں یوں ارشا دہوا ہے

"ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم . ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، سيجزى الله الشاكرين" (آل عمر ان -144)

محمہ ہر حال میں رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر بچے ہیں۔ پی اگرو دھر جائیں یا قبل کر دیئے جائیں تو تم اپنے پچھلے پاؤں بلیث جاؤے گے؟ اور جواپنے پچھلے پاؤں بلیث جائیگا۔ وہ خدا کا پچھنہ بگاڑیگا۔ اور تُنقر بیب خداشکر کرنے والوں کوجزا دے گا۔ تعجب کی ہات ہیہ کہ جس وقت صفرت عمر تلوار گھما گھما کر یہ کہدرہ ہے کہ جس وقت صفرت عمر تلوار گھما گھما کر یہ کہدرہ ہے کہ جو کوئی میہ کہے گا کہ محمد نے وفات پائی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر نے آئے کر یہی آئیت ان کے سامنے پڑھی تھی۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے یہ کہ جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی زبان سے بیآ بت تی آق حیرت واستعجاب کا اظهار کرتے ہوئے کہا:
" او انها فی کتاب الله ، ماشعرت اتهان کتاب الله ثم قال یا
ایها الناس هذا ابو بکر ذوا سبقیة فی المسلمین ، فبایعوه ، فبایعوه "
سیرة امیر المونین ش 360

بحواله البدايية النهابي جلد 5 ص 242

یعن کیا ہے آیت قرآن مجید میں ہے؟ مجھے تو بیعلم ہی ندتھا کہ بیقرآن کی آیت ہے(پھر کہا)اے لوگوں بیابو بکر ہیں جنہیں مسلما نوں میں سبقت حاصل ہےان کی بیعت کرو،ان کی بیعت کرو۔

حضرت عمر کی کوئی بھی ہات تعجب اور حیرا گل سے خالی نہیں ہے ۔ آیا حضرت عمر کی

اس ہات پر زیا دہ تعجب کیا جائے کہ کیا ہے آ ہے۔ قر آن مجید میں ہے؟ مجھے تو بیعلم ہی نہ تھا کہ بیہ
قر آن مجید کی آ بیت ہے ۔ یا اس ہات پر زیا دہ تعجب کیا جائے کہ حضرت ابو بکر سے ذرکورہ
آ بیت سننے ہی ہے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی بیعت کر لو ۔ ان کی بیعت کر لو۔

جو محض اپنے دین کی خیراورا پنی عاقبت کی بھلائی چاہے گاوہ حضرت عمر کی ان

ہاتوں کو ظر انداز نہیں کرسکتا۔

### جنگ احد میں دوعورتوں کی فیدا کاری

ای خونیں معرکہ میں دوعورتوں کا کردار۔ جومیدان جنگ میں زخیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پائی پلانے کے لئے آئی تھیں نظرانداز ہیں کیا جاسکتاان میں سے ایک ام ممارہ ہیں۔
اس خاتو ن نے جب دیکھا کہ پنج ہر تیروں کی زدمیں ہیں تو آئخضرت کے آگے کھڑی ہو گئیں اور جب ابن آمیہ کھڑی ہو گئیں اور جب ابن آمیہ کھڑی ہو گئیں اور جب ابن آمیہ کمار کی کرائے خضرت کرج حلم آور ہواتو کلوار لے کرائی کے مقابلہ میں کھڑی ہوگئیں۔ یہاں

تک کهان کابا زوزخی ہو گیا۔

اور دوسری خاتون ام ایمن ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جنگ ہے پیٹے پھرا کر بھاگتے دیکھانو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی ۔اورتو ان کا کوئی بس نہ چلا ۔ٹی اٹھااٹھا کران کے چیروں پرچینکتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں

" هاك المغزل فاعزل به و هل السيف "سيرة امير المومنين 216 " بحواله سيرة حلبيه جلد 2 ش 252

یعنی لے بیر تکاالیما جا تا اور گھر بیٹھ کرسوت کا تا کراورا پی تلوار مجھے دیتا جا۔ ان عورتوں کے کردار کے مقابلہ میں مردوں کے کردار پر نظر کی جائے تو میدان جھوڑنے والوں کی فہرست میں ایسے ایسے لوگوں کے نام بھی صفحات تاریخ پر ثبت ہیں جن سے اس کھمن مرحلہ پر ثبات قدم کی امید کی جاسکتی تھی۔

مگر حضرت علی کے سوا ایک دومهاجمہ بن اور چند انصار کے علاوہ کوئی بھی ٹابت قدم نظر نہیں آتا ۔ بلکہ ان میں ہے اکثر میدان ہے روگر دان ہوگئے اور اجلہ صحابہ تک میدان چھوڑ گئے ان اجلہ صحابہ میں ہے بعض کے حالات تاریخ میں اس طرح آتے ہیں ہ

## حضرت ابوبكر كابيان

حضرت ابو بكر فرمات ميں جب احد كے دن لوگ رسول الله كو چھوڑ كر چلے گئے تو ميں سب سے پہلے مليث كر آيا تھا ۔ تا ریخ خميس كاصل الفاظاس طور رہے ہيں:

" لما صرف الناس يوم احمد من رسول الله كنت اول من جاء النبى "

النبى "

بوالمتار المونين ش 216

بحوالمتا ريخ خميس جلد 1 ص 485

اختصار کے پیش نظر صرف ایک ہی حوالہ کافی ہے ورنہ تا ریخ وتفییر وحدیث کی

لبذا نیج اً بیج اً بیج اردوین اسلام کی حقانیت پر بھی شک مراد ہوسکتا ہے۔اورای کے خدانے سورہ آل عمران کی آ بیت نمبر 152 میں بید بیان کیا کہ خدانے آوا بنافتح کا وعدہ بچا کرد کھایا تھا جب تم کفار کونہ تیج کررہے تھے لیکن تم نے خود بی برد کی دکھائی اورمال غنیمت پر فوٹ پڑے اور حکم بیغیر کی بافر مائی کی " و عصیت من بعد ما ادا محم ما تحبون "اور تمہاری محبوب چیز یعن فتح حاصل ہوجانے کے بعدتم نے بی بیغیر کے تکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی وجہ بیتی کی مد مد کم من بو ید اللنیا و منکم من بویدالا خور قیم میں سے کھور فی و بیا کے طالب بیں اور کھی آخرت کے طابگار بیں جو آخرت کے طابگار بیں ان کھورف و نیا کے طالب بیں اور کھی آخرت کے طابگار بیں جو آخرت کے طابگار بیں ان میں کھورف و نیا کے طالب بیں اور کھی آخرت کے طابگار بیں ان حود نیا کے طابکار بیں ان جود نیا کے طابکار بین ان اور غیل کھورف ہوگئے اور جب عقب سے حملہ ہوا تو حملہ کی تاب ندلاتے ہوئے بھاگ کھڑے معرف دف ہوگئے اور جب عقب سے حملہ ہوا تو حملہ کی تاب ندلاتے ہوئے بھاگ کھڑے موٹ کوئی بہا ڈیر چڑ ھاگیا کسی نے مدینہ میں جا کردم لیا اور کوئی بہت ہی دور چلاگیا۔

دوسرااحمال ہیہ ہے کہ ان لوگوں کا تصور پیر تھا کہ دین حق کو ہمیشہ فتح اور کامیا بی ہونی چاہیے۔ کیونکہ ان کے مزد دیک فتح اور کامیا بی کی ہاگ ڈور پیغیبر کے ہاتھوں میں ہیر د ہوئی ہے لیکن جگک میں شکست کامشاہدہ کرنے کے بعد انہیں پیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ کی نبوت کی صحت اور صدافت میں شک پیدا ہوگیا اور وہ پیغیبر کے دیوائے نبوت کو خلط ، ہاطل اور ہے بنیا دیجھنے لگ گئے تھے ۔ اور اس فتم کے شک کی مثال ہمیں صلح حد بیبیہ کے موقع پر بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔

خداد ند تعالی ان کے ای نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے آیت کے اگلے حصہ میں واضح اور دوٹوک الفاظ میں کہتاہے کہ فتح اور کامیا بی پیغیر کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ فتح اور کامیا بی صرف خدا ہی کے ہاتھ میں ہے

ج) "یقولون هل لنا من الا مو شئی" وه پیر کہتے ہیں کہ کیا (اس شکست کے بعد بھی) ہمارے لئے (فتح اور کامیا بی میں

#### ے) کچھ چیز ہوسکتی ہے

یہاں پر''الامر''ے مرادفتح اور کامیا بی ہے جبیبا کہاس کے بعد والے جملہ میں بھی الامرے مرادیجی فتح و کامیا بی ہے

یہا حمّال بھی ہے کہ یہاں''الامر' ہے مراد پیغیبری صدافت اور دین اسلام کی حقانیت ہو یعنی کیااس شکست کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور پیغیبر برحق ہیں ۔ اور بید دین اسلام حق ہے ۔ کیونکہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی اورا گر پیغیبر گری ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی اورا گر پیغیبر گرق ہوتے تو شکست نہ کھاتے لہذا اس احتمال کی بناء پر''الامر' ہے مراد تیغیبر گرامی اسلام کی صدافت اور دین اسلام کی حقانیت ہے۔

#### و) قل ان الا مركله لله

اے پیفیبران ہے کہددو کہ غلبو کامیا بی اور فتح یا بی کا معاملہ تو سب کاسب صرف خدا کے ہاتھ میں سے پیفیبر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

خداوند تعالی نے غلبہ اور فتح یا بی کے لئے پچھ اسباب و مسببات معین و مقرر فرمائے ہیں کہ جو بھی اس رائے پر چلے افتح یاب اور کامران ہوگا اور جو شخص اسباب کوظر انداز کرے گاتو شکست اس کے گھات میں ہوگی اور تم نے فتح یا بی کے اسباب کوقطعی طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔

اولائم دنیااور مال دنیا کی محبت میں مال غنیمت پرٹوٹ پڑے اور دعمن کی طرف سے غافل ہوگئے ۔ دوسرے تم نے اپنے فر مازوا کے حکم پر کان نددھرے اور درے کے رائے کو دعمن کے وار دہونے کے لئے کھلا چھوڑ دیا کیاتم اس صورت میں بھی فتح یا بی کے خواماں ہو۔

اگرخدانے بعض مواقع پر اپنی طرف سے غیب سے مدو کی ہے تو بیرا یک اشتنا کی صوت تھی ۔ورند پیغیبروں کی کامیابیاں اور شکستیں بھی خداوند تعالیٰ کی ہستیوں کی تابع ہوتی

## حضرت علی کی ثابت قدمی

حضرت علی ہرغزوہ کی طرح اس غزوہ میں بھی جس پامردی اور قابت قدمی ہے اور تاریخ اسلام کا ایک مثالی کارمامہ ہے اس وقت بھی جب دشمن کی پورش ہے گھبرا کرفشکر کے قدم ڈگرگا گئے تھے تن تنہا دشمن کی صفوں پر تملہ آور ہوتے رہے اور اپنے زور ہازو ہے ان کی ہوفتی ہوئی یلغار کوردک کر اسلام اور ہائی اسلام کا تحفظ کرتے رہے اور جب تک معرکہ کارزارگرم رہا ایک لمحہ کے لئے بھی نہ ہاتھ قبضہ شمشیر ہے الگ ہوا اور نہ ہی پائے عزم و ثبات کو جنبش ہوئی حالانکہ ہے در ہے حملوں ہے عثر حال اور تیروں اور تملواروں کے وار ہے گھا کل ہو بچے تھے علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ:

" اصابت علياً يوم احمد ست عشره ضربة "

سيرة اميرالمومنين 217 بحواله ماريخ الخلفاء ص 114

اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح تو حاصل ندہو کی لیکن حضرت علی ۔ حضرت حزۃ اور دوسرے دوجا رجاں نثاروں کی ٹا بت قدمی نے مسلمانوں کو شکست کی بدیرین صورت سے بچالیا اگر مسلمان ما عاقبت اندیش سے کام نہ لیتے اور مال دنیا کی طمع میں نفیمت لوشے میں مصروف ندہوتے اور دوسر سے بھی اپنامور چہ خالی نہ چھوڑتے تو شکست کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ قر آن مجید میں ان لوکوں کی دنیا طلمی سے ہارسے میں بیارشا دہوا ہے کہ:

" ومنکم من یوید المدنیا ومنکم من یویدالا خوۃ " ( آلعمران -152 ) "تم میں سے پچھالوگ آفر دنیا کے طالب ہیں اور پچھالوگ آ خرت کے خواستگار'' علامہ طبری نے ابن مسعود کے حوالہ سے لکھا ہے کہ انھوں نے کہا کہ:

" ما شعرت ان احدمن اصحاب النبي كان يريد الدنيا و عرضها

#### سيرة اميرالمومنين ص219 بحواله ناريخ طبر ي جلد 2 ص 193

حتى كا ن يومئيذ"

میں نہیں سمجھتا تھا کہ اصحاب رسول میں ہے کوئی دنیا اور مال دنیا کا بھی طلبگا رہے ۔ یہاں تک کہ بیر(احد کا )ون دیکھنے میں آیا۔

## جنگ احد میں بعض اصحاب پیغمبر کی دلی کیفیت کابیان

جنگ احد میں تمام منافقین کو۔جونین سو کی تعدا دمیں تھے عبداللہ ابن الی کے ساتھ واپس ہوگئے تھے اور ہاقی ماندہ اصحاب میں ہے اکثر کے متعلق دنیا کا طلب اور مال ونیا کارستارہونے کا حال قر آن وحدیث وتا رہے تفسیر وسیرت کی کتابوں میں جو پھھ آیا ہے و هاویر بیان ہو چکا ہے کئین دل کا حال چونکہ خدا کے سوااور کوئی نہیں جان سکتالہذا اکثر اصحاب پغیری دلی کیفیت کاحال خودخدانے قر آن مجید کے سورہ آل عمران میں یوں بیان فرمایا: " ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاساً يغشى طائفة منكم، و طائفة قد اهمتهم الفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية . يقولون هل لنا من الامر شئي. قبل أن الامر كله للله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الا مر شئى . ما قتلنا ههنا . قل لو كنتم في بيوتكم لبرزالذين كتب عليهم القتل الي مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم و ليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور" (آلعران-154) ترجمہ: پھر (جنگ احد کی شکست کے ) رنج وغم کے بعد خدانے تم یر آرام بخش اور چین کی نیندہا زل کی، جوتم ہےصرف ایک گروہ پرطاری ہوگئی لیکن دوسر کے گروہ کو( بالکل نینز نہیں آئی کیونکہ انھیں ) اپنی جان کی فکر بڑی ہوئی تھی ۔وہ خدا کے بارے میں ماحق دوران عاہلیت( یعنی کفری می ہاتیں کر رہے تھے )وہ کتے تھے کیا (اس شکست کے بعد بھی )ہمیں

اس معاملہ (یعنی فتح کے بارے میں) کچھامیہ ہو تھی ہے۔ تم کہہ دو کہ یہ معاملہ (یعنی فتح کا حاصل ہونا) پورا کاپورا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے داوں میں جو پھے چھپارہ ہیں وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے ، وہ یہ ہے ہیں کہا گر (فتح و کامرانی کی) کوئی بات ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے ۔ اے رسول تم ان ہے کہہ دو کہا گرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لئے قبل ہونے کی جگہ پر ضرور ضرور خو دے ہوتے تو جن کے لئے قبل ہونا کھا جا چکا ہو وہ اپنے قبل ہونے کی جگہ پر ضرور ضرور خو دے نکل کر چلے آتے اور یہ سب پچھاس لئے ہوا تا کہ خدا تمہارے داوں کی باتوں کو آن مائے اور جو پھی چھی تھہارے داوں کی باتوں کو آن مائے اور اللہ کو داوں کے حال سے آگاہ ہی ہے۔ اس آگاہ ہی ہے۔ مطالب میں خور کرنے سے اصحاب پیغیم میں سے ایک گروہ کی دل مائے کہا کہ مرکز نے سے اصحاب پیغیم میں سے ایک گروہ کی دلی حالت کھا کہ کرسا منے آجا تی ہے۔ لہذا ہم اس آبیت کے نکات کی ذیل میں وضاحت کرتے ہیں حالت کھا کہ کرسا منے آجا تی ہے۔ لہذا ہم اس آبیت کے نکات کی ذیل میں وضاحت کرتے ہیں حالت کھا کہ کرسا منے آجا تی ہے۔ لہذا ہم اس آبیت کے نکات کی ذیل میں وضاحت کرتے ہیں حالت کھا کہ کرسا منے آجا تی ہے۔ لہذا ہم اس آبیت کے نکات کی ذیل میں وضاحت کرتے ہیں حالت کھا کہ کرسا منے آجا تی ہو کہ جھیا کہ کرسا منے آجا تی ہے۔ لہذا ہم اس آبیت کے نکات کی ذیل میں وضاحت کرتے ہیں حالت کھا کہ کرسا منے آجا تی ہے۔ لہذا ہم اس آبیت کے نکات کی ذیل میں وضاحت کرتے ہیں حالت کھا کہ کرسا منے آجا تی ہو تی ہو گھی کر کرنے ہے۔

# ندكوره آيت كے نكات كى توضيح وتشر ت

بعض مفسرین میہ کہتے ہیں کہ میہ آرام بخش نینداحد کے حادثہ کی رات میں مازل ہوئی اوربعض مفسرین میہ کہتے ہیں کہ میہ آرام بخش نیند کا تعلق حادثہ کے دن ہے۔جب موئی اوربعض مفسرین میہ کہتے ہیں کہاس آرام بخش نیند کا تعلق حادثہ کے دن ہے۔جب مجاہدین اسلام زخموں سے چور، زخموں کی تکلیف میں بسر کررہے تھے تو میہ آرام بخش نیندان برطاہری ہوئی۔ تفسیر موضوعی جلد 4 س 53

لیکن اہم ہات ہے کہ بینیندصرف ایک مخصوص گروہ پر طاری ہوئی نہ کہ سب پر جس پر لفظ 'منکم'' کوا ہے۔

پہلا گروہ: یہ مخصوص گروہ خالص ایمان والا تھا اور جس نے زخمی ہونے کے ہا وجود اپنے روحانی سکون اور جد برایمانی کوچھوڑ انہیں تھا۔اور خوف اور وحشت نے ان کے دلی سکون اور جد بدایمانی پر کوئی ار نہیں ڈالا تھا۔لہذار خمی ہونے کے باوجودان پریہ آرام بخش نیند طاری ہوگئی۔

دوسراگروہ: دوسراگروہ ضیعف الایمان لوگوں کا تھااہ رمیدان چھوڑنے کے ہا ہ جوداس پر خوف اور دشت ہے گئی ہوئی تھی اور چونکہ خوف اور دشت بے خوابی کے جوام میں سے ایک عامل ہے لہذا ان کی آئکھیں نیند ہے محروم رہیں ۔اوروہ ہالکل ندسو سکے ۔اور فد کورہ آیت اس دوسر کے گروہ کی صفات کی آئٹر سے کر رہی ہے لہذا ہم اس آیت میں بیان کر دہ اس گروہ کے حالات وصفات کی ذیل میں آئٹر سے کر رہی ہے لہذا ہم اس آیت میں بیان کر دہ اس گروہ کے حالات وصفات کی ذیل میں آئٹر سے کر رہی ہے۔

#### الف) قداهمتهم انفسهم

انہیں اپنی جان کی فکر پڑئی ہوئی تھی تا کہ وہ خودکوائ موت ہے۔جوان کی گھات میں لگی ہوئی ہے نیجات دلائیں ۔انہیں اسلام یامسلمانوں کی کوئی فکرنہیں تھی ب) " ویظنون باللہ غیر الحق ظن الجاهلیة"

"وهاحق خدا کے بارے میں دوران جاہلیت ( یعنی زمانہ کفر ) کی ی باتیں کررہے تھے"

اس جملہ کے ظاہری معنی تو یہ جیں کدوہ خدا کے بارے میں برگمانی کررہے تھے اور پہلے مرحلہ میں انسانی ذہن میں یہی مفہوم بچھ میں آتے ہیں۔ مثلا انہیں اصل وجود خدا کے بارے میں شک ہوگیا تھالیکن مسلمہ طور پر یہ معنی تقصو دنہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ عرب جابل کو خدا کے بارے میں گوئی شک وشہر نہیں تھالہٰد دوران جابلیت یا زمانہ کفر کی طرف با زگشت مدا کے بارے میں گوئی شک وشہر نہیں تھالہٰد دوران جابلیت یا زمانہ کفر کی طرف با زگشت اصل وجود خدا میں شک کا موجب نہیں بن سکتا بلکہ درج ذیل دواحتا اول میں سے ایک احتمال تھو دہوسکتا ہے۔

اول یہ کہ خداوند تعالی نے اپنے پیغیبر کے فتح اور کامیا بی اورغلبہ کاوعدہ فر مایا تھا اور بیار شادفر مایا تھا کہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائیگا (صف ۔9)

لیکن اس گروہ نے جب میدان جنگ میں شکست مشاہدہ کی تو بیر تصور کیا کہ بیر خوشنجری بے بنیا داور بیدوعدہ جھوٹا تھا اس معنی کی صورت میں گمان بد کامحور خدا کا اپنے وعدہ سے تحلف کرنا اورا پنے وعدہ کو پورا نہ کرنا ہوگا ۔اور چو تکہ بیہ خوشنجری پینمبر کی زبانی دی گئی تھی

#### دوسرى كتابول مين بھى حضرت ابو بكر كايد قول كھا ہوا ہے۔

### حفنرت عمر كابيان

حفزت عمر خو فرماتے ہیں کہ

" بهم احد كون رسول الله كوچيوژ كر چلے گئے تقے اور ميں پہاڑ كے اوپر چر هاكيا تھا" - ازالة الخفاء كاصل الفاظ اس طور پر بيں " تسصير فينسا عن رسول الله يوم احدفصعدت الجبل" سيرة امير المومنين ص 217

بحوالدا زالة الخفاجلد 1ص 168

ليكن علامة بلي اني كتاب الفاروق مين لكهيم بين كه:

"علامہ بلا ذری صرف ایک مورخ ہیں جنہوں نے انساب الاشراف میں حضرت عمر کے حال میں کھا ہے:" و سحان مصن انسکشف ہوم احد فعفوله " یعنی حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جواحد کے دن بھاگ گئے تھے کیلن خدانے انہیں معاف کردیا"

کردیا"

علامہ جلی کا یہ کہنا کہ 'صرف ایک بلاؤری ایبامورخ ہے جس نے حضرت عمر کے حال میں یہ کھا ہے کہ وہ احد کے دن بھاگ گئے تھے' ۔ حقیقت کے سراسر خلاف ہے کیونکہ ہم نے ابھی ابھی الفاروق کی فدکورہ عبارت سے پہلے ازالۃ الحھا کے حوالہ سے خود حضرت عمر کا بیان تحریر کیا ہے اورا زالۃ الحھاء کے علاوہ روضہ الصفاء جلد دوم مطبع ...... عم 10 ہفتیر منظم بیان تحریر کیا ہے اورا زالۃ الحھاء کے علاوہ روضہ الصفاء جلد دوم مطبع ..... عم 10 ہفتیر منداحم منیثا یوری جلد چہارم عل 110 ہفتیر کثیر جلد سوم ع 100 ہنتی کنزالعمال برحاشید منداحم حال جانب جلد اول ع 429 سطر 63 ۔ نیابۃ ابن اثیر بابت الواذ مع الفاف ع 340 ہفتیر در منتورسورہ آل عمران ۔ کنز العمال جلد اول ع 238 حدیث نمبر 4301 اور تا ریخ روضۃ الاحباب جلد اول ع 261 میں بھی حضرت عمر کا میدان چھوڑ کر چلے جانا اورا حدیباڑ پر الاحباب جلد اول ع 261 میں بھی حضرت عمر کا میدان چھوڑ کر چلے جانا اورا حدیباڑ پر

چڑھ جاما تریہ واہے۔

علامہ جبلی کے ندگورہ بیان ہے اچھی طرح ٹابت ہے کہ وہ حضرت عمری کو تاہیوں کو چھپانے کے لئے جھوٹ ہو لئے ہے جھی گریز نہیں کرتے وہ حضرت عمری کو تاہیوں کو کمال میں تبدیل کرنے اوران کی اغز شوں کو خود ہ بخیبری گرون میں ڈالنے کے ماہر ہیں لہندان کی کتاب الفاروق نثر میں کھا ہوا حضرت عمری شان میں ایک قصیدہ ہے۔ اس دفعہ شخصیات کے حالات میں تعلیمی ہورڈ نے شبلی کی الفاروق ہے حضرت عمری حالات زندگی کا شخصیات کے حالات میں تعلیمی ہورڈ نے شبلی کی الفاروق سے حضرت عمری حالات زندگی کا کہا تھا ہوا ہے لئے ایک کہا تھا مگر چونکہ اکثر مسلمانوں کے ذہن میں اصلی عمری بجائے ایک افسانوی عمری افسور جمایا ہوا ہے لہندا مولوی صاحبان نے خیال کیا کہ اس ہے تو طلبہ کے افسانوی عمری افسانوں پر حضرت عمری اصل فقتہ آجائیگالہذ الفسوں نے آسان سریرا ٹھالیا اور ذہنی مام کی وفاقی وزیر تعلیم محترمہ زبید ہ جلال کا ماطقہ بند کردیا اورماک میں دم کردیا اور انہیں امریکی ایکٹ قرار دیا اور آخراس کو فصاب ہے نکلوا کردم لیا۔

''نذیریاجی صاحب کوگلہ ہے کہ ان مولوی صاحبان نے پاکستان میں دستیاب تمام کتابوں سے وہ حوالے حذف کر دیئے ہیں جن میں ان کے پاکستان دھمن خیالات ورج تھے۔ روز مامہ جنگ لا ہور 23 اکتوبر 2004 ص

گرشایدنذیریا جی صاحب کویی معلوم نیس که بیمولوی صاحبان چوده سوسال سے بی پچھ کرتے آرہے ہیں اپنے ہیروز کی کتا ہیوں کو چھپا ما اور دوسروں کی خوبیوں کو اپنے ہیروز کی کتا ہیوں کو چھپا ما اور دوسروں کی خوبیوں کو اپنے ہیروز کے کھاتے ہیں ڈالنا جتی کہ اصحاب پیغیمر کی تر از ویش آؤ لنے کی بجائے خود پیغیمر کواصحاب کی تر از ویش آؤ لئے ہیں ۔ یعنی اگر کسی بات میں اصحاب پیغیمر سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں آؤ ان کے زور کے بیٹے بیم فلطی پر ہوتے ہیں اور اصحاب میں پر ہوتے ہیں ۔ اور جو کو کئی الفارون کا مطالعہ کرے گا تو اس بر بیابت واضح طور پر روشن ہوجا میگی

ہیں جواس نے دنیاجہان کے لئے مقرر فر مائی ہیں۔،

شيخفون في انفسهم يا لا يبدون لك . يقولون لو كان لنا من
 الامر شئي ما قتلنا ههنا "

وہ اپنے ول میں جو پچھ چھپارہے ہیں وہتم پر ظاہر نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فتح اور کامیا بی ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہم یہاں قتل ندہوتے ۔

اس جمله میں بھی دواحقال ہیں

اول: "'الامر'' ہے مرا دو بی دین اسلام کی حقانیت ہو۔ بعنی اگر ہم حق پر ہوتے اور دین اسلام دین حق ہوتا تو ہم اس مقام پر مارے نہ جاتے اور اس جنگ میں شکست کا ہو جانا پیغمبر کی نبوت اور دین اسلام کے باطل ہونے کی علامت ہے۔

دوسرے: اس جملہ میں خودان کے اپنے نظریہ کی طرف اشارہ ہو کہ باہر نکل کراڑنے کی بجائے شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے جیسا کہ ہیر قطبی جلد 2 ص 231 میں لکھا ہے کہ لدینہ میں رہ کرشہر کا دفاع کرما مہاجرین وانصار میں ہے ہزرگ صحابہ کا نظریہ تھا۔ اور چونکہ ہیر قطبی میں اس کے چند سطر بعد ہی یہ لکھا ہے انصار حزہ کے نظریہ کے موافق تھے (جومیدان میں نکل کراڑنے کے حق میں تھے لہذا علی کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب نہ ہی تو مہاجرین میں سے اکثر پزرگ صحاب مدینہ میں رہ کر دفاع کرما چاہتے تھے۔ اب وہ اس بات مہاجرین میں ہے اگر ہمیں کچھا ختیار ہوتا ۔ اور پیغیم ہماری بات مان لیتے تو ہم یہاں کویا وکر کے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھا ختیار ہوتا ۔ اور پیغیم ہماری بات مان لیتے تو ہم یہاں کہا سطرح مارے نہ جاتے اور شکست ہے دو چار نہ ہوتے ۔ اور چونکہ اُنھوں نے اپنی اس کے بات میں ہوتے کہا ہے کہان کی بات میں ہوتے کا وکوں کو ہوت سے نجات مل جاتی ۔ لہذا خدا ان کے اس نظریہ کورو کرتے کہا ہے کہا ہے کہا نہ کہا ہے کہا نہ کہا ہے کہا تھا کہا ہے کہا نہ کہا ہے کہا ہے کہا نہ کہا ہوئے کہتے کہا ہے کہا نہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا نہ کہا ہے کہا نہ کہا ہے کہا ہوئے کہتا ہے:

و) "قل لو كنتم في بيوتكم لبرزاللين كتب عليهم القتل الي

مضاجعهم"

ائے پیٹیبر آن ہے کہ دو کہ اگرتم اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھے رہتے تو جن کی موت کافت آن پہنچاہے وہ خو دے اپنے گھروں سے نکل کرآتے اور جہاں انھوں نے قل ہونا تھا پہنچ جاتے ۔

یہ جملدان کی اس بات کا جواب ہے جوانھوں نے اپنے وماغ میں بٹھالی تھی۔ اس میں واضح طور پر بیہ کہا گیا ہے کہ موت تو ایک مقدر شدہ سرنوشت الہی ہے۔اور تمہارا جنگ احد میں مارا جانا ندتو پیغیبر کی نبوت کے ماحق اور باطل ہونے کی علامت ہاور ندہی پیغیبر کے غلط اراد دوعمل کی نشانی ہے۔

اس کے بعد خداوند تعالیٰ اس جنگ میں شکست ہونے اورایک گروہ کے ثابت قدم رہنے اور دوسر کے گروہ کے فرار کرجانے کے ہارے میں ایک اور حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

ز) وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم
 بذات الصدور "

اور بیسب پچھاس لئے ہوا کہ خدا تنہارے دلوں کی ہاتوں کو آزمائے۔ بیعنی اس طرح تنہارے دلوں کی ہاتیں ظاہر ہو جائیں اور جو پچھ تنہارے دلوں میں ہو ہ خالص ہوکرسا منے آجائے۔اور خداتو دلوں کی حالت ہے آگاہ ہے ہی۔

لیعنی اس جنگ کا ایک نتیجہ بی ہمی ہے کہ اس جنگ میں جو پچھ لوکوں کے دلوں میں تھاو ہ ظاہر ہو گیا اور بید دل کی ہات ہی تو ہے جو تا ریخ طبر ی جلد 2 صفحہ 201 کے حوالہ ہے گذشتہ اوراق میں نقل ہو چکی ہے

آل عمران کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ راستے سے ہی پلیف کر جانے کے بعد بھی لشکر اسلام میں جولوگ باتی رہ گئے تھے ان

میں سے اکثر طالب دنیا ہونے کے علاوہ اشخے ضعیف الائیان تھے کہ شکست کھانے کے بعد پیغیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صدافت اور خود دین اسلام کی حقانیت میں ہی شک کرنے لگ گئے تھے۔

## شہدائے احد کا ایمان اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی

اس جنگ میں سترمسلمان شہید ہوئے جن کا پیغیبرا کرم سلی اللہ علیہ و آلہ کو بہت غم اورصد مد ہوا۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت حمز ہ کالاشد دیکھااوران کے کئے پھٹے اعضاء پر نظر ڈالی آو دھاڑیں مار مارکر رونے گئے۔ابن مسعود لکھتے ہیں

" ما راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا اشد من بكاته على حمزه رضى الله عنه" سيرة امير المونين ص 220

بحواله سيرة حلبيه جلد 2 ص 273

یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا تنا رویے بھی نہیں دیکھا جتنا حضرت حمز ہ پررویے دیکھا۔

بہر حال پیغبر نے شہدائے احد کو فن کرایا اور ان کی اس دنیا ہے ہا ایمان رخصت ہونے کی کواہی دی۔ چنانچیا مام مالک نے اپنی کتاب 'مموطا''میں (فضل الشہداء فی سبیل اللہ ) کے باب میں پیغبرا کرم سے بیردوایت کی ہے:

" ان رسول الله قال لشهداء احدهولاء اشهد عليهم فقال ابو بكر يارسول الله افلسنا باخوانهم اسلمنا كما اسلموا. وجاهدنا كما جاهدوا ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلى ولا ادرى ما تحدثون بعدى " موطااما ما لك مطبح قاروقي وبلى ش 173 موطااما ما لك مطبح قاروقي وبلى ش 173 موطااما ما لك مطبح قاروقي وبلى ش 173 تحدثون بعدى " وقتي رسول الله في الله على الله على

کی کوائی دیتا ہوں ،تو حضرت ابو بکرنے عرض کی نیا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں ۔ جس طرح و ہ اسلام لائے ای طرح ہے ہا کیا ای طرح ہم فرح افھوں نے جہاد کیا ای طرح ہم نے جہاد کیا ای طرح ہم نے جہاد کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا: ہاں! لیکن میں نہیں جانتا کہم لوگ میر رابعد کیا کیا اعداث یعنی نئی ایجادیں اور دین میں کیا کیا جاتیں کرد گے ہ

اوراهام واقدى ناب المعازى شي فروه احد كباب شي اطرح لكما به كان طلحه بن عبدالله وابن عباس و جابر ابن عبدالله الا انصارى يقولون صلى رسول الله على قتلى احد فقال انا هؤلاء شهيد فقال ابو بكريا رسول الله اليسو اخواننا اسلمو كما اسلمنا ، و جاهدوا كما جاهدنا . وصلوكما صلينا و صامو كما صمنا قال بلى والكن هولاء لم ياكلوا من اجورهم شيئا ولا ادرى ما تحدثون بعدى فبكى ابوبكر بكا شديدا فقال ان لكائنون بعدك "واقدى كتاب المعازى م 102 باغروه احداد ان لكائنون بعدك "واقدى كتاب المعازى م 102 باغروه احداد الم الكائنون بعدك "

یعنی طلحہ بن عبداللہ ، ابن عباس او رجا پر ابن عبداللہ انصاری ہے روا بہت ہے کہ بن صلعم نے شہدا نے احد پر نماز پڑھی اور فر مایا : میں ان او کول کے ایمان کی کوا بی ویتا ہوں ۔

اس پر حضرت ابو بکرنے عرض کیا : یا رسول اللہ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں جس طرح ہم اسلام لائے اسی طرح وہ اسلام لائے جس طرح ہم نے جہاد کیا اسی طرح انھوں نے جہاد کیا اسی طرح ہم نے بہاد کیا اسی طرح ہم کیا ۔ جس طرح ہم نے نمازیں پڑھیں ۔ جس طرح ہم نے روزے دی طرح ہم نے روزے دی گھا ہے ۔ جس طرح ہم اسلام کیا ۔ جس طرح ہم نے نمازیں پڑھیں ۔ جس طرح ہم نے نمازیں پڑھی سے جس طرح ہم کیا ۔ جس طرح ہم نے نمازیں پڑھی سے خور مایا : ہاں ! لیکن نے روزے دی کھی آئی طرح انھوں نے روزے دی کھی ۔ چھی ہم اکرم سے نے فر مایا : ہاں ! لیکن انھوں نے بیا ہم انہیں کھایا ہے اور تہمارے با رہے میں جھی کچھی معلوم نہیں ہے کہتم میر ے بعد کیا کیا احداث اور کیا کیا برعتیں کرو گے ۔ پس حضرت ابو بکر بہت شدت کے ساتھ روئے اور کہا ''کیا ہم آپ کے بعد بھی زندہ رہیں گ'

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتا ب جذب القلوب میں صفحہ 283 پر

اس روایت کوقل کیا ہے۔

واقعات احداور سحیح السند حدیث سے درایتاً بھی درست ہاور حقیقت وکھائی دیتی ہے نہ صرف عشرہ مبشرہ والی روایت کی قلعی کھل جاتی ہواوراس کا وضعی ہونا کھل کر سامنے آجاتا ہے بلکہ حدیث نجوم کی حقیقت بھی کھل کرسامنے آجاتی ہے جس پر ہم ذیل میں روشنی ڈالتے ہیں

## حديث نجوم كى حقيقت پرايك نظر

ایک وضی حدیث جے چیج کے کرمنبروں پر بیان کیا جارہا ہے اور جے جعد کے خطبوں میں ہا قاعد گی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے حدیث 'اصحابی کالیجوم' ہے اس حدیث کے الفاظ میہ ہیں "اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم اهتدیتم"

''میرےاصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے۔

جہاں تک اس حدیث کی سند کاتعلق ہے تو آغا سلطان مرزائے اپنی کتاب البلاغ المبین جلدوم کے صفحہ 316 پر اوراس کے بعد کے صفحات میں 33 علماء ومحدثین کا بیان تحریر کیا ہے جنہوں نے ہالفاظ واضح اس حدیث کے وضعی ہونے کا اقر ارکیا ہے۔ بیان تحریر کیا ہے جنہوں نے ہالفاظ واضح اس حدیث کے وضعی ہونے کا اقر ارکیا ہے۔

ہم صرف علامدا بن تیمید کابیان جوانھوں نے اپنی کتاب منہاج السنة میں تحریر کیا ہے یہاں رِنقل کرتے ہیں ابن تیمید لکھتے ہیں:

" اما قوله اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم". فهذا الحديث ضعيف. ضعفه اتمة الحديث. قال البزار هذا الحديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتب الحديث المعتمده"

بحواله منهاج السنة ابن تيميير

یعنی آنخفرت کاقول کدمیر ہے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے ۔ پس پیرحدیث ضعیف ہے جس کوآئمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے ۔ چنانچہ البز ارکہتے ہیں کہ بیحدیث جناب رسول خدا ہے جے ثابت مہیں ہے اور وہ حدیث کی کتب معتبر ہ میں بھی نہیں یا تی جاتی ۔

سندروایت کےعلاوہ بیرحدیث عقلاً اور درایتاً بھی سیجے نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی اِشعورانیا ن جب ' کیونکہ کوئی بھی اِشعورانیا ن جب ' اصحابی کالنجوم ''پڑھے گاتواہے معلوم ہوجائے گا کہ بیر گھڑی ہوئی صدیث ہے۔ کیونکہ اس حدیث کے مخاطب مرحلہ اول میں خودصحابہ بی تو ہیں ۔ لہندارسول میں کیسے کہہ سکتے ہیں بھے کہا ہے میرے صحابتم میرے صحابتم میرے صحابہ کی بیروی کرنا۔

دراصل بیر حدیث اس میچ حدیث کے مقابلہ میں گھڑی گئی ہے جو معاوید کے حکم سے حضرت علی اورابل بیٹ کی فضیلت کی احادیث کے مقابلہ میں بالکل ان کے مشابداور ان سے ملتی جلتی گھڑی گئیں تھیں ۔ وہ حدیث جس کے مقابلہ میں معاوید کے حکم سے بیر حدیث گھڑی گئیں تھیں ۔ وہ حدیث جس کے مقابلہ میں معاوید کے حکم سے بیر حدیث گھڑی گئی اسے محدیث محمل ان مسلی انڈ علیہ والد نے فرمایا:

" الائمة من اهل بيتي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم " كتاب جلى محد تجانى ساوى ص 20

بحواليه دعائم الاسلام مطبوعه دارالمعارف مصرجلد 1 ص 86

''لیعنی آئمہ میر سے اہل ہیت میں ہے ہوں گے جن کی مثال ستاروں جیسی ہے تم حساس میں سے اس سے اس کے جن کی مثال ستاروں جیسی ہے تم

ان میں ہے جس کی بھی بیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے"

اس حدیث کی معقولیت میں کوئی شک وشبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ حدیث فقلین جمیح ومتواتر اورمسلم فریقین حدیث ہے اس کی تا ئیدکرتی ہے۔اور آئمہ اہل ہیت علم و زہد اورورع وتقویٰ کے اعلیٰ ترین معیار پر تھے جس کے دشمن بھی کواہ ہیں۔اور پوری تاریخ اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہو اور عقلاً اور درایٹا بھی اس حدیث میں شک کرنے کی کوئی گئیاں شک کرنے کی کوئی اس حدیث میں شک کرنے کی کوئی گئیاں نہیں ہے کیونکہ اس میں اصحاب کو مخاطب کر کے کہا جارہا ہے کہتم میرے اہل ہیت میں ہے وفی اس میں وی کرنا کیونکہ وہی میرے بعد تنہاری رہنمائی کریں گے۔

# پینمبر کوعفوو درگذراورمهر بانی کرنے کا حکم

جنگ احدیثی تنین سومنافقین کے راستہ ہے ہی واپس لوٹ جانے اور ہاتی ماندہ اصحاب کا س تھم کے ہا و جود کہ:

" يـا ايهـالـذيـن آمـنـوا اذ الـقيتم الذين كفروا زحفا فلاتولوهم الادبار" (الانفال-15)

''اےا بمان والواجب تمہاری میدان جنگ میں کا فروں کے ساتھ ٹر بھیڑ ہوتو خبر دا رانہیں پیٹے دکھا کر بھاگ نہ جانا''

راہ فراراختیار کرنے۔اور درہ پرمتعین اصحاب کی کارشکنی۔اور پیغیمراکرم کے فرمان کی تھم عدولی کے باوجود۔خدا وند تعالی اپنے پیغیمر کوتھم دے رہا ہے کہا ہے میرے حبیب تم اپنے اصحاب کی کارشکنی فریب کاری اور تھم عدولی کے باوجودان پر رحم کرو،ان کے ساتھ زمی کارتا و کرداوران کے ساتھ لطف وم پر بانی سے پیش آ واور تمام لوکوں کوچاہوہ میدان جنگ کوچھوڑ کرفر ارہو گئے ہیں چاہے وہ منافقین ہوں چاہوہ ضعیف الائمان ہوں معاف کردو۔ چنا نچ جب پیغیمرا کرم نے تھم خدا سے ان کے ساتھ زمی کرتی توارشا دہوا کہ:

" فبما رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك . فاعف عنهم واستغفر لهم ، و شاورهم في الامر . فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين " ( آلعمران-159) یعنی اے میرے حبیب تم نے اللہ کی رحت کے سابیہ میں ان لوگوں کے ساتھ رئی ہم تی اوران سے مہر بائی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے اورا گرتم اکھڑین اور سنگدلی کا مظاہر ہ کرتے اوران کی کوتا ہیوں ، غلطیوں ، کار شکھیوں اور تخریب کاریوں کی بناء پران کے ساتھ بختی ہے بیش آئے تو وہ سب کے سب تیرے پاس سے چلتے بغتے ۔ پس تم ان سے ورگز رکرو بائیس معاف کردہ ۔ اوران کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا کرو۔ اور (ان کی شخصیت کے احیاء کے لئے ) ان سے (ان سے متعلق) کاموں میں مشورہ کرلیا کرولیکن جب تم کسی کام کے کرنے کا بیختہ ارا دہ اور عظم مصم کرلوتو پھر اللہ پر پھروسہ کرو۔ بیشک خدا تو کل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اس آیت میں کتناعظیم دستورالعمل پیش کیا گیا ہے۔ پہلے پیڈبر کی عظیم صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے بعد۔ نصرف ضعیف الایمان لوکوں۔ بھاگ جانے والوں ۔ درہ کوچھوڑ دینے والوں ۔ اورراست ہے ہی پلٹ جانے والوں کی خطاؤں کے بارے میں معاف کرنے درگذرے کام لینے کا تھم صادر فر مایا ہے۔ بلکہ خود پیڈببر کوچھی تھم دیتا ہے کہ تم خود بھی اپنی طرف ہے ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی کرواوران کی شخصیت کے احیاء کے لئے ان سے حسب سابق مشورہ کرتے رہا کروتا کہ وہ اپنے دل میں یہ خیال ندکریں کہ وہ بھاگ جانے یا کارش نی اور تی ہی اور وہ ہے وقعت ہوکر رہ گئے ہیں گیراللہ یہ خود مقمم ارادہ کر لوق کی رادہ کر لوق کی کرواؤں کی وجہ ہے تھی ہوکر رہ گئے ہیں گئی جب تم خود مقمم ارادہ کر لوق کے اللہ یہ بی آئے کی کروہ کے کہاں کہ وہ کے اللہ یہ بی آئے کی جب تم خود مقم ارادہ کر لوق کے کہاں گئی وہ کہ کے کہاں کہ کر گئے ہیں اور وہ بے دفعت ہوکر رہ گئے ہیں گئی جب تم خود مقم ارادہ کر لوق کی کرو۔

## "شاورهم في الامر" كى غلطتاويل

پیغیبرا کرم کوندکورہ آبیت میں بیتھم دیا گیاتھا کہتم بھائے والوں، درہ کوچھوڑ دینے والون اوران ضعیف الایمان لوکوں کو۔جوخدااوررسول کے بارے میں ایام جاہلیت جیسی بد عقد کی بات خودخدانے طے کی تھی اور پیغیبر کے ذریعیاس کاعملدر آمد کرایا تھا۔ تذکار صحابیات کا مصنف ابن سعد کے حوالے سے لکھتا ہے کہ:

"غلامدا بن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت زینب کو بعض وجوہ کی بناء پر بیر شتہ بہند نہ تھا۔اس لئے اٹھوں نے نکاح سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی "بارسول اللہ علی زید کوایٹ لئے پند نہیں کرتی لیکن حضور نے اس نکاح میں بہتری سجھتے تھے اس لئے آپ کے مشاکے مطابق حضرت زید کا مقد زینب سے ہوگیا" (تذکار صحابیات ص 85) علامدا بن سعد نے جو یہ کھا ہے کہ:

حضوراس نکاح میں بہتری بچھتے تھے، قاتل غور ہے۔ کیونکداس مقام پراگر ہیکہا جائے کہ پیغیبرا کرم خدا کے تھم سے ایک قانون کی تشریح پر معمور تھے تو زیا دہ مناسب ہے۔ جہاں تک حضرت نینب کے اس رشتہ کو پبند نہ کرنے کی بات ہے تو وہ فطری تھی۔ اکثر الیم ہے جوڑ شادیاں کامیا بنیس رہیں ۔ لہذا اس عقد میں جہاں عملاً میہ قابت کیا گیا کہ اسلام رنگ ونسل ذات بات اور قوم وقبیلہ کا قائل نہیں وہاں عملی طور پر اس بات کا بھی مظاہرہ ہوگیا کہ کامیاب شادیوں کے لئے اپنے کھواور اپنے جوڑ کی شادیاں ہی مناسب رہتی جیسا کہ اس کے شووت میں آگے بیان ہوگا۔ اس بے جوڑ شادی کا جو نتیجہ ہوا اس کے بارے میں تذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ:

''لیکن دونوں میں نباہ نہ ہوسکا۔ تقریباً ایک برس بعد حضرت زیدنے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ کے باس شکامیت کی کہ یا رسول اللہ زینب مجھ سے زبان ورازی کرتی ہے میں اسے طلاق دینا جا ہتا ہوں۔ حضور نے سمجھایا کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے زویک پسندیدہ فعل نہیں ہے۔

(تذکار صحابیات ص 86)

اس كے بعد يجي معنف لكھتا ب:

"مبهر حال حضرت زید اور حضرت زینب کانباه ندموما تھاند ہوااور حضرت زیدنے

گمانیاں کررہے تھے۔معاف کردو۔ان سے درگذر کروان کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا کرو۔اوران سے ان کے متعلق کاموں میں ای طرح سے مشورہ کرتے رہو جیسے کہ پہلے کرتے رہے ہوتا کہوہ میہ نہ مجھیں کہوہ پیغیر "کی نظروں میں گر گئے ہیں اوران کی کوئی وقعت باقی نہیں رہی ہے۔

علاوہ ازیں کفارہ جنگ کے لئے مسلمانوں ہے مشورہ کی ضرورت اس کئے جھی تھی کہ اس سے ان کی نیبوں ، ان کے ارادے اور جنگ کے لئے ان کی آبادگی کاعلم ہوجا تا تھا۔ جیسا کہ جنگ بدر کے بیان میں گذر دیکا اور جس کا نقشہ سورہ انفال کی آبیت نہبر 5 تا 7 میں بخو بی کھینچا گیا ہے کہ کچھ اصحاب پیغیبر نے کفارقریش کے ساتھ جنگ کرنے کو بایند کیااوروہ اس خبرکوئ کر پیغیبر ہے ہی جھٹر نے لگ گئے اور جب بادل با خواستہ ساتھ جا بی پڑگیا تو اس طرح سے گئے جیسا کہ موت کے مند میں دھکیلے جارہ ہوں ۔ اور سیح مسلم کی روایت کے مطابق پیغیبر نے ان کی با تیں من کران کی طرف سے مند پھیبر لیالیکن مسلم کی روایت کے مطابق پیغیبر نے ان کی با تیں من کران کی طرف سے مند پھیبر لیالیکن بررے بارے میں گذرا۔ پس جنگ چونکہ ہرصورت فوج نے بی لڑنی ہوتی ہے۔ لہذا خود بررے بارے میں گذرا۔ پس جنگ چونکہ ہرصورت فوج نے بی لڑنی ہوتی ہے۔ لہذا خود کرنے والوں سے ان کی نبیت ، ان کے ارادے اور جنگ کے لئے ان کی آبادگی کا حال معلوم کرنے والوں سے ان کی نبیت ، ان کی التین فرمائی ۔

لیکن چونکہ پیغیبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت خدا ورسول کے حکم ہے معرض و جود میں نہیں آئی تھی بلکہ پیغیبر کے بعد ہرسرافتد ارآنے والوں نے صرف ایک ایشو کاسہارا لیا تھا کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔اور سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی پیغیبر کی علمی نیابت با ہدایت خلق کے لئے پیغیبر کی جانشینی کا کوئی ذکر نہیں تھا ، بلکہ ملک مجد ۔سلطان محد ۔اورامارہ محد ہر بحث ہوتی رہی ۔اوراس کے لئے اپنی کسی خاص قابلیت

صلاحیت اوراستعدا دکوبھی اپنے لئے ولیل کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ انصار کے مقابلہ میں صرف یہ کہا کہ چونکہ پنجبر قریش میں سے تھے لہذا عرب قریش کے سوااور کسی کی حکومت کو اسلیم نہیں کریں گے ۔ اور چونکہ بید دلیل انتہائی بودی تھی اور بید دلیل ان کے علاوہ کسی دوسرے کو زیادہ حقدار بناتی تھی لہذا حضرت عمر نے جواس ملغو بے کے خالق اوراس الیشو کو چالے والے تھے جھٹ سے حضرت ابو بکر کی بیعت کرلی ۔ چونکہ حتما پیغیبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت خداور سول کے تھم سے معرض وجود میں نہیں آئی تھی لہذا ان کی تو مجبوری محقی یہ کہو ہا اظہار کریں کہ پیغیبر نے اپنے بعد کسی کو اپنا جائشین نہیں بنایا تھا۔ لیکن بعد میں ان کے طرفداروں نے اس کوایک دستوری شکل دے دی ۔ چنا نچہ مو لانا مودودی اپنی کتاب خلافت وملوکیت میں لکھتے ہیں کہ

''اگرچہ آنخضرت نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خودے میہ جان لیا کہ اسلام شوروی حکومت کا تقاضا کرتا ہے خلافت وملوکیت میں 83

اورانھوں نے شورہ ی خلافت کو ٹابت کرنے کے لئے جس آیت کا سہارالیا وہ آل عمران کی ندکورہ آیت کا سہارالیا وہ آل عمران کی ندکورہ آیت نمبر 159 ہے۔ جس کا کیک جھوٹا سا کھڑا'' و اشاو دھم فی الاحسر ''لیا۔اورا سے پہلے اور بعد کے سالم جملہ کوبالکل ہی ترک کردیا۔ چنانچ مولانا مودد دی لکھتے ہیں:

''اس ریاست کا بانچواں قاعدہ بیرتھا کہ سربراہان ریاست مسلمانوں کے مشورہ اوران کی رضامندی سے مقربونا چاہیے''اوراس کے لئے انھوں نے ندکورہ آیت کا صرف اتنا حکوانقل کیا ہے:

وشاورهم في الامر (آل عمران .) 159 اورائ ني ان معاملات من مشاورت كروبه (خلافت وملوكيت ص69) عالانکہ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات آسانی کے ساتھ بھے سکتا ہے کہا گریہ آیت پیغیبرا پی زندگی ایت پیغیبرا پی زندگی مشورہ کا حکم دے رکھا ہوتو حتماً پیغیبرا پی زندگی میں اپنے بعد کے لئے سریراہ حکومت کا لوگوں ہے مشورہ کر کے ہی سیح تقر رکر دینا چاہیے تھا ۔ اوراگر آپ نے مشورہ کر کے اپنے بعد کے لئے حکم خدا کے باوجود کسی کوسریراہ مملکت و حکومت مقرر نہیں کیا تھا تو یہ پیغیبر نے حکم خدا کی تھلم کھلا خلاف ورزی کی جس کا پیغیبر کے ماورے میں اسے میں تھی جس کا پیغیبر کی حلم کھلا خلاف ورزی کی جس کا پیغیبر کی بارے میں اسے میں تھی ہو ہی بات کہ پیغیبر کی قامی پیغیبر کی خلطی پیغیبر کی طرف سے حکم خدا کی تھیل نہ کرنے سے پیغیبر کی او بین ہوتی ہوتو ہوتی رہے قر آئی آیا ہے کو خرار دیا جائے۔ کو خرار دیا جائے۔ کو کی اور بی کے کام کو پیغیبر کے مقابلہ میں درست فرار دیا جائے۔

## جنگ احد کے بعد کے پچھتا جی اور معاشرتی مسائل

جنگ احد کے بعد ساجی اور معاشر تی مسائل پیدا ہوگئے ان میں ہے ایک میں تا کہ پچھا صحاب پیغیبر کے شہید ہوجانے کی وجہ ہے ان کی از واج ہیو ہ ہوگئیں ۔ جن میں ہے پچھ بالکل ہی بے سہار اتھیں ۔ ان کی عزت نفس کو پر قرار رکھتے ہوئے اس ساجی اور معاشر تی مسئلہ کاحل انتہائی ضروری تھا۔ ان میں ہے بعض تو ایسی تھیں جن کے مزاج کی تیزی کی وجہ ہے انہیں کوئی قبول کرنے کے لئے تیاز نہیں تھا۔ اور بعض کے لئے ان کے مرتبہ اور رتبہ کا لحاظ رکھنا ضروری تھا لہذا پیغیبر نے ان کے ساتھ عقد فر ماکر اس ساجی اور معاشر تی مسئلہ کاحل فر مایا ۔ جنگ احد کے بعد استحداث نے جن عورتوں کے ساتھ ورت کی قرمائی وہ حسب ذیل ہیں ۔

## حضرت حفصہ کے ساتھ تزوتج

حضرت حفصہ سے عقد کے بارے میں ہم محمد حسین ہیکل سابق وزیرِ معارف

حکومت مصر کی کتاب''الفارہ قعم'' کے حوالہ سے گذشتہ اوراق میں مختصر طور برنقل کرآئے ہیں لیکن انھوں نے ان کا مطلقہ ہونا لکھا ہے ان کی عبارت کا وہ حصہ ہم یہاں بر بھی نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ:

و دعفرت هصد بنت عمر جنیس بن عذافد کی بیوی تھیں جو سابقون الاولون میں سے تھے۔واقعہ بدر سے چند مہینے پہلے حیس نے حضرت هصد کوچھوڑ دیا۔اور ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرلیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ص 78

علامہ شبلی اور بعض دوسرے مفسرین کے مطابق ہیوہ ہوگئی تھیں۔ان کے شوہر خیس بن ھندافہ جنگ احدیثی شہید ہوگئے تھے اور جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق کے ان کے نکاح ٹانی کی فکر ہوئی ۔ تذکار صحابیات کے مصنف کا یہی موقف ہے۔

موقف ہے۔

یہ دونوں باتیں اس طرح جمع ہوسکتی ہیں کہ حیس نے تو حضرت حفصہ کوطلاق جنگ ہدرہ پہلے دے دی ہواور پھر جنگ احدیث الگے سال خود شہید ہوگئے ہوں لہذاان کے مصنفین نے انہیں مطلقہ لکھنے کی بجائے اپنی عقیدت کے ماتحت ہیو ہ لکھنا زیادہ مناسب سمجھا ہو۔

بہر حال آنخفرت سے عقد کے بارے ہم آقریباً تمام ہیر ہ نگاراس بات پر شفق
ہیں کہ حفرت عمر نے پہلے حفرت ابو بکر کو حفرت حفصہ سے نگاح کرنے کے لئے کہا۔ وہ
خاموش رہے ۔ تو حضرت عمر کونا کوارگذرا۔ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس گئے ۔ تو اُصوں نے
بھی انکار کردیا ہاں کے بعد حضرت عمر غصہ میں بھر ہے ہوئے پینجم کی خدمت میں گئے اور
ان سے تمام قصہ بیان کیا۔ تو آمخضرت کے خود حضرت حفصہ سے عقد فر ماکر حضرت عمر کی
اس مشکل کوئل فر مایا اوران کی فکر کودور کردیا۔

لکین اس عقد کے سلسلہ میں بھی جس طرح سے بات بنائی گئی ہے وہ غیر مسلموں

اور مستشرقین بورپ کے لئے پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے خلاف زبان اعتراض کھولنے کے لئے موادفراہم کرنے والی ہے۔

عالانکہ اگر حضرت حصد کوطلاق ہوگئی تھی اور وہ ہوہ ہوگئی تھیں تو حضرت عمر کوان
کے عقد ٹانی کی فکڑتھی جیسا کہ تذکار صحابیات کے مصنف نے اپنی کتاب بیں لکھا ہے۔ تو ان
کی فکر کو دور کرنے ان کی مشکل کوحل کرنے اور حضرت ابو بکراور حضرت عثمان کے انکار کے
بعد مسلمانوں بیں انقیاض کی کیفیت کوشم کرنے کے لئے اگر پیغیبر حضرت حصد سے عقد
کرنے پر آمادہ ہو گئے تو بیا لیک میدھی کی بات تھی مگر حضرت ابو بکراور حضرت عثمان
کے انکار سے جونا کواری بیدا ہوئی اس کو کھیائے کے لیے اور اسے چھیانے کے لیے بیہ بات
ابی طرف سے گھڑی گئی۔

''ایک دن رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے تخلید میں حضرت ابو بکر سے حضرت حصصہ کاذکر کیا۔ حضرت عمر کواس کاعلم نہ تھا۔ ۔ ۔ ۔ تذکار صحابیات ص 66

ویکھنا ہے کہ پیغیبرا کرم گوحفزت ابو بکرت تخلید میں حضرت حفصہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔اورا گرحفزت ابو بکرے ذکر کیا تھاتو حضرت عثمان سے تو اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ان کے انکار کے بعد ہی تو حضرت عمر کوغصہ آیا اور پیغیبرا کرم کے پاس جا کر شکامیت کی اورا پی ما راضگی کا اظہار کیا حالا نکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے انکار کی وجہ حضرت حفصہ کی بدمزاجی بھی ہوسکتی ہے جسیا کہ تذکار صحابیات کے مصنف نے سیجے بخاری کے حوالے ہے کہا ہے کہ

'' محیح بخاری کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کے مزاج میں کسی تقدر تیزی تخلی کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تخلی اور وہ بہمی بھاررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیبا کی ہے جواب دیتی تخلیں۔

محر پیغیر بدیام ہوتا ہوتو ہوجائے ۔ پیغیر یوزتوں کے لئے حریص ہونے کا محریف ہونے کا

الزام لگتا ہوتو لگ جائے مگر حکومت کی بیٹی کی بدمزاجی کی وجہ سے دوسر سے اصحاب کے انکار کو قبول نہ کیا جائے ۔ اور اسطرح عظمت ہاموس صحابہ برقر ار رہے جائے عظمت ہاموس رسالت بارہ یارہ ہوجائے ۔

### حضرت زينب بنت خزيمه يروت

''تذکارصحابیات کے مصنف حضرت زینب بت خزیمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہان کا پہلا نگاح حضور کے پھو پھی زا دبھائی حضرت عبداللّٰہ بن جحش ہے ہوا تھا۔جوہلیل القدرصحابی تھے۔

اس کے بعد یمی معنف لکھتے ہیں کہ:

''جنگ احدیمی ) حضرت عبدالله کی شهادت کے بعد رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس سال حضرت زینب بنت خزیمه سے نکاح کرلیا ۔اس وفت حضرت زینب کی عمر تقریباً تمیں سال تھی ۔

ای نکاح میں جومسلحت پوشید ہتھی وہ ظاہر ہے۔عبداللہ بن جحش ایخضرت کے پھوپھی زا د بھائی تھے اس کی بیوہ کو جوسا تی ،معاشر تی اور معاشر تی مسئلہ در پیش تھا اس کا بہترین حل یہی تھا کہان کی عزت نفس بھی باقی رہے اور پیمسائل بھی حل ہو جا کمیں ۔

### حضرت زینب بنت جحش ہے تزوتج

تاریخ خمیس میں حضرت زینب کے ساتھ تر وقع کاواقعہ 5 میں یا <u>3 میں یا 3 میں ایل 3 میں ایل 3 میں ایل 3 میں کی کو اقعات میں گخریر کر رہے ہیں۔ تذکار صحابیات کا مصنف بہی کھتا ہے</u>

''نام زینب، کنیت ام الحکم، ان کاتعلق قریش کے خاندان ابن فزیمہ سے تھاماں کا

ما مهاميمه بنت عبد المطلب جورسول كريم صلى الله عليه وسلم كي پھويھي تھيں ۔

حضرت زید بن حارثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے ۔ حضور انھیں بے حدمحبوب رکھتے تھے ای لئے آپ نے زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کردیا۔ تذکار صحابیات ص 85

حضرت زینب آنخضرت کی پھو پھی زاد بہن تھیں اوراعلیٰ خاندان ہے تعلق رکھتی تھیں ۔اور حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے ۔لہذ اخود حضرت زینب اوران کے بھائی اس رشتہ کونا لیند کرتے تھے۔

لیکن چونکداسلام سب مسلمانوں کوآپس میں بھائی بھائی قرار ویتا ہے اور رنگ،

نسل، ذات پات اورقوم وقبیلہ کے فرق کومٹانا چا ہتا ہے۔لہذااس کی مملی صورت پیش کرنے

کے لیے پیغیبر نے خودا پنی پھوپھی زاد بہن کا اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ

نکاح کردیا ۔ کہاتو یہی جاتا ہے پیغیبر نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ یہ عقد کیا ۔لیکن

قر آن یہ کہتا ہے کہ یہ عقد خود پیغیبر نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ یہ عقد کیا ۔لیکن

کاعقد اپنے آزاد کردہ غلام ہے کریں ۔ تا کہ اس بات کا عملی شوت پیش کیا جا سکے کہ اسلام

رنگ ونسل، ذات پات اور قوم وقبیلہ کے فرق کا قائل نہیں ہے ۔ اور خدا کا عظم قر آن میں ان

الفاظ میں آیا ہے۔

"وماكان لمومن ولا مومنة اذا قضم الله و رسوله امراً". ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً "

"اوركى مومن مرداوركى مومن عورت كے لئے بير بات جائز جہيں ہے كہ جب خدااوراس كرسول نے ايك بات طيكروى ہے تو پھر انہيں اس معاملہ ميں پھر بھی اختيار باق رہے داورجواللہ اوراس كے رسول كى نافر مانى كرے گاوه كلى گراہى ميں پڑيگا"۔

بي آيت واضح طور يربي كهدرى ہے كہ حضرت زينب كے زيد بن حارث كے ساتھ بي آيت واضح طور يربي كهدرى ہے كہ حضرت زينب كے زيد بن حارث كے ساتھ

بالآخر حصرت زينب كوطلاق دے دى۔ (تذ كار صحابيات ص 86)

بات صرف اتن تھی کر حضرت زینب اعلیٰ خاندان سے تھیں اور زید بن حارثہ آزاد
کر دہ غلام تھے۔ لہذا فطری طور پر بیناہ ہونا بہت مشکل تھا اورالیں بے جوڑشا دیاں اکثر
ما کام ہی رہتی ہیں زید نے صرف زینب بنت جحش ہی کوطلات نہیں دی۔ بلکہ اس کے بعد بھی
جفتی بے جوڑشا دیاں کیں وہ سب ما کام ہی رہیں۔ چنا نچہ تاریخ خمیس کے مطابق حضرت
زینب کوطلاق دینے کے بعد زید نے ام کلثوم بن عشبہ سے شادی کی اور طلاق دی پھر درہ
ہنت ابی لہب سے عقد کیا اور اسے بھی طلاق دی۔ پھر ہند بنت عوام یعنی زبیر کی بہن سے
شادی کی اور اسے بھی طلاق دی۔ اس کے بعد صاحب تاریخ خمیس لکھتے ہیں

''ثم زوج النبى صلى الله عليه وسلم ام ايمن فولدت له اسامه" اس كيعريغير في زيد كانكاح ام ايمن سے كرديا اوران كا سامه بن زيد پيرابوئ - تاريخ شميس جلد 2 ص 81-82

ام ایمن کنیز تھیں اور زید آزاد کردہ غلام اب برابر کا جوڑتھا۔ لہذا بینکاح کامیاب رہا۔ زیدنے یقیناً سب طلاقیں بے جوڑشا دیاں ہونے کی دجہ سے نباہ ندہونے پر دی تھیں۔

لیکن بنی امیہ کے درہاری حدیث سازوں نے پیغیبری حیثیت وشخصیت گوگرانے اور بنی امیہ کے حکمر انوں کی عیاشیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے اس طلاق کے سلسلہ میں بھی جوجوا فسانے ہراشے وہ رنگیلا رسول کے مصنف راجیال اور شیطانی آیات کے مصنف رشدی اور شیطانی آیات کے مصنف رشدی اور شیطانی آیات مصنف رشدی اور مستشرقین یورپ جیسے معترضین کے ہی کام آسکتے ہیں لہذا ہم ان کااس مقام پرنقل کرنا بھی سوئے اوب جمجھتے ہوئے کھنا مناسب نہیں جمجھتے ۔

کیونکہ اس کو جھٹلانے کے لیے قران کی شہادت کافی ہے۔اس لئے کہ حضرت زینب کا پیغیبر کے ساتھ نکاح بھی خدا کے تکم سے ہوا۔جس سے جاہلیت کی ایک رسم کومٹانا اورا یک قانون کی تشریع مقصورتھی۔ چنانچے قرآن اس بارے میں اس طرح کہتاہے۔ " ما كان عملى النبسى من حرج في ما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل و كان امر الله قدرا مقدوراً " (الاحزاب-38)

''نبیاس بات میں جواللہ نے اس پر داجب کردی ہوکوئی رکاوٹ نہیں ہے۔اس سے پہلے جونبی گذرے ہیں ان سب کے لیے خدا کی یہی سنت چلی آتی ہے ( کہاللہ ان پر جس بات کوداجب کردیتادہ اس پڑھل کرنے کے بابند ہوتے ہیں )اوراللہ کا تھم ایک حد پر اندازہ کیا ہوا ہوتا ہے''

حضرت زینب آمخضرت کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور پیغیبر کی پہلے ہے دیکھی بھائی تھیں ۔ خود انھوں نے زید کے ساتھ ان کا عقد کیا تھا اور آیہ تجاب تاریخ خمیس جلد اصفحہ 563 اورا سدالغا بالا بن اثیر کی رو ہے حضرت زینب کے عقد سے پہلے نازل ہی نہ ہوئی تھی ۔ پس حضرت زینب آمخضرت کی دیکھی بھائی تھیں ۔ لہنداوہ تمام روایات بن امیہ کے تھم ہے گھڑی ہوئی خرافات ہیں جن میں سے کھڑی ہوئی خرافات ہیں جن میں سے کہا گیا ہے کہ تیغیبرا یک دن زید کے گھر گئے تو ان کی نظر زینب پر جاپڑی اوروہ ان پر فریفتہ ہوگئے اور جب زید گوائی بات کاعلم ہوا تو اس نے زینب کوطلاق وے دی۔

من ا زبیگا نگان برگز ننالم که بامن انچ کرد آن آشنا کرد

راجیال اور رشدی جیسے دریدہ دہن مصنفین کوابیا تو بین آمیز اور جنگ انگیز مواد فراہم کرنے والے یہی بنی امید کے ورباری علماء تھے جو بنی امید کی حدیث سازی کی فیکٹری میں پنج بنی کے درباری علماء تھے جو بنی امید کی حدیث سازی کی فیکٹری میں پنج بنر کے مام کوفون کرنے اور عظمت ماموس رسالت کو بارہ بارہ کرنے کے لئے مصروف عمل تھے۔

حضرت زینب کے ساتھ آنخضرت کے عقد کی ایک خصوصیت بیہ ہے کہ چونکہ خدا کوز ماند جاہلیت کی ایک غلط رسم کوتو ژبا تھا۔لہندااس نکاح کی نسبت خدانے خودا پی طرف دی کہ ہم نے زینب کانکاح تیرے ساتھ کردیا۔ قرآن کہتاہ "فلما قضی زید منھا وطراً زوجن کھما " (الاتزاب-37) "پھر جب زیداس سے پی عاجت پوری کرچکا (اوراس نے زینب کوطلاق دے دی) تو ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا " تذکار صحابیات کا معنف کھتا ہے کہ:

> '' تویا الله تعالی نے خود صنور کا نکاح حضرت زینب ہے کردیا'' تذکار صحابیات ص 87

### حضرت امسلمه يرزون

اگر چہ صاحب مناهج ، تذکار صحابیات اور بعض دوسرے مصنفین کے تول کے مطابق حضرت ام سلمہ ہے یغیبرا کرم نے ہے ہے جائے عقد فرمایا ۔ لیکن چونکہ ام سلمہ کے شوہر ہے ہیں جنگ احد میں ایک زہر لیے تیر سے زخی ہوگئے تھے اور پچھ عرصہ علاج کرانے کے بعدای زہر آلود تیر کے زہر کے اڑھے شہید ہوگئے تھے لہذا فی الحقیقت ہے ہے میں حضرت ام سلمہ کے مقد کا تعلق ہے ۔ ھیں پیش آنے والے ساجی ، معاشر تی اور معاشی مسائل ہے ہی تھا۔ لہذا ہم ان کے مقد کا حال بھی ہے ۔ ھے کے واقعات کے ذیل میں ہی مسائل ہے ہی تھا۔ لہذا ہم ان کے مقد کا حال بھی ہے ہے ہوا قعات کے ذیل میں ہی تھے ہے۔ اس کے دیل میں ہی تھے ہے ہے۔ اس کے دیل میں ہی تھے ہے۔ اس کے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے۔ اس کے دیل میں ہی تھے ہے۔ اس کے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے۔ اس کے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے۔ اس کے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے۔ اس کے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہیں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل می تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل ہی تھے ہے دیل میں ہی تھے ہے دیل ہے دیل ہی تھے ہے دیل ہی تھے ہے دیل ہی تھے ہے دیل ہے دیل ہے دیل ہے دیل ہی تھے ہے ہے دیل ہی تھے ہے دیل ہے ہے دیل ہی تھے ہے دیل

تذكار صحابيات كامصنف لكهتاب

''نام ہند، کنیت اسلمہ بقریش کے خاندان مخزوم سے تھیں۔ ماں کانام عا تکہ بن عامر تقااور وہ خاندان فراس سے تھیں ۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح ان کے چچپازا د بھائی ابو سلمہ بنت عبداللہ ہے ہوا'' سلمہ بنت عبداللہ ہے ہوا''

اس کے بعد یہی مصنف لکھتاہے

3 میں حضرت ابوسلمہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور نہایت بامر دی ہے

داد شجاعت دی ان کے باز وایک زہر ملے تیر سے زخمی ہوگیا ۔علاج سے وقتی طور پرصحت باب ہو گئے لیکن چند ماہ بعد بیہ زخم کچر ہرا ہوگیا اورای کی تکلیف سے داصل بحق ہو گئے" تذکار صحابیات ص 73

اس کے بعد کچھ صفی بعد یہی مصنف لکھتاہے

وہ مشہور ومعروف آیت جے آیہ تطهیر کہتے ہیں اور جواہل ہیت کی عصمت پر ولالت کرتی ہے اس محترم بی بی کے گھر میں مازل ہوئی تھی ۔ چنانچہ تذکار صحابیا ہے کامصنف پہلکھتاہے کہ:

"أيك دن نبى كريم صلى الله عليه وسلم حضرت ام سلمه كره مي كدآية طهير" انسما يسويد السلمه ليسذهب عنكم الرجس اهل البيت "كانزول جوار حضور في حضرت فاطمه الزهراء حضرت على كرم الله وجه، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين كوبلايا -ان براينا كمبل وال ديا اورفر مايا: بإرالها يدمير سائل بيت بين" -

حضرت ام سلمہ نے پوچھا''یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل ہیت میں ہے ہوں'' فرمایا:ت اپنی جگہ پر ہوادراچھی ہو'' (تذکار صحابیات ص 79)

آلیظهیراوراس کابل بیت کی شان میں نازل ہونے کابیان سیح ترندی میں بھی آلیے کے جو ترندی میں بھی آلیے کہ جب حضرت ام سلمدنے کملی میں واخل ہونے کی خواہش کی جس میں آنخضرت علی و فاطمہ اور حسنین میں بہم السلام کولے کرفر مایا تھا: "اللهم هوالاء اهل بیتی"

"أ الله من الله عن الله من ال

" انک علی خیر انت من ازواج النبی " "تم خیر ریز هولیکن تم پنجبر کی بیو یوں میں ہے ہو"

اس حدیث کے ذراجہ پیغیمر نے جہاں اہل ہیت اورا زواج نبی میں ایک امتیازی حد قائم کر دی ہے وہاں حضرت ام سلمہ کو''ا تک علی خیر'' کہہ کرانھیں نیک بیوی ہونے کی سند مجھی دے دی۔

ردایات سے پیتہ چاتا ہے کہ آپ حضرت خدیج کے بعد ازواج نبی میں سب
سے افضل تھیں اور ہا وجو داس کے کہ آمخضرت جب کسی غزوہ میں آنٹریف لے جاتے تھے تو
ازواج کے لیے قرعہ ڈالا جاتا تھا لیکن تمام مشہور لڑائیوں میں اپنے عقد کے بعد حضرت
ام سلما کثر پیغیبر کے ہمراہ رہتی تھیں۔

اخلاقی واقعات میں آپ کے متعلق مین جرمشہور ہے کہ حضرت عائشہ اوران کی جماعت نے آپکو بھی واقعات جمل میں ساتھ رکھنا جایا ۔لیکن آپ نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہیں بہت ہی تندو تیز تھیجتیں بھی کیس ۔

چنانچہالا مامت والسیاست کے صفحہ 55 پروہ خطفتل کیا ہوا وجود ہے جوآپ نے حضرت عائشہ کو کھا تھا اس میں کاایک حصہ اسطرح ہے۔

"قدهتکت حجابه الذی ضربه الله علیک عهداه و لو اثبت لذی تربدینی ثم قیل لی ادخلی الجنة لا ستحیت ان القی الله هاتکة حجابة قد ضربه علی ، فاجعل حجابک الذی ضرب علیک حضنگ "حجابة قد ضربه علی ، فاجعل حجابک الذی ضرب علیک حضنگ " "مم نے اس پر ده کوچاک کرڈالا ب جوخدا نے تمہارے لئے مقرر کیا تھا۔ اگر بیات جس کاتم اراده کرتی ہو کر بیٹھتی ۔ اور پھر ہم سے بیکها جاتا کہ جنت میں وافل ہوتو مجھے

شرم آتی کہ میں پر دہ دری کر کے خدا ہے ملتی ہم اس پر دہ کوا پنا قلعہ بنا و جوتمہارے لیے مقرر کیا گیاہے۔ کیا گیاہے۔

اس کے بعد کی عبارت بہت ہی ہے چین کردینے والی ہے اوراییا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی بہت بڑی بات تھی اور وہ عبارت اس طرح ہے

" ولو ذكر تككاها قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهشين الحية والسلام"

"الرمين رسول الله كاس قول كوبيان كرديتى جوآپ نے (تير ساليے) فرمايا تفاتو تو مجھے سانپ كى طرح وس ليتى والسلام" (الامامت والسياست ص 55)

آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہیں اوروہ مشہور روایت کہ رسول اللہ کی عطا کی ہوئی خاک کر بلاشیشہ میں خون ہوگئی اور آپ نے روز عاشورہ آنخضرت کوایک اندو ہناک شکل میں خواب میں دیکھا۔ آپ ہی ہے متعلق ہے۔ تذکار صحابیات کا مصنف مسند احد بن حنبل کے حوالہ سے لکھتا ہے

''منداحد بن تغبل میں روایت ہے کہ 61 ہجری میں جس دن امام حمین نے اپنے عظیم المرتبت رفقاء کے ساتھ وشت کر بلا میں جام شہادت نوش کیا جھزت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رحمت دو عالم تشریف لائے ہیں ۔ سراور رئیش مبارک غبار آلود ہے۔ اور بہت غمز دہ ہیں ۔ حضرت ام سلمہ نے یو چھا''یا رسول اللہ کیا حال ہے ۔ فر مایا جسین کے مقتل ہے آر ہا ہوں ۔ حضرت ام سلمہ کی آ تکھ کھل گئی ہے اختیار رونے لگیس او ربلند آواز سے فر مایا: عراقیوں نے حسین کوتل کر دیا ۔ خداانہیں قتل کرے اُٹھوں نے حسین سے دعا کی خدان پر لائند کرے۔ میں کوتل کر دیا ۔ خداانہیں قتل کرے اُٹھوں نے حسین سے دعا کی خدان پر لائند کرے۔ میں کوتل کر دیا ۔ خداانہیں قتل کرے اُٹھوں نے حسین سے دعا کی خدان پر لائند کرے۔

بحواله مندامام احمد بن خنبل

### \_4 ہے واقعات۔ جنگ بی نضیر

بی صیر نے تیجیر بیت تبدیدی هم سناتو خانف دم عوب ہوکر مدینہ چھوڑ نے پرآمادہ ہوگئے مگر عبداللہ بن البی نے دوہزار کی جمیعت کے ساتھ ان کی مدد کا دعدہ کیا۔ بی نضیر نے اپنی پشت پر معاون ومد دگار دیکھتے جانے کا ارا دہاتو کی کر دیا ۔ اور آخضرت کو کہلوا بھیجا کہ اپنے گھروں کو خالی نہیں کریں گے اور نہ یہاں سے جا ئیں گے۔ آپ سے جو بن پڑتا ہے کیجئے۔

میر فاموش نہیں رہا جاسکتا تھا۔ آخضرت بیا کی خارت کی طرح سے دعوت بھی جس پر خاموش نہیں رہا جاسکتا تھا۔ آخضرت نے ایک مختصر سائٹکر تر تبیب دیا او ران کے لعول کی طرف ترکت کی طبری نے لکھا ہے نے ایک مختصر سائٹکر تر تبیب دیا او ران کے لعول کی طرف ترکت کی طبری نے لکھا ہے سیر قامیر المونین سے کا لیسلام "
میر قامیر المونین سے 215 سیر قامیر المونین سے 226 سیر قامیر المونیان سے 226 سیر قامیر المونین سے 226 سیر قامیر المونین سے 226 سیر قامیر المونیان سے 226 سیر قامیر المونین سے 226 سیر قامیر المونین سے 226 سیر قامیر المونیان سے 226 سیر تاریخ کیا ہے 226 سیر تاریخ کی جاند کے 226 سیر تاریخ کی کی دیا تاریخ کے 226 سیر تاریخ کی جاند کے 226 سیر تاریخ کی جاند کے 226 سیر تاریخ کی جاند کی جاند کی جاند کی جاند کے 226 سیر تاریخ کی جاند کی کی کی جاند کی جاند کی

یعنی اس دن علم پنجبرعلی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ بی نفیر نے جب سپاہ اسلام کو آتے دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے ۔ مسلما نوں نے قلعہ کے گر دمحاصر ہ کرلیا۔ بی نفیر نے اپنے گر دگھیرادیکھا تو قلعہ کے اندرے تیراور پھر برسانے شروع کردیئے ۔ گر محاصر ہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے ۔ اوران کے چند آدی جوقلعہ کے باہر گھوم رہے تھے حضرے علی کے ہاتھوں مارے گئے ۔

بی نفیر نے جب بید دیکھا کہ ان کے چند آدی مارے گئے اور عبد اللہ ابن ابی کے دو ہزار آدی اور بی خطفان اور بی قریف بھی جنہوں نے مدد کا وعد ہ کیا تھامد د کے لئے نہیں آگے تو انھوں نے شکست کا اعتر اف کرتے ہوئے آنخفرت کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ ہماری جان بخشی کردیں تو ہم اس سرز مین کوچھوڑ نے کے لیے تیار ہیں۔ آنخفرت نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں اسلمہ جنگ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ۔ چھیا روں کے علاوہ جو چیزیں وہ لے جانا چاہیں لے جائیں۔ چنا نچہ یہود نے اپنی اور جو پچھوہ ولا و اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو مسمار کیا اور رمی کھوٹو شام کی طرف چلے گئے اور ایک گروہ جن سکتے تھاونٹوں پر لاد کر چل دیے ان میں پچھوٹو شام کی طرف چلے گئے اور ایک گروہ جن میں سلام ابن ابی الحقیق ، کنا نہ ابن رہے اور چی ابن اخطب وغیرہ شامل تھے خیبر میں آگر آبا و میں گھوگئے۔

قر آن کریم میں بی نضیر کی اس جلا وطنی کا حال سورہ حشر کی آیت نمبر 2 تا 4 میں اس طرح آیا ہے۔

" هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من دياره . لاول الحشر . ما ظننتم ان يخرجوا ، و ظنو انهم ما نعهم حصونهم من الله فاتناهم الله من حيث لم يحتسبو و قذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المومنين فاعتبرو يا اولى الابصار ولو لا ان كتب

الله عليهم الجلاء لعذبهم في المنيا و لهم في الاخرة عذاب النار ، ذالك بانهم شاقوا الله و رسوله و من يشاقق الله فان الله شديد العقاب "
(الحشر 412)

وہی تو ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوکوں کو جو کافر ہوگئے تھے ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ جلاو طن کردیا ہم کو پیگمان بھی ندتھا کہ وہ ذکل جا بھیگے ۔ اوران کا خیال یہ تھے کہ ان کے قلع ان کو (عذا ب) خدا سے بچانے والے ہیں۔ پس (عذا ب) خدا ان پر اس طرح آیا جس طرح آن کو گمان بھی ندتھا اوراس نے ان کے داوں میں ایسارعب ڈال دیا کہ وہ اپنے مکانوں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے برہا دکررہ جھے تو اب کہ وہ اپنے مکانوں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے برہا دکررہ جھے تو اب آگھوں والوں عبرت پکڑواور اگر خداوند تھا لی نے ان کی سزاجلا وطنی ندلکھ دی ہوتی تو اس ونیا میں بھی ان کوعذات دیتا اور آخرت میں تو ان کے لئے عذا ب دو زخ موجود (ہی ) ہے دیا میں لئے کہ انھوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے گاتو اللہ بھی حت عذا ب دینے والا ہے۔

اورچونکدال جنگ مین مسلمانوں کو جنگ نہیں کرمایٹری بلکدان کا مال بغیرائرے
ہاتھ آیا تقالبنداو ہ خالص رسول اللہ کا حق قرار پایا۔ چنانچ ارشاد خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے:
"وما اتباء الله على رسول منهم فما او جفتم عليه من خيل ولار كاب ولكن الله يسلط رسله علي من يشاء والله على كل شئى قلير "
(الحشر - 6)

اورجو مال حق تعالی نے اپنے رسول کوان لوکوں سے بغیر لڑے عنامیت کیا ہے تم نے اس پر ندگھوڑے دوڑائے ہیں اور ندہی اونٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کوچس چیز پر چاہتا ہے مسلط فر ما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قد رت رکھنے والا ہے۔ اس تھم کی روسے بی نضیر کی زمینیں اور با غات مال نے کی بنا ء پر پیغیر سی کی ملکیت

#### قرار پائے جیسا کہ حضرے عمر کہتے ہیں کہ:

"كانت اموال بنى نضير ما افاء الله على رسوله و لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركاب فكانت له خالصة "(سيرة امير المومنين ص 246) بحواله فتوح البلدان ص 26

یعنی بنی نفیر کے اموال جواللہ نے اپنے رسول کو دلوائے وہ رسول اللہ کی ملکیت خالصہ تھاں لئے کہ آئییں حاصل کرنے میں مسلمانوں نے ندگھوڑ بدوڑائے اور نداونٹ مال نے رسول اللہ کا خاصہ ہونے میں اور مال غنیت میں بیرفرق ہے کہ مال غنیمت جو جنگ کے بعد ہاتھ آتا تھا۔ اس میں آور سول اللہ کا پانچواں حصہ ہوتا تھا اور ہاتی ان مسلمانوں میں جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی مساوی طور پر تقنیم کر دیا جاتا تھا لیکن فی جو بغیر لڑے ہاتھ آتا تھا وہ رسول اللہ کا خالصہ ہوتا تھا اور پیغیر اسے خدا کے تھم کے مطابق تقنیم کرتے تھے خدا کاوہ تھم اس سورہ حشریں اس طرح بیان ہوا ہے۔

تقنیم کرتے تھے خدا کاوہ تھم اس سورہ حشریں اس طرح بیان ہوا ہے۔

' وما افاء الله على رسوله من اهل القرئ فلله والرسول ولذى القربي و واليتمي و المسكين و ابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم " (الحشر-7)

'' دیہات والوں کا جومال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بدوں جہادعنایت کیادہ اللہ کا ہےاوررسول کااور (رسول کے ) قرابت داردں بتیموں مسکینوں اور مسافروں کا ہے تا کہ وہ مال تمہارے دولتمندوں کے درمیان چکر کھا تا ند پھرے۔

اس سے ٹابت ہوا کہ پیغیر گئے اس ال فے میں سے ان لوکوں کو پھھ نہ دیا جو دولت مند تھے ۔اورای بناء پر پیغیر نے بی نفیر کے یہودیوں کی تمام زمینیں اور باغات ان مہاجرین میں جوما دار تھے مکہ سے اجڑ کرآئے تھے اور مال دنیا سے پچھ نہ رکھتے تھے تھے۔ کردیئے ۔ان مہاجرین میں حضرت ابو بکراور حضرت عمر کا نام شامل ہے اور انصار میں سے صرف دو آدمیوں کوان کے فقر کے دجہ ہے ہی ان زمینوں سے پچھ عطا کیا گیا جس کی تفصیل اس کتاب میں دوسری جگہ آئی ہے۔ یہاں پر اس بات کا اشارہ کر دینا ہی کافی ہے کہاں آیت کی روسے پیغیبر نے بی نفیر کی زمینیں مکانا ت اور باغات جن مہاجرین کوعطا فرمائے وہ سب کے سب مفلس و نا دار تھے اور ان میں بعض کی دولتمندی کاجو ڈھنڈ ورا بیٹا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ''کی لا یکون دولہ بین الاغنیاء منکم (الحشر -7) تا کہ وہ مال دولتمندوں کی درمیان چکر کھا تا نہ پھرے ۔ لہذ اپیغیم کسی دولتمند کواں میں سے نہ دے کیتے تھے۔

### <u>5</u> ھے واقعات۔ جنگ احزاب

بی نفیر مدیدہ ہے جلاوطن ہو کرخیبر میں آ بسے گران کی تر پبند طبیعتوں نے آخیس نمجالا نہ بیٹھنے دیا ۔ آفھوں نے اپنی عسکر کی توت کو بڑھانے کے لیے ہاتھ یا وک مارے اور سے کیا کہ قریش کو اپنے ساتھ ملا کراور مختلف قبائل ہے فوجی امدا و لے کرمدیدہ پر چڑھائی ک جائے اور مسلمانوں کو اس طرح کیا دیا جائے کہ وہ آئندہ مر نہ اٹھا سکیس ۔ چنا نچان کے چند سر دار مکہ آئے اور ابوسفیان اور دوسر سے سر داران قریش کے ساتھ بیہ معاہدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوجا تا۔ قریش ہے قول وقر ارکے بعد یہوونے بی خطفان اور بی کنانہ ، بی سلیم ، بی اسد ، بی فرارہ ، فریش ہے کہ ان کے شکری تعداو بی معاہدہ کیا ۔ اور اس طرح بڑھتے ہؤ سے ان کے شکری تعداو بی مرواور بی ان کے شکری تعداو بی مرواور بی ان کے شکری تعداو بی مرارت کی گئی۔

جب پیغیبر اکرم صلی الله علیه و آله کوان کی پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دسمن کی قوت و کثرت کود بیجھتے ہوئے صحابہ کو جمع کیاا ورد فاع کے طریق کار کے ہارے میں مشور ہفر مایا۔ یہ بینہ تین طرف سے مکانوں کی دیواروں ، پہاڑوں اور نخلستانوں کی وجہ ہے محفوظ تقاالبت مشرق کی طرف کوئی روک نہیں تھی لبندا ادھر ہے ہی دعمن کے تملد آور ہونے کا خطرہ تھا۔ سلمان فاری نے اس طرف خندق کھود کرمدینہ کا دفاع کرنے کامشورہ دیا۔ جے سب نے ببند فرمایا۔ تمام مہاجرین وانعمار نے مل کرخندق کھودی جس میں پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ واکد بھی بنقس نفیس شریک ہوئے ای لئے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس جنگ کو جنگ اور ہوئے تھے لہذا اور چونکہ اس جنگ کو جنگ آور ہوئے تھے لہذا اس جنگ کو جنگ آور ہوئے تھے لہذا اس جنگ کو جنگ اور ہوئے تھے لہذا اس جنگ کو جنگ اور ہوئے تھے لہذا اس جنگ کو جنگ اور ہوئے اس جنگ کو جنگ اور ہوئے سے لہذا اس جنگ کو جنگ اور اب بھی کہا جا تا ہے۔

مسلمانوں کی تعدا داس جنگ میں صرف تین ہزارتھی یہو داور قریش اپنی فوجی برتر کی اور جھیاروں کی فراوانی کی بناء پر بیدیقین رکھتے تھے کہ وہ مدینہ پینچتے ہی مسلمانوں کو گھیرے میں لے کرتلوار کی باڑ پر رکھ لیس کے ۔گراس ٹی جنگی تدبیر نے ان کے بڑھے ہوئے قدم ردگ دیے اوران کے تمام منصوبے فاک میں ال گئے۔

پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ میں یہود کے ایک قبیلہ بنی قریظہ سے سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ وشمن کے خلاف مسلما نوں سے تعاون کر پنگے ۔ ابوسفیان کو بی فکر ہوئی کہ اگر بنی قریظہ معاہدہ کی بناء پر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تو ان کی قوت بروھ جا ئیگی لہذااس نے یہود بنی قریظہ کے پاس یہود بنی نفیر کے سر دارش ابن اخطب کو بھیجاا وراس کے ذریعہ انھیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے پر آمادہ کرلیا۔

جب پیغیبرا کرم صلی الله علیه وآله کو بنی قریظه کی بدعبدی اورعبد شکنی کاعلم ہوا تو آپ نے سعد ابن معاذ کوان کے پاس بھیجا۔ تا کہ انھیں سمجھا بجھا کرراہ راست پر لائیں۔ اور معاہدہ کی خلاف ورزی ہے روکیس ۔ سعد ابن معاذ نے ان کے پاس جا کر انہیں بہت سمجھا یا گران برکوئی اثر نہوا۔

یہود بی قریظہ چونکہ مدینہ کے اندر ہی آبا دیتھاس لیےوہ شہر میں رہ جانے والے بچوں اور مورتوں کے لئے مستقل خطرہ بن گئے مسلمان سخت حراساں اور رپریشان اور کشکش کے عالم میں تھے ،ایک طرف رقمن کا محاصر ہشدت اختیار کئے ہوئے تھا اور دوسر ی طرف
یہود بی قریظہ رقمن کے ساتھ ال گئے تھے اور ان کے نقص عہد کی دجہ سے کھار کا دبا وُہڑ ھا گیا تھا
۔اس دوطر فیہ یلغار کے نتیج میں مسلمانوں کے خوف وحراس اور اضطرابی کیفیت کا نقشہ
خداوند تعالی نے قراآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ کھینچاہے۔

" اذ جائوكم من فوقكم و من اسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المومنون و و زلزلوا زلزالا شديداً " (الاحزاب ـ 10-11)

ترجمہ: جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپرے اور تمہارے نیچے کی طرف ہے آپڑے ۔ ۔اور جس وفت تمہاری آنکھیں پھرا گئیں۔اور دل تھچ کرحلق میں آگئے اور تم خدا کے متعلق مختلف میں آگئے اور تم خدا کے متعلق مختلف فتم کے گمان کرنے گئے ۔ تب مسلمانوں کی آ زمائش کا وفت آگیا اور انہیں بڑی شختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔

اس آیت کے الفاظ" و تسطنون بالله الطنونا" اورتم خدا کے ہارے میں طرح طرح کی بدگانیاں کرنے گئے، ہالکل انہی الفاظ سے ملتے جلتے ہیں جوخدا وند تعالی نے جنگ احمد کے فاتمہ پر سلمانوں کے ہارے میں کھے تھے کہ: " بسطنون بالله غیر المحق طن الجاهليه " یعنی جبوہ خدا کے ہارے میں احق دوران جاہلیت یعنی زمانہ کفرکی کی ہاتیں کررہے تھے۔

جنگ احدیثی میر برگانیاں وہ لوگ کررہے تھے جو شکست کھا کر فرا رکر گئے اوراحد پہاڑ کی چوٹی پر بیڑھ کر میہ بر گمانیاں کررہے تھے اور جنگ خندق میں کفار کی کثرت و کیھے کر پہلے ہی برگمان ہو گئے اور میہ ہم جنگ احد کے بیان میں تخریر کرآئے ہیں کہ مسلمانوں کی میہ برگمانی خدا کی ذات کے وجود کے ہارے میں نہیں تھی۔ بلکہ اس وعدے کے ہارئے تھی جس کی پیغیمر گا نے خبر دی تھی، بینی وہ دراصل پیغیمر کی صدافت اور دین اسلام کی حقانیت میں شک کرنے گے تھاور آیت کے الفاظ هنا لک اجہلی المومنون اس موقع پر الل ایمان کی آزمائش کی گئی ۔
اس بات پر شاہد ہے کہ اس ہے منافق مرا دلیما قطعی غلط ہے ۔ کیونکہ یقینی طور پر منافق تو وہ تھے جو تینی بیر کو بچا جھتے ہی نہ تھے ۔ لہنداان کی طرف ہے برگمانی کیسی ۔ وہ تو دل ہے پیغیر کو نبی مانے ہی نہ تھے وہ تو صرف خود کو بچانے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے مسلمانوں کے سامنے خود کومسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن جب وہ کافروں ہے ملتے تھے تو ان سے ہے ہے گئے تھے تھاتوان

بیشک ایسے مواقع پر عام انسان گھبرائی جاتا ہے۔ جبکہ حالت بیتھی کہ دیم من کی دل بادل فو جیس گھیراڈ الیس پڑئی تھیں۔ اور شہر کے اندر یہود بی قریظہ گھات لگائے بیٹھے تھاس موقع پر جہاں ضعیف الایمان اوگ طرح طرح کی بد گمانیاں کررہے تھو ہاں سیچ دل سے ایمان لانے والوں اور پیغیر کی حقیقی معرفت رکھنے والوں کا ایمان بڑھتا ہی جارہا تھا قرام نان کے بارے میں کہتا ہے:

" ولما راء المومنون الاحزاب قالو اهذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و صدق الله و رسوله و مازادهم الا ايماناً و تسليماً " (الاحزاب-21)

"جب سج ايماندارول نے كفار كج شول كود يكھاتو كئے بيونى چيز ب جس كالله اوراس كرسول نے وعدہ كيا تھااور خدا اور رسول نے بچ كہا تھااوراس سے ان كا ايمان اور جذ باطاعت اور زيا دہ ہوگيا۔

کفارکومحاصرہ کئے ستائیس دن ہوگئے تھے لیکن خندق کے حاکل ہونے کی دہہ ست بدست بدست بنگ کی نوبت نہ آئی تھی آخر انھوں نے بیر فیصلہ کیا کہ کسی طرح پہرہ داروں کی نظر وں سے نیچ کرخندق پار کریں ۔اور مسلما نوں کو تلواروں کی زدیر رکھ لیں۔ چنا نچھان کے سر داروں میں سے قریش کے امور شہرواز عمرا بن عبدو دیم کرمہ بن ابی جہل۔ حسل بن عمرو ۔ نوفل ابن عبداللہ اور معبد ابن عثان وغیرہ چند سر دارخندق کے ایک ایسے حصہ

ے جوکم چوڑا تھا گھوڑے دوڑا کرخندق پھلا نگئے میں کامیاب ہوگئے۔ عمر ابن عبدو د کی مبار زطلمی اوراصحاب کی حالت

جنگ خندق میں کفار کے ساتھ ایک اکیلاعمرا بن عبدہ دایک ہزار پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔معارج النبوت میں ملامعین لکھتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدہ دنے مبارز طلب کیاتو حضرت عمر نے کہایے تو عمرا بن عبد دو ہے جوایک ہزار پہلوانوں کے برابر ہے اور اس کی شجاعت کا ایک دافعہ سنا کرمسلمانوں کے حواس ہاختہ کردیئے۔

ملاحظہ ہوروضة الصفاجلد دوم ص109 تاریخ الاسلام علامہ عباس ص131 تاریخ خمیس دیا ربکری مطبوعہ مصر جلد دوم ص547 ناریخ خمیس دیا ربکری مطبوعہ مصر جلد دوم ص547

چنانچی<sup>د</sup>ن ویار بکری نے اپنی تاریخ خمیس میں عمر ابن عبدود کی مبارزطبی کے وفت اصحاب کا حال اس طرح لکھاہے:

"فلماكان يوم الخندق خرجه مسلحا لبرى مكانه فجال و طلب المبارزة واالاصحاب ساكنون كانما على روسه م الطير لانهم كانوا يعلمون شجاعته " تاريخ خميس ديا ريكري الجزا لاول ص 547-548

یعنی جب خندق والے دن عمر ابن عبدو دؤن میں سے جوش و فروش کے ساتھ لکلا تا کہ اپنی شجاعت کا درجہ لوگوں کو دکھائے ۔وہ گھوڑے کو جولان کر کے مبارز طلب کرنے لگا۔اوراصحاب پیغیبر کی بیرحالت تھی کہ وہ ڈر کے مارے ایسے سہے ہوئے تھے کہ کویاان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہواہے کیونکہ وہ اس کی شجاعت سے واقف تھے۔

یہ بات تاریخ و حدیث کی اکثر کتابوں میں مثل تاریخ کامل ، کنزالعمال ، متدرک حاکم ،حبیبالسیر ،سیرت حلبیہاورحیوا قالحیوان وغیرہ میں بھی ککھی ہوئی ہے۔مگر جونقشہ اصحاب پیغیبر کا اس موقع برقر آن نے تھینچاہے وہ تاریخوں اور حدیث کی کتابوں سے زیا دہ اصحاب پیغیبر کی صحیح تصویر کشی کررہاہے جواس طرح ہے کہ:

قاذا جاء الخوف رايتهم اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه ن الموت (الاحزاب)

یعن جس وفت خوف کاو دموقع آیا تو اے پیغیرتم نے انھیں ویکھا کہان کی آئکھیں اس طرح گھوم رہی ہیں جیسے کہان پرموت کی بیہوشی طاری ہو۔

جگہدریں بھی خدانے ان اصحاب کی حالت کا نقشہ ان الفاظ کے ساتھ تھی پیاتھا کہ
" یجاد لونک فی الحق بعد ان تبیئن کانما یسافوم الی الوت " (الانفال -6)
" وہ جھ سے کفار قریش کے ساتھ لڑنے کی تجی بات س کراس تجی بات یعنی قریش سے جنگ کرنے کے بارے میں جھڑنے نے گے انھیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ وہ موت کے مندیس و تھیلے جارے ہیں "

جنگ بدر میں سیجے مسلم کی روابیت کے مطابق حضرت ابو بکراو رحضرت عمر ہی قریش کی طافت وقوت کا ذکر کر کے مسلمانوں کوخوفز دہ کیا تھا اوراب جنگ احزاب میں بھی عمر ابن عبدو دکی شجاعت و بہا دری کا ذکر کر کے حضرت عمر نے ہی مسلمانوں کے اوسان خطا کئے۔ اوران کی حالت ایسی بناوی جس کا مورضین ومحد ثین نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

"كانما على رئو سهم الطير"

' ان کی حالت الیمی ہوگئی کویا ان کے سروں پر پرند ہ بیٹھا ہے''

حضرت علیؓ کاعمروابن عبدود کے مقابلہ میں جانا

عمرا بن عبد و دمبار زطلب کرر ہاتھاا ور پیغیبر گرمار ہے تھے کہ کون ہے جواس کتے کو جواب دے۔ مجمع اصحاب میں سناٹا تھا۔ ورتا ریخ خمیس کے مطابق ان اصحاب کا بیرحال

تفاجیسا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ مجمع اصحاب میں صرف حضرت علی تھے جو یہ کہتے ۔ تھے کہ اما یا نبی اللہ اے اللہ کے رسول میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ پھر جس شان سے پیغیبر نے ۔ حضرت علی کومیدان جنگ میں بھیجاوہ تا ریخوں اور حدیث کی کتابوں میں مرقوم ہے ۔ حتی کہ اس بات کوامل سنت کے مشہور ومعروف عالم فاصل روز بھان نے بھی اپنی کتاب کشف العمد میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

" قال النبي صلى الله عليه وسلم برزا لايمان كله الى الكفر كله" كشف الغمه حيواة الحيوان - تاريخ اسلام جلد دوم ص 112 یعنی جب حضرت علی عمرا بن عبدو د کے مقابلہ کے لئے نکلے قو سخضرت نے فر مایا : ككل كاكل ايمان ما ايمان مجسم كل كحل كفريا كفرميسم محمقابله ميں جارہا ہے ۔ميدان میں پہنچ کرحسب عادت حضرت علی نے پہلے عمرا بن عبدود کودار کرنے کاموقع دیا۔ چنانچہوہ تلوار لے کر حضرت علی برحملہ آور ہوا۔ آپ نے سیر براس کاوار روکا مگر عمر و بلا کا تینج زن تھا رو کتے رو کتے بھی تلوار کا چٹتا ہوا وارآپ کے سر برلگا ۔اور پیٹانی خون ہے رنگین ہوگئی۔ اس کے بعد آپ زخی شیر کی طرح جوابی حملہ کیلئے اس پر جھیٹے ۔اوراس کے پیروں پراس طرح تلوار ماری کداس کی دونوں ٹائلیں کٹ گئیں عمر ولڑ کھڑ اکر زمین برگرا۔حضرت نے تکبیر کافعرہ لگایا ۔اوراس کے سینہ برسوار ہوکراس کاسر کاٹ لیا ۔صحابہ گر دوغبار کی وجہ ہے۔ کچھ دیکھے نہ سکے جب تکبیر کی آوا زئ تو سمجھ گئے کہ علی فاتح و کامران ہوئے اور عمر و مارا گیا۔ جب علی کفروا بمان کامعر که بر کر کے پیغیر کی خدمت میں باریاب ہوئے تو ہمخضرت نے انہیں سینہ سے لگایا اوران کی عظیم خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا: " ضربة على يو م الخندق افضل من عبادة الثقلين" ميرة امير المونين 235 بحواله متدرك حاتم جلد 3م ص 322

'' بیعنی خندق کے دن کی علی کی ایک ضربت ثقلین ( بیعنی جن وانس ) کی عبادت سے افضل ہے''۔

اور اہل سنت کے بہت مشہور ومعروف مورفیین ومحدثین نے حضرت علی کے خندق کی جگفت کے جندت کی جگفت کے جندت کی جگفت کے بارے میں کھاہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لمبارزه على ابن ابي طالب يوم الخندق افضل من اعمال امتى الى يوم القيامة "

یعنی رسول الله صلعم نے فر مایا که روز خند ق علی کاعمر ابن عبدو و کے ساتھ جنگ کرما میری تمام امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔

متدرک الحاکم الجز والثالث کتاب المغازی س 32 مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دبلوی جلد 2 ص 234

عمرو کے مارے جانے ہے اس کے باقی ساتھیوں کے قدم اکھڑ گئے اور پھر کسی کو مبارز طلبی کی جمداً ات نہ ہوسکی اور سب کے سب مبر حواسی کے عالم میں خندق کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ۔

حضرت علی نے آگے ہڑھ کر حسل ابن عمر پر تلوار کاوار کیااورا ہے وہیں ڈھیر کرویا نوفل بن عبداللہ خند ق کو پھاندتے ہوئے اس میں گر پڑا تو لوکوں نے اس پر پھر برسانا شروع کردیئے ۔اس نے کہا کہا گر مجھے مارنا ہی ہے تو ذلت سے نہ ماروتم میں سے کوئی نیچار ہے اور مجھے ہے لڑے۔

حضرت علی خندق میں کو دیڑے اور ایک ہی وار میں اس کے دو ککڑے کر دیئے۔ مدیدا بن عثمان خندق کوعیور کرتے ہوئے کسی کا تیر کھا کرزخی ہوا اور مکہ میں جا کرمر گیا اور ہاقی نے بھاگ کرجان بچائی ان چندسور ماؤں کے مارے جانے اور ہاقی کے پسپا ہو جانے ہے گفار کی ہمتیں بہت ہوگئیں اور پھر کسی کوجر اُت نہ ہوگئی کہ خند ق بھاند کر آگے بڑھے یا صدائے عل من مبارز طلب کرے۔اوروہ واپس اپنے لشکر گاہ میں لوٹ گئے۔قرآن اس بارے میں اس طرح لکھتاہے:

و رد الـ نميــن كـفروا يغيظهم ولم ينالواخيرا وكفر الله المومنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً . (الاحزاب-25)

اوراللہ تعالیٰ نے کفار کوان کے قلبی عنیض وغضب کی حالت میں لوٹا دیا۔اور جو کچھ بھلائی اور کامیا بی حاصل نہ کر سکے اوراللہ تعالیٰ نے مومنین کوٹرائی میں کفایت فر مائی اور اللہ تعالیٰ قوی وغالب ہے۔

غورطلب ہات میہ کہ میہ اللہ تعالی کے مونین کولڑائی میں کفامیت کس طرح فرمائی ۔ کیا بغیر لڑے ہی کفامیت فرمائی ۔ یا پچھاڑائی ہوئی اور اے کافی بناویا تو تاریخیں بتلاتی ہیں کہ لڑائی تو ہوئی اور حضرت علی کے ذریعہ لشکر کفر کے سور ماؤں اور مامی گرامی پہلوا نوں کوئل کرا کے اور لشکر کفر کے حوصلے بہت کر کے مونین کولڑائی میں کفامیت فرمائی اور وہ بھا گئے برمجبورہ و گئے اور ہاقیوں کواسے لشکر میں پہنچ کرجان میں جان آئی ۔

اور دوسر سے ایک فیبی امدا دے ذریعہ کفایت کی وہ اس طرح کہ جب عمر ابن عبدو داوراس کے ساتھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور ہا تی بھاگ کرا ہے لفتکر گاہ میں پہنچ گئے تو انہیں ایک زیر دست طوفان ہا دوہا را سے آلیا ۔ جس سے کفار کے خیمے تک اکھڑ گئے اور وہ بلا کی سر دی میں شخصر نے گئے اللہ تعالی نے اپنی مقدس کتا بقر آن مجید میں اس کا حال یوں بیان کیا ہے۔

" يا ايها الـذيـن آمنو ا اذكرو نعمة الله عليكم اذجاء كم جنود فارسلنا عليهم ريحا و جنودا ًلم تروها " (الاحزاب-9)

اے ایمان والو!اللہ کی اس نعمت کو یا دکروجس وقت تم پرلشکر آجڑ ھے تو ہم نے ان پر ہوا کاطو فان اوراییالشکر بھیجا جس کوتم نے نہیں دیکھا۔

# لشكر كفار كي خبر لانے كا حكم اور بعض اصحاب كى حالت

عمرا بن عبدوداوراس کے بیٹے حسل ابن عمر داور نوفل ابن عبداللہ کے آل ہوجائے کے بعد جب عمرا بن عبدود کے ہاتی ساتھی فرار کر کے اپنے لفٹکر گاہ میں پہنچ گئے ۔ تو پیغبر نے رات کواپنے اصحاب میں ہے بعض کو کفار کے لشکر کی خبر لانے کے لئے کہا۔

ابل سنت کے معروف ومشہور عالم ومفسرقر آن علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہو رتفسیر الدرالمنٹو رمیں اس کا حال اس طرح لکھا ہے

"اخرج الفريابي و ابن عساكر عن ابراهيم النميم عن ابيه قال وقال رجل لو ادركت رسول الله صلعم تحملت ولفعلت. فقا ل حذفيه رايتي ليلة الاحزاب و نحن معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح من الليل الباردة ما قبله و ما بعده برداً كان اشد معه فحانث منى الثفانه فقال الا رجل بذهب الى هولاء فباتينا بخبر هم . جعله الله مغي يو م القيمة قال قما قام منا انسان قال فلكتوا ثم عاد فسكتوا ، ثم قال يا ابا بكر فقال استغفر الله و رسول فقال ان سنت دهيت فقال صلعم يا عمر فقال استغفر الله و رسول ثم قال يا حذيفه فقلت لبيك فقمت حتى اتيت و ان جنبي يضربان من البرد فمسح راسي و وجهي ثم قال اذهب انت هولاء القوم حتى تاتينا بخبره ولا تحدث حدثا حتى ترجع ثم قال اللهم احفظه من بين يليه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته حتى يرجع يليه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته حتى يرجع

ترجمہ: امام فریا بی اور ابن عسا کرنے اہر اہیم تنیمی ہے انھوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہا یک شخص نے حذیفہ سے کہا کہا گر میں رسول الله صلعم کویا تا تو میں ان کی خدمت کرتا ۔ حذیفہ نے کہا میں شب احزاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ قطا حضرت نماز شب نہا بیت بخت جاڑے میں پڑھ رہے تھے کہ اتنی سر دی نداس سے پہلے بھی بیٹری تھی اور نہ بعد میں پڑی ۔ آنخضرت ہم لوگوں کی طرف ملتفت ہوئے اور فر مایا : کیا کوئی ایسا آدی ہے جوان لوگوں کے پاس جا کران کے لئنگر کی خبر ہمارے پاس لائے خدااس کو قیات کے دن جنت میں میرے ساتھ داخل کرے گا۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ پیغیبر کافر مان من کرہم میں ہے کوئی بھی کھڑا ندہوا۔ پیغیبر نے پھرا پنی بات دہرائی مگرسب خاموش رہے ۔ پیغیبر نے پھرا می طرح ارشادفر مایا مگر پھر بھی سب ساکت ودم بخو درہے۔

اس کے بعد آپ نے ابو بکر ہے کہا کہتم چلے جاؤہ وہ معاف فرمائیے کہہ کررہ گئے معرت نے فرمایا تم چاہ جاتے پھر آپ نے حضرت بحر سے فرمایا کہا ہے مرتم چلے جائے وہ بھی معاف فرمائی جا کہہ کہرہ گئے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہا ہے دی ایک ہے کہ درہ گئے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہا ہے دی ایک شدت کی جاؤ تو میں نے کہالبیک اور کھڑا ہوکر حاضر خدمت ہوگیا ۔اوراس وقت سر دی اس شدت کی حتی کے میرے دونوں پہلو سر وی ہے لرزرہ ہے تھے ۔حضرت نے میرے سر اور چہرے پراپنا حست مبارک پھیرا۔اور فرمایا کہ قوم کی طرف جاؤاوراس کی خبر لاؤ۔ گروا یسی تک کوئی نیا کام نہ کرنا اس کے بعد آپ نے دعافر مائی کہ بارالہا جب تک بیاوٹ کرآئے اس کے آگے اس کے آگے اس کے ایک ہوئی سے اس کے بیچھے اس کے دائیں ہے اس کے بیکھے ہیں اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں

قال فالان يكون ارسلها احب الى من الدنياو مافيها. قال فالطلقت فاخدت امسشى نحوه كانى الحنابهم و ابنيتهم دهبت بجنو لهم دل تدع شيئاً الا اهلكته و ابو سفيان قاعد يصطلى عند نارله قال فنظرت اليه فاخذت سهما فوضعته في كيد قوسى . ، قال و كان حذيفه

رامياً في ذكرت قبول رسول البله صلعم لا تحدثن حدثا حتى ترجع قال فردوت سهى في كتانتي ، تشير درالمئو رسيوطى جلد 5ص 185

ترجمه: ان آدمی نے (جس نے پیکھاتھا کہ اگر میں رسول اللہ کو یا تا تو ان کی خدمت کرتا ﴾ کہااگر پیغیبرا کرم مجھے ہیجے توبیہ بات میرے لیے دنیاد مافیھا سے زیادہ محبوب ہوتی ۔عذیفہ کتے ہیں کہ پیغیبر کے دعا دینے کے بعد میں کفار کے نشکر گاہ کی طرف روانہ ہوگیا ورآپ مخضرت کی دعا کی برکت ہے <u>جھے</u>الیامحسوں ہور ہاتھا جیسا کہ میں گرم جمام میں چل رہا ہوں جب میں وہاں پہنچاتو معلوم ہوا کہان پر کوئی آندھی آئی ہے جس سےان کے خیموں کی طنابیں اور میخیں اکھڑ گئیں ہیں ۔ان کے گھوڑے بھاگ گئے ہیں اور کل چیزیں تباہ وہر ہا د ہوگئی ہیں اور ابوسفیان کھڑا آگ تا ہے رہاہے۔حذیفہ بڑے نشانہ ہا زیتھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان کی طرف دیکھا۔ تیرکورکش سے نکالا اوراس کے نثانہ پر مارنے کے لئے کمان میں جوڑا ۔مگر مجھے رسول اللہ صلعم کاارشا دیا دا گیا کہانی واپسی تک کوئی نیا کام نہ کر بیٹھنا ۔عذیفہ کتے ہیں کہ پیغیبر کاارشا دیا دآتے ہی میں نے تیرکوواپس بغل میں رکھلیا اور میں نے واپس آکر آنخضرت کوصورتھال ہے آگاہ کیااس کے بعد عذیفہ کہتے ہیں کہ: فلما اصبحوا هزم الله الاحزاب و هو قوله فارسلنا عليهم ريحاً و جنوداً " پھر جب صبح ہوئی تو وہ کشکر بھاگ گیاای کی طرف آپیکریمہ ف ارسالینا علیہ م ريحاو جنودالم تروها (يعنى بم فان يربواكتنداورايا شكر بيجاجس كوتم فنه ویکھا) میں اشارہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ شجاع اور بہا دراوکوں کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لیے میدان میں جانا ہر کسی کا کا منہیں بلکہ یہ کام شجاع اور بہا دراوگ ہی انجام دیتے ہیں لیکن عمر ابن عبدو داور حسل ابن عمرواورنوفل ابن عبداللہ جیسے شجاعان عرب کے حضرت علی کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد ررات کی تاریکی میں ۔ خاموش کے ساتھ ۔ ایخضرت کی وعاول کے مارے جانے کے بعد ۔ رات کی تاریکی میں ۔ خاموش کے ساتھ ۔ ایخضرت کی وعاول کے

سائے تلے۔وشمن کے فشکرگاہ کی خبر لینے کے لئے جانا ایسا کام نہیں تھا جس کے لیے پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے تھم وفر مان کو ماننے سے انکار کیا جائے اورالی حالت میں پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بیفر مارہ ہیں کہ جوکوئی دشمن کے فشکر کی خبر لاکردے گاو ہ قیا مت کے ون جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر بھی خاص طور بریام لے کرتھم دینے کے باوجود جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو انھیں آنخضرت کی بات کالیقین نہیں تھا ۔یا جنت پرائیان ہی ندر کھتے تھے ۔اپنے دنیاوی منصوبوں کی پھیل کے لیے ایساخطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے ۔جس میں جان کو کسی تتم کاخطر ہلاحق ہو۔اور بیتیوں با تیں بحثیت مجموع بھی ہوسکتی ہیں۔

لیکن حضرت حذیفہ ہے جبوبی کام کہا گیا تو اٹھوں نے فورالبیک کہا۔اور استخفرت کی دعاؤں کے سابیے تلے رواندہوئے ۔اوراشخفرت کے علم کی اتنی پاسداری کی کہ تیر کمان میں جو ڈکر جب آسخفرت کا تھم یا وآیا تو تیر کمان سے نکال کرواپس رکھایا تا کہ آسخفرت کے تھم کی خلاف ورزی ندہواور دہمن کے شکرگاہ کی جوحالت دیکھی تھی وہ آگر بیان کردی ۔یقینا ایسے اصحاب پیغیم قدر کی نگاہوں سے دیکھے جانے کے لائق ہیں جنہوں بیان کردی ۔یقینا ایسے اصحاب پیغیم قدر کی نگاہوں سے دیکھے جانے کے لائق ہیں جنہوں نے وہ لائق قدر کام کیا۔اور قرآن وحد بیٹ وتاریخ نے بھی انہیں کی تعریف کی ہے نہ کی ان کی جنگی حالت ایسی ہوگئی ہوجیا کہ اس کی ہوتی ہے جس پرموت کی خشی طاری ہو۔اور جوالیے مقام حالت ایسی ہوگئی ہوجییا کہ اس کی ہوتی ہے جس پرموت کی خشی طاری ہو۔اور جوالیے مقام پر جانے ہے بھی انکار کردے جہاں دہمن سے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہواور پیغیم آسے قیا مت کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی و سے رہے ہوں اور ان کا نام بھی واضح کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی و سے رہے ہوں اور ان کا نام بھی واضح کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی و سے رہے ہوں اور ان کا نام بھی واضح کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی و سے رہے ہوں اور ان کا نام بھی واضح کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی و سے رہے ہوں اور ان کا نام بھی واضح کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی و سے رہنے ہوں اور ان کا نام بھی واضح کے دن اپنے ساتھ بین ہو ہوں گور کیا ہوں۔

پس قر آن کریم میں تعریف والی آیات ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ

قائل تعریف کام کیا ہے اور ندمت والی آیات بھی ان بی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ قائل ندمت کام کیا ہے اور ندمت والی آیات بھی ان بی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ تعریف قائل ندمت کام کیا ہے ناتعریف وہ تعریف والی آیات ان سے منسوب کی جاسکتی ہیں جواس کے مرتکب نہیں ہوئے۔ مرتکب نہیں ہوئے۔

### غزوه بني قريظه

غزوہ بی قرید دراصل جنگ احزاب ہی کا حصداد راس کا تتمہ ہے۔جب غزوہ
احزاب بیہودومشر کین عرب کے مشتر کہ محاذ کی شکست برخم ہواتو پیغیرا کرم نے عرب کے
ما کام ہونے کے بعد بی قریظہ کی طرف فوج بھیجنے کا ارادہ کیا جنہوں نے حتی ابن اخطب ک
باتوں میں آ کرمسلمانوں سے اعلانیہ غداری کی تھی او رمعاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
فزوہ احزاب میں کھل کر تملد آوروں کا ساتھ دیا تھا۔ آنخضرت نے تیس فزر چیوں کا ایک ہر
اول دستہ حضرت علی کی قیا دت میں ان کی طرف بھیجااور علم جنگ حضرت علی کو بہر دکیا۔
طبری لکھتا ہے: قدم دسول اللہ علی ابن ابی طالب بوایتہ الی بنی قریظہ "
سیرۃ امیر المونین میں 240

بحواله تاريخ طبري جلد 2 ص 245

بی قریظہ کو بیاند بیٹی تو تھا ہی کہ ان کی ہد عہدی اور عہد شکنی کی پاداش میں ان سے مواخذ ہ ہوگالہذا انھوں نے جنگ خندق میں شکر کفار کے بسپا ہونے کے بعد اپنے ایک قلعہ میں بنا ہ لے لی اور بیہ بچھ لیا کے قلعہ کوہر کر لیما مسلمانوں کی قوت و طاقت ہے ہا ہر ہے۔ مسلمانوں نے قلعہ کو اپنے محاصرہ میں لے لیا اور قلعہ والوں پر آمد ورفت کی راہیں بند کردیں یہود قلعہ کے اندر سے ہی تیم اور پھر برساتے رہے۔ جب وہ محاصرہ کی شدت سے تھ آئے اور مسلمانوں کا محاصرہ تو ڑنے میں کامیاب نہ ہوسکے تو انھوں نے شدت سے تھ آئے اور مسلمانوں کا محاصرہ تو ڑنے میں کامیاب نہ ہوسکے تو انھوں نے

نہاش ابن قیس کے ذریعہ پیغیم سے درخواست کی کہ ہم جھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ میں بی نفیر کی طرح اپنے مال واسباب کے ساتھ یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔

پیغیبرا کرم صلی الله علیه وآله نے فر مایا کهتمهیں غیرمشروط طور پر اپنے آپ کو ہما رہے سپر دکرما ہوگا ابن مشام نے تحریر کیا ہے جب بنی قریظہ نے اپنے آپ کوغیرمشر وط طور پر سپر دکرنے سے انکار کر دیا تو حضرت علی نے فر مایا:

> " والله لا ذوقن ا ذاق حمزه او لا فتحن حصنهم" سيرة امير المونين جلد 242

بحواله سيرت ابن مشام جلد 3 ص 251

یعنی خدا کی نتم میں یا تو شہید ہوجا وُں گا جس طرح حز "ہشہید ہوئے یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔

حضرت علیؓ نے میہ کہ کرز ہیرا بن عوام کوساتھ لیا اور قلعہ کی طرف حملہ کرنے کے لئے بڑھے۔

بی قریظہ نے انہیں حملہ کے ارادہ ہے بڑھتے و یکھا تو ہو کھلا اٹھے اور چیج جیج کر کہنے لگے۔ "یامحمد ننزل علیٰ حکم سعد ابن معاذ "

اے محد ہم ثالث کے طور پر سعدا ہن معاذ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر آنخضرت نے بھی سعدا بن معاذ کوبطور ثالث کے شلیم کرلیا۔

سعدا بن معاذ جنگ احزاب میں تیرے زخمی ہوکر مسجد نبوی کے قریب ایک خیمہ میں پڑے تھے ۔لہٰد اانھیں سواری پر لایا گیا ۔اورانھیں بتایا گیا کہ انہیں فریقین نے ٹالث بنایا ہے۔جوفیصلہ دہ کریں گے وہ دونوں کوتنلیم ہوگا۔

چنانچے سعدا بن معاذنے ان کے ہارے میں بیہ فیصلہ دیا کہ بی قریظہ کے مردوں کو

موت کے گھاٹ اٹار دیا جائے اور تورتوں کو کنیز اور بچوں کوغلام بنالیا جائے ۔اوران کے اموال واملاک مسلما نوں میں تقسیم کردیئے جا کیں۔

چنانچہ سعدا بن معاذ کے اس فیصلہ رعملدرآمد ہوا اور قر آن مجید میں اس واقعہ کے با رے میں اسطرح ارشاد ہواہے:

" وانزل الذين ظاهروه من اهل الكتاب من صياصيهم و قذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون و تاسيرون فريقاً و اورثكم في ارضهم و ديارهم و اموالهم و ارضا لم تطئرها " (الاتزاب26-27)

''اہل کتاب میں ہے جن لوگوں نے (جنگ احزاب میں) کفار کی مدد کی تھی۔
اللہ نے انہیں قلعوں سے نیچے اٹا رلیا اور ان کے دلوں میں ایبارعب بٹھایا کہتم لوگ ایک
گروہ کو قبل کرنے گے اور ایک گروہ کو اسیر کرنے گے ۔ اور تہ ہیں ان لوگوں کی زمینوں
گھروں اور ان کے اموال کا مالک بنا دیا۔ ایسی زمین جس پر تہا رہے قدم بھی نہ آئے تھے''
اس طرح خداوند تعالی نے مسلمانوں سے کیا ہواوہ وعدہ پورا کردیا جس کا ذکر
سورہ نور میں اس طرح آیا ہے کہ:

" وعدالله الذين آمنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدل نهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذالك فاولئك هم الفاسقون . (پ1333 النور55)

اللہ فے ان لوگوں سے وعدہ کرلیا ہے، جوتم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک کام انجام دیئے ہیں کدوہ ضرورضر وران کوز مین میں دوسروں کاوارث بنائے گا جیسا کہان سے پہلے لوگوں کووارث بنایا تھا۔اوران کے لیے اس دین کو پائیدا و بناویگا جسے اس نے ان کے لیے اس حیلے کور کے ان کے لیے بہدکریا ہے اورضروران کے فوف کوامن سے بدل دے گاوہ (بے خوف ہوکر

) میری بندگی کیا کریں گےاور میراکسی کوشر یک ندبنا نمیں گےاور جوکوئی اس کے بعد ماشکری کرےگا سوو ہی لوگ تو نا فر مان ہیں ۔

ال آیت کو ہر کسی نے اپنے نظریہ پر چپانے کی کوشش کی ہے ۔ لیکن ہے آیت پیغیبر کے زمانے کے مسلمانوں سے مخاطب ہے اوران میں سے بھی سب کوئیس بلکہ ''منکم'' کہدکر پچھ سے انتخلاف کا دعدہ کررہی ہے اور بیا ستخلاف اس طرح ہوگا جس طرح اس سے پہلے ہوا۔

تو جس طرح خداوند تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعہ استخلاف کاوعدہ کیا ایسا ہی حضرت موٹی علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل ہے کیا تھا جبیبا کہ ارشا دہواہے کہ:

" قالوا اوذيتنا من قبل ان تاتينا و من بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ولسخلفكم في الارض فينظر كيف يعلمون " (الاعراف129) ــــ 9 5

(بنی اسرائیل نے ) کہاا ۔ (مویٰ) ہم تو تیرے آنے ہے بھی تکلیفیں اٹھاتے رہے اور تیرے آنے کے بعد تکلیفیں اٹھارہے ہیں ۔ (مویٰ نے ) کہانز دیک ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دیشمن کو ہلاک کردے گا اور تم کو زمین میں ان کا جائشین بنا دے اور پھر دیجھے گا کہتم کیسے کام کرتے ہو۔

اورخداوند تعالی نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں یہ بتلایا ہے کہوئ کا یہ وعدہ استخلاف کس طرح سے پوراہوا۔ہم نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب 'خلافت قرآن کی نظر میں' میں تفصیلی بحث کی ہے۔ یہاں پر حضرت موی علیہ السلام کے وعدہ استخلاف کے پوراہونے کا بیان اس کتاب سے نقل کرتے ہیں جس طرح ہے۔

''جب فرعون اوراس کی قوم کا تکبر ،ان کاغرور، او ران کاظلم انتہاء کو پہنچ گیا تو اس وفت جھزے مول نے بیدعا کی۔ فلد عا ربلہ ان ھولاء قوم مجرمون تب (مول نے) ا پنے رب سے دعا کی ہا رالہا بیاتو سب کے سب مجرموں کی قوم ہے (ان کا بیڑ ہ غرق کردے)اس پرخداوند تعالیٰ نے قرمایا:

"فاسر بعبادی لیلا انکم تتبعون. واترک البحر رهواً انه جند مخرقون، کم ترکوا من جنت و عیون و زروع و مقام کریم و نعمة کانوا فیها فاکهین کذالک (قف) و اورثنها قوم آخرین "(وفان 28123)

اےمویٰ ابتم میرے بندوں (بنی اسرائیل ) کوساتھ لے کر راتوں رات (مصرے) جلے جاؤ(اوردیکھویہ بات یا در کھوکہ)تمہارا پیچھاضرور کیا جائےگا۔لہذاتم دریا کو ا بنی حالت میں کھیرا ہوا جھوڑ کریا رہوجانا (تمہارے دریا ہے نکلنے سے پہلے ان کا سارا كاسارالشكر درمائ نيل ميں داخل ہوجائے گانواس وقت )اس كشكر كو ديو جائيگا (چنانچه جوفيصله بوچاتهاوه بوكرر باابتم ديكهوكه) وه أوك كتنے كتنے باغ اور كتنے كتنے چشماوركتني کتنی کھیتاں اور کیسے کیسے فیس مکانات اور آرام و آسائش کی وہ چیزیں جن میں وہ عیش و آرام سے زندگی بسر کیا کرتے تھے چھوڑ کر رخصت ہو گئے (ابتم پیات ذہن نشین کراوکہ) بمیشه سےابیا ای ہوتا آیا۔اور بمیشداییا ہی ہوتارے گابیہ ہمارا قانون سے بیہ ہماری سنت ہے۔کہ ہ خر کارہم کافر وں ک<sup>وظلم</sup> کرنے والے جاہروں کو ہلا کے کر کے ان کی بجائے ایمان لانے والوں کوان کاوارث بنا دیا کرتے ہیں چنانچے قوم فرعون کے بعد بھی ہم نے ایبا ہی کیااوران تمام چیز وں کا جوفرعون اوراس کی قوم نے چھوڑا تھا۔ دوسر وں (بنی اسرائیل ) کوان کاوارث بنا دیا۔ ان آیات میں آیت نمبر 27 کے بعد''قف'' یعنی''وقفہ'' ہے پہلے ایک لفظ'' كذا لك'(يعني اى طرح) كتنار معنى بے كتنا شاندا رہے اور كتنافصيح وبليغ ہے اس ايك لفظ میں قدرت نے سنت الہیاوراینی عادت جاربه کوسمودیا ہے اور قانون خداوندی کو پورے طور رہیان کر دیا ہے "کذالک" ہے پہلے ہلاک ہونے دالے تمام کافروں کو ذکر اوران کی تمام چھوڑی ہوئی چیزوں کابیان اور'' کذا لگ'' کے بعد'' قف'' کے ذریعہ تو قف کا حکم غورو

قکر کی دعوت اور پھر وارث ہونے والی قوم کا تذکرہ اور درمیان میں کذا لک جوسرف تشیبہ اللہ کا نفط بہ تنہالفظ پورے قانون کی جان ہا و روستور خداوندی اور سنت البہیکا نشان ہے جس کا معنی ہے ''ای طرح'' اور اس کا جواب ہوتا ہے ''جس طرح'' لیعنی جس طرح ہم نے یہ کام کیا ہے اس طرح ہم یہ کام کرتے چلے آرہ ہیں اور ای طرح ہم یہ کام کرتے چلے آرہ ہیں اور ای طرح ہم یہ کام کرتے چلے آرہ ہیں اور ای طرح ہم یہ کام کرتے ہوئے وائیس کے کویا سورہ اعراف کی آمیت نمبر 89 ہے آمیت نمبر 93 تک جو بات تفصیلی طور پر بیان کی تھی وہ صرف ایک تنہا اور اسلی ایس ایمالی طور پر قانون قدرت کی حیثیث کی حیثیث سے بیان کردی ہے اور یہی حضرت موک '' کا پی قوم سے وعدہ تھا۔ اور اس کی حیثیث کوئی کی گئی تھی جیسا کہ قرآن میں آیا ہے:

قال عسر ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعلمون فينظر كيف تعلمون

مویٰ نے اپنی قوم سے فرمایا ،عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دھمن کو ہلاک کردےگا اورتم کو زمین میں ان کا جانشین ( وارث ) بنا دے گا پھر دیکھے گا کہتم کیسے ممل کرتے ہو۔

اس سے قابت ہوا کہ سخلفکم کامطلب کافروں کوہلاک کر کے ان ایمان لانے والوں کوزمین میں ان کی جگہ آبا دکرنا ہے۔ ان کا جائشین بنانا ہے ان کے مالوں کا مالک بنانا ہے جوخدائی افتدار کے نمائند سے بھیج ہوئے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے عذا ب الہی سے محفوظ و مامون رہے بھے لہذا ہیا مان لانے والے کافروں کی جگہ آبا وہوئے عذا ب الہی سے محفوظ و مامون رہے بھے لہذا ہیا مان لانے والے کافروں کی جگہ آبا وہوئے اوران کے جائشین اوروارث بنے تھے نہ کہ خدا کے ماموکی سے خلیفہ بن گئے تھے کیونکہ خدا کی قانونی حکومت اورافتد اراعلی کے نمائند سے نبی و رسول اور ہادی خلق قوفر ون اوراس کی قانونی حکومت اورافتد اراعلی کے نمائند سے نبیاج می حضرت موکی ہی تھے اور فرعون اوراس کے لاکھر سے خرق ہونے سے پہلے بھی حضرت موکی ہی تھے اور فرعون اوراس کے لاکھر سے خرق ہونے کے بعد بھی موک تھی۔

"يستخلفكم" كي محقى محقى محقى المحضى كي المات برغوركرا ضرورى بكه حضرت موى " ني كها تقا" كي ستخلفكم في الارض "ليكن خدا في ان كي تغيير مي سوره وغان كي آيت نمبر 28 مي في الارض " اي مرودة بني الرائل مي ان ونول الفاظ كي آيت نمبر 28 مي في مايا" اور شنها " اور پيم سوره بني اسرائيل مي ان وونول الفاظ كي مزيد تشريح مي فرمايا - " اسكتوا لارض " آبا و به وجاؤتم زمين مي جيها كرار شاو بواكر و من معه جميعاً وقلنا من بعله لبني اسرائيل اسكتوا لارض " (بني اسرائيل 103-104)

فرعون نے تو بیا را دہ کیا تھا کہ ان کواو رجوان کے ساتھ ہیں زمین سے پریشان کر کے ختم کر دے لیکن ہم نے ای کواور جواس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا او راس کے بعد بی اسرائیل سے کہا کہ اب تم اس زمین میں (جہاں سے فرعون تہمیں ختم کرنا چاہتا تھا) آباد ہوجا وسکونت اختیار کرلو، بس جاؤ۔

یکی وعد ہ خدانے اپنے حبیب کے ذریعہ اپنے تیمبر پر ایمان لانے والوں ہے ''کیست خلفنہم '' کہد کر کیا تھا اوراس استخلاف کی مثال کے مما استخلف المذین من قب لیست خلفنہم کہدکر دی تھی یعنی جس طرح تم سے پہلے حضرت موی کا وعد ہ پورا کرتے ہوئے فرعون کے لئنگر کوغرق کرتے بئی اسرائیل کوان زمینوں کا وارث بنایا تھا ای طرح یہود بی قریظہ کو ہلاک کرکے پیفیمرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر ایمان لانے والوں کوان کی زمینوں ان کے گھروں اوراموال کا مالکہ بنا دیا

اورخدا کابیدوعدہ بن قریظہ کی زمینوں ، مکانات اوراموال کامسلمانوں کووارث بنانے کی صورت میں پورا ہوگیا۔ جبکہ ہادی برحق نبی ورسول اورخدائی افتدار کے نمائندے پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہی تھے جیسا کہ موئ تھے۔ اس انتظاف سے مراد ہرگز ہرگز پیغیبر کے بعد انقلاب کے ذریعہ برسرافتدار آنے والے نہیں ہو سکتے البتہ وہ روایات جو بہتی ہیں کہ اس کی تاویل امام صادی مہدی صاحب الزمان کے ظہور کے وقت پوری ہوگی تو وہ بھی اس طرح پوری ہوگی جس طرح پیغیر کے زمانہ میں ہوئی جس طرح حضرت موئ ، معزت موئ ، معزت موئ ، حضرت حود، حضرت صالح ، حضرت شعیب اور حضرت نوح کے زمانے میں ہوئی کہ حاوی ہوتی نبی ورسول خدا کے مقرر کردہ نمائند ہے بھی تصاور کفار کی ہلاکت کے بعد ان زمینوں اور مکانوں کے اہل ایمان وارث قرار پائے تھے ۔ مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب " فلافت قرآن کی نظر میں" کا مطالعہ کریں ۔ دوسر ے دین کو کمین اور کفار و مشرکیان کے حملوں سے خوف ہے نبیات جگ خندت اور جنگ بی قریظہ کے بعد ایسی ملی اور مدینہ میں ایسا اس قائم ہوا کہ پھرکسی کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کی جمائت نہ ہوئی اور براس ماحول میں عباوت خدا کرنے کاموقع حاصل ہوا اور لیسم کندن لھے مدیست مالیدین ارتضا کی ہما ولیسد نبھم بعد خوفھم آمنا ۔ یعبدوننی و لا بیشر کون ہی شیاء کی تفیر پوری ولیسد نبھم بعد خوفھم آمنا ۔ یعبدوننی و لا بیشر کون ہی شیاء کی تفیر پوری

## حضرت ریجانه بنت شمعون ہے تزویج

پنجبر کی پھھازواج میں ہے وہ بھی تھیں جواسلامی جنگوں میں اسیر ہوكر آئی

تحيں۔

جنگ کے نتیجہ میں جومال نینیمت، کنیزیں اور غلام ہاتھ آتے تھے اس کا پانچواں حصد خدا ورسول کا حق نکال کر ہاتی مجاہدین میں مساوی طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا اور پانچواں حصد جو پیغیمر کے حصد میں آتا تھا اے آپ خدا کے تھم کے مطابق اپنی صوابدید ہے تقسیم کرتے تھے

بعض کنیزی ایسی بھی ہوتی تھیں جوہر داران ہے تعلق رکھتی تھیں اوران کے وقار کا خیال رکھنا لازم تھالہند اپنیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایسی کنیزوں کو آزا وکر کے بیا ختیار دیتے تھے کداگر وہ چاہے تو خدا و ررسول کوا ختیار کرے۔ حضرت ریجانہ کو جنگ بنی قریظہ کے بعد پیغیر کے بہی اختیار دیاتھا چنانچہ تذکار صحابیات کا مصنف لکھتاہے کہ" ریحان مام یہود کے خاندان بنوقر یظہ سے تعیں۔ تذکار صحابیات ص 111

ال کے بعد یمی مصنف لکھتاہے کہ

'' حضرت ریحاند کا نکاح بنوقر یظه کے ایک شخص تھم سے ہوا۔ غزوہ بنوقر یظہ کے بعد جن بہودیوں گوتل کیا گیا تھم بھی ان میں شامل تھا۔ اور حضرت ریحاند بہودیوں کی ان عورتوں میں ہے تھیں جنہیں اس موقع پر مسلمانوں نے گرفتار کیا (تذکار صحابیات ص 111) پھراس کے بعد بہی مصنف لکھتا ہے

'' حضرت ریحاندا سیر ہوکر آئیں تو حضور نے ان سے فرمایا اگرتم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر اوتو میں تہمیں اپنے لئے خاص کر اوں گا انھوں نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں'' اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں''

<u>6 م صطلق کا حال</u> ابن خلدون اور تاریخ کامل کے مطابق میہ جنگ شعبان م 36 مرم میں واقع ہوئی

جگاات اور جگ بن قریظہ میں گشر اسلام کی سیاہ کفر پر کھمل کامیا بی کے بعد ماہ رجب 6 میں پغیر اکرم صلعم کواطلاع ملی کے قبیلہ بنی مصطلق کاریس حارب ابن ابی ضرار مدینہ پر جملہ کرنے کے لیے اسلحہ اور فوج اکھی کر رہا ہے۔ پغیر اکر صلی اللہ علیہ واللہ نے ایک صحابی جنکا نام ''کہ بیرہ ' تھا وشمن کے علاقے میں حالات کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا تا کہ وہ اصل حقیقت کا پہنہ چلا کی فرستاہ پغیر نے بنی مصطلق کے رئیس سے ٹل کر این کی نبیت بدسے آگائی حاصل کرلی اور والیس آکر بیا اطلاع دی کہ مذکورہ قبیلہ بتدرت کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور بہت جلد حملہ کرنے بی والا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور بہت جلد حملہ کرنے بی والا ہے۔

پیغمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے 15 ماہ شعبان ہے۔ ھکوابو ذرغفاری کومہ پینہ
میں اپنی جگہ پنتظم اور مدینہ کا نگران مقرر کیا اور ایک بھاری لشکر لے کر دشمن کی طرف روانہ
ہوئے اوران کواس کے علاقے ''مریسیع'' کے مقام پرغفلت کی حالت میں جالیا ۔ اور دشمن
نے اپنے دس آ دمیوں کی ہلاکت کے بعد جھیا روال دیئے ۔ بہت سے مرداور ورتیں گرفتار
ہوئیں اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ تفییر موضوی جلد 4 می 80-81
بوکیں اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ بخوالہ سیرت ابن ہشام جلد 2 می 281

### عبداللدابن ابی کی جنگ بنی مصطلق میں شرکت

ال جنگ کی ایک خصوصیت رہے کہ اس جنگ میں منافقین کارئیس عبداللہ ابن الجا دراس کے تمام ساتھی بھی شریک ہوئے ۔عبداللہ ابن ابی اوراس کے ساتھی اس جنگ سے پہلے کسی بھی جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے جنگ احد میں اگر چہوہ سب کے سب مدینہ سے فکلے تھے گرراستہ سے ہی والیس لوث گئے تھے

لیکن اس جنگ میں چونکہ مجاہدین اسلام کی سوفیصد کامیا بی کی امیر تھی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آنے کی تو قع تھی ، دوسر سے میدان جنگ کا فاصلہ بھی مدینہ سے پچھ زیا وہ دور نہیں تھالہٰ ذار کیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی اپنے تمام ساتھیوں کو لے کراس جنگ میں شریک ہوااور پیغیبر نے اس جنگ کا مال غنیمت ٹمس نکا لئے کے بعد سب میں تقسیم کرویا۔

#### مهاجرين وانصار كانزاع

جنگ بنی مصطلق ہے واپسی پرلشکر اسلام نے ایک کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ انسار میں سے سنان اور مہاجرین میں ہے جہا ہ بن سعیداس کنویں ہے پائی بھرنے کے لیے آئے اور دونوں نے اپنے اپنے ڈول کنویں میں ڈالے ۔ا تفاق ہے کنویں کے اندر دونوں کے ڈول ٹکرا گئے اوراس پر دونوں میں ہات بڑھ گئی اور جہا دنے سنان کے مند پر بھینچ کڑھیٹر مارا اس موقع پر دونوں نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے اپنے قبیلوں کو پکارا۔

اچا تک ایک طرف سے انسار کا ایک گروہ تلواریں بلند کے ہوئے آگے بڑھا
اور دومری طرف سے مہاجمہ بن کا گروہ ہلواریں اہرا تا ہوا موقع وار دات پر پہنچ گیا ۔ قریب تھا
کہ دشمن کی سرز بین بیں صلمانوں کے درمیان آپس بیں ایک خونیں جنگ چیڑ جا کیں کہ
بیفیر اکرم کو درمیان بیں آگئے اورا گر پنجیبرا کرم صلعم درمیان بیں نہ آتے تو دشمن کے ساتھ سے
جنگ مہاجم وانسار کی جنگ بیں تبدیل ہوجاتی ۔ ابن ہشام کھتا ہے کہ:

' ویغیبر تخود بنفس نفیس ان لو کوں کے درمیان میں آگئے اور فر مایا 'اس تنم کانزاع اور دعویٰ اوراس طرح سے پکارنے میں ہری او آرہی ہا وربیہ بات نفرت انگیز ہے'' تفییر موضوعی جلد 4 ص 82

بحواله حاشيه سيرة ابن هشام جلد 2ص 290

اس موقع میں مید خاص طور پر قابل غور ہے کہ پیغیر نے اس طرح سے مدد کے لیے ایکارنے کو بری بو والا اور نفرت انگیز کیوں کہا۔

وہ نکتہ میہ کہ بیزائ زمانہ جاہلیت کے زاع ہے بالکل مشابیتی کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی تو م کومد د کے لیے پکا رتا تھا تو اس کی قوم فورا اس کی مد د کے لئے دوڑ پڑتی تھی اے اس بات ہے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ مد د کے لیے پکارنے والا مد دکا مستحق ہے بھی یا نہیں لہذا ای کو پنجی را کرم نے بری بود الا اور نفرت انگیز کہا ہے۔

# عبداللدابن الي رئيس منافقين كوموقع باتها كياب

منافقین کےرئیس نے خوب اچھی طرح سے بچھلیا کہمہاجر وانسار کے درمیان عداوت کا بچو نے کے لیے زمین کامل طور پر تیارے کیونکہ اس واقعہ میں ایک انساری نے

ا پنے بی علاقے میں ان کے بزرگوں کے رو ہروایک مہاجر سے تھیٹر کھایا تھا اوراس سے انسار کی ایک انسار کی ایک انسار کی ایک جنت ہتک ہوئی تھی لہذا منافقین کے رئیس نے ان حالات کے اندرانسار کی ایک جمیعت کے سامنے تقریر شروع کردی اوراس نے کہا:

'' مہاجم ین نے جاری سرزمین میں جم پر غلبہ کرلیا ہے اے انسارتم نے ان کول کواپنے گروں میں جگہ دی، اپنے مالوں ہے ان کی مدد کی اوراپنی جان ہے ان کی حفاظت میں ہو وجو کیں اور تمہاری عورتیں ان کی حفاظت میں ہو وجو کیں اور تمہاری عورتیں ان کی حفاظت میں ہو وجو کی کہ جم تھیٹر کھا کمیں کویا نیکی کابدلہ بدی ہے بخدا کی تیم اب ہم مید حالت ہر واشت نہیں کر سکتے ،اگر ہم مدینہ پہنچیں گے تو جمارے مزت وار ( یعنی خود عبداللہ ) ذایل ترین اوکوں (مرادی غیمراکرم) کومدینہ سے باہرنکال دیں گے۔

اس کے بعداس نے ان لوکوں سے جواس کے گر داگر دہیٹھے ہوئے تھے کہا نیہ وہ بلا اور مصیبت ہے جوتم خودا پنے سروں پر لے کرآئے ہو، خدا کی قتم اگرتم ان پرخرج کرنا چھوڑ دوتو بیسب کے سب مجر کوچھوڑ کرچلتے بنیں اوران میں سے کوئی بھی مدینہ میں نے تھم ریگا۔
اس مجمع میں زید ابن ارقم انصار بھی موجود تھے جس نے منافقین کے رئیس کی با تیں پورے خورسے نیس ساس جوان کی غیرت دیتی میں جوش آگیا اوراس نے عبداللہ ابن الی سے کہا:

''اپنی قوم میں ذلیل و کمینداور قابل نفرت تو ہے اور محد گوخدا کی عطا کر دہ عزت اور مسلما نوں کی قوت حاصل ہے یعبداللہ نے اس سے چیخ کر کہا۔ ابھی تیرے کھیلنے کے دن ہیں مجھے ان کاموں میں وفل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

# زیدابن رقم پنجمبر کے حضور میں

زید ابن ارقم نے پیغیبر کی خدمت میں حاضر ہوکرو ہتمام ماجرا کہدسنایا۔رسول

### عبداللہ کے بارے میں حضرت عمر کی رائے

حضرت عمر نے پیغیر سے عرض کی کہ مسلمانوں سے سرسے عبداللہ سے شرکونا لئے کے لیے کسی انساری آدمی ہے اسے قل کرا دیا جائے پیغیبرا کرم نے ان کی اس پیش کش کو قبول نہ کیااور فرمایا:

''اس موقع پر پروپیگنڈہ کرنے والے میہ پروپیگنڈہ کریں گے کہ محد اپنے اصحاب کوتل کرا دیتے تھ''

بحواله مَا رَبِحُ خَمِيس جلد 1 ص 471 سيرة حلبي جلد 2 ص 302

# اس نا خوشگوار واقعہ کا اثر محو کرنے کے لیے روائگی کا حکم

اگرچہ مہاجروانسار کے دونوں گروہ ایک دوسرے سے جدا ہوگئے تھے لیکن انسار کے دل میں اس واقعہ کی تھی اور کیس منافقین کی فتنہ جو گی اس تلخی کواور برد صاتی رہی تھی ۔ لہذا پیغیبر کے ایس کے دل میں اس واقعہ کی تھی اور کیس منافقین کی فتنہ جو گی اس تلخی کواور برد صاتی رہی تھی ۔ لہذا پیغیبر کے ایس کہ دینو کو گی برائے ہوا تھا اور نہ ہی کئی نے کسی کومد د کیلئے بلایا تھا اور وہ قد بیر پیتھی کہ آپ سے فوری طور پر تما م لفکر کو تھم وے دیا کہ جنتی جلدی ہو سکے سب کے سب اپنی سواریوں پرسوار ہوجا کیں اور مدیدہ کی راہ لیس ۔ اسیدا بن حفیر نے پیغیبر کی خدت میں

حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ نے ان حالات میں کہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے بھی ایسا تھم نہیں دیا ہے۔ پیغیبر نے فر مایا: کیا تم نے عبداللہ کی ہاتیں تی ہیں اس نے بیہ کہا ہے کہ مدیدہ پہنچنے کے بعد عزت دار ( یعنی خود عبداللہ ) ذلیل ( یعنی فعوذ باللہ محد ) کوہا ہر نکال دے گا۔

مجاہدین اسلام اس ون کے ہاتی حصہ میں اور ساری رات اور اگلے ون کے پچھ حصہ میں سفر کرتے رہے اور اس قدر تھک کرچورہوئے کہ جس وقت پیغیبر نے منزل کرنے کے لیے سواریوں سے نیچ انزنے کا تھم دیا تو وہ سب کے سب زمین پر لیٹتے ہی گہری نیند سوگئے اور مدت کے بعد جب وہ بیدارہوئے تو ان کے دلوں سے حادثہ کی تیزی و تندی اور مسلخی دورہو چکی تھی۔

### عبداللدابن الي كاوا قعهے انكار

آنخضرت تمام دن اور رات چلتے رہے خزرج کے قبیلہ والوں نے جب آنخضرت کمام دن اور رات چلتے رہے خزرج کے قبیلہ والوں نے جب آنخضرت کا بے پناہ غصد مشاہدہ کیاتو صورت حال معلوم ہونے پراٹھوں نے عبداللہ ابن ابی ہے بازیرس کی اوراس کی بہت مذمت کی۔

اس نے قسمیں کھائمیں کہ میں نے پھھٹیں کیا ہے ۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ چل کر انخضرت سے بیان کر ۔ تا کہ ہم حضرت سے عذر خواہ ہوں لیکن اس نے منہ پھیرلیا اور منظور نہ کیا۔

دوسرے دن جب ایک مقام پرمنزل کی اور صحابی تمام رات جا گنے اور سفر کی افکان کے سبب سب کے سب سو گئے تو اس وقت عبداللہ ابن الی حضرت کی خدمت میں آیا اور قتم کھائی کہ میں نے بیسب ہا تیں نہیں کہیں تھیں ۔ زید نے غلط بیانی کی ہے اور دوبارہ کلمہ شہادتین پڑھا اس پر اس کے قبیلہ والے زید ابن ارقم کے خلاف ہو گئے کہم نے جمارے رئیس پر بہتان باندھا ہے۔

# دوسرے دن روانگی اور رئیس منافقین کی رسوائی

جب آنخضرت گانی دوسری منزل سے رواند ہوئے تو زید آنخضرت کے ساتھ ساتھ تھے اور کہتے جاتے تھے کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن ابی پر جھوٹ نہیں باندھا ہے۔

غرض تھوڑی راہ طے کی تھی کہ آنخضرت کروجی کے آٹا رنمودار ہوئے اور پیٹانی مبارک سے پسینہ کے قطرے ٹیکنے گئے۔

زیدابن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ آنخضرت پروحی ما زل ہورہی ہے میری دلی خواہش تھی کہ وحی میری تقدیق اور منافق کی تکذیب کرے کہ پیغیبر (ص) نے تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے فرمایا: کہ وحی الہی نے تیری تقدیق اور منافق کی تکذیب گردی ہے۔

وہ آیات جواس سلسلہ میں مازل ہو کمیں سورہ منافقین کاوہ حصہ ہیں جس سے سب واقف ہیں ان میں سے پچھ حسب ذیل ہیں

ثمبر 1: " اذ جاء ك المنافقون قالوا تشهد انك لرسول الله و الله يعلم انك لرسول الله و الله يعلم انك لرسوله و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون " (المنافقون - 1)

جب منافق تیرے پاس آئے تو انھوں نے کہا کہ ہم کواہی دیتے ہیں کہتم بیشک اللہ کے رسول ہواوراللہ بھی بیرجا نتا ہے کہتم بیشک اس کے رسول ہواوراللہ کواہی ویتا ہے کہ بیشک منافق جھوٹے ہیں۔

ثمبر2: اتخلوا ايسمانهم جنة فصلوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ـ (المنافقون ـ 2)

' اُنھوں نے (اپنی جھوٹی )قسموں کوہیر بنالیا ہے پس اُنھوں نے لو کوں کوراہ خدا

ے روکا بیٹک جومل وہ کرتے ہیں وہ بہت ہی ہراہے''

تمبر3: هم الذين يقولون لا تنفقو اعلى من عند رسول الله حتى ينفضوا والله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون '(المنافقون-7)

یہ وہی تو ہیں جو بیہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس جولوگ ہیں تم ان پر اپنا پیسہ خرچ نہ کرو تا کہوہ بھاگ جا کمیں ۔حالانکہ آسانوں اور زمین کے فزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق میہ بات بچھتے نہیں ہیں۔

نمبر 4: يقولون لئن رجعنا الى المدينة لنخوجنا الاعز منا الافل ولله العزه و لرسوله وللمومنين ولكن المنافقين لا يعلمون (المنافقون - 8) وه يه كتب بين كما كرجم مدينه بيث بيث كرك توجوز ياده عزت وارب وهدينه حد وليل ترين آدى كوضرور بالصرور باجر تكال دے گا-حالا تكه هي عزت الله كى باوراس كے رسول كى باورمومنين كى بيكن منافقين كواس بات كاعلم نيس ب

### ایک جوان محبت اورایمان کی شمکش میں

بعض تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغیر کہ بینہ میں داخل ہو بھے تھے اور عبداللہ ابن ابی کی گذیب کے سلسلہ میں آیات ما زل ہو بھی تھیں ۔ لیکن ابھی عبداللہ ابن ابی مدینہ نہیں پہنچا تھا۔ جب رئیس منافقین مدینہ میں داخل ہونے لگا تو اس کے بیٹے کا مام بھی ''عبداللہ'' تھا اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ جب تک پیغیر سیجے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تو شہرمہ بینہ میں داخل نہیں ہوگا اور ایک مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تو شہرمہ بینہ میں داخل نہیں ہوگا اور ایک کی کوئے تھی کی کوئی ہیں دیے گا کہ جب تک تو اپنی ذلت اور پیغیر اکرم (ص) کی موزت کی کوئی ہیں دوخل نہیں دیے گا عبداللہ ابن ابی نے اپنے بیٹے کی کوئی تھیں داخل نہیں ہو سیکے گا عبداللہ ابن ابی نے اپنے بیٹے کی کوئی تھیں داخل نہیں ہو سیکے گا عبداللہ ابن ابی نے اپنے بیٹے کی پیغیر "سے شکا یہ بیٹے سے کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا کی پیغیر "سے شکا یہ باپ کے ساتھ اچھا

یرنا و کرہم بھی اس کے ساتھ اچھارتا و ہی کریں گے۔ تفییر موضوعی جلد 4 ص 89 بحوالہ تا ریخ خمیس جلد 1 ص 472

### حضرت جوريه بنت حارث ہے تزوت کے

حفرت جویریہ بھی ان ازواج پیغیبر میں شامل ہیں جو جنگ کے نتیجہ میں اسیر ہوکر آئی تھیں ۔حضرت جویریہ کے والد حارث نے جو بنی مصطلق کے سر دار تھے قریش کے اشارے پراپنے فتبیلہ کومدینہ پر حملہ کے لیے تیار کیا تھا مگر جب اے مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی آؤو و دبھاگ گئے ۔ تذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ

'' حارث کوسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی آت وہ بھاگ گئے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریسیع میں قیام کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔
لیکن شکست کھائی ان کے گیارہ (11) آدمی مارے گئے اور چھسو کے قریب گرفتار ہوگئے ۔ان امیروں میں سے حضرت جوریہ " بھی تھیں جب مال نفیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ حضرت فابت بن قیس کے حصہ میں آئی۔ چونکہ قبیلہ کے رئیس کی بیٹی تھیں اونڈی بن کر رہنا کوارا نہ ہوا۔ حضرت فابت سے درخواست کی کہ مجھ سے پچھرد پید لے کر چھوڑ دو وہ راضی ہوگئے اور 91۔ حضرت فابت سے درخواست کی کہ مجھ سے پچھرد پید لے کر چھوڑ دو وہ راضی ہوگئے اور 91۔ وقد سونے کا مطالبہ کیا۔

اب جویریی رسول کریم صلی الله علیه دسلم کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کی ۔ مصیبت زوہ ہوں آزا دہوما جا ہتی ہوں ازراہ کرم میری مد دفر مایئے ۔ حضور نے فر مایا ۔ کیا بیہ مناسب ندہوگا کہ میں تمہارا زرم کا تب ادا کردوں اور تم سے نکاح کرلوں ،

حضرت جویریہ فوراً راضی ہوگئیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکا زرم کا تب ادا کر کے نکاح کرلیا اوران کا پہلاما م" ہر د' نبرل کر جویر بیرنیانا م رکھا۔ان کے حرم نبوی میں داخل ہوتے ہی صحابہ کرام نے قرابت نبوی کا پاس کرتے ہوئے تمام اسیران جنگ رہا کردیئے ابن اثیر کا بیان ہے کہ اس موقع پر بنومصطلق کے سوخاندان آزادی کی تعمت سے بہر ہ مند ہوئے۔ (تذکار صحابیات ص 91-92)

حضرت جویریه قبیله کے سردار کی بیٹی تھیں انہوں نے کنیز بن کررہنا کوارا نہ کیا لیکن زرم کا تب ا داہونے کے بعد آزا دہو کر پیغیر کے نکاح میں آنے سے ان کا وقار اور زیا دہ بلند ہوگیا اور اس نکاح کا بتیجہ بنی مصطلق کے سوخاندان کی آزادی اور ان کے رضا کاران طور پر اسلام قبول کرنے کی صورت میں ٹکلا۔

ال سلسله میں دوسر سے طریقوں ہے بھی روایات وار دہوئی ہیں لیکن ان سب کا بنیا دی مکت یہی ہے کہ حضرت جویر بیسر دار قبیله کی بیٹی تھیں کنیز ہو کر رہنا کوارانه کیالیکن آزاد ہونے کی صورت میں بدر ضاور غبت پیغیر (ص) سے نکاح کرنے پر آما دہ ہوگئیں اور خودان کے باب حارث نے بھی اس بات کو بسند کیا اور خود بھی مسلمان ہوگیا۔

## واقعها فك كي تحقيق انيق اورتفتيش دقيق

 ية بهت كس ب كناه، يا كدامن اور باعفت بي بي رلگائي كئي

یہ ہے گناہ پاک دامن اور ہاعفت نی نی کون تھیں ۔مفسرین کا اس ہارے میں اختلاف ہے بعض نے بدکہا کہ اس سے مراد حضرت عائشہ ہیں جن پر جنگ بی مصطلق سے لو شخے وقت یہ تہمت لگائی گئی اور بعض نے بدکہا ہے کہاس سے مراد ماریہ قبطیہ ہیں لیعنی حضرت ایرائیم پسر پیغیبر (ص) کی والدہ جن پر بیٹمہت لگائی گئی

ہم ان دونوں کے ہارے میں جو پچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ تو آگے چل

کربیان کریں گے بہاں پرہم اس آیت کا سیاق و سباق اور اسلوب بیان معلوم کرنے کے

لئے سورہ نور کی وہ آیت جووا قعدا فک کے بیان کرنے والی آیت سے پہلے اور اس کے بعد

بیان ہوئی ذیل میں پیش کرتے ہیں جس سے قابت ہوتا ہے کہ بید اقعدا سے مسئلہ میں قانون
شریعت کی تشریع کے لیے بیان ہوا ہے۔

احكام وفرائض اور قانون شريعت بيان كرنے والاسور ہ

سورہ نور کی پہلی ہی آبیت ہے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہاس سورہ میں احکام وفرائض اور قو انین شریعت بیان کئے گئے چنانچہاس سورہ کی پہلی آبیت میں بیکہا گیا ہے کہ:

" سورـة انـزلـنـاهـا و فـرضنا ها و انزلنا فيها آيات بينت لعلكم تذكرون" (النورـ1)

یہ سورہ وہ ہے جس میں ہم نے ما زل کیا ہے اور جس کوہم نے فرض گر داما ہے اور اس میں ہم نے کھلے کھلے احکام ما زل کیے ہیں تا کتم یا در کھو۔

## زانی اورزانیه کی سز ا

سورہ نور کی پہلی ہیت میں بیربیان کرنے کے بعد کہاں سورہ میں احکام وفرائض

بیان کئے گئے ہیں دوسری آیت میں پہلاتھم اور پہلا قانون زانی اور زنید کی سز اسے متعلق بیان کیا گیا ہے ارشا دہوتا ہے:

" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تاخذ كم بهما رافة في دين الله ان كنتم تومنون بالله واليوم الا خر وليشهد عذا بهما طائفة من المومنين " (التور-2)

''زنا کرنے والی مورت اورزنا کرنے والام دوران میں ہے ہرا یک کوسوسوکوڑے لگا وُاوران دونوں کے ہارے میں قانون خداوندی کے اجراء میں تم کورتم ندآئے بشرطیکہ کہتم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہواور یہ بھی ضروری ہے کدان کی سزا کے وقت مومنین کاگرو ہموجودرہو۔

## زانی اورزانیهاورمشرک اورمشر که سے نکاح حرام

مورہ نور کی تیسری آیت میں موس مردوں کے لئے کسی زانیے ورت یا مشرکہ سے
تکاح کرنا حرام قرار دیا ہے اور ای طرح مومنہ عورت کے لئے کسی زانی مردیا مشرک مرد
سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہوا:

" الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة و الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك و حرم ذالك على المومنين " (التورـ3)

زما کرنے والے مردسوائے زما کرنے والی عورت یا مشرکہ عورت کے کسی اور سے نکاح نہ کرنے ہا ور کا کا رمر دکے اور شرک کے اور کوئی نکاح نہ کرنے یا کے اور زما کارعورت سوائے زما کا رمر دکے اور شرک کے اور کوئی نکاح نہ کرنے یائے اور بین کاح مومنین پرحرام کیا گیا ہے۔

اس آیت میں زنا کرنے والے مرداور زنا کرنے والی عورت کومومن یا مومنظیں فرمایا ۔اوراس سے حدیث پینمبر کی تقدیق ہوجاتی ہے کہزانی جس وقت زنا کرتا ہے تووہ

مومن نہیں رہتا۔

### شو ہردارعورت پرتہمت لگانے کی سز ا

اس سورہ کی چوتھی اور پانچویں آیت میں کسی شوہر دارعورت پر لگائے گئے الزام کی تحقیق اور تفتیش کرنے اور اس کا فیصلہ کرنے کاطریقہ بیان ہوا ہے اور الزام لگانے والوں کی سزامقرر کی گئی ہے چنانچے ارشا دہوتا ہے،

والدنين يرمون السحصنت ثم لم ياتوابار بعة شهداء فاجلدوا شمنين جلمة ولاتقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفاسقون ، الا الذين تابوا من بعد ذالك واصلحوا فان الله غفور رحيم (النور-4-5) اورجولوگ شومروالي عورتول برالزام لگائيل پهرچاركواه پيش ندكر كيل توان كواى اور (80) اى كور ك لگاؤاد ران كى كوابى بهى قبول ندكرواوروه ضرورنافر مان بيل سوائے ان لوكول ك جواس كے بعدتو بهكرليس اور فراني كى اصلاح كرليس تو الله بردا بخشے والا اور حم كرنے والا ہے۔

## شوہر کا خوداینی زوجہ پرالزام لگانے کی سزا

اس سوره كى چھٹى آيت ہے لے كر دسويں آيت تك خو دا پنى عورت ير الزام كانے كى صورت يمى جبكه كوئى كواه ند ہو فيصله كرنے كاطريقة بيان ہوا ہواراس يمى ان دونوں كى سرا بھى مقرركى كئى چنا نچارشاد ہوتا ہے" واللذين ير مون از واجهم ولم يكن شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهدات بالله انه لمن الصدقين . والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين و يدرئو عنها العذاب ان تشهداربع شهدات بالله عليه ان كان من الكاذبين و يدرئو عنها العذاب ان عليها ان كان من الصادقين . ولولا فضل الله عليكم و رحمته و ان الله تواب الرحيم"

"اور جولوگ اپنی از داج پراتهام لگائیں اور سوائے ان کی ذات کے اور کوئی کواہی نہ ہوتو ان کے اکہ کی کواہی ہے جوہ چارمر تبہ خدا کانام لے کر کواہی دے کہیں چا ہوں اور پانچویں مرتبہ یہ کے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہوا وراس عورت سے سزاکی ہے ہات ٹال دے گی کہ وہ چارمر تبہ خدا کانام لے کریہ کواہی دے کہ وہ جھوٹا ہوں اور پانچویں مرتبہ یہ کے کہا گروہ چا ہوتو مجھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کے کہا گروہ چا ہوتو مجھ پر خدا کا غضب نا زل ہوا ورا گرتم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو وہ تمہیں یہ قاعدہ کیوں تعلیم کرتا ) اور بیشک اللہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔

مفسرین نے بیر کہا ہے کہ بیرواقعہ ہلا<mark>ل</mark> ابن امیراوراس کی بیوی ہے متعلق ہے۔ ہلال نے اپنی بیوی کوغیر حالت میں دیکھاتو اس نے پیغیبر سے شکایت کی اس پر بیر آیت مازل ہوئیں۔

آپ نے پہلے ہلال سے مذکورہ قانون کے تحت پانچوں تشمیں لیں۔ جبوہ
پانچوں تشمیں کھاچکاتو آپ نے اس کی عورت سے ای طرح پانچوں تشمیں لیں ۔اور جب
اس نے بھی میشمیں کھالیں تو آئخضرت نے دونوں کوجدا کر دیا اور فرمایا کہ بعد لعان کے تم
دونوں کا باہم بھی عقد ندہو سکے گا۔

پی اس طریقہ سے جدائی کولعان کہا گیا ہے اور بیربات صاف ظاہر ہے کہ فد کورہ دس کی دس آیات کی عورتو ں پر انتہام کے سلسلے میں ایک قانونی حیثیت ہے

### واقعدا فک کے بارے میں آیات

اب سورہ نور کی گیارہویں آیت میں ۔جووا قعدا فک سے متعلق ہے ۔انہی

قوانين كومافذكيا كيا بجو بهلى وت آيات من بيان كيد كئي بين اوراس كعلاوه واقعه افك كرنتيج شن جوواقعات رونما بوكان كرباك شن يخقوا نين بيان كئي كئيد چنانچ سوره نوركي كيار بوي آيت من واقعا فك كربارك من ارشاد بوتا به ان الدين جانو ا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شر آلكم بل هو خير لكم ، لكل امرى منهم ما اكتسب من الاثم. والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم "

'' بیٹک جن لوکوں نے تہمت لگائی ہو ہتم میں سے ایک طاقتو رگروہ ہتم اس بات کواپنے حق میں برانہ مجھو۔ بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہان میں سے ہرشخص کے جوگناہ مجھی وہ کرے گاویسا ہی بدلہ ہے اوران میں سے جواس گناہ کا بڑا حصد دار ہے اور کرتا دھرتا ہے اس کے لئے تو بہت بڑاعذاب ہے۔

### حسن ظن كا قانون

تہمت لگانے والوں کی طرف ہے تہمت لگانے کے بعد چونکداس کا بہت چہ چا ہوا تھااورا یک ہے دوسرے تک و ہ ہات پھیلتی چلی گئی تھی۔ جواچھی ہات نہیں تھی لہند سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں تہمت لگانے والوں اور تہمت کا بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کے لئے حسن ظن کا قانون بیان ہوا چنانچ ارشاد ہوتا ہے

" لولا اذا سمعتموه ظن المومنون والمومنات بانفسهم و قالوا هذا فك مبين" (التورـ12)

جس وفت کہتم نے اس کو سنا تھا تو مومن مردد ں اور عورتوں نے نیک گمان کیوں نہ کیاا وربیہ کیوں نہ کہا کہ بیتو صرح بہتان ہے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ تہمت لگانے والے نے تو تہمت لگائی ہی تھی اس کے

بعد نه صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی یہ بات پھیلتی چلی گئے۔اور ' لے والا اذا سمعتموہ '' نے ظاہر ہوتا ہے کہ تہمت لگانے والوں کی طرف ہے کسی باک وامن عورت پر تہمت ضرورلگائی گئی تھی ۔اور بیتہمت لگانے والاکوئی ایک شخص نہیں تھا بلکہ '' ان السذیس جائو ا بالافک عصبة منکم " بیتہمت لگانے والاسلمانوں میں ہے ایک ہی ہم خیال طاقتورگروہ تھا۔

اورائل ایمان کے لئے بیاتیٰ ہری بات اچھی کیے ہوگئ او اس کی دجہ بیہ کہ قیامت تک آنے والے لوکوں کومعلوم ہوگیا کہ اس وقت اصحاب پیغیبر میں ایک طاقتورہم خیال لوکوں کا ایک گرو ہا بیامو جود تھا جواہنے مقاصداور منصوبوں کی تحییل کے لئے اس حد تک بھی جانے کے لئے تارہ ا ۔ دوہرے اس باک وامن عورت پر تہت لگانے سے مسلمانوں کے لئے انتہائی تھیجت آمیز اخلاقی قوانین ہاتھ آگئے اور انہیں بیمعلوم ہوگیا کہ ایسے مواقع پر مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہے۔

## سوره نورکی آیات کا نفاذ

سورہ نور کی تیرھویں اور چودھویں آیت میں اس قانون کوما فذ کیا گیا ہے جوسورہ نور کی چوتھی آیت میں بیان کیا گیا تھا چنانچہ ارشا دہوا:

" لولا جائو اعليه باربعة شهداء فاذالم ياتوابالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم و رحمته في الدنيا والاخرة لمسكم في ما افضتم فيه عذاب عظيم" (التور-13-14)

وہ اس بات پر چار کواہ کیوں نہ لائے پس چونکہ وہ چار کواہ نہ لائے تو اللہ کے نز دیک ضرور بالصروروہی جھوٹے ہیں ۔اوراگر دنیاو آخرت میں تم پر خدا کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کاتم نے چہ چا کیا تھا اس کے سبب سے تم پر برداعذ اب مازل ہوتا۔ اس سورہ کی آ بہت فمبر 11 میں تہت لگانے والوں کے بارے میں واضح فیصلہ ہے کہان میں سے ہڑخض کے لئے جوگنا ہ بھی وہ کرے گاویہائی بدلہ ہے اوران کے بڑے حصد داراور کرتا دھرتا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ' کله عذاب عظیم ''یعنی اس کے لئے تو بڑا عذا ہے ۔ یعنی اس کواس تہت لگانے کے سلسلہ میں کسی دنیاوی سزا کا ذکر تو نہیں ہے بڑا عذا ہے ۔ یعنی اس کواس تہت لگانے کے سلسلہ میں کسی دنیاوی سزا کا ذکر تو نہیں ہے البت اس کے لئے آخرت میں عذا ہے قطیم کا فیصلہ دے دیا گیا ہے لیکن جن لوگوں نے اس بات کا چہ چا کیا تھا اور ایک دوسرے کومزے لے لئے کربیان کیا تھا ان کے لئے دنیا و آخرت میں اپنے فضل ورحت کو بیان کر کے کہا کہ اگر تم پر بھی بڑا عذا ہوتا ۔ اور انہیں دو ہوتی تو جس بات کا تم نے چہ چا کیا تھا اس کے سب تم پر بھی بڑا عذا ہوتا ۔ اور انہیں دو بہتر بن فیعت آموزا خلاتی قوانین عطا کئے ایک حسن طن کا قانون جواو پر بیان ہو چکا ہے اور دوسرا حفظ لسانی کا قانون جواو پر بیان ہو چکا ہے ۔ اور دوسرا حفظ لسانی کا قانون جو آ گے آتا ہے ۔

### حفظ لسانی کا قانون

سورہ نور کی آیت نمبر 15 تا18 میں ایسی فخش اور بری باتوں کو ایک دوسر سے سے کہنے اور ان کا چرچا کرنے سے رو کا گیا ہے اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کو حفظ لسانی کا قانون عطافر مایا ہے چنانچے ارشا وہوتا ہے

" اذ تلقونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم ماليس لكم به علم و تحسبونه هيئنا و هو عندالله عظيم و لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحنك هذا بهتان عظيم . يعظكم الله ان تعود لمثله ابداً ان كنتم مومنين . و يبين لكم الايات والله عليم حكيم" (النور15 تا18) كنتم مومنين . و يبين لكم الايات والله عليم حكيم" (النور15 تا18) الله وتت كوا وكروجب تم اللهات كوا يك دوسر كى زبان ت نقل كرتے اور الله عليم مندے وہ كھے بتے جے جس كاتم كوالم فيل تارائل كوتم خفيف كى بات بجھتے تھے

عالانگہ وہ اللہ کے فزویک بڑی بات تھی۔اورجس وقت تم نے اس کوسنا تھا یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کلام کریں۔حاشا وکلا بیڈو بہت بڑا بہتان ہے خدائے تعالیٰ تم کو تھیجت کرتا ہے کہا گرتم موسن ہوتو پھر ایسا بھی نہ کرنا اور اللہ تم سے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جانے والا اور حکمت والا ہے۔

ان آیات معلوم ہوا کہ اس جمت کا جن لوگوں نے آگے چہ چا کیا تھااورایک سے دوسر کو فتقل کیا تھاان کے لئے صرف تعیدت پراکتفا کیا گیا ہے اور بیر کہا گیا ہے کہ "معط کے ماللہ ان تعود لمثلہ ابداً "بعنی اللہ تم کو تعیدت کرتا ہے کہا گرتم موں ہوتو اسندہ پھر بھی ایبا نہ کرنا۔ انہیں حفظ لسانی کا قانون عطا کرتے ہوئے آئندہ کے لئے اپنا تھم کھول کریان کردیا اور آ بیت فمبر 19 میں صاف کہددیا کہ:

" ان الـذيـن يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والا خرة والله يعلم و انتم لا تعلمون " (التور-19)

بینگ جولوگ بیچاہتے ہیں کہ بری بات کا ایمان والوں میں چرچا ہوان کے لئے ور دیا کے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بیدانتہا ہ آئندہ کے لئے ہے لیکن اس وقت جنہوں نے اس بات کا آگے چرچا کیا اور اس کو آگے بھیلایا ان کے لئے بیفر مایا کہ:

ولو لا فضل الله عليكم و رحمته و ان الله رئوف رحيم (النور-20) لينى اگرتم پرالله كافضل اوراس كى رحمت نه يوتى (تو تم نے جوتر كت كى تحى اس پر وه تم پرعذ اب نازل كرويتا) اور بيتك الله مهر بان اور رحم كرنے والا ہے۔

یعنی خدانے اس بہتان کا ذکر آ گے بڑھانے اورایک دوسرے سے اس کاچہ چا کرنے والوں پر مہر یانی کی اور ان پر رحم فر مایا اورانہیں اپنی مہر یانی سے رحم فر ماکر معاف کر دیااور آئندہ کے لئے صرف تھیجت اورانتہا دیرا کتفا کیا کہ خبر دار آئندہ ایسانہ کرنا۔ لیکن اس تہمت کے لگانے والے اس کے اصل کرتا دھرتا کے لئے واضح طور پر کہا کہ:" والد ندین تولی کہرہ منہم له عذاب عظیم "لعنی و و مخص جواس تہمت کا کرتا دھرتا تھااوراصل بہتان جڑنے والا تھا اس کے لئے عذاب عظیم ہے۔

واقعدا فک کے ہارے میں ہم نے وہ تمام آیات نقل کردی ہیں جواس سلسلہ میں یا زل ہو کی ہیں۔

اب ہم واقعدا فک کے اصل بیان کی طرف آتے ہیں ہم اس بارے میں پہلے لکھ چکے ہیں کدا فک کے بارے میں دوروایات ہیں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ تہمت حضرت عائشہ پرلگائی گئی اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہ تہمت حضرت ماریہ قبطیہ پرلگائی گئی تھی بہلے ہم ان روایات کو بیان کریں گے اور پھر اس کے لئے اپنی تحقیق پیش کریں گے کہ ان میں سے حقیقتا کس پر تہمت لگائی گئی تھی اور کیوں لگائی گئی تھی۔

سب سے پہلے وہ روایت پیش کرتے ہیں جے حضرت عائشہ کے ہارے میں مورخین ومفسرین ومحد ثین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے ہم اس کی چیدہ عبارتوں کاتر جمۃ تلخیص الصحاح جلداول صفحہ 217 نا 217سے مختلف عنوان لگا کر پیش کرتے ہیں

# تلخيص الصحاح يداستان افك بغزوه بني مصطلق كوروانكي

عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا ہے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر کا ارا دہ فرمائے جھے تو اپنی ہیو یوں کو ساتھ ہے جانے کے متعلق قرعہ وُالے تھے جس بی بی کے مام کا قرعہ کا آنا تھا انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جائے تھے ایک دفعہ آپ نے کسی جہاد کے سفر میں قرعہ وُالا اور قرعہ میر ہے مام فکلا میں آپ کے ساتھ سفر کو روانہ ہوئی یہ اس وقت کا قصہ ہے جب بردہ کا تھم مازل

ہو چکاتھا۔ میںائپنے کجاو ہ میں سوار چلتی تھی اور جب راستہ میں کہیں اتر تی تھی تو اس کجاو ہ میں رہتی تھی نے رضیکہ میں آپ کے ساتھ برابر چلی گئی۔

# جنگ بنی مصطلق ہے واپسی پر حضرت عائشہ کا بچھڑ نا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حتیٰ کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اینے اس جہاد سے فارغ ہو چکے اور واپس ہوئے اور ہم لوگ مدینہ کے بہت قریب پہنچ گئے ۔ایک دفعہ رات کو کوچ کا تھم دیا۔ جب او کوں نے مجھے کوچ کی خبر دی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور قضائے عاجت کی غرض ہے لشکر ہے کسی قدر دور چلی گئی جب میں قضائے حاجت کے بعدایے کجاوہ میں واپس آئی اور میں نے اپنے سیند پر ہاتھ ڈالاتو معلوم ہوا کہ میرا ہارٹوٹ گیا ہے میں اوٹ کواس ہار کو ڈھونڈ ہے چلی گئی اور مجھ کواس کے ڈھونڈ نے میں کسی قند ردیر لگ گئی۔ اتنے میں و دلوگ آ پہنچے جومیر اکجاو ہ اٹھاتے تھے۔اُٹھوں نے میر اکجاو ہ اٹھا کرمیرےاونٹ یر رکھ دیا ۔و دبیہ مجھے کہ میں اس کجاوے میں ہوں ۔اور کیونکہ اس وقت عورتیں دیلی تیلی، بلکی پچلکی ہوت<mark>ی تھیں موٹی مٹنڈ ئ نہیں ہوتی تھیں ۔ کیونکہ کھانا بہت</mark>تھوڑا کھاتی تھیں ۔اس وجہ ہے کیاوہ کا بلکا بھلکاہوما ان کوغیر معمولی ہات نہیں معلوم ہوئی ۔جبکہ اُٹھوں نے اس کواٹھا کر اونٹ مرلادویا ۔علاوہ اس کے میں ایک مم سناٹر کی تھی الغرض انھوں نے اونٹ کو اٹھایا اور و ہاں سے چلتے ہوئے ۔اور میں نے اپناہا راس وقت بایا جب سارالشکر کوچ کر چکا تھا۔جب میں اپنی منزل پر پیچی تو و ہاں کوئی بھی باقی نہ تھا۔ میں نے ارادہ کرلیا کہ میں جس جگہ پیٹھی تھی و ہاں بیٹھ جاؤں اس لئے کہ میں نے خیال کیا کہ جب لوگ مجھے نہ یا کمیں گے تو یہیں لوٹ کر ڈھونڈ نے آئیں گے۔ میں بنی ای جگہ پر بیٹھی تھی کہاتنے میں میری آئکھ لگ ٹی اور میں سوگئی اورصفوان ابن معطل ایک شخص تھا جوآ رام کی غرض ہے آخیر رات میں لشکر کے پیچھے تقہر گیا تھا جب وہ روانہ ہوا تو صبح کومیری منزل پر پہنچ گیا تو اس کوکسی سوئے ہوئے انسان کی شاہت معلوم ہوئی اس لئے وہ میرے پاس آیا اور دیکھتے ہی اس نے جھے کو پیچان لیا۔ کونکہ پردے ہے۔ قبل اس نے جھے کو دیکھا تھا۔ میں اس کی افاللہ وانا الیہ راجعون کی آوازے جاگ اٹھی ۔ میں نے اپنا منداوڑئی میں چھپالیا ۔ خدا کی شم اُس نے کوئی بات مجھے نہیں کی اور نہ میں نے بچڑ انسا کملہ و انا اللہ واجعون کی صدا کے اس کی کوئی بات نی پھر اس نے اپنے اونٹ کو بھایا اور اس کے دونوں اگلے پاوک کو اپنے پاوک سے وہائے رکھا میرے پڑھنے کی فرض سے پس میں اونٹ پر سوار ہوگئی وہ بیدل اونٹ کو ہانکتا چلا تا آئکہ ہم لٹکر میں پڑھے گئے جہاں سب لٹکری لوگ آرام کی غرض سے ارتب کے بھے۔

### تہمت لگانے والے اور حضرت عائشہ کی حالت

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے مقدمہ میں جولوگ تباہ ہوئے جوفض اس تہمت کابانی تھاوہ عبداللہ ابیسلول تھاجسکی نبیت خدالقالی نے ''تولی کبرہ' فرمایا ہے جب میں مدید پنچی توایک مہینہ تک بیار رہی اورلوکوں کی بیہ حالت تھی کہ بہتان باندھنے والوں کی باتوں پرغور کرتے تھے اور مجھے ان کی کسی بات کی مطلقا خبر نبھی ساگر مجھے پچھشبہ موتاتو صرف ای وجہ ہے کہ مجھ پر رسول خداصلی اللہ والہ وسلم کی میری بیاری کی حالت میں ہوا کرتی تھی ساب صرف اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے بیہ یو چھے لیتے کہ بیٹورت کیسی میں ہوا کرتی تھی ساب صرف اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے بیہ یو چھے لیتے کہ بیٹورت کیسی سے جھے کوشبہ ہوتا تھا لیکن مجھے اس فرانی کی خبر نبھی جتی کہ میں بہت ضعیف ہوگئی ۔

## ام مطع نے تہمت کا انکشاف کیا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیاری کے بعد میں اورام مسطع مناصح کی طرف چلی جوہم لوکوں کے پائیخانے تھے اور ہم لوگ رات کی رات پا خانہ کو نکلا کرتے تھے بیراس وقت کاذکرہے جب ہمارے گھروں کے فز دیک پائٹے نے بیس ہے تھے اور ہم لوگ ا گے عربوں

#### كاطرح جنگل مين جايا كرتے تھے۔

غرض کہ میں چلی اورام مسطع میر ہے ساتھ تھی جوابو وہم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اوراس کی ماں ضقر بن عامر کی بیٹی تھی جو حضر ت ابو بکر کی خالہ تھیں اس کے بیٹے کا ما مسطح بن اٹا ثد بن عباد بن مطلب تھا نے خنے کہ جب ہم وونوں قضائے حاجت سے قارغ ہوکروالی چلے آرہے تھے کہ المسطح کا پاؤں اس کی چا در میں الجھ گیا اوروہ کہنے گئی کہ مسطح پر باوہ وجائے تو میں نے اس سے کہا ہے تم نہ بہت پری بات کہی تم ایسے تحض کو پر اکہتی مسطح پر باوہ وجائے تو میں نے اس سے کہا ہے تم نے بہت پری بات کہی تم ایسے تحض کو پر اکہتی بوجو جنگ بدر میں شریک تھا اس نے کہا ہے اوان تو نے سنانہیں کہ سطح نے کیا کہا ۔ میں بوجو جنگ بدر میں شریک تھا اس نے کہا اے نا وان تو نے سنانہیں کہ سطح نے کیا کہا ۔ میں میری بیاری ووجند ہوگئی ۔

جب میں گھرواپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرتشریف لائے اور سلام
کر کے آپ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا حال ہے ۔ تو میں نے کہا کہ آپ جھے اس امرکی
اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے مال باپ کے گھر چلی جاؤں اور میری اس وقت یہ خواہش تھی
کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاکراس خبرکی تحقیق کرو ۔ بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے جھے اجازت دے دی اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آگئی۔

## پینمبری طرف ہے تفتیش احوال اور لوگوں ہے مشورہ

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ چونکہ وجی مازل ہونے ہیں صدیے زیادہ ہو قف ہوگیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن البی طالب اور اسمامہ بن زید کوبلو ایا اور این اللہ علیہ وسلم نے علی ابن البی طالب اور اسمامہ بن زید کوبلو ایا اور این اللہ کے جدا کرنے (فیمی فیوا ق اہل ) کے متعلق ان دونوں سے مشورہ کیا۔ اسمامہ بن زید نے تو رائے دی جس سے وہ واقف تھے یعنی ان کے اہل کے ہری ہونے کے متعلق (ہراءۃ اہلہ) اور اس محبت کے مطابق جوان کے ول میں حضرت عائشا ورآ مخضرت کی تھی اُنھوں نے

کہا کہ یارسول اللہ عائشہ آپ کی بیوی ہیں اور جھے بجز بھلائی ان کے کسی برائی کی خبر نہیں۔ اور علی ابن ابی طالب نے بیرائے دی کہ یا رسول اللہ خدانے آپ پر تنگی نہیں کی ہے، عائشہ کے سوا اور دوسری عور نیس بہت ہیں۔ آپ لوعڑی سے یو چھنے وہ آپ کو سچی ہات بتا دے گی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہریدہ کو بلوا کر ہوچھا
کہ ہریدہ تونے عائشہ کوکوئی ایسانعل کرتے دیکھا ہے جس سے جھے کواس کی عصمت کی نسبت
کوئی شبہ ہوا ہو۔ ہریدہ نے کہانہیں تتم ہاس ذات کی جس نے آپ کو بچارسول بنا کر بھیجا
ہے۔ اگر میں اس کا کوئی ایسانعل دیکھتی توضر و ربیان کرتی۔ ان میں اس سے زیاوہ کوئی عیب
نہیں ہے کہ وہ ایک کم س الرکی ہیں گھر میں کوندھا ہوا آنا کھلا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آنا
کھا جاتی ہے۔

### پینمبر کاعبداللہ ابن ابی سلول ہے بدلہ لینے کا ارادہ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول الله صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ای دن کھڑ ہے ہوگئے اورعبدالہ ابن الج سلول ہے آپ نے بدلہ لیما چاہا۔ آپ نے منبر برفر مایا کہ اے مسلمانوں کون شخص ایسے شخص ہے میر ابدلہ لے گاجس کی میر ہے گھروالوں کے متعلق ایذا دینے والی بات مجھتا ہوں اورجس ایڈا دینے والی بات مجھتا ہوں اورجس شخص کے ساتھ یہ تہمت لگاتے ہیں اس کوبھی بہت اچھا آدمی سجھتا ہوں۔ وہ شخص بھی میرے گھر میں تنہائییں گیا۔

### سعدا بن معاذ اورسعدا بن عبا ده میں نزاع

حضرت عا مَشفِر ما تی ہیں کہ یہ بات سنتے ہی سعد ابن معاذ اٹھ کھڑے ہوئے اور

کہنے گے یا رسول اللہ آپ کا بدلہ میں لیٹا ہوں اگر و دہماری قوم اوس سے ہت قہ ہم اس کی گردن مارتے ہیں اوراگر ہمارے بھائی خزرج کی قوم سے ہت قو آپ تھم دہبئے میں آپ کے تھم کی تھیل کروں گا۔ یہ من کوسعدا بن عبادہ کھڑے ہوگئے۔ جوقبیلہ ٹرز رج کے ہر دار تھے اور نیک آ دمی تھے لیکن اس وقت ان کوقو می تعصب نے گھیرلیا اور کہنے لگے کہ اے سعد تم نے فلط بیان کیا۔ تم ہے خدا کے بقا کی تم میری قوم سے کسی آ دمی کو آئی کو آئی ہیں کر ہے ہم کوان کے قلل بیان کیا۔ تم ہے خدا کے بقا کی تم میری قوم سے کسی آ دمی کو آئی ہو سعدا بن معاذ کے بچا زاد محال کی قدرت نہیں ہے۔ بیمن کر اسیدا بن عبادہ تو نے فلط بیان کیا۔ تم ہے خدا کے بقا کی تم تو کسی کہ موروث آل کریں گے۔ اور تو تو منافق من معلوم ہوتا ہے جب تو منافقوں کی طرف سے لڑتا اس کو ضرور قبل کریں گے۔ اور تو تو منافق معلوم ہوتا ہے جب تو منافقوں کی طرف سے لڑتا ہے ۔ غرضیکہ دونوں قبیلے اوی وخزرج کے لوگ کھڑے ہو سے ناموش ہوگئے اور ایک ہنگامہ پر با ہوگیا۔ قریب تھا کہ کشت وخوں شروع ہوجائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبرے باربا ران کو محب تھے تھی کہ دو مسب خاموش ہوگئے اور آپ منبرے خوار آپ منبرے خوار آئی ہی تھے تھی کہ دو مسب خاموش ہوگئے اور آپ منبرے خوار آپ منبرے خوار آئی ہوگئے اور آپ منبرے خوار آئی۔ خوار آئی ہی تھے تھی کہ دو مسب خاموش ہوگئے اور آپ منبرے خوار آئی۔ خوار آئی ہی تھے تھی کہ دو مسب خاموش ہوگئے اور آپ منبرے خوار آئی۔

## بيغمبرتكا حضرت عائشه بيضيش احوال اوراستفسار

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے ۔ اور جس روز ہے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی آج تک میر سے پائیس بیٹھے تھے ۔ ایک مہینہ تو جوں توں گذر گیا اور میر مے مقدمہ کے متعلق کوئی میر نے پائیس ہوئی غرضیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی تشہد بڑھا پھر آپ نے فرمایا کہا سے فرمایا کہا سے فرمایا کہا سے فائشہ مجھ کو تمہاری طرف سے فہر پیٹی ۔ پس اگرتم پاکسامن ہوتو پھر عنقریب خداتمہاری پاکسامن ہوتو پھر عنقریب خداتمہاری پاکسامنی کو ظاہر کردے گا۔ اور اگرتم نے کوئی گناہ کیا ہے تو خدا سے مغفرت چاہو اور تو بہرو اس لئے کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقر ارکرنا ہے اور تو بہرنا ہے تو خدا نے تعالی

اس کی تو بیکو تبول فرما تا ہے۔

## حضرت عائشه كالبغمبرا كمطرف يضيش احوال كاجواب

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہات پوری

کر چکے تو میرے آنسو بالکل تھم گئے ۔ حتی کدا یک قطرہ بھی باتی ندر ہا۔ میں نے اپنے والد

ے کہا کہ آپ میری طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بات کا جواب و بیجئے تو
افھوں نے کہا کہ خدا کی قتم مجھے بچھ بیس معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو کیا

جواب دول ۔

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں ایک کمن اور بہت قرآن بھی نہیں پڑھے
سے ۔ تا ہم جوابا میں نے کہا کہ خدا کی قتم میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہی
با تیں بن ہیں جن کا لوگ آج کل چرچا کررہے ہیں اور آپ لوگوں کے دلون میں و دہات جم
سی ہے ۔ اور آپ لوگوں نے اس کوا یک سچا واقعہ باور کر لیا ہے ۔ پھر ایسی حالت میں اگر میں
آپ لوگوں ہے ہیہ کہوں کہ میں با کدامن ہوں تو ہرگز آپ لوگ اس کو پچ باور نہ کریں گے
اور اگر آپ لوگوں کے سامنے کسی امر کا اقرار کر لون اور خدا خوب جانتا ہے کہ میں اس سے
بالکل باک ہوں تو آپ لوگ اس کو پچ باور کریں گے

### آيات برآت كانزول

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہاس کے بعد میں اپنے بچھونے پر جاکر لیٹ رہی اور خدا کی قتم مجھے اس وفت یقین تھا کہ میں پاکدامن ہوں اورخدائے تعالی ضروری میری با کدامنی کوظاہر کردیگا۔

حضرت عائش فرماتي بين كهفدا كافتم رسول الله على الله عليه والدوسلم الني جلد ال

ندا شخصے تھے یکا یک رسول خداصلی الد علیہ وآلہ وسلم پر وتی ما زل ہوئی اور آپ پر وہی کیفیت ہونے گئی جوز ول وہی کے وقت آپ پر ہوا کرتی تھی ۔اس کے بعد جب آپ کی وہ حالت جاتی رہی آؤ آپ ہننے گئے اور پہلی بات جو آپ نے فر مائی پیھی کدا ہے عائشہ خوش ہوا ورخدا کاشکر کر کہ خدا نے جھے کو بیگناہ اور پا کدامن فر مایا (براک) یعنی بری قرار دیا اورخدا نے بی آمیتیں ما زل فرما کیں ۔"ان الذین جائو ا بالا ف کے عصبة منکم "سے لے کروں آیٹوں تک۔

## حضرت زينب بنت جحش ہے تفتیش احوال

ترجمہ ہے جس میں صحاح کی دوسری کتابوں نے قتل کیا گیا ہے۔

نمبر 1: بیروایت کئی لحاظ ہے جھوٹی اور من گھڑت داستان معلوم ہوتی ہے

پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ و اللہ نے مدینہ آنے کے بعد <mark>6 یہ حاک کوئی سفر نہیں کیا</mark>

6 ہیں مدینہ آنے کے بعد پہلی دفعہ مرہ اوا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے جہاں تک کفارے جنگوں کا تعلق ہے تو جگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق مدعینہ میں ہوگئیں اور کفار مدینہ پر حملہ آور ہوئے خصوصاً جنگ احداور جنگ خندق کے لئے تو سفر کرنا ہی ٹہیں پڑا۔ البتہ جنگ بدر کے لیے مدینہ سے نکل کر بدر کے کئویں تو ضرور گئے تھے لیکن جنگ بدر رمضان مے ھیں ہوئی تھی اور اس وقت تک جرم پیغیم کیں صرف حضرت سودہ بنت زمعہ ہی تھیں ۔ اور کوئی بیوی تھی ہی ٹہیں کہ قرعہ ڈالنے کی ضرورت پیش آتی کیونکہ حضرت عائش کی رحصتی شوال 2 ہے جمری میں ہوئی تھی البتہ جنگ بی مصطلق کے لئے تیغیم اگرم کو پھے سفر کرنا پڑا تھا ای لئے انہیں روایت کے گھڑنے والے نے اس واقعہ کا وقوع جنگ میں ہوئی تھی اس ماتھ ہونا خابت نہیں ہوتا اگرم کو پھے سفر کرنا پڑا تھا ای لئے انہیں روایت کے گھڑنے والے نے اس واقعہ کا وقوع جنگ مصطلق میں بیان کیا ہے لیکن اس جنگ میں بھی کی بیوی کا ساتھ ہونا خابت نہیں ہوتا اس روایت کے جس کامن گھڑتے ہونا واضح اور آشکار ہے۔

### نمبر2: بیرکہروایت احادے ہے

جنگ بنی مصطلق پہلی جنگ ہے جو پیغیبر نے مدینہ سے دور تملد کی خبر سن کر مریسیع کے مقام پر جا کرلڑی اس جنگ میں مسلمانوں کا اچھا خاصالشکر شریک ہوا تھا اور صحابہ کی اچھی خاصی تعدا دی اس لشکر میں موجود تھی مگر کسی صحابی نے اس واقعہ کا اس جنگ سے واپسی پر دا قع ہونا بیان نہیں کیا سوائے عروہ ابن زمیر کے جواس وقت تک بیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔

### نمبر 3:اس روایت کے بیان کرنے کاز مانہ

اس روایت کے بیان کرنے کا زمانہ بھی اس کے من گھڑت اور جھوٹی ہونے کی دلیا ہے میں گھڑت اور جھوٹی ہونے کی دلیا ہے میدوایت خود حضرت عائشہ کی طرف نسبت وے کربیان کی گئی ہے کہ اُٹھوں نے عروہ ابن زمیر جنگ بنی مصطلق کے موقع پر پیدا ہی نہیں

ہوئے تھے۔لہذا حصرت عائشہ کی طرف نسبت دے کراس قصہ کو کم از کم اس وقت بیان کیا گیا جبکہ عرو دابن زبیر نقل روایت کے قابل ہو گئے ۔لہذا اس روایت کاور دو تقریباً اس زمانہ کا ہے جبکہ خلفائے راشدین میں ہے کوئی بھی زندہ نہ تھا اور عروہ معاویہ کے دربار میں حدیث سازی کے کام پر مامور تھے۔

# نمبر 4: نا قابل فهم اور مصحکه خیز بیان

اس روایت میں حضرت عائشہ کی طرف نسبت دے کریہ کہا گیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب پیغیبر جہا دے فارغ ہو چکے اور واپس ہوئے اور ہم لوگ مدینہ کے بہت قر میں پہنچ گئے ۔ تو ایک دفعہ رات کو کوچ کا تھم دیا جب لوکوں نے جھے کوچ کی خبر دی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور قضائے حاجت کی غرض سے فشکر سے سی قدر دور چلی گئی۔

یدروایت بیہ گہتی ہے کہ حضرت عائشہ جب منزل پراتر تی تھیں تو اپنے کیاوہ میں اور ہی تھیں بیروایت بیہ بھی کہتی ہے کہ کوچ کا بیٹھ مرات کے وقت دیا گیا بیرروایت بیہ بھی کہتی ہے کہ جب حضرت عائشہ کولوکوں کی کوچ کی خبر دی تو وہ اپنے کیاوہ سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے فکر سے دور چلی گئیں یعنی حضرت عائشہ فکر کے کوچ کی خبر من کر اپنے کیاوہ سے اتر میں اور قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں یعنی ان کو بیٹلم ہوگیا تھا کہ فکر اپنے کیاوہ سے اتر میں اور قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں یعنی ان کو بیٹلم ہوگیا تھا کہ فکر کی کوچ کا تھم ہوگیا ہے ۔ لہذا اگر وہ ایسے موقع پر رفع حاجت کے لیے جا تیں تو ضروراس بات کا خیال رکھتیں کہ ملک و شمن کا ہے ۔ ابھی کل جنگ ہوئی ہے ۔ و شمن کے ہزاروں آوی اسیر بنا کر لائے جارہے رہیں ۔ اگر کوئی دوست نما وشمن یا خالص و شمن ۔ گرفتار کرلے یا گیتا فی کرے تو رسول کی نسبت سے بات کو طول ہو جائیگا ۔ اس کے علاوہ راستہ میں مہاجر مین و انسار کی بزاع واقع ہو چکی تھی اور سورہ منافقین کی آ بیٹیں بازل ہو چکی تھیں مار کے فکر بیٹی کہ ہم رفع حاجت مارکٹر بیٹی ناؤ تھالہذا کم از کم جاتے وقت کسی ہے تو یہ کہ کر جا تیں کہ ہم رفع حاجت مارکٹر بیٹی ناؤ تھالہذا کم از کم جاتے وقت کسی ہے تو یہ کہ کر جا تیں کہ ہم رفع حاجت مارکٹر بیٹی ناؤ تھالہذا کم از کم جاتے وقت کسی ہے تو یہ کہ کہ کر جا تیں کہ ہم رفع حاجت مارکٹر بیٹی ناؤ تھالہذا کم از کم جاتے وقت کسی ہے تو یہ کہ کر جا تیں کہ ہم رفع حاجت مارکٹر بیٹی کہ ہم رفع حاجت میں دور سے تو یہ کہ کر جا تیں کہ ہم رفع حاجت کی ہے تو یہ کہ کو خاص

کے لیے جارہے ہیں اور انشکر کوئے کرتا رہا اور آپ رفع حاجت سے واپس آکر پھر ہار فوع خاجت سے واپس آکر پھر ہار فوع فرنے جلی گئیں اور اگر ہار فوع فرنے جانا ہی تھا تو کسی کو بتا کرجا تیں کہ ہمارا گلوبندگر گیا ہے ہم تلاش کرنے جارہ ہیں۔ ہماراا نظار کرنا۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ استے بڑے لفکر میں ہے کسی نے آپ کو جاتے ہوئے ندو یکھا ہو علاوہ ازیں اگر پیفیمرا پی ازوان سے سفر کے دوران استے ہی بے خبر رہتے تھے تو آئیں ساتھ لے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ مشر کے دوران استے ہی بخبر رہتے تھے تو آئیں ساتھ لے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اور یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ اتنا بڑا انشکر سموجا گذرگیا ہو۔ اور حضرت عائشا سی کا غلغلد دیکھا وران نہی ہوں گی ۔ انشکر چلنا ہوا وکھائی دے رہا ہوگا ۔ اور اگر تھی ہوں کسی کا لے کوسوں تو نہ گئیں ہوں گی ۔ انشکر چلنا ہوا وکھائی دے رہا ہوگا ۔ اور اگر تھی ورٹنا غیر فرطری نہوتا اور وہ انشکر کی طرف دوڑنا غیر فرطری نہوتا اور وہ انشکر کی طرف دوڑنا غیر فرطری نہوتا اور وہ انشکر کو تھوڑی دیر میں بیا جاتیں ۔

## نمبر 5: ایک بات نے راوی کے خمیر کوجھنچھوڑ کرر کھ دیا

اییامعلوم ہوتا ہے کہ جس راوی نے بیر روایت گھڑی اس کے دل میں بیہ ہات ضرور کھٹی کہ کجاوہ اٹھانے والوں کواس ہات کاعلم کیوں نہ ہوا کہ کجاوہ اٹھانے والوں کواس ہات کاعلم کیوں نہ ہوا کہ کجاوہ اٹھ خان ہے اوراس میں کوئی نہیں ہے ۔ لہذا اس نے ایک اور مصحکہ خیز ہات گھڑی اوراس نے حضرت عائشہ کی طرف نبیت و ے کربیہ کہا کہ: استے میں وہ لوگ آپنچ جومیرا کجاوہ اٹھاتے تھے ۔ انھوں نے میرا کجاوہ اٹھا کرمیر ے اونٹ پر رکھ دیا وہ یہ سمجھے کہ میں اس کجاوہ میں ہون اور چونکہ اس میرا کجاوہ اٹھا کرمیر ہوتی تھیں کوئی مستنظم کی نہیں ہوتی تھیں ۔ کیونکہ کھانا بہت تھوڑا وقت تھیں ۔ کیونکہ کھانا بہت تھوڑا کھانی تھیں ۔ کیونکہ کھانا بہت تھوڑا اس کواٹھا کراونٹ برلا دویا۔

راوی کے دل میں یقینا میہ خیا<mark>ل گذرا کہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا کہ خالی کجاوے کو</mark> اونٹ پرلا دیتے وفت لاونے والوں کو بیمحسوں ہی ندہو کہاس میں کوئی نہیں ہے۔لہذ ااس نے بیہ بات بنائی اور حضرت عائشہ ہی کوئییں بلکہ اس زمانہ کی ساری عورتوں کواپیا کاغذ کا بنادیا کہ جن میں اتنا بھی وزن ہو کہ کجاوہ اٹھاتے وفت اس میں کسی کے موجود ہونے یا اس کے خالی ہونے کا احساس ہوسکے۔

اس راوی نے حضرت عائشہ کی طرف نسبت و سے کرایک اور ہات بنائی ہے اور وہ پیہے کہ" غلاو ہاس سے میں ایک تم س کاڑ کی تھی''

اگر چیجد بیر محققین حضرت عائشہ کی شادی 17 سال کی عمر میں لکھتے ہیں جیسا کہ
سابق میں بیان ہوا ہے لیکن کم از کم خصتی کے وقت 9 سال ہے کم تو کسی نے ہیں دیکھالہذا
اس حساب ہے بھی حضرت عائشہ کی عمر جنگ بی مصطلق کے موقع پر اگر 23 سال نہیں تو کم
از کم پندرہ سال تو ضرور ہوتی ہے اور پندرہ سال کی ایک عرب عورت ایم نہیں ہو سکتی کہ وہ
محسوں ہی نہ کی جا سکے کہ وہ کجاوے میں ہے یا نہیں۔

نبر 6: سعد ابن معاذ کی سعد ابن عبادہ سے تکرار کا بیان اس روایت کے من گھڑت ہونے کا ثبوت ہے

اس روایت کے جھوٹا اور من گھڑت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل اور واضح جوت سے کہاں روایت میں سعدا بن معاذ اور سعدا بن عبا دہ کا پیغیبر کے روبروآپس میں جھگڑنا دکھایا ہے۔ حالانکد سعدا بن معاذ جگگ خند ق میں زہر لیے تیرے زخمی ہوگئے تھے اور جنگ بنگ بی قریظہ میں یہود کا فیصلہ سنانے کے بعدای تیر کے زہر سے شہید ہوگئے تھے اور جنگ بنگ مصطلق کے موقع پران کا اس ونیا میں وجود ہی نہیں تھا۔ اور اس مطلب کوامام بخاری نے اپنی کتا ہے جھے بخاری جلد پنجم میں 113 میں جنگ احز اب اور جنگ بنی قریظہ کے باب میں بیان کیا ہے۔ اور میہ بات اس روایت کے جھوٹی اور من گھڑت ہونے کی بین دلیل ہے۔ اور میہ بات اس روایت کے جھوٹی اور من گھڑت ہونے کی بین دلیل ہے۔ اور میہ بات اس روایت کے جھوٹی اور من گھڑت ہونے کی بین دلیل ہے۔

اس روایت میں ایک انتہائی قابل خوربات ہیہ کہراوی نے حضرت عائشہ کے مندمیں ڈال کرخود سے بیدالفاظ کے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم ای دن کھڑے ہوگئے اورعبداللہ این سلول سے آپ نے برلہ لیمنا چاہا لیکن منبر سے آپ نے جو پچھٹر مایا اس سے صاف طور پر بیدواضح ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی تک بید علم نہیں تھا کہ اصل تہمت لگانے والاکون سے بیا کم از کم آپ نے نام لیمنا مناسب نہ تمجھااور بیٹر مایا کہ ''اے مسلمانوں کون شخص ایسے شخص سے میرا بدلہ لے گاجس کی میر سے گھروالوں سے متعلق ایذا ویے والی ہات مجھتک سے بیٹی ہے۔

یعنی پیغیبرنے الزام لگانے والے کا نام نہیں لیا اور سعدا بن معاذ کے الفاظ سے تو بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ الزام لگانے والا ابھی تک کسی کومعلوم نہیں تھا اسی وجہ سے سعد ابن معاذ نے ریہ کہا کہ:

''یارسول اللہ آپ کابدلہ میں لیتا ہوں اگروہ ہماری قوم اوس سے ہے قوہم اس کی گرون مارتے ہیں اور اگر ہمارے بھائی خزرج کی قوم سے ہے قو آپ تھم دیجے میں آپ کے تھم کی تغییل کروں گا۔ یعنی سعدا بن معاذ کو ابھی تک معلوم نہیں تھا اور نہ ہی دوسر سے اصحاب کو معلوم تھا کہ وہ الزام لگانے والا کون ہے۔ در آنحالیکہ سعدا بن معاذات وقت دنیا میں موجودی نہیں تھے۔ ملاحظہ ہوسچے بخاری جلد بنجم ص 113 اور تاریخ ابن ظلدوق لیکن اس کے اس دنیا میں موجود نہ ہونے کے با وجود سعدا بن عبادہ کے ساتھ آنخضرت کے سامتے نبر کے اس دنیا میں موجود نہ ہونے کے با وجود سعدا بن عبادہ کے ساتھ آنخضرت کے سامتے نبر کے دو ہر وایک فرضی لڑ ائی بنا کر کھڑی کردی گئی ۔ اس روایت میں بید بات بھی قابل غور ہے کہا تحضرت سلی اللہ علیہ وآلہ نے تھم کھا کر کہا:

خدا کی تئم میں تو اپنے اہل کو نیک ہی سمجھتا ہوں اور جس شخص کے ساتھ بیتہت لگاتے ہیں اس کوبھی بہت اچھا آ دمی سمجھتا ہوں۔و شخص کبھی میرے گھر میں تنہائییں گیا۔ اول میں شک نہیں کہ پیغیم " کی ازواج یا ک دامن ہوتی ہیں اورو ہ الیمی ہاتوں میں ملوث نہیں ہونیں اور وہ آدمی بھی اچھااور پاک دامن ہو گاچونکہ پیغیبر کسی کی پاک دامنی کی کواہی قتم کھا کرنہیں دے سکتے لیکن اس روایت میں بیرکہا گیا ہے کہ: ''ووہ خض بھی تنہامیرے گھر میں نہیں گیا''

ال سے صاف اور واضح طور پر ٹابت ہے کہ بیہ تہمت اور بیالزام کسی جنگ ہے والیسی پر نہیں لگایا گیا بلکہ اس آ دمی پر لگایا گیا تھا جس کا پیغیبر اکرم (ص) کے گھر میں آنا جانا تھا۔ گروہ اس وقت جاتا تھا جبکہ گھر میں کوئی نہ کوئی ودمر اموجود ہو۔ اس آ دمی کے پیغیبر کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے اس پر الزام لگایا گیا تھا لہذا جنگ سے واپسی پر جو واقعہ گھڑا گیا ہے وقطعی طور پر خو واس روایت کے اندر جھونا ٹا بت ہوگیا۔

# 7: پیغیبر کی تو ہین اورعظمت ناموس رسالت پر دھبہ

اس روایت میں اور قرآن میں بھی اس تہت کاواضح طور پر بیان آیا ہے اوراس فتم کی تہت لگانے والوں کے بارے میں سورہ نور میں واضح طور پر قوانین مازل کئے گئے ہیں تین پیغیم نے ندتو ان توانین کے مطابق کسی سے کواہ مانگے اور ندبی ان سے اس بارے میں پوچھے گھے گی۔اصل الزام دینے ولوں سے دوئی کا ثبوت مانگئے کی بجائے پیغیم قرآن کے میں پوچھے رہے ،حضرت علی سے پوچھے طلاق دینے کا در میں (فی فراق اعل) جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آخضرت کو طلاق دینے کے بارے میں (فی فراق اعل) جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آخضرت کو یعنی نہیں برگمانی تو بیدا ہوگئی تھی جی کہ حضرت مانشہ کی کنیز بریرہ سے پوچھا کہ تہیں مائشہ کے بارے میں کے بارے میں کی معلوم ہے ۔کیا تو نے مائشہ کوالیا فعل کرتے دیکھا ہے ای طرح حضرت نہیں ہے ہو چھا کہ تہیں کہ معلوم ہے ۔حالانکہ اس طریقہ سے تو اس کے بارے میں نہیں ہو چھا جاتا ہے جس کے کردار کے بارے میں گھر میں رہتے ہوئے عمومی طور پر بری شہرت نہیں جھا جاتا ہے جس کے کردار کے بارے میں گھر میں رہتے ہوئے عمومی طور پر بری شہرت

ہوگئی ہوجیسا کدروایت کے اندربھی اس قتم کابیان ہواہے کہ آنخفرت نے فرمایا:''وہ چھ کبھی میر کے گھر کے اندرنہیں گیا''۔ حالانکہ اس قتم کی بات تو جب کی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی کے گھر میں آتا جاتا ہوں اور اس کے بارے میں گھر کے کسی فرد کے متعلق ایسی تہمت لگائی جائے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اصل تہمت تو کسی ایسی بی بی بی رکا گائی جس کے بیاس گھر میں کسی شخص کا آنا جانا تھا۔ اس تہمت کے حضرت عائشہ کی طرف مصلحتا رخ موڑنے کے لیے، جنگ بی مصطلق سے واپسی پر حضرت عائشہ کے بارے میں بیافساند گھڑا گیا اور حضرت عائشہ کے بارے میں بیافساند گھڑا گیا اور حضرت عائشہ کے خات کو بیان کر کے اس پر بیا الزام حضرت عائشہ کے مماتھ آنے کو بیان کر کے اس پر بیا الزام کا یا گیا اوراس طرح اس روایت میں حضرت عائشہ کا فرضی افسانداوراس اصل بی بی پر اتہام کا واقعہ داوی سے گڈیڈ ہو گیا۔

بیسب با تیں نصرف حرم پیغیبر کوبد ما م کرنے بلکہ عظمت ماموس رسالت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے بنی امیہ کے دور میں گھڑی گئیں ۔ تا کہا یک طرف تو پیغیبر کی ذات اور حیثیت کو گرائیس اور خمنی طور پر لوکوں کو حضرت علی کیخلاف کر کے تصین تیرا کرنے پر آمادہ کر سکیس ۔

نمبر 8: بیروایت عظمت ناموس رسالت اور

مقام وعصمت بیغمبر کے ساتھ ساز گارنہیں ہے

حضرت عائشہ کے اس من گھڑت افسانے کی بیردوایت عظمت ناموں رسالت اور مقام وعصمت پیغیبر کے ساتھ ساز گارئیں ہے کیونکداس میں بیربیان ہواہے کہ پیغیبر کوچھی اپنی زوجہ کے چال چلن پر شبہ ہو گیا تھا اور آپ اپنی زوجہ کی طرف سے ایسے برگمان ہوئے تھے کہ اپنا طرز عمل ہی بدل لیا تھا اور اسٹے اصحاب سے اپنی اس زوجہ کو مخض اس برگمانی کی بناء

#### يرطلاق ديے كے ليے مثوره كررے تھے۔

ایسے اتہام کے لئے جس کے لئے نہ کوئی دلیل اور کواہ نہیں تھا (بشر طیکہ تہمت انہیں پر لگائی گئی ہو جو ہالکل غلط ہے )اپنی زوجہ کے ساتھ ایساطرز عمل نہ صرف پیغیبر کی عظمت اورمقام نبوت کے شایا ن شان نہیں تھا بلکہ ایسا کرنا عام 7 دمی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ کسی مسلمان کاکسی برایسے جھوٹی تہمت لگانے ہے اپنے گھروالوں کے ساتھا اس طرح كاطرز عمل نبيس ہوما جاہے۔ بلكه سور ه نور كى آبيت نمبر 12 اور 14 ميں ان لوكوں كو جنہوں نے اس تبہت پر کان دھرےاور بد گمان ہونے پرعذاب کی تبدید فر مائی گئی ہے۔ تواس بدگمانی کی وجہ سے پیغیبر بھی عذاب کی اس تہدید کے مشمول بنتے ہیں علاوہ ازیں خدا نے ایسی تہمت کے بارے میں جوقوا نین بیان کئے تھے پنجبران کے برخلاف غلط طریقہ ہے تفتیش کرتے رہے اور تہمت لگانے والوں ہے جار کواہ طلب کرنے کی بجائے اسامہ ے یو چھتے رہے۔ام المومنین حضرت زینب سے یو چھتے رہے۔حضرت عائشہ کی گنیز سے یو چھتے رہے کہ عائشہ تمہارے نز ویک کیسی ہے کیاتم نے عائشہ کو کبھی ایسافعل کرتے ویکھا ہے۔لاحول و لاقو ۃ الاہا للہ غرض اس روایت میں پیغیبر کوایک عام آ دمی ہے بھی گرا ہوا ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے اور رہیے بنی امیہ کا وہی کارنا مدہے جس کے ذریعہ وہ عظمت ناموں رسالت کو بارہ بارہ کرنے پیغیر کی ذات اور حیثیت کوگرانے اوران کا نام نامی فن کرنے کے لئے کوشاں رہے ہیں۔

## 10 ـ ایک ناممکن بات

جنگ بی مطلق ہے واپسی پر مسلمہ طور پر مہاتہ وانصار کے درمیان نزاع ہوا اور البی صورت حا<mark>ل پیدا ہوگئی کہ تیفیبر آنے ان کے ذہنو س</mark>اور دلوں سے نزاع کا خ<mark>یال بھلانے</mark> کے لیے مسلسل سفر کا تھلم وے دیا ۔ تیفیبر غصہ ہے بھرے ہوئے تھے۔ مہاتہ وانصار کے

درمیان تناؤتھا۔ آخری منزل پر عبداللہ ابن ابی صفائی پیش کرنے آیا اور کلمہ شہاد تین پڑھ کر اینے مسلمان ہونے کا یقین ولایا ۔ جسے سورہ منافقین کی پہلی آیت نے حجثلا دیا اورسورہ منافقین کی وہ آیا ہے ای کے بارے میں ما زل ہوئیں ۔جن میں اس کی تقریر کامتن ہے اور اس راستہ میں اس نے جو جو کچھ کہا تھاوہ سب کھول کرر کھ دیا گیا ہے۔جس کے بعد عبداللہ ابن ابی بالکل رسوا ہوگیا۔ یہاں تک کہ جب اس حقل کرانے کی خبراس کے بیٹے نے خیاتو اس نے خود پیغیبرا کرم کی خدمت میں حاضر ہوکر سے پیشکش کی کیا گرعبداللہ ابی ابی گوتل کرانا ہے تو وہ خود مید کام کرنے کو تیار ہے۔جب مدینہ میں داخل ہونے کا وفت آیا تو مدینہ کے دروازہ پراس کا بیٹا ڈٹ کر کھڑ ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کومدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا اوراس سے کہا کہ جب تک پیغیبر اجازت نددیں گے تو مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عبداللدابن ابی نے پیغبر کی خدمت میں حاضر ہوکر بیٹے کی شکایت کی تو پیغبر نے اس کے بٹے ہے فرمایا کہاہنے باپ کے ساتھ اچھارتاؤ کرہم بھی اس کے ساتھ اچھارتاؤ کویں گے ۔ چنانچہ اپنے وعدہ کے مابق پیغیر نے اس کے ساتھ اتنا احجمار ناؤ کیا کہ بعض مسلمانوں نے اس منافق کے ساتھ اتنااچھار تا وگرنے پر پیغیبر (ص)راعتراض کیا۔ پیغیبر نے اس کے فن کے لیے اپنا کرتا دیااوراس کی نمازہ جنازہ خو دیڑھائی جس کاتفصیلی بیان دوسری جگہ آیاہے۔ قابل غور ہات ہیہ ہے کہاس سفر میں عبداللہ ابن ابی نے جو پچھ کیا تھا وہ یوری تنصیل کے ساتھ خدا وند تعالی نے سورہ منافقون میں مازل فرما دیا ۔ پیہاں تک کہ اتنی ی بات تک توبیان کردی کدانھوں نے بدکھا کہ: بدوہی تو ہیں جو بدکتے ہیں کدرسول خدا کے یاس جولوگ ہیںان براپنا پیپیٹرچ نہ کرونا کہ وہ بھاگ جائیں (المنافقون -7)

بہ الیکن حصرت عائشہ پراس تہمت کے لگانے کا کہیں اشارہ تک نہیں ہے۔ دینہ میں وافل ہوتے وقت بھی اس کے بیٹے نے بیتو کہا کہ پیغیر توم میں عزیز ہیں اور تو ذلیل ہے۔ اور بیسورہ منافقین کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اس کے قول کوفل کیا گیا

ہے کہاں نے بیکہا کہ جب ہم مدینہ پنجیں گو عزت واراؤگ و لیل تین او کوں کو دینہ ہے۔ کہاں نے بیکہا کہ جب ہم مدینہ پنجیں گو عزت واراؤگ و لیکن تھے۔ لیکن اس بات کا کوئی و کرنہیں کیا کہ تو نے حرم پیغیر پر تہمت لگائی ہے لہذا میں تھے مدینہ میں واخل ندہونے ووں گا۔ اور پیغیر (ص) نے بھی اس کے ساتھا چھارتا و کرنے کا تو کہالیکن اس تہمت کا ارشا رہ بھی و کرنہ کیا۔ اگر اس سفر میں اس نے دھنرت عائش کے بارے میں اس تہمت کا ارشا رہ بھی و کرنہ کیا۔ اگر اس سفر میں اس نے دھنرت عائش کے بارے میں اس تہمت کا ارشا رہ بھی و کرنہ کیا۔ اگر اس سفر میں اس نے دھنرت عائش کے بارے میں اس بت کو صورہ منافقون میں ما زل فرما تا ۔ اس کا بیٹا مدینہ کے وروا زے پر رو کئے کے وقت اس کا ذکر کرتا اور جب تیغیر سے اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو تیغیر بھی اس کا مذکرہ کرتے ہی بیا کہا تھا جھارتا و کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے جنا زے دی گئی ہے اور پیغیر اس کے ساتھا چھارتا و کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے جنا زے کی نماز پڑھ دیے ہیں۔

پی سورہ منافقون میں اس کی تقریر کامتن ما زل کرما اور جو پچھاس نے سفر میں کیا تھااس کا بیان کرما اوراس تبہت کامعمولی سا ذکر بھی نہ کرما اس بات کی بین ولیل ہے کہاس فتم کی کوئی باے اس سفر میں ہوئی ہی نہتھی۔

اور متن روایت میں بھی اس بات کا ذکر موجودے کہ یہ تبہت کسی ایس بی بی پرلگائی گئی جس کے باس کسی مرد کا آنا جانا تھااوراس بی بی پر گھر میں رہتے ہوئے بدکاری کرانے کی تبہت لگائی گئی تھی۔ لہذا جنگ بی مصطلق کے سفر میں کسی بی بی پر کوئی تبہت نہیں لگائی گئی۔

## اس روایت کے گھڑنے کا سبب

ہم سابقہ صفحات میں لکھ آئے ہیں کہ اس تبہت کے بارے میں دونتم کی روایتیں ہیں ۔ایک روایت میں حضرت عائشہ پر تبہت لگانے کابیان کیا گیا ہے اور دوسری روایت میں حضرت ماریہ قبطیہ والدہ حضرت اہرائیم پسر پیغیم (ص) پر تبہت کا بیان ہے ۔ حضرت عائشہ پر تبہت کی واستان تفصیل کے ساتھ سابقہ اوراق میں بیان ہو چکی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ بیا لیک من گھڑت واستان ہے ۔ جس کاحقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وساف ظاہر ہے کہ بیا لیک من گھڑت واستان ہے ۔ جس کاحقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب بیدواستان من گھڑت فابت ہوگئی تو دوسری بی بی پر تبہت لگایا جانا خود بخو دفا بت ہوگیا ۔ کیونکہ بیا جا مسلمہ ہے کہ کسی پاکدامن عورت پر تبہت نگرا گئی ہے کیونکہ اس روایت ہے گھڑنے والے نہیں چاہتے تھے کہ جس پاکدامن عورت پر تبہت لگائی گئی ہاں روایت ہے گھڑنے والے نہیں چاہتے تھے کہ جس پاکدامن عورت پر تبہت لگائی گئی ہاں مرسوا ہولہٰ دافھوں نے ایک تیرے سے گئی شکار کے جو بیہ ہیں نہر 1: ان معروف اصحاب کورسوا ہونے سے بچایا جنہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ پر تبہت لگائی تھی اور بہتان جڑا تھا۔

نمبر2: اپنے مخالف یعنی بنی ہاشم میں ہونے والے پیغیر کی شان اور حیثیت کوگرایا اور عظمت ناموں رسالت کو پارہ کیا اور انہیں ایک عام آ دمی ہے بھی پست کر کے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔

نمبر 3: حضرت على برتبرا كرانے كے لئے حضرت عائشہ سے عقبیت رکھنے والوں كى مدردیاں حاصل كیں كہ حضرت على نے ام المونین حضرت عائشہ كوطلاق دینے كامشورہ دیا تاكہ حضرت عائشہ كے عقبیر تمنداور طرفدار حضرت على برتبرا كرنے ، سب كرنے اور گالیاں دینے میں كوئی قباحت محسوں نہ كریں۔

نمبر4: سعد بن عباده چونکہ قبیلہ بن فزرج کے سروا راور خلافت کے امید وار تھے اور حضاور حضارت کے سخرے عمر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں ان کے قبل کا اعلان کیا تھا اور ہالآ فرجب وہ شام چلے گئے قوان سے وہاں پراہے آ دمی کے ذریعہ بیعت کا مطالبہ کیا اور ہالآ فرانھیں قبل کرا دیالہذا اس من گھڑت روایت کے ذریعہ انہیں سعدا بن معاذ کی زبانی جواس وقت دنیا میں موجود فہیں متحدا بن معاذ کی زبانی جواس وقت دنیا میں موجود فہیں متحدا بن معاذ کی زبانی جواس وقت دنیا میں موجود فہیں متحدا بن معاذ کی زبانی جواس وقت دنیا میں متحدد منافق کہلوایا۔

بہر حال اس روایت کے جھوٹا ،من گھڑت جعلی اور وضعی ہونے کے خود متن روایت میں بہت سے بیوت موجود ہیں۔ لیکن ہم استے بیان پر بی اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بیان بھی بہت زیادہ طولائی ہوگیا ہے اوراس کوا تنا تفصیل کے ساتھا کی کیونکہ اس من گھڑت واستان کو حضرت عائشہ کے حقید تمنداب بھی بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور فخر اس بات پر کیا جاتا ہے کہ خدانے قرآن میں وقی کے ذریعے اس تہمت سے بیا ۔ اور فخر اس بات پر کیا جاتا ہے کہ خدانے قرآن میں وقی کے ذریعے اس تہمت سے برات مازل فر مائی ۔ حالانکہ بیہ بات قو مسلمات اسلامی سے ہے کہ نبی کی بیوی ندقو کافرہ ہوتی ہے اور نہی برکاروز ماکار ہوتی ہے۔

اب ہم دوسری روایت کی طرف رخ کرتے ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہے۔

### مار بيقبطية لرتهمت كى روايت كابيان

حضرت عائشہ پرتہمت کی داستان او پر بیان ہو چکی اب ہم ماریہ قبطیہ پرتہمت کی روایت کابیان کرتے ہیں جن پران کے فرزند حضرت ایما ہیم کی نبیت ہے تہمت لگائی گئی ۔ یعنی یہ کہا گیا کہ کہ یہ تیفیم را کرم کانہیں ہے ۔ اس روایت کوسابق کورز پنجاب چوہدری الطاف حسین صاحب نے بھی اپنی کتاب 'قصاص و دیت'' میں نقل فر مایا ہے ۔ اورروزنا مہ جگ نے 9 جولائی 499 کے سیاسی ایڈیشن میں ہے شائع کیا ہے ۔ جس کاعنوان ہے جگ نے 9 جولائی 499 کے سیاسی ایڈیشن میں ہے شائع کیا ہے ۔ جس کاعنوان ہے مشائع رسول کا قبل واجب ہے: اوراس کا ذیلی عنوان ہے ۔ حضرت علی کا ماریہ کے بیچازا و بھائی گئی گئی کے لئے بھی جا جانا ۔

اس ذیلی عنوان کے کھی گئی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: '' کتاب ابن سکن ''اور کتاب'' ابن ابی خثیمہ'' میں ہے کہ حضرت مارید (حضور صلی اللہ علیہ وسلم ) کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ کوان کے بچھاڑا و جھائی کے ساتھ معہم کیا جاتا تھا۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ اگر ماریہ کے پاس جا نمیں اوقتل کر ڈالیں۔ آپ وہاں پہنچاتو وہ کنویں میں نہا

رہاتھا۔ آپ نے اسے باہر نکلنے کو کہا جب اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا گیا تو اسے جمیوب پایا۔

یعنی اس کا آلہ تناسل نہیں تھا۔ حضرت علی اسے پچھ کے بغیر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں آگئے اور آپ کو مجھے صورت حال ہے آگاہ کیا۔ ٹابت البنانی نے حضرت انس

صدیر وایت بیان کی ہے ایک اور روایت میں ہے کہوہ نخلستان میں کھجوریں اکٹھی کر رہاتھا

اور کپڑے کا ایک چھوٹا سا حکوا اس نے لپیٹ رکھا تھا۔ تلوار دیکھتے ہی وہ کا نینے لگا اور اس کا وہ

کپڑے کا حکورا ار گیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا آلہ تناسل نہیں ہے۔

سابق کورز پنجاب چوہدری الطاف حسین صاحب نے اپنی کتاب''قصاص و دیت'' میں اس روایت کوحضرت انس سے مروی بیان کیا ہے جو پیغیبر اکرم (ص) کے معروف صحافی تھے۔

یہ بات کسی شوت کی مختاج نہیں ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ با دشاہ مصرنے قبطیوں کی قوم ہے جس کا تعلق شاہی خاندان ہے تھا استخاب کر کے استخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں بطور بدیہ وتحفہ بھیجا تھا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ بدیہ یا تحفہ میں کسی راغر، روؤھی اور بیو ویا مطلقہ کوئیس بھیج سکتا تھا لہذا وہ ختما ویقینا کنواری تھیں اور خدانے بھی سورہ امزاب میں ان کے کنواری ہونے کی کواہی دی ہا اور چونکہ عام طور پر با دشاہوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے حرم کے اندر کام کائ کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے جو مختث ہوتے سے اور غرف عام میں خواجہ سرا کہلاتے تھے لہذا با دشاہ مصرنے بھی حضرت ماریہ قبطیہ کی حفاظت و دیکھ بھال اور راستہ میں کام کائ اور دیگر خد مات انجام دینے کے لیے ایک خواجہ سرا کوساتھ بھیجا تھا۔ جو صفرت ماریہ کی چازاد بھی تھا جس کا نام ابن فری تھا اور اس کی اطلاع اس نے بیغیر (ص) کوائل خط میں وے دی تھی جس میں اس نے حضرت ماریہ قبطیہ کے کائل کے محال کی رسول حضرت ماریہ قبطیہ اثنا عشر میں صحائی رسول حضرت ماریہ قبطیہ کے کائل کو کائل کو کائل کی محال کی رسول حضرت ماریہ قبطیہ کے کائل کی حصرت کائل میں دے دی تھی جس میں اس نے حضرت ماریہ قبطیہ کے کائل کو کائل کی کھنے ۔ چونکہ حضرت ماریہ قبطیہ اثنا عشر میں صحائی رسول حضرت حال بی قبطیہ اگا عشر میں صحائی رسول حضرت حالے ابن کی کھنے ۔ چونکہ حضرت ماریہ قبطیہ اثنا عشر میں صحائی رسول حضرت حالے ابن

بلتة ہے عقائد اسلام معلوم کر کے مسلمان ہو گئیں تھیں لہند اپنچبران کو ہرگز ہرگز کنیزی میں نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ پیغیبر ( ص ) نے تو حضرت ریجانہ کوحضرت جوہریہ کواور حضرت صفیه بنت حتی ابن اخطب کوبھی کنیزی میں نہیں رکھا تھا جو بنی قریظہ ، جنگ بنی مصطلق اور جنگ خیبر کے بعد پیغیبر کے حصہ میں کنیزی میں ہی آئی تھیں لیکن پیغیبر نے انہیں بھی آزاد کر کے اختیار دیا کہ چاہے اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں ۔اور چاہے حضور سے نکاح کرلیں لیکن اُنھوں نے واپس جانے کی بجائے اسلام قبول کر کے ایخضرت(ص) سے نکاح کورج حی بو حضرت ماریه قبطیه تو اثنائے راہ میں اسلام قبول کر چکی تھیں ۔وہ مال غنیمت میں تنیری کی دیثیت ہے بھی نہیں آئی تھیں اوراس کی تفصیل استدہ چال کرایے مقام یرآئے گی۔ یہاں پر اتناجان لیما کافی ہے کہ پیغیبر (ص) نے حتما ان سے شادی کی اور خدا نے آئیں" ازواجاً خیرمنکن" کی سندعطا کی لیعنی پیغیر" کی پہلے ہے موجود ہیو یوں ہے بہتر ہوی کیکن پیغیر میں کی پہلے ہے موجود ہو ایس میں ہے بعض کے طرفدار حضرت مار میہ قبطیہ کو پیغیبر <sup>م</sup>کی ازواج میں شار ہی نہیں کرتے اورانہیں کنیز ہی کہنے رمصر دکھائی دیتے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہوہ حضرت ماریہ قبطید پر تہمت لگانے والوں کی طرفداری کاحق ادا كرديج بين-

تاریخوں سے بیہ بات ثابت ہے کہ صفرت ماریہ ہے۔ ھیں جگہ خیبر کے
بعد حضرت حاطب ابن بلتعہ کے ساتھ آئی تھیں ۔ جنہیں پیغیبر اکرم (ص) نے بادشاہ مصر
کے پاس اپنا تبلیغی خط دے کر بھیجا تھالہذا مسلمہ طور پر پیغیبر اکرم (ص) نے بیعقد اس وقت
فرمایا تھا جبکہ پردہ کا تھم مافذ ہو چکا تھا۔ گر چونکہ پیغیبر اکرم (ص) کو بیٹلم تھا کہ ابن فرق خواجہ ہر اے لہذا اے کام کائے کے لیے حضرت ماریہ کے تجمرہ میں آنے جانے کی اجازت تھی پیغیبر (ص) کا بیٹلم ضروری نہیں ہے کہ علم نبوت کی بناء پر ہویا وی کے ذریعہ سے ہو۔
بلکہ جس با دشاہ نے حضرت ماریہ کی بی تعریفیں کہ وہ اپنی قوم قبط میں اپنی مثال آپ
بلکہ جس با دشاہ نے حضرت ماریہ کی بی تعریفیں کہ وہ اپنی قوم قبط میں اپنی مثال آپ

ہیں و ہاں اس شخص کے بارے میں بھی ، جسے اس نے حضرت مارید کی خدمت اور کام کاج کے لیے ساتھ کیا تھا۔ضرورآ گاہ کیا تھا کہ یہ خواجہ سرائے۔اگر پیغیبر کواس بات کاعلم نہ ہوتا تو پیغیبر <sup>م</sup>برگز اس بات کی اجازت ندویتے کہ ابن جمر سے حضرت مار پیہ کے حجرے میں کام کاج کے لئے آتے جاتے جبکہ رروے کا حکم ما فذہوچکا تھا۔ دوسرے پہلی روایت میں جو بیرکہا گیا ہے کہ و چھنے بھی میرے گھر میں تنہانہیں گیا " دراصل ماربیوالی روابیت کا حصہ ہے۔ اوراس میں بھی شک نہیں ہے کہ فیبر (ص) نے حضرت خدیجہ کے بعد جتنی بھی عورتو ں ہے شا دی کی ان میں ہے کسی کے بھی اولا ذہیں ہو گی ۔ کوان میں ہے ایک دو کے سوا سب ہی جوان تھیں اور حصرت عائشہ تو بالکل نوجوان اور کنواری تھیں لہند اان حالات میں حضرت مار بیہ کے بطن ہے پیغیبرا کرم (ص) کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کا پیدا ہونا بہت سے افراد کے ذہنوں میں ایک تہلکہ مخانے کا یقینی طور پر سبب بنا پھر پیغیبر (ص)اس وفت نبی ورسول ہادی خلق اور دینی رہنما ہونے کےعلاوہ ایک دنیاوی اور ظاہری حکومت کے فرمازوا بھی بن چکے تھے ۔اوراس وقت کے قدیمی دستور کے مطابق بیٹا ہی ہاپ کا حانشین ہوتا تھا۔لہٰدا کفارقریش جو پیغیبر (ص) کے ابتر یعنی بے اولا دہونے پر خوش ہوا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی ہے اولا دہونے پر خوش تھے ۔ لہذااولا دنہ ہونے کی صورت میں ان لوگوں نے جو پیغیبر کے بعد ہر صورت میں پیغیبر کی سلطنت پر قبضه کرنے کا یروگرام بنا کیے تھے۔حضرت اہراہیم کے پیدا ہونے کے بعد انہیں بخت دھیکالگا۔لہذا ان عالات میں ایسے افرا د کی طرف ہے حضرت ماریہ قبطیہ پر تہمت لگانا ایک فطری ہے بات تھی اس تہت میں صرف مار بیقبطیہ ہی کوبدیا م کرنے اورا ذیت پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی ۔ بلکہ خود پیغمبر (ص) کوبھی ایک طرح ہے بخت اذبیت پہنچائی کہ پیغمبر (ص) تو اتنے بوڑھے ہوچکے تھے کدو ہاس قابل نہیں رہے کہان کےاولا دہو سکے ۔جیسا ک<sup>طبع</sup>ی طور پر ہی<sub>ہ</sub> سمجھاجا تا ہے کہ بوڑھے ہوجانے کے بعداولا ذہیں ہوسکتی۔ پیغیبرا کرم(ص)اگر بڑھایے

کی حدود کوتو چھونے گئے تھے مگراتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے تھے آپ کے اولاد ہی نہ <u>ہوسکے اور جب خدا کسی کواو لا ددینے پر آئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت ذکریا کوسوسال</u> ہے اوپر ہوجانے پر او لا دعطا کردے ملاحظہ ہوسورہ ھو دکی آیت نمبر 72 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 8 حالانکہ خودان کواوران کی بیو یوں کواس عمر میں فرزند ہونے پر تعجب ہوا۔اور پیغمبر (ص) کی بیویاں بھی اتنی بوڑھی نہیں تھیں بلکہ کچھ جوان اور کچھ نو جوان بلکہ کنواری تھیں۔ اور پیغیبر نے حضرت خدیجہ کے بعد جتنی بھی شا دیاں کیں ان میں ہے کئی کے اولا زمہیں ہوئی لہذااگران میں کسی نے بیرقیاس کرلیا ہو ہاان کے رشتہ داروں میں ہے کسی نے بیر سوچا ہو کہ جب پیغیبر کے حضرت خدیجہ کے بعد کسی بھی ہیوی سے اولا زئیس ہوئی تو ضرور پیغیبر براھا ہے کی دید ہے اس قابل نہیں رہے کہان کے اولا دہوسکے ۔لہذاجب ماریہ قبطیہ ہے حضرت اہراہیم پیدا ہوئے تو اس طرح سے قیاس کرنے والوں نے بیرقیاس کیا کہ یہ پیغیبر گانہیں ہوسکتااورضرورا بن جمدیج کاہے جو پیغیبر کے گھر میں کام کاج کے لیے آتا جاتا ہے ۔اوروہ حضرت مار میرکاعز برز اوران کی قوم ہے بھی ہے۔لہذا اس تہمت میں پیغیبرا کرم (ص) کوکئی طرح ہےاؤیت پہنچائی گئی۔

نبر1: ایک اذبت پنیم کاس قابل ندونے کی کدان کے ولادہو کے۔

نمبر2: دوسرى اذبيت حرم پيغيبر حضرت مارية قبطيد برزما كي تبهت كى -

نمبر3: تیسری اذبیت فرزندر سول حضرت ایرائیم کے حرامزادہ قرار دینے کی تا کہ اسے پیغیبر کی سلطنت میں ان کا جانشین ندبننے دیا جائے اورا کی لئے پیغیبر (ص) کوسورہ مزمل میں مثل موی قرار دیا ہے ۔ ایسی بی ایک اذبیت حضرت موی "کوان کے اصحاب نے پہنچائی متحی جس کاذکر خدا نے قرآن میں مسلمانوں کومتنبہ کرتے ہوئے اس طرح کیا ہے۔

" يا ايها الـذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذو موسى فبراه الله بما قالو و كان عندا لله وجيهاً" یعنی اے ایمان لانے والوتم ان لوگوں کی مانند ند ہنوجہ نہوں نے موکیٰ کوایڈ ا دی تھی پھر جو پچھود ہلوگ موکیٰ کوکہا کرتے تھے اللہ نے ان کواس سے ہری کر دیا اورموکیٰ اللہ کے زندیک عزت دار تھے۔

اں آیت میں سلمانوں سے خطاب ہے کہم میر سے فیم رکوائی طرح سے ایڈ انہ پہنچاؤ جس طرح بنی اسرائیل مویٰ کو پہنچاتے تھے۔اور جو پچھودہ مویٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ تم میر سے مبیب کے بارے میں نہ کہو۔'کسما قالوا ''کالفاظ سے ظاہر ہے کہ حضرت مویٰ کودہ ایڈ اان الفاظ سے پہنچی تھی جو بنی اسرائیل ان کے بارے میں کہتے تھے۔

حضرت مویٰ کوایذ ای بیجانے والی بات کے بارے میں کئی اقوال ہیں: نمبر 1: ید کہ اُصوں نے حضرت ہارو ٹا گوٹل کر دیا تھا خدانے ان کواس سے بری قرار دیا۔ نمبر 2: یہ کہ ان کے بدن میں چھ عیب ہے جیسا کہ علامہ شبیراحمد عثمانی نے اپنی تغییر عثمانی میں لکھا ہے کہ:

' دصیحیین میں ہے کہ حضرت مولی حیا کی دوجہ سے ابنائے زمانہ کے دستورکے خلاف حیوب کوشل کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے بدن میں پچھ عیب ہے۔ برص کا داغ یا خصیہ بچھولا ہوا ہے۔ ایک روزمول اسلیم نہانے گئے۔ کپڑے اتار کر پھڑ پر رکھ دیئے وہ کپڑے لے کر بھاگا۔ حضرت موکی عصالے کراس کے پیچھے دوڑے جہاں سبنے یہ ہندد کچھ کرمعلوم کرلیا کہ وہ بے عیب ہیں''

تفييرعثاني ص 553 سوره احز اب

نمبر3: یہ کہ چونکہ حضرت مویٰ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی لہذاوہ حضرت مویٰ کے ہارے میں یہ کہا کرتے تھے کہاس کے مردوالی علامت نہیں ہے۔

لہذ اخدانے اس پھر والی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کومویٰ میں مردوں والی علامت دکھادی ۔اوراسطرح مویٰ کوان کی ہاتو ں ہے ہری کر دیا ۔ اب خدا کہ دہا ہے کہ میرے حبیب کواس طرح سے ایذا نہ دوجس طرح بی اسرائیل نے موی کوا ذیت دی تھی ۔ اور بیا ہات واضع ہے کہ پیغیبر (ص) پر کسی کے آل کا الزام عائد نہیں کیا گیا ۔ اور نہ پغیبر اگر مسلم کے حضرت خدیجہ کیا اولادیں ہو چی تھیں لہذا کوئی بھی انخضرت کو پینیں کہ سکتا تھا کہ ان حضرت خدیجہ کے باولادیں ہو چی تھیں لہذا کوئی بھی انخضرت کو پینیں کہ سکتا تھا کہ ان کے مردوں والی علامت نہیں تھی ۔ البتہ چونکہ حضرت خدیجہ کے بعد پیغیبر (ص) نے جتنی شاویاں کیں ان میں ہے کسی کے اولا و نہ ہوئی اور پیغیبر پوڑھا ہے کی حدو و میں وافل ہو پی شاویاں کیں ان میں ہے کسی کے اولا و نہ ہوئی اور پیغیبر پوڑھا ہے کی حدو و میں وافل ہو پی سے لہذا کوئی بھی یہ قیاس تو کرسکتا تھا کہ اب جو ماریۃ ببطیہ سے حضرت اہر اہیم پیدا ہوئے ہیں بیان کئیں ہو گئے ۔ بلکہ بیا بین جری قبطی کافر زند ہے جو ہروقت پغیبر (ص) کے گھر میں آنا جاتا ہے ۔ اور ماریۃ ببطیہ پر تہمت ای کی نسبت لگائی گئی ۔ اور ای لئے حضرت عائشہ کی تہمت والی دوایت میں انخضرت (ص) کی طرف منسوب اس بات کو ملا دیا گیا ہے کہ آپ میں ای فیارت میں آنا جانا ہے ۔ اور ماریہ قبطیہ کہ تو تھی جس کے گھر میں تنہا نہیں گیا "۔ لیعنی فی الحقیقت کی تہمت اس بی بی پر لگائی گئی تھی جس کے گھر میں کی کا آنا جانا تھا۔

اب ہم سورہ نور کی ان آیات میں غور کرتے ہیں جوا فک کے بارے میں مازل ہو گیں ۔خداوند تعالیٰ سورہ نور میں ارشا فیر ما تاہے کہ:

" ان الذين جائوا بالافک عصبة منکم (النور-11)

"لعنی بیشگ جن لوکوں نے تہت لگائی ہوہ تم ہی میں سے ایک طاقتو رہم خیال لوکوں کاگروہ ہے"۔

خداوند تعالی کابی خطاب الل ایمان سے ہوراس آیت میں"ان"کے ذریعہ رفع شک اورا ثبات یقین کا زور"ا فک" پرنہیں ہے بلکہ"عصبة منکم" پر ہے، یعنی تہمت لگانے والے تمہیں میں سے ایک ہم خیال طاقتورگروہ ہے۔ راغب اصفہانی نے مفر دات القرائن میں عصبة کے معنی اس طرح کھے ہیں " العصبة" وہ جماعت جس کے فرا دایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں قر آن کریم میں بیالفظ حضرت یوسف کے بھائیوں کے بارے میں اس طرح ہے آیا ہے۔

"اذ قالوا ليوسف و اخوه الى ابينا منا و نحن عصبة ، انا ابا نالفي ضلال بعيد" (يوسف \_8)

اس وقت کویا دکروجبکه وه (سب بھائی) کہنے گلے کہ یقیناً پوسف اوراس کا حقیقی بھائی ہماری بہ نسبت ہمارے ہاپ کوسب سے زیا دہ بیارے ہیں ۔اورہم ایک مضبوط گروہ ہیں۔ بیشک ہمارے ہاپ کھلی گمراہی میں ہیں۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی نہ تو کافر تھے نہ منافق تھے بلکہ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ البتہ وہ ایک خاص مصوب کو پایہ پخیل تک پہنچانے کے لیے سب کے سب ہم فکر وہم خیال تھے۔ اورائی مشن کی پخیل کے لئے سب کے سب کے حامی و مددگار تھے۔ اورائی مصبۃ کے معنی ہم فکر وہم خیال لوگوں کا ایک ایسا گروہ جوابے مشن اور اینے منصوبے کی پخیل کے لیے ایک دوسرے کا جامی اورمددگا رہو۔

اس سے واضح طور پر نابت ہوگیا کہ تیغیر کے آخری ایام میں ایک مضبوط سیای فتم کی جماعت معرض و جود میں آئی تھی جوا ہے عزائم کی تھیل کے لیے اپنے منصوبے پڑل کررہی تھی۔خداوند تعالی پیغیر (عس) کواس طرح سے قدیری قرار نیس ولاسکتا تھا جس طرح موی کی برائے تھی، کیونکہ سب مانتے تھے کہ پیغیر کے حضرت خدیجہ سے کوئی اولا ویں ہوچکی ہیں البتہ یہ نابت کرنے کے لیے کہ اہرائیم حضرت پیغیر صلع ہی کے فرزند ہیں اس کی علامت دکھانے کی ضرورت تھی جس کی طرف نسبت و سے کریہ تبہت لگائی تھی کہا س کے نو وہ علامت ہی تبین ہے جوم دول میں ہوتی ہے۔لہذا میہ بات اس طرح ظاہر کرائی کہ پیغیر تا ہے کہ حضرت کی تیاب میں موجود ہوں او انہیں قبل کردؤ،

چونکہ پیغیبر مشم کھا کر ہیا کہہ بچکے تھے کہ'' و چھن بھی میرے گھر میں تنہانہیں گیا'' (تلخیص الصحاح)

اس بناء پرمشر وط تھم دیا: کہا گروہ حضرت ماریہ کے باس موجود ہوں تو انہیں قبل کردو ۔ پیچکم لفظ اگر کے ساتھ مشر وط تھا۔ بینی اگروہ مار پیقبطیہ کے باس ندہوتو پھر پیچکم لاکو نہیں ہوسکتا تھا۔اورروایت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ ابن جریج حضرت ماربیہ کے باس نہیں تھے بلکہ ایک روایت کے مطابق نہار ہاتھا اور دوسری روایت کے مطابق و پخلستان میں کھجوریں جگ رہاتھا۔لہذا دونوں صورتوں میں انہیں قتل کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھااس ہے پیغیبر ایک تو بدوکھانا جائے تھے کہ وہ بھی تنہائی میں اندر نہیں ہوتا دوسرے حضرت علی کے وہاں جانے پر بیربات ظاہر ہوگئی کہ کہاس کے وہ علامت ہی نہیں ہے جومر دوں کے ہوتی ہے۔لہذاحصرۃعلی نے واپس آ کراصحاب پیغیبر کے سامنےصورت حال بیان کی کہ اس کے تو وہ علامت ہی نہیں ہے جومر دول کے ہوتی ہے او راصحاب پیغیبر میں سے انس نے س کراس روایت کوآ گے بیان کیااو راس طرح نصرف پیغیبر (ص) کے بارے میں بیر خیال غلط ثابت ہوگیا کہ کہاہ پیغیبر (ص) کے اولا دہوہی نہیں سکتی۔ بلکہ حضرت ماریہ قبطیہ پرجو تہمت لگائی گئی تھی اس کی بھی واضح طور پر تکذبیب ہوگئی ۔اور حضر ت ابراہیم کے ہارے میں بھی اے کسی کو بیہ کہنے کی گنجاش نہیں روگئی کہ بیپیغیبر گافر زندنہیں ہے۔

یہ بات بھی مدنظر رہے کہ اگر پیغیبر تخود سے رہے کہ اس کے قو وہ علامت ہی نہیں ہے جوم دوں کے ہوتی ہا اس کے شوت میں انخفرت اس کاستر کھول کر دکھاتے تو یہ بات پیغیبر کی شان کے خلاف ہوتی ۔ لہذا مشر وططور پر تھم دے کرا کہی ترکیب نکالی کہ بات بھی ظاہر ہوجائے اور پیغیبر کی شان میں بھی فرق نہ آئے۔

بعض مفسرین نے حضرت ماریہ کے دا قعہ میں اس بناء پر شک کا ظہار کیا ہے کہ پیٹمبرا کرم بلاتفتیش اور جرم ٹابت ہوئے بغیر حضرت علی کوابن جرج کے قبل کا تھلم نہیں دے کے تھے۔ لیکن افھوں نے اس نکتہ پر غور نہیں کیا کہ بیتم بھی تفتیش احوال اور تحقیق کے طور پر
ہی تھا۔ لہذا ہ غیبر کی طرف ہے ابن جرح کو تعیش کے بغیر قبل کا تھم دینے کا اعتراض وار ذبیل
ہوتا ۔ کیونکہ تغیبر نے قتم کھا کر بیہ کہا تھا کہ ' و و محض بھی تنہا میر ہے گھر میں نہیں گیا'' ۔ لہذا بیہ
تکم ہی مشر و ططور پر دیا تھا کہ اگر وہ ماریہ کے پاس ہوتو قبل کردو ۔ پس سورہ نور کی آبیات اور
روایت میں نہ کورہ الفا ظاور دیگر حالات ووا قعات اور تہت لگانے کی غرض و غایت کو مدنظر
رکھتے ہوئے بیہ کہا جاسکتا ہے کہ ماریہ قبطیہ "پر تہت لگانے کی روایت ہی سمجھ ہے اور
اسمیں کوئی الیمی بات نظر نہیں آئی جس سے بیہ کہا جاسکے کہ ماریہ قبطیہ ہے بارے میں تہت
والی روایت میں ہے اور حفرت عائش پر تہت والی روایت میں ہے تارہا غیں ایمی ہیں
وفعی ہوئے کے بارے میں گھڑے جا کہا فیات ہے ہوئے ہیں ہوئے تارہ واقعہا والی روایت کو من گھڑے جا کی اور
وضی ہوئے کرشوت کے لیے کافی ہے ۔ اب ہم واقعہا فک کی تحقیق و تفتیش کا بیان یہیں پر
وضی ہوئے میں اور اس سے آگے سلح حد یہ کا بیان کرتے ہیں ۔

# صلح حديبيكابيان

مورخ شہیرابن خلدون' 'صلح حدیبیا' با ب6 میں'' مکہ کوروا گی' کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

 تا ريخ ابن فلدون حصداول ص 133

کی زیارت سےرو کئے پڑیل گئے"

### حدیبی<mark>میں نزول اجلال</mark>

جب قریش نے پیغیبرگا راستہ رو کئے کی کوشش آفہ پیغیبر کئے وہ راستہ تبدیل کر دیا اورا یک دوسر براستہ ہے ہوتے ہوئے صدیبیہ میں ، جو کہ مکہ سے پندر دمیل کے فاصلہ پر تھا، ارتریز ہے۔

## قریش کی سفارت پی**غیبر** کے باس

قریش کو جب آنخضرت(ص) کے حدید بیبیہ میں اتر نے کی اطلاع ملی تو اُٹھوں نے بدیل ابن درقافزا می کو بی فزاعہ کے چند آ دمیوں کے ساتھ پیغیبر (ص) کے باس بھیجا۔ اور آنخضرت (ص) کومکہ میں دافل ہونے ہے رد کنے کی کوشش کی ۔

ایخفرت (ص) نے فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف اور مراہم زیارت بجالانے
کے لئے آئے ہیں ۔ہم جگ کے ارادے نہیں آئے اور نہ ہی ہم جگ کریں گے۔

ہدیل نے پلٹ کر آخفرت (ص) کا پیغام قریش کو پہنچایا ۔ قریش نے کہا یہ مانا
کہ ان کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے مگر پھر بھی ہم انہیں حدود مکہ میں واقل نہ ہونے دیں گے۔

ہدیل ابن ورقا کے بعد عروہ بن معود تعفی قریش کی طرف ہے پیغیر (ص) کی صلح بہند گفتگو
ہدیل ابن ورقا کے بعد عروہ بن معود تعفی قریش کی طرف ہے پیغیر (ص) کی صلح بہند گفتگو
ہدیل ابن ورقا کے بعد عروہ بن معود تھی ہے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ انہیں عمرہ اور طواف
ہے نہ دد کیس ۔ مگر قریش اپنی ضد پر اڑے رہے ۔عروہ ابن معود کے بعد جلیس ابن علقمہ
قریش کی سفارت پر ردانہ ہوا مگر جب اس نے قربانی کے اونٹوں کو بلیلا نے اور لیک المحم
لیک کی آوازیں سنیں تو اس ہے بلیف آیا اور قریش ہے کہا کہ ان لوگوں کو طواف اور زیارت
ہے رد کنا زیادتی ہے۔ مگر قریش ٹس ہے مس نہ ہوئے ۔جلیس نے جب ان کی ضداور ہٹ

دھری دیکھی آواں نے کہا'' اے گروہ قریش ہم تمہار سے طیف ہی مگر ہم نے اس بات پرتم سے عہدوییا ن نہیں باندھاتھا کہ جو خانہ کعبہ کے مراسم تعظیم بجالانے کے لئے آئے تم اسے رد کوادر آنے ہے منع کرو'' سیرۃ امیر المونین س 246 بحوالہ تا ریخ طبری جلد 2 ص 272

## پیمبر کی سفارت قریش کے پاس

جب قراش این امی فرزای کا کوئی متیجہ نه لکلانو آنخضرت نے فراش این امی فرزای کوقر لیش کے پاس بھیجا تا کہ انہیں اطمینان دلائیں کہ پنجبر کامقصد جنگ نہیں ہے۔ بلکہ عمر ہ اور زیارت کعبہ ہے مگر قرلیش نے ان کی ہات نہ مانی۔

شراش کے بعد آتخضرت نے عمر کوجانے کا تھم دیا مگر حضرت عمرنے اپنی معذوری خلاہر کرتے ہوئے کہا:

'' مکہ میں میر ہے تبیلہ بنی عدی میں کوئی ایسافر دنہیں ہے جومیر ہے خاطت کا ذمہ لے اور قریش ہے میری عداوت اوران کے خلاف میری تختی اور تشد دیسندی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے ۔ مجھے ان ہے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آپ عثمان کو بھیج دیجئے ۔وہ مجھ سے زیادہ بااثر ہیں ۔ سیرة امیر المومنین ص 247

بحواله ما ريخ كامل جلد 2ص 138

حضرت عمر کے معذرت کرلینے کے بعد پیغیبر (مس) نے حضرت عثان کو دی مہاجہ بن کے ہمراہ قریش کے پاس روانہ کیا۔ان لوکوں نے قریش کو پیغیبر گا پیغام پہنچا یا مگر قریش نے ہمراہ قریش کے پاس روانہ کیا۔ان لوکوں نے قریش کو پیغیبر گا پیغام پہنچا یا مگر قریش نے اس کی ہات نی ان کی کردی اورانہیں واپس جھیجنے کے ہجائے اپنے ہاں روک لیا۔ ان لوکوں کے مکہ روک لئے جانے سے مسلما نوں میں بیافو اہ پھیل گئی کہ حضرت عثان اور دوسرے مہاجہ بن قبل کردیئے گئے۔

### بیعت رضوان اوراس کی ضرورت

چونکہ بیاوگ پیغیبراکرم (ص) کی طرف ہے بسلسلہ سفارت بھیجے گئے تھے اور سفیروں کاقتل بین الاقوامی آئین کےخلاف تھا۔اس لئے اس غیر آئینی قبل پرمسلمانوں میں غم وغصه کی لہر دو زُگنی اور کہنے گئے کہ ہم اس قبل کابدلہ لئے بغیر مدینہ واپس نہیں ہوں گے۔ اگرچة فیبر" کومسلمانوں ہےاس موقع پر بیعت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں پر ہرصورت میں پیغمبر (ص) کی اطاعت داجب تھی لیکن اس ہے پہلے کی جنگوں میں جومدینہ میں ہی رہتے ہوئے لڑی گئی تھیں مسلما نوں کی حالت آپ جنگ بدر میں قران کی سند کی روہے 'وہ م کار ہون '' کامنظر دیکھ چکے تھے یعنی و ہدری مجاہدین کفارقر لیش ہے لڑیا پسندنہیں کرتے تھے اور سچی خبر سن کر پیغیبر ہے ہی جھکڑنے لگ گئے تھے اور جنگ احد مین 'واذ تبصعه ون ولا تلون علی احد ''یعنی جب ملمان بھاگتے ہوئے پہاڑیر چلے جارہے تھے اور کسی کومؤ کر بھی ندو یکھتے تھے'' کامشاہد ہ کر چکے تھے اور جَلَ خندوق مِن "كالذي يغشى عليه من الموت " (يعنى سلما نول كي بيهالت تقي جیسے کہان برموت کی عشی طاری ہو ) کی حالت د ک<u>چہ چکے تھے اورا بھی ابھی حضر ت</u>عمر کا جواب س چکے تھے کدان کومحض سفارت کے لئے بھیجنے کا تھم دیا تھا مگرا بی جان کےموہوم خطرہ کے بیش نظر پینمبر کے عکم کے باوجود نہ گئے ۔لہذااب جو ایخضرت(ص)نے مسلمانوں کو بدلہ لینے کے لئے جنگ پرمصر دیکھاتو اس خیال ہے کہیں یہ وقتی و ہنگامی جوش اورولولہ نہ ہواور جن کواپنی جان اتنی پیاری ہو کہ پیغیر " کے حکم ہے محض سفارت کے طور پر جانے ہے بھی انکارکردیں ۔ یہ کہیں وقت پڑنے پر پہلے کی طرح اپنی جانیں بچانے کے لیے راہ فرا رہی اختیار نہ کرجا کمیں انہیں ایک ہول کے درخت کے نیچے جمع کیا اوران سے اس امریر بیعت لی کدوہ جنگ چیٹر جانے کی صورت میں میدان ہے راہ فرا راختیار نہ کریں

گے اور پورے ثبات قدم کے ساتھ دھمن کا مقابلہ کریں گے۔جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے بیں کہ:''ہایعنا رسول الله علی ان لا نفو "

"ہم ہے رسول اللہ (ص)نے اس بات پر ہیت کی کہ ہم راہ فرارا ختیارنہ کر پنگے۔ سیرۃ امیر المومنین ص 248 بحوالہ مارت خطبری جلد 2ص 279

حالاتکہ جہافرض ہونے کے ساتھ خداوند تعالی نے یہ دستورالعمل دے دیا تھا کہ جب کفار کے ساتھ تھے ہم کراڑ ما اور پیٹے نہ پھیر با اور پیٹے بھیر ا کے وعید بھی تھی مگر چونکہ اصحاب پیٹی ہم کہ بھی ہوں میں پیٹی ہم کہ کوتنہا میدان میں کھڑا ہوا چھوڑ کرفر ارکرتے رہے تھے لہذا پیٹی ہم کے اس امرکی بیعت لیماضروری تمجھا ۔ اس بیعت کی تحکیل کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان اور دوسرے مہاجہ بن کے قبل کیے جانے کی خبر غلط تھی اور قبل اس کے کہ جنگ کی نوبت آئے وہ سب سیحے وسالم واپس آگئے ۔ لہذا س موقع پر اس بیعت کا جم مرم رہ گیا ۔ ورنہ جن کو جان بیاری ہووہ جان کے خطرہ کے مقام پر کہ جھا کرتے ہیں ۔ اس کے کہ جنگ کی نوبت آئے وہ سب سیحے وسالم واپس آگئے ۔ لہذا س موقع پر اس بیعت کا وہ تیں ۔ اس کے کہ جنگ کی نوبت آئے وہ سب سیحے وسالم واپس آگئے ۔ لہذا س موقع پر اس بیعت کو خال کے اور پیٹی ہم مرم رہ گیا ۔ ورنہ جن کو جان بیاری ہووہ جان کے خطرہ کے مقام پر کہ جھا کرتے ہیں ۔ کو ننہا چھوڑ کرمیدان سے فرار ہو گے اور پیٹی ہم (عس) حضرت عباس کے ذریعہ آوازیں ولا رہ وہ گے اور پیٹی ہم اس کے دریعہ آوازیں ولا رہ وہ گے اور پیٹی ہم اس کے دریعہ آوازی ولا رہ وہ گے اور پیٹی ہم کے درخت کے نیچ بیعت کرنے والوں کہاں بھا گے حارے ہو۔

چونکہ پیغیمر نے بیہ بیعت ایک درخت کے نیچے کی تھی لہند ااس بیعت کو بیعت شجرہ کہتے ہیں۔اور چونکہ بیہ بیعت سب مسلمانوں نے کی تھی انھوں نے بھی جن کو جان بہت بیاری تھی جوکہی جنگہ میں نہیں تھے اور آئندہ بھی اپنی اس عادت پر قائم رہے اور انھوں نے بیاری تھی جوکہی جنگہ میں نہیں تھے اور آئندہ بھی اپنی اس عادت پر قائم رہے اور انھوں نے بھی بیعت کی جومیدان جنگ میں جم کراڑتے رہے اور کبھی را ہ فرارا ختیا رنہیں کی ،لہذا

خداوند تعالی نے اس بیعت پر اپنی رضاوخوشنو دی کا اظہار کیا تھالہند ااس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں ۔اور چونکدان بیعت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں خدا نے جنگ بدر میں تسریدون عبر ص المدنیا کہ کردنیا کے طلبگاروں میں قر اردیا تھااور جنگ احد میں من میں یو ید لملہ نیا کے ذریعہ دنیا کے طلبگار کہا تھا۔لہذا ان کودنیا میں اجردیے کے لئے خیبر کی فتح کے ذریعہ بہت زیا دہ مال نغیمت کی خوشخبری دے دی۔

#### بيعت رضوان كااثر

ال طرف تو حفزت عثمان اور دوسرے مہاجمہ ین کے واپس آجانے کے بعد مسلمانوں کے جذبات میں تشہرا و آگیا ۔اور جنگی ولولے سر دیڑ گئے ۔اور دوسری طرف جونکہ مشرکیین قریش بھی لڑائی کے قت میں ند تھے ، بلکہ وہ صرف اپنی ہات کوہالا دیکھنا چاہتے تھے تاکہ قبائل عرب پر ان کی دھاک جی رہان پر اس واقعہ کا بیاثر ہوا کہ انھوں نے حویطب اور مہیل ابن عمر وکوسلم کی گفتگو کے لیے بھیجا۔

پنیمبراکرم صلعم بھی اس پہنداور مجبوری کے علاوہ جنگ کے روا دار نہیں تھے۔ انھوں نے اس بات پر اپنی رضامندی کا ظہار کیاا در صلح کی بات چیت کے لیے حضرت علی کومقرر فرمایا طبری نے اس بات کواس طرح ہے کھا ہے:

" ان قریشا یعثوا سهیل ابن عمرو و جویطبا قالوا صلحهم و بعت النبی علیا علیه السلام فی صلحه " سیرة امیر المونین ص 248 النبی علیا علیه السلام فی صلحه " سیرة امیر المونین ص 248 بخوالدتا ریخ طبری جلد 2ص 278

یعن قرایش نے سہیل ابن عمر و کواور جو بطب کوسلح کے اختیارات دے کر بھیجااور ہمخضرت نے حضرت علی علیہالسلام کوسلح کی گفتگو کے لئے منتخب فر مایا۔

## شرائط

قریش کے نمائندے چونکہ اپنی شرائط کے سواصلح کی ہات ماننے پر آمادہ نہیں تھے اور پیغیبر آمن پبندی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے سلح کے خواہش مند تھے۔لہذا پیغیبران کی ہی شرائط پر سلح کرنے پر تیار ہوگئے۔وہ شرائط حسب ذیل ہیں

اول: دن برس تک کوئی فریق ایک دوسرے برحملہ ندکرے۔

دوم: اگر کوئی قرلیش اینے سر پرست یا سر دار کی اجازت کے بغیر محد (صلی الله علیه دآله) کے باس چلاجائے تو وہ قرلیش کے حوالہ کیا جائے۔

سوم: اگرمسلمانوں میں ہے کوئی شخص قریش کی پاس چلاجائے تو وہ مسلمانوں کے حوالہ ہیں کیا جائے تو وہ مسلمانوں کے حوالہ ہیں کیا جائے گا۔

چہارم: عرب کے قبائل جس فریق کے ساتھ جا ہیں گے بلا روک ٹوک ال سکیں گے اس میں کسی کوعذر نہیں ہوگا۔

پنجم: اب مسلمان آگے ندیز هیں اور دالی جلے جائیں سال آئند دان کوخاند کعبہ کا طواف کرنے اور تشہرنے کے لئے صرف تین دن اجازت ہوگی مگر اسوقت ان کو مکہ میں بلاہ تھیار آنا ہوگا۔ سوائح عمری رسول مقبول ص 160 بحوالہ سیجے مسلم مترجم جلد 5 ص 909

## پیغمبرا کرم کی وسعت نظر

صلح حدیدیے نیہ ٹابت کردیا کہ پیغیبر اکرم (ص) تمام ونیا جہاں کے کل انسا نوں سے وسعت نظر اوراصابت رائے میں افضل و ہرتر ہیں ۔اورتمام ونیا جہاں کے انسا نوں میں سے کوئی بھی آپ کی وسعت نظر اوراصابت رائے کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔اس صلح کی گفتگو ہے لے کرتج ریمعاہدہ تک کے تمام مراحل پیغیبرا کرم (ص) نے اپنی صوابد بیر ہے طے کئے ۔ادراس پوری کاردائی میں نہ صحابہ کوشریک مشورہ کیا اور نہ بی ان کی رائے کی ضرورت محسوں کی ۔صرف حضرت علی شرائط سلح طے کرنے اور معاہدہ طے کرنے میں پیغیبر کے شرورت محسوں کی ۔صرف حضرت علی شرائط سلح اوراس کے شرائط کے سرے بی مخالف کے شریک کار متھے ۔ورآ نحالیکہ اکثر صحابہ اس سلح اوراس کے شرائط کے سرے بی مخالف مصاوران کی بیجائی کیفیت اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ طرح طرح کے شک کرنے گئے مطبری لکھتے ہیں کہ:

" قد كان اصحاب الرسول الله خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرويا راها رسول الله ، فلما رائو ما رائو من الصلح و الرجوع و ما تحمل عليه رسول اله في نفسه دخل الناس من ذالك امر عظيم حتى كادوا ان يهلكوا"

بحواله مَا رَبِحُ طِبرِي جِلدِ 2 ص 281

یعنی پیغیبر کے اصحاب جب مدینہ سے نکلے تصانو انہیں فتح میں کوئی شک وشہر پیس تھا۔اس خواب کی بناء پر جو آنخضرت نے دیکھا تھا مگر جب انھوں نے صلح اور دالیسی کی صورت دیکھی اور بید دیکھا کہ رسول اللہ نے ذاتی طور پرشرا نظمنظور کر لئے ہیں تو ان لوکوں کے دلوں میں ایک امرعظیم بیدا ہوگیا اور قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہوجا کمیں۔

## حضرت عمر کی مخالفت اور نبوت میں شک کرنا

حضرت عمراس سلح پرسب سے زیادہ پر افروختہ تضاوران کی نا راضگی اس حد تک بڑھی کدو ہ غصہ میں بچے وتا ب کھاتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا:

حضرت عمر: کیا آپ اللہ کے سچے پیفیبر نہیں ہیں

رسول الله : پاس مين الله كارسول مون -

حضرت عمر: کیا ہم حق پراور ہمارے دشمن ما حق پرنہیں ہیں۔

رسول الله": بيشك جم عق رير بين

حضرت عمر: پھر ہم اپنے دین کو کیوں ڈلیل کریں

رسول الله": مين الله كارسول بهون اوريين اس كى ما فر ما فى تهين كرما ـ و دميرى مدو

-625

حضرت عمر: آپ نے پہیں کہاتھا کہم کعبہ کے پاس پہنچیں گے اور طواف کرینگے

رسول الله ": بيشك مريس نے يدكب كها تفاكداى سال يد موگا-

حضرت عمر: حقيقت مين آپ نے بيتو نہيں فر مايا تھا۔

رسول الله: نوتم كعبر كے باس ايك دن ضرور پنجو گاوراس كاطواف كرو گے۔

سوا نج عمرى رسول مقبول ص 154

بحواله محج بخارى مترجم ب11 ص 1009

المعلم ترجمه يحمله 1912

حضرت عمر کے انداز گفتگو ہے صاف عیاں ہور ہاتھا گدوہ اس صلح ہے اس حد تک متاثر اور برا فروختہ تھے کہ انہیں پیغیبرا کرم صلعم کی رسالت میں بی شک ہوگیا تھا۔جیسا

كەچىنىرە عمرنے خودايينے اس شك كااظهاران الفاظ يين كياہے۔

" والله ما شككت منذاسلمت الا يوميئذ"

سيرة امير المومنين ص 252

بحواله تاريخ خميس جلد 2 ص 32

یعنی خدا کی قتم جب ہے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے پیغیر کی نبوت میں شک نہیں کیا تھا مگر آج مجھے پیغیبر کی نبوت میں شک ہوگیا ہے۔

# صحابه کی ناراضگی کاعالم

صحابہ کی ماراضگی کا بیہ عالم تھا کہ جب آنخضرت نے معاہد وصلح کوعملی جامہ پہناتے ہوئے انہیں تھم دیا کہ قربانیاں کرواور سروں کے بال منڈواؤ یو تعمیل تھم کرنے ک بچائے سب کے سب نافر مانی پراتر آئے اور بار ہار کہنے کے باوجودنہ قربانی کرنے پر آمادہ ہوئے اور نہ ہی سرمنڈ والے طبری لکھتا ہے کہ:

> " فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذالك ثلاث مرات " سيرة امير المومنين ص 252

بحواله تا ریخ طبری جلد 2 ص 283

یعنی خدا کی تنم ایخضرت کے تین مرتبہ تھم دینے کے باوجود کوئی بھی ت<mark>قیل کے لئے</mark> گھڑا ندہوا۔

## اكثرصحابه كاغصه اورنبوت ميس شك كرنا

جب صحابت و یکھا کہ پنجبر کے خودا پناسر منڈوا دیا ہے اوراب پنجبر کے فیصلہ میں تبدیلی نہیں آسکتی تو کچھا کہ پنجبر کے فیصلہ میں تبدیلی نہیں آسکتی تو کچھا کو کوں نے ہا دل نخواستہ سر منڈوائے اورا کٹر لوگوں نے صرف تھوڑ نے تھوڑ کے ہوائے مگران کاغم و خصہ کسی طرح کم نہوا ہ طبری نے اے اس طرح لکھا ہے۔" جعل بعضہ مبحلق بعضاً حتی کاد بعضہ میقتل بعضا غداً " میر آمیر المونین ص 252

بیر سر بحواله نارد فخطبری جلد 2ص 283

'' یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کاسر مونڈ تے تھے مگر ایبامعلوم ہونا تھا کہوہ رنجوغم کی وجہے ایک دوسرے گولل کر دینگے۔ جب پیغیمر اکرم صلعم نے سرمنڈ وانے والوں کو دیکھا تو فرمایا '' خدا ان سر منڈ وانے والوں پر رحم کرے۔صحابنے عرض کیا:

" يار سول الله فلما ظاهرت الترحم للملحقين دون المقصرين . قال لانهم لم يشكوا " يرة امير المونين ش 252 بحواله تا ريخ طبرى جلد 2 ش 283

یارسول اللہ آپ نے سرمنڈ وانے والوں کے لئے دعائے رحمت کی ہےاور بال تر شوانے والوں کے لئے سچھ خیس کہا۔فر مایا ۔اس لئے کہ اُٹھوں نے (میری نبوت میں) شک خیس کیا۔

اس سے نابت ہوا کہ سلح حدید ہیں ہے موقع پر نصرف حضرت عمر کو پیغیبر اکرم کی نبوت میں شک ہو گیا تھا بلکہ ان کے ساتھا کثر صحابہ پیغیبر "کی نبوت میں شک کرنے لگے تھے۔

## صلح حدیبیہ کے فوائد

اس سلح کی حکمتوں اور مسلحتوں کو اکثر مسلمان اپنی کونا فظری کی دوجہ سے نہ بچھ سکے تھے اور سلح کے موقع پر بچھی اور اس کے بعد بچھی اس پر افسر دہ اور کبیدہ خاطر رہے۔ مگر جب اس کے نتیجہ میں انہیں ویٹی وسیاسی اعتبار ہے وہ کامیا بیاں حاصل ہو کمیں جن کی وہ تو قع بھی نہیں کر سکتے تھے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں پیغیبر اکرم کی دور اندیش، انجام بنی اور حقیقت ری کا اعتبر اف کرنا پڑا۔ اور سے بات موجودہ دور کے ان وانشوروں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کہمی کا فی ہے جو پیغیبر کی اصابت رائے پر بعض اصحاب کی رائے کی برتری کا اظہار کرتے نہیں حصلتے اور پیغیبر کی اصابت رائے بیا جھی ہا زئیس آتے اور عظمت ناموں رسالت کو بارہ ہارہ کرنے پیغیبر کی تو بین ویڈ لیل ہے بھی ہا زئیس آتے اور عظمت ناموں رسالت کو بارہ ہارہ کرنے بیغیبر کی تو بین ویڈ لیل ہے بھی ہا زئیس آتے اور عظمت ناموں رسالت کو بارہ ہارہ کرنے بیغیبر کی تو بین ویڈ لیل ہے بھی ہا زئیس آتے اور عظمت ناموں رسالت کو بارہ ہارہ کرنے بیغیبر کی تو بین ویڈ لیل ہے بھی ہا زئیس آتے اور عظمت ناموں رسالت کو بارہ ہارہ کرنے بیغیبر کی تو بین ویڈ لیل ہے بھی ہا زئیس آتے اور عظمت ناموں رسالت کو بارہ ہاں۔

اس مسلم پر جوفو ائد مرتب ہوئے ان میں سے چند حسب ذیل ہیں: پہلا فائد ہیہ ہوا کہ تمام قبائل عرب پر قریش کی بے جاضد اور ہٹ دھرمی واضح

بوگئی۔ ہوگئی۔

دوسرا فائدہ بیہ ہوا کہ جومسلمان مکہ میں رہتے تھے وہ بلاخوف اپنے اسلام کو ظاہر کرنے لگ گئے۔

تیسرا فائدہ بیہ ہوا کہ کفار کومسلمانوں ہے میل جول کاموقع ملا اورانہیں اسلامی تعلیمات ہے آگاہ ہونے کاموقع ہاتھ آیا۔اوراس طرح ان کے دل اسلام کی طرف تھنچنے گلے اور وہ برضاور غبت اسلام قبول کرنے گئے۔

چوتھا فائدہ میہ ہوا کہ اس مسلم ہے ان لوگوں کے قول کی تر دید ہوگئی جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ اسلام تلوار کے زورہے پھیلا۔ بلکہ سلم صدیبیے نے بیہ بتلادیا کہ اسلام نوصلم کے لئے آخری حد تک بھی جانے کے لئے تیارہے۔

پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ قریش کی نئی نسل اسلام اور پیغیبر اسلام کی امن پسندی کی قائل ہوگئی اورانھوں نے بیسلم کرلیا کہ پیغیبر نے جنتی جنگیں لڑیں وہ قریش ہی سے جارحانہ اقدام کے دفاع میں لڑی ہیں۔

چھٹا فائد ہیہ ہوا کہ یہود جو کفارقر لیش کے ساتھ ہوکرمسلمانوں سے لڑتے تھے اسکیلے رہ گئے اور جنگ خیبر میں قریش کی مد دحاصل نہ کر سکے۔

ساتواں فائدہ بیہوا کقریش اس سلح کی دجہ ہے مطمئن ہوگئے کہ معاہدہ کی مقررہ مدت کے اندران پر حملہ نہیں ہوسکتا اس لئے انھوں نے ہتھیاروں کی فراہمی اور جنگی تیاریوں کی ضرورے محسوں ندگی۔

مگر جب اُصوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے علیف قبائل بنی خزاعہ کوفل و غارت کیا اور ان کی عہد شکنی کی وجہ ہے مسلمانوں کے لئے مکہ پر چڑھائی کرنے کاجواز بیدا ہوگیا اوراس عہد شکنی کے نتیجہ میں مسلما نوں کا نشکر مکہ پر منڈ لانے لگا تو قربیش میں مسلمانوں کورو کئے کی طاقت ہی نہتی نتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمانوں نے بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھ کر مکہ فتح کرلیا۔

# بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط

جس طرح زمانہ حال میں اک وقت میں دوبڑی سلطنت متحدہ رشیا ( روس ) .

ایک سلطنت متحدہ امریکہ ( U.S.A ) اور دوبری سلطنت متحدہ رشیا ( روس ) .

"U.S.S.R" ای طرح آنخفرت کے زمانے میں بھی ساری دنیار دوبڑی سلطنیں چھائی ہوئی تھیں ایک روس ایمپارڈ ( روم ) اور دوبری سلطنت فارس ۔ان کے علاوہ جش و چھائی ہوئی تھیں ایک روس ایمپارڈ ( روم ) اور دوبری سلطنت فارس ۔ان کے علاوہ جش و مصروشام کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں ۔ پیغیر " نے صلح حد بیبیہ کے عہدو بیان سے تسلی و اطمینان حاصل کرنے کے بعد مدینہ آکر ہے ۔ کے ماہ ذی الحجیمیں اس وقت کے برؤے اطمینان حاصل کرنے کے بعد مدینہ آکر ہے ۔ کے ماہ ذی الحجیمیں اس وقت کے برؤے بڑے ہو دیا دشاہوں اور حکمر انوں کے ام تبلیغی خطوط روا نہ کئے ان کے مام حسب ذیل ہیں۔

- ا۔ ہرقل: بادشاہروم جونصرانی تھا
- ۲- سسرى: باشاده فارس جواتش پرست تفا
  - س- نجاش: بادشاهبش جونفرانی تفا
  - هم مقوض: والى سكندرىيه (عزيرمص)
- ۵۔ حارث ابن البی شمر غسائی بمام مقدم ومثق
- ۲- ہودہ رکیس و پیشوائے بمامہ (سوار محمری رسول مقبول ص 161)
   بحوالہ تفریح الاذ کیا جلد 2 ص 237

موزحین کے قول کے مطابق ان با دشاہوں میں سے نجاشی با دشاہ جش مسلمان ہوگیا۔اور حضرت جعفرطیا رکے دست مبارک پر بیعت کی ابن اسحاق راوی ہے کہ نجاشی نے ا پنے بیٹوں کوساٹھ مصاحبوں کے ساتھ دربار رسالت میں روانہ کیا تھالیکن وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ (سوائح عمری رسول مقبول ص 167) (بحوالہ طبری ص 1569) (سیرة النبی ص 432) (تاریخ ابن خلدون ص 164)

اور مقوض والی سکندر بیانے اسلام تو قبول نہیں کیالیکن اس نے پیغیر اکرم صلعم کے قاصد کا انتہائی احتر ام کیااور اسخضرت کی خدمت میں بہت سے مخفے تحاکف روانہ کیےاورانہی میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ بھی تھیں۔

### حضرت ام حبيبه سے عقد

حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر عبداللہ بن جحش کے ہمراہ ججرت کر کے جبش جلی گئی تھیں وہاں جا کرعبداللہ بن جحش مرتد ہوگیا اوراس نے عیسائی ندجب اختیار کرلیا اور آخر عیسائی مذہب بر ہی اس نے وفات یائی۔

حضور صلی الله علیه و آله کوجب عالم غربت میں حضرت ام حبیبہ کے ہیوہ ہونے ک
اطلاع ملی او آپ نے ان کے ایا معدت پورے ہونے کے بعد۔ جب حضرت عمر بن امیه
ضمیری کو با دشاہ جبش نجاشی کے باس تبلیغی خط دے کر بھیجاتو ساتھ ہی ان کے ذریعہ ام حبیبہ کو
اکاح کا پیغام بھی بھیجوایا۔ چنا نچ نجاشی نے اپنی ایک لوٹ کی کے ذریعہ رسول کریم صلی الله علیه
والد کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ کو بھیجا اور ان کے قبول کرنے برنجاشی نے حضرت جعفر ابن
ابوطالب اور دوسرے مسلمانوں کو بلا کرخو د نکاح برنے سا

تذکار صحابیات کا مصنف لکھتا ہے کہ 'نکال کے پھوعر صدیعد حضرت ام حبیبہ جش سے مدینہ منورہ آگئیں ۔ حضوران دنول خیبر کی مہم پرتشریف لے گئے تھے بیہ آوافر 6 ججری یا اوائل 7 ھاکا واقعہ ہے۔ تذکار صحابیات ص 96

# <mark>7۔ هجری کے دانعات</mark> جنگ خیبر

# یہود کی اسلام اور مسلمانوں ہے دشمنی

جب پیغیر اکرم بہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تمام اہل مدینہ مہاجرین وانسار۔ یہود ونساری سب سے بیاع بدویان لیا کہ سب ال جل کر پیار و محبت سے رہیں وانسار۔ یہود ونساری سب سے بیاع بدویان لیا کہ سب ال جل کر پیار و محبت سے رہیں گے۔ ایک دوسر کے افیال رکھیں گے آپس میں کسی سے دشمنی نہ کریں گے اور اگر کوئی دوسر احملہ آور ہوتو سب ال کر دفاع کریں گے۔ بیاع بدویان میثات مدینہ کے نام سے معروف ہے۔

یہوداگر چہاپئی آسانی کتاب تو رہت کی پیش کوئی کی وجہ سے پیغیر اکرم کے انظار میں ہی یئر ب (مدینہ) میں آبا دہوئے تھے۔لین چونکہ یہو دی نسل پرتی میں انتہائی حد تک متعصب واقع ہوئے تھے۔جب انھوں نے بید یکھا کہ آنے والا نبی اولا دالحق یعنی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسامیل سے آیا ہے تو ان کی آئش حسد پھڑ ک آٹھی اور وہ شروع دن سے بی در پر دہ شرارتوں پرتل گئے۔ چنا نچہ انھوں نے میثاتی مدینہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنگ بدر میں کوئی ساتھ نہ دیا ، جنگ بدر کے بعد ان کی آئش حسد اور بھی پھڑ ک آٹھی اور جنگ احد کی آگئی حسد اور بھی پھڑ ک آٹھی اور جنگ احد کی آگئی حسد اور بھی پھڑ ک آٹھی اور جنگ احد کی آگئی حسد اور بھی پھڑ ک آٹھی اور جنگ احد کی آگئی حسد اور بھی پھڑ ک آٹھی اور جنگ احد کی آگئی حسد اور بھی گھڑ ک آٹھی اور جنگ احد کی آگئی حسد اور بھی گھڑ ک آٹھی ہوئے۔

جنگ احد کے بعد انھوں نے پیغیبر اکرم کو بنی نفیر کی بہتی میں دعوت وے کر بلوایا۔ اور حیلہ سے آنخصرت کے وجان سے مارڈالنے کی کوشش کی جس پر بنی نفیر کو مدینہ سے جلا وطن ہوما پڑا۔اور جنگ خندق میں وہ خو دتمام قبائل قریش کے ساتھ شریک ہوگئے اور جنگ خندق اور جنگ بنی قریظہ کے بعد تمام یہودی خیبر میں ایج ٹھے ہوکر اسلام اور مسلمانوں کوشم کرنے کے منصوبے بنانے گئے۔ جب انھیں صدیبیکا حال معلوم ہوا کہ سلمانوں نے دب
کر صلح کی ہے اور ان کی تمام شرائط مان گئے ہیں آو انھوں نے بیہ مجھا کہ سلمانوں میں اب
لڑنے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ اور اب وہ لڑنے بجڑنے سے گھبرانے گئے ہیں اس غلط
فہمی نے انہیں جرائے ولائی اور مسلمانوں کی صلح بیندی کو کمزوری پرمجھول کر کے اسلامی مرکز
مدینہ کونا خت ونا رائے کرنے برآ مادہ ہو گئے۔

# فتح خيبر کی بش<mark>ارت</mark>

چونکہ ضدی اور ہے وہم قریش بیعت رضوان کی خبرس کرسلے پر آما دہ ہوئے تھے
اور اس بیعت کا بہت اچھا اگر ظاہر ہوا تھا۔ لہذاقد رت نے اس بیعت پر اپنی لیند بدگی کا
اظہار فرماتے ہوئے بیعت کرنے والوں کوفوری طور پر اپنے انعام سے نوازنے کا پروگرام
بنالیا۔ اور حد بیبی سے دینہ کی طرف واپسی کے دوران راستے ہیں ہی سور کہ فتح نا زل فرمائی۔
اور بیول کے درخت کے فیج بیعت کرنے پراپنی طرف سے اظہار لیند بدگی کرتے ہوئے
ان کے لئے ایک فوری انعام کا اعلان فرمایا۔ چنانچوا رشادقد رہ ہوا:

" لقدرضى الله عن المومنين اذيبايعونك تحت الشجرة تعلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم و اثابهم فتحا قريباً و مغانم كثيرة ياخلونها و كان الله عزيزاً حكيماً. وعدكم الله مغانم كثيرة تاخلونها فعجل لكم هذا وكف ايدم الناس عنكم ولتكون آية للمومنين و يهديكم صراطاً مستقيماً "

بیٹک اللہ مومنوں سے راضی ہوا۔ جب وہ درخت کے بیچتم سے بیعت کررہے تصاور جو کچھان کے دلوں میں ہے وہ اس سے آگاہ ہے۔ پھراس نے ان پرتسکین مازل فرمائی اوران کوایک قریب کی فتح اور بہت ہے مال غنیمت کاموقع دیا جسے وہی لینگے۔اوراللہ زیردست حکمت والا ہے۔اللہ نے تم ہے بہت سے مال وغنیمت کاوعد و کیا ہے جسے تم ہی او گے۔پھراس نے تمہاری خاطر سے جلد اس کاموقع لا دیا ۔اورلوکوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اوراس لئے کدید جنگ مومنوں کے لئے ایک نثانی ہوجائے اوروہ تم کوسراط متقیم کی ہدایت کردے۔

## خيبر كامال غنيمت صرف بيعت كرنے والوں كاانعام تھا

سورہ فنح کی فدکورہ آیات نمبر 18 تا 20 میں خیبر کی فنح اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آنے کی بثارت دی گئی ہاں آیات میں بہت سے ہاتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1: ان میں ایک بیہ ہے کہ خود خدا نے ''مغانم کثیر ق''یعنی بہت سے مال غنیمت کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔

نمبر2: دوسری بات بیہ بے کہ خداوند تعالی نے اس مال غنیمت کوخصوص کر دیا ہے صرف صلح حد بیبیہ کے موقع پر درخت کے بیعت کرنے والوں کے لئے۔جس پر''یا خذو خا'' شاہد ہے اوراس کو دنیا میں ہی ان کے اس عمل کا ہدلہ قرار دے دیا جس پر لفظ''ا فابھم'' شاہد ہے۔

چونکه عربوں کی جنگ سے غرض اکثر مال غنیمت ہوتی تھی اور سلح حدیبیہ کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہ گئے تھے لہذا فعلم مافی قلوبھم کہہ کرفر مایا کہ" وعد کم الله مغمانم سخیانم سخیر ہ تا خذونها فعجل لکم هذه" تمہارے داوں کا حال اے معلوم تھااس نے تمہارے داوں کا حال اے معلوم تھااس نے تمہارے لئے بکثرت مال غنیمت کاتم سے وعدہ کیا جے صرف وہی لینے اور فتح خیبر کی صورت میں اس کاموقع جلد لا وہا۔

تیسری بات سے کرفتدرت نے صلح صدیبید کواور جنگ کی نوبت ندآنے دیے کو لوگوں کے ہاتھ روک دیے تے جیر کیااور ریے کہا کہ "کف اید دی الناس عنکم "یعنی اس مسلح کی دجہ سے کفار قریش کے ہاتھ جنگ سے ردک دیئے گئے۔اور یہود یوں کی اس مسلح نے جمراً ت بروصا دی کہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاری کریں او راس طرح ان کے ساتھ مقابلہ کا موقع آئے اور مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ گئے۔

چوتھی ہات ہے ہے کہ قدرت اس جنگ کومونین کے لئے ایک نشانی قرار دے ربی ہے جس پر''ولت کون آیہ للمومنین "شاہد ہاب دیکھنا ہے کہ یہ جنگ مونین کے لئے نشانی کس طرح ہے۔

## مومنین کے لئے ایک نشانی

یہ جگہ مونین کے لئے نٹائی کس طرح ہے؟ تمام موزمین نے صلح حدیبیہ کے موقع پڑھرہ کے لئے جانے والوں کی تعداوزیا وہ سے زیاوہ تیرہ سواور بندرہ سو کے درمیان ککھی ہے اور بعض نے چو دہ سواور سولہ سوبھی لکھی ہے جبکہ یہودیوں کی تعداو خیبر میں چو دہ ہزارتک پینچی ہوئی تھی جو کیل کا نئے ہے لیس اور رائج الوقت اسلمہ جنگ ہے سلم تھے۔اس کے علاوہ نئی خطفان کے ساتھوان کا معاہدہ ہو چکاتھا کہ وہ جنگ میں یہودیوں کا ساتھودیں گے جن کی تعداد چھے ہزارتک لکھی ہے۔

اسلامی دستور کے مطابق مال غنیمت صرف ان مجاہدین کاحق ہوتا تھا جو جنگ میں شریک ہوتے تھے اور قدرت نے سلح حدیبیے ہوئے ہوئے صرف ان چودہ سویا سولہ سوبیعت کرنے والوں سے بیدوعدہ کیا تھا کہ بید مال غنیمت صرف تم ہی لوگے ۔ کویا قدرت نے بید کہددیا تھا کہ اس جنگ میں چودہ سویا سولہ سومسلمانوں کا مقابلہ بیس ہزار مردان جنگی سے ہوگا جو رائے الوقت ہھیاروں سے مسلح ہوکر مضبوط قلعوں کی بناہ میں رہتے ہوئے لارے ہوں گا اور خدا نے پنج ہرا کوائی بات کی تا کیدکردی کہ خیبر کی جنگ کے لیے اگر رہے ہوں گا ورخدا نے پنج ہرا کی اور جانا بھی چا ہے قوائی کوساتھ لے کرنہیں جانا ۔ کیونکہ خیبر دوسرے مسلمانوں میں سے کوئی اور جانا بھی چا ہے قوائی کوساتھ لے کرنہیں جانا ۔ کیونکہ خیبر

کامال غنیمت دلانے کا وعد ہ صرف ان ہی چو دہ سویا سولہ سوسلمانوں ہے ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اورا گر سلمان جی وغیر ہ کے لئے ساتھ نہ چلنے اور سلم حد یبیہ کے موقع پر شرکت نہ کرنے کے بارے میں کوئی عذر کریں تو ان کاعذر قبول نہ کرنا جیسا کہ ارشاد ہوا:

ہوا: "سید قبول السمخلفون من الاعراب شعالت اموالنا و اہلونا و اہلونا و اہلونا ہوا سعفور لنا ، یقولون بالسنتھ مالیس فی قلوبھم" (سورہ الفقے - 11) قریب ہے کہ عرب و یہا تیوں میں ہے جو لوگ بیچھے رہ گئے تھے (اور جی وغیرہ کے لئے جاتے وقت تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھی ) تم ہے یہ کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے بال بچوں نے ہم کو کام میں لگائے رکھا، آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا کریں ہمارے بال بچوں نے ہم کو کام میں لگائے رکھا، آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا کریں (اے بیغیر پی کہاں ہے دلوں میں کیا تھاوہ وقد رہ اپنے بیغیر کے اس طرح کہاوار ہی ہے اب ان کے دلوں میں کیا تھاوہ وقد رہ اپنے بیغیر کے اس طرح کہاوار ہی ہے کہ: " بیل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمومنین الی اہلھم ابلاً

(اے پیغیبر ان ہے کہہ دو کہ اصل ہات ہیہ کہ) تم نے بید گمان کرلیا تھا کہ رسول اورا بمان لانے والے اپنے ہال بچوں میں بھی پلٹ کر ہی ندآ کمیں گے ( یعنی پیسب کے سب مکہ جاکر مارے جا کمیں گے )۔

اس کے بعد قد رت بخق کے ساتھ تنبیہ کررہی ہے کہ حدیدیمیں بیعت کرنے والوں کے سواہر گزیر کرکئری کوساتھ لے کرخیبر کی جنگ کے لئے نہیں جانا ۔ چاہے وہ جانے کے لئے کتناہی اصرار کیوں نہ کریں جیسا کہ ارشا دہوا:

سيقول المخلفون اذا نطلقتم الى مغانم لتاخذوانها ، ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قبل لن تتبعونا كذالكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا ، بل كانوا لا يفقهون الاقليلا (سورهالفتح-15) قریب ہے کہ پیچے رہ جانے والے (اور کچے وعمر ہ کے لئے پیغیبر کے ساتھ نہ جانے والے والے والے گا کہ اے حاصل کرو۔ تووہ جانے والے کہ است حاصل کرو۔ تووہ یہ کہیں گے کہ میں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تہارے ساتھ چلیس ۔ وہ یہ چا ہج ہیں کہ اللہ کے وعد کے وجہ ل ویں (اسے پغیبر تم ان ہے) کہدود کہ تم ہرگز ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاسکتے اللہ تعالی اس بارے ہیں تہارے لئے پہلے ہی فرماچکا ہے۔ اس پروہ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ متم ہم سے حسد کررہے ہو (حالانکہ یہ بات نہیں ہے) بلکہ (دراصل) بات بیہ ہوہ وہ بجھتے ہی بہت کم ہیں۔

اس آیت میں قدرت کے الفاظ کہ 'وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دعدے کوبدل دیں'' پکار پکار کر کہدرہے ہیں کہ اللہ نے خیبر کا مال صرف صلح حدید ہیں کے موقع پر بیعت کرنے والوں کو دنیاوی انعام کے طور پر دینے کا وعدہ کیا تھا اور اس میں کوئی شریک نہیں ہوسکتا تھا۔ لہذا دوسروں کو چلنے کی خواہش کے باوجو واجازے نہیں دی گئی۔

اب ایک طرف یمودیوں کاچودہ ہزار کالشکراور چھ ہزار بی عطفان کے مردان جنگی کے ساتھان کا معاہدہ اور دوہری طرف قدرت یہ کہدری ہے کہان ہیں ہزار مردان جنگی ہے ساتھان کا معاہدہ اور دوہری طرف قدرت یہ کہدری ہے کہان ہیں ہزار مردان جنگی ہے مقابلہ کے لئے صرف اور صرف یہ چودہ سویا سولہ سوافرا دی جا کمیں گے جنہوں نے حد یبیہ کے مقام پر ببول کے درخت کے یتجے تی تی ہی ہاتھوں پر ببعت کی تھی اور جنگ کی صورت میں فرار نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ان کے علاوہ اگر کوئی اور جانا بھی چا ہے تو انہیں مورت میں فرار نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ان کے علاوہ اگر کوئی اور جانا بھی چا ہے تو انہیں ہرگز ہرگز ساتھ نہیں لے جایا جاسکتا۔ یعنی جنگ بھی ان چودہ سوکی چودہ ہزار کے ساتھ ہوگی اور فتح یا ہے جس کی عاصل کریں گے۔

مومنوں کے لئے قدرت کی اس سے بڑھ کراور کیانشانی ہوگی؟ کہ قدرت چودہ سوآ دمیوں کو چودہ ہزار یا ہیں ہزار مردان جنگی سے لڑا کر فنچ ونصرت اور بہت سے مال غنیمت کی بشارت دے رہی ہے۔

## خيبر كي طرف روائگي

پیغمبراکرم نے حدید بیسے واپسی کے بعد تقریباً ہیں دن مدینہ میں قیام فرمایا اس عرصہ میں اسخضرت نے اس وفت کے بڑے بڑے بڑے یا دشاہوں اور حکمرانوں کوتبلیغی خطوط تحریر فرمائے ۔

جب پیفیر کومعلوم ہوا کہ یہو ذخیر مدینہ پر تملد کرنے کے لیے پر تو ل رہے ہیں تو آپ سرف انہی مسلمانوں کو جوسلے صدید ہیں موجود تصاور جن کی تعداد کم ہے کم تیرہ سواور زیادہ سے نام مسلمانوں کو جوسلے صدید ہیں دوسوسوار اور ہاتی پیادے تصابیخ ہمراہ لے کر ماہ محرم ہے۔ ماہ محرم ہے۔ میں خیبر کی طرف رواند ہوئے۔

## رئیس منافقین کی طرف سے یہودیوں کواطلاع

جب عبداللہ ابن ابی رئیس منافقین کو پیغیبرا کرم کے ارادے کاعلم ہوا تو اس نے خیبر کے یہودیوں کے پاس اپنے خاص آ دی کے ذریعہ یہ پیغام پہنچایا کہ محد تہماری طرف چل پڑے یہ ۔ لہندائم اپنااسلے سنجال اواپنے مالوں کو لعوں میں محفوظ کردو۔ اور جنگ کے لیے قلعوں میں محفوظ کردو۔ اور جنگ کے لیے قلعوں سے باہرنگل آ وَاوراس سے بالکل ندوُروچونکداس کے سیابیوں کی تعداد بہت ہی کم ہے ۔ اور تہمار کے فقداد بہت زیا وہ ہے ۔ اس کا بیجہ یہ ہوا کہ یہو دی فشکر اسلام کے آنے سے پہلے روزان قلعوں سے باہر نگلتے اور جنگی مشقیں کرنے گئے۔

# بيغمبرا كرم كاقبيله بني غطفان كي طرف رخ

چونکہ پیغیبراکرم گرمعلوم ہو چکاتھا کہ بنی خطفان اہل خیبر کے حلیف اور معاہد ہیں اور وہ جنگ میں ان کاساتھ دیں گے اس لئے آپ نے اہل خیبر اور بنی خطفان کی بستیوں کے درمیان مقام رجیح کا رخ کیا اور مقام رجیح میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا تا کہ بی خطفان اہل خیبر کی مد دکونہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب و ہسلمانوں کی آمد کی خبر پاکر خیبر کے ارا دے سے فکلے قومسلمانوں کواپنے راستے میں حائل دیکھ کررک گئے اور اپنے گاؤں کے تباہی کے پیش نظرانے گھروں کوواپس چلے گئے۔

#### خيبركا محاصره

بی خطفان کے بیٹ جانے کے بعد مسلمان خیبر کی طرف بڑھے چونکہ بی خطفان کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے فشکر اسلام کو خیبر کی سرزمین میں پہنچنے میں دیر ہوگئ اورجس وقت یہودیوں کے انداز ہ کے مطابق سپاہ اسلام کو خیبر کی سرزمین میں پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہ پہنچ تو یہودیوں نے بیہ خیال کیا کہ پنج برابل خیبر کا مقابلہ کرنے سے گریز کرگئے ہیں ۔ لہذا جس وقت پنج براکرم نے خیبر کا محاصرہ کیا اوران کے تمام ارتباطی راستوں کو مسدود کردیا ۔ اس وقت وہ اپنے قلعوں کے اندر میٹھی نیندسوئے ہوئے تھے صبح کے وقت جب انھوں نے قلعہ کے دروازوں کو کھولاتو خودکو فشکر اسلام کے محاصرے میں پایالہذاوہ فورا جب انھوں ہوگئے اور قلعہ بند ہوکر جبح جبح کر کہنے گئے دمجر آگئے دمیں پایالہذاوہ فورا بی قلعہ میں داخل ہوگئے اور قلعہ بند ہوکر جبح جبح کر کہنے گئے دمجر آگئے دمیں کا خور آگئے ۔

### خيبر کے قلع

یہودیوں نے دفائ استحام کے پیش نظریہاں پر چھوں نے بڑے سات قلیخیر کررکھے بھے تا کہ دہ ان کوبوقت جگ فنگف مقاصد کے لئے استعال کر کیس ۔ چنانچہان میں ہے کہی میں سامان رسد تھا کسی میں اسلحہ جنگ تھا اور پچھ میں مورتوں اور بچوں کوقلعہ بند کیا تھا۔ اور پچھ میں فوج اور مردان جنگی کا قیام تھا اور صرف ایک قلعہ جس کوقلعہ قبوص کہتے ہیں جنگ کے استعال کے لئے تھا اس قلعہ کوحد بیٹ و تا ریخ و سیرت کی کتابوں میں قلعہ خیبر کے مام سے یا دکیا جاتا ہے اس کے سامنے ایک گمری خند تی تھی اور یہ قلعہ اپنی مضبوطی اور

استحام کی وجہ سے نا قابل تسخیر تھا۔ یہودی ای قلعہ سے جنگ کررہ بھے اور باتی کے چھ قلع اس کے ساتھ اس طرح مربوط تھے کہ ان سے رسد، اسلحہ جنگ اور مردان جنگی اس قلعہ تک آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچتے رہیں۔ لہندااس قلعہ قبوص یا قلعہ خیبر کی فتح ہی دراصل خیبر کی فتح تھی اور باتی کے چھے قلعوں کی علیحہ وہ علیحہ وفتح مورخیین اور سیرت نگاروں نے اس واقعہ میں صرف رنگ بھرنے کے لئے تحریر کی ہے کیونکہ وہ قلع سب کے سب قلعہ قبوص کے واقعہ میں صرف رنگ بھرنے کے لئے تحریر کی ہے کیونکہ وہ قلع سب کے سب قلعہ قبوص کے بیچھے تھے لہندا ان کے فتح ہونے کا کوئی سوال ہی نہ تھا اصل جنگ صرف قلعہ قبوص ہے ہور ہی میں لہندا جب قلعہ قبوص یا قلعہ خیبر فتح ہوگیا ان کا حاکم مارا گیا اور اہلیان خیبر نے جھیا رو ال

### محاصر ہے میں طول کی وجہ

چونکہ یہودی کشکر اسلام کود کیجے کر قلعہ بند ہوگئے تھے اور مسلما نوں نے ان کے گرد محاصرہ کرلیا تھالہذا جب تک یہودیوں کے پاس قلعہ کے اندر تیر اور پھر رہے وہ مسلما نون کی طرف قلعہ کے اندر تیر اور پھر رہے وہ مسلما نون کرتے رہے اور مسلمانوں پر تیروں کی ہارش کرتے رہے اور انھوں نے مسلمانون کوقلعہ کے قریب آنے ہی نددیا۔ لہذا قلعہ خیبر کا محاصرہ طول تھینے گیا اور اس کا ثبوت ہیہے کہ مال غنیمت میں تمام مورضین اور سیرت نگاروں نے زر ہیں اور تیراور تدور کرمانیں تو کافی تعداد میں کھی ہیں گرمال خدمیت میں کسی نے ایک بھی تیز ہیں کھا۔

# پنجمبر کے در دشقیقہ اور حضرت علیؓ کے آشوب چیثم کی وجہہ

معتبر تاریخوں اورسیرت کی کتابوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کے محاصر کے دوران پیغمبر اکرم کا حور دھنے تھی کہ دوران پیغمبر اکرم کی دوروشقیقہ اور دھنرت علی کوآشوب چشم لاحق ہو گیا تھا اس کی دوبہ میتھی کہ غزوات میں عام طور برسید سالاری کے فرائض پیغمبر اکرم خودانجام دیتے تھے اور علمبر داری

کامنصب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سپر دکیا جاتا تھا۔ جنگ خیبر کے موقع پر بھی مدینہ سے چلتے وقت ہے ہی پیغیبرا کرم (ص)لشکر اسلام کی سید سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے اور علمبر دارلشکر علی ابن ابی طالب تھے اور دونوں ہی میدان جنگ میں اپنے فرائض یوری تند بی ہے ادا کرتے تھے ۔لہندا خیبر کے طویل محاصرے کے دوران راتو ں کو جا گتے رہنے کی وجہ ہے پیغیبر اکرم می کو در دشقیقہ ہوگیا اور حضرت علیٰ کو آشوب چیثم کی شكايت بيدا ہوگئی ۔لہذا بعض سيرت نگاروں كااورموزعين كابيركہناقطعی غلط ہے كہ پیغمبرا كرم حضرت علی کوآشوب چیشم کی دجہ ہے دینہ میں ہی چھوڑ گئے تھے لیعنی جنگ بدر، جنگ احداور جنگ خندق کے فاتح کو ساتھ نہ لے گئے اور چو دہ ہزار یہود کے مردان جنگی کامقابلہ کرنے کے لئے صرف ان چودہ سوافر ادکوساتھ لے گئے جن کو جنگ بدر، جنگ احداور جنگ خندق میں اچھی طرح ہے آزما کیکے تھے۔اور جنگ خیبر میں جو کارگذاری اُصوں نے دکھائی اس کا بیان آ گے چل کرہوگا۔جبکہ سورہ فنح میں خدابیفر ماچکاتھا کہ خیبر کامال غنیمت صرف اورصرف حدید بیا کے مقام بران بیعت کرنے والوں کے لئے ہی ہے لہٰداان میں ہے کئی کوچھوڑنا نہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کوساتھ لے جانا نہیں جاہے کوئی ساتھ جانے پر اصرار بھی کرے ۔لہذا کوئی بھی تجربہ کارسیہ سالا را لیی غلطی نہیں کرسکتا تھا ۔لہذا آشوب چیثم کی وجہ ہے مدینہ میں علیٰ کو چھوڑ جانے کی کوئی تک نہیں تھی ۔ کیونکہ اگر مدینہ میں انکھیں و کھر ہی ہوتیں تو و ہلعاب دہن جو آنخضرت نے خیبر کے میدان میں لگا دیا تھا و ہلعاب دہن مدینہ ے روا تگی کے وقت بھی لگایا حاسکتا تھالیکن علی جیسے شجاع و بہا در، فاتح ہدرواحد وخندق اور لشكر اسلام كيعلمبر داركومدينه جيمو رجانا كسي طرح بهي درست نبيس موسكتا تفا كيونكه بيربات پغیبر کےعدم تدبیر کی دلیل مبنی ۔لہذا جس نے حصرت علی کے مدینہ چھوڑ جانے کی بات گھڑی ہے وہ حضرت علی کے بحثیت علمبر دا رکشکرمدینہ ہے روا تکی کی فضیلت کو گھٹانے کے لئے گھڑی ہے۔

چنانچ جنہوں نے حضرت علی کے آنکھیں دکھنے کی وجہ سے مدینہ چھوڑ جانے کا افسانہ گھڑا ہے اُٹھوں نے خیبر کی روائل کے وقت دوسرے کوملمبر وارلشکر لکھا ہے ۔ حالانکہ جنہوں نے مدینہ سے روائل کے وقت حضرت علی کاعلمبر وارلشکر کی حیثیت سے چلنا لکھا ہے وہی صحیح اور درست ہے۔

کیکن چونکہ میہ بات مسلمات تاریخیہ ہے ہے کہ قلعہ خیبر کوحضرت علی نے فتح کیا تقالہذ احضرت علی کوخیبر میں بلانے کے لئے ما دعلی گھڑی گئی کہ پنجبر نے ما دعلی بڑھ کر حضرت علی کومد و کے لئے بکارا تو حضرت علی نے مدینہ سے گھوڑی پر پھلاری ماری اور خیبر کے میدان میں پہنچ گئے ۔ مگر آنکھیں اب بھی دکھ رہی تھیں لہذا خیبر کے میدان میں پہنچنے کے بعد آنخضرت نے حضرت علیٰ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور حضرت علیٰ کی آنکھیں اچھی ہوگئیں ۔کوئی نہیں سوچتا کہ اگر حضرت علیٰ کی انکھیں مدینہ میں دکھنے آئی ہوتیں تو پغیبر چلتے وفت مدینه میں ہی و دلعاب دہن لگا کراچھا کردیتے جوخیبر کےمیدان میں لگا کر اجھا کیا مگرانہیں مدیندمیں چھوڑ کررواندندہوتے ۔اورتعجب کی بات بیرے کے صوفیوں نے ا بنی اس گھڑی ہوئی ما دعلی کورواج وینے کے لئے اس کے لئے بہت ی خصوصیات گھڑ کر بیان کیس جونا دعلی کو پڑھے گااس کی وہ حاجت پوری ہوگی جو دیں دفعہ پڑھے گااس کی پیہ حاجت یوری ہوگی اورحاجات کے یورا ہونے کے لئے دعائیں اور عملیات کے لکھنے والوں نے صوفیوں کی اس گھڑی ہوئی یا دعلی کواپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا او رحاجت مندوں نے اس کاورد کرکر کےاس کورواج دینے میں بڑا کام کیااور بعضے بے خبر شعرانے اس کو'' یاعلی مد د'' کہنے کے جواز کے لئے دلیل بنایا جیسا کہ ہمارے ایک بے خبر شاعرنے کہا ہے کہ

> ے ہمنے کہاتو موردالزام ہوگئے خیبر میں خود نبی نے کہایاعلیٰ مدد

اورسا دہ اوج اور بے خبرعوام کے لئے اس شاعر کی دلیل قرآن ہے بھی بڑھ ھاکر

مانی جانے تھی۔

اورہا ویلی کے گھڑنے والے صوفیوں نے اس کے گھڑنے میں ایک کمال یہ کیا کہ حضرت علی کے مجز ہ کاعقیدہ رکھنے والوں کے لئے اس میں حضرت علی کے ایک مجز ہ کا محفیرہ کے والوں کے لئے اس میں حضرت علی کے ایک مجز ہ کی صورت موجود تھی کہ اوھر خیبر میں پینچ برا کرم نے ہا ویلی پڑھی یعنی حضرت علی کومد و کے لئے پکارا تو حضرت علی نے مدینے ہے گھوڑے پر پھلاری ماری اور فورا نخیبر کے میدان میں پہنچ گئے ۔ بہر حال حضرت علی کا علمبر وار لشکر کی حیثیت سے خیبر کی طرف روا نہ ہونا بھی مسلمہ ہے اور آپ کا فیبر کے محاصرے کے دوران مسلمہ ہے اور آپ کا فیبر کے محاصرے کے دوران آشوب چھم میں مبتلا ہونا بھی مسلمہ ہے اور آپ کا حضرت علی کی آئھوں میں لھاب و بہن لگانا بھی مسلمہ ہے اور آپ کا حضرت علی کی آئھوں میں لھاب و بہن لگانا بھی مسلمہ ہے اور آپ کیا کر آئے گا۔

# يغيبراكرم اورحضرت على كالبين البين خيمول ميس أرام فرمانا

مسلم طور پر ہر کام میں جا ہے وہ مید نبوی کی تغیر ہویا جگ کامیدان پیغیر ہرا ہر کے شریک رہے تھے اور جنگ کے میدان میں تو پیغیر اکرم اور حضرت علی اپنی ذمہ داری کو سب سے زیا دہ بڑھ چڑھ کرا واکرتے تھے لہذ اخیبر میں بھی انھوں نے خیبر کے ماصر کے گرانی کا کام انجام دیا اور را تو ں کوجاگ کر خیبر کے ماصر کے گرانی کرتے رہے چنا نچ خیبر کے طویل محاصر کے گرانی کرتے رہے چنا نچ خیبر اکرم کو در وشقیقہ کے طویل محاصر کے گرانی کرتے کرتے اور را توں کوجا گئے جاگتے پیغیبر اکرم کو در وشقیقہ لاحق ہوگیا اور حضرت علی کی آئیسیں و کھنے آگئیں ۔ لہذا پیغیبر اکرم بھی اور حضرت علی بھی آرام کرنے کے لئے اپنے اپنے تیموں میں جلے گئے ۔

ادھریبود اپنے محاصرے کے حالت میں رہتے ہوئے اپنے ترکشوں کے سارے تیراور پھرختم کر چکے تھے جب انھوں نے محاصرہ کی حالت میں پچھزی دیکھی تو وہ قلعہ کا دردازہ کھول کرلڑنے کے لئے ہا ہرنگل آئے۔

### حضرت عمراور حضرت ابوبكر كامقابله ميں جانا

جبيا كهاويربيان بوجكاب كه يغيراكرم درد شقيقه كي دجه سے اپنے خيمه ميں آرام فر مارے تھے کہ یہودیوں نے قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر نگلنا شروع کر دیا اوراڑنے کی تیاری شروع کردی جبکہ صفرت علی بھی آشوب چیٹم کی وجہ سے اپنے خیمہ میں آرام فرمارے تھے لبذاقرائن بہ بتلاتے ہیں کہ یہودیوں کے قلعہ نے نکل کر جنگ کے لئے آما وہ دیکھتے ہوئے حفزے عمر نے آنخضرت ہے جا کرعرض کیا ہوگا کہ یا حضرت یہودی قلعہ ہے باہرنگل کر لڑنے کے لئے پرتول رہے ہیں لہذا اگراجازت ہوتو میں مسلمانوں کا ایک دستہ لے کران کے مقابلہ کے لئے چلا جاؤں ۔ چونکہ پیغیر ورد شقیقہ کی وجہ سے آرام فرمارے تھے لہذا صورت حال کا جائز ہ لے کر پیغیر نے ان کو یہو دیوں کے مقابلہ میں لڑنے کے لئے جانے کی اجازت دے دی ہوگی ۔لہندابعض لوکوں کا بیر کہنا درست معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت عمر خود ہی علم لے کریہودیوں ہے لڑنے کے لئے رواندہو گئے تھے بہرحال قرائن پیر تلاتے ہیں کہ حفرت عمر انخفرت کومورت حال ہے آگاہ کرکے انخفرت ہے اجازت لے کرہی مقابلہ کے لئے گئے ہوں گےلیکن حدیث و تاریخ وسیرت کی تمام کتابیں جنہوں نے جنگ خيبر كواقعه كوبيان كياب بيكهاب كه حضرت عمريبو ديوں سے مقابلہ کے لئے گئے كيكن ان ہے شکست کھا کروا پس لوٹ آئے اس کے بعد قرائن پیتلاتے ہیں کہ جب حضرت عمر شکست کھا کرواپس اوٹے تو حضرت ابو بکرنے خود ہے ہی ان کے مقابلہ میں جانا مناسب سمجھاہو گااور جب حضرت ابو بکربھی شکست کھا کرواپس آ گئے تو حضرت عمر دوہا رہلم لے کر دوباره مقابله کے لئے روان ہو گئے اوراس دفعہ ضرور آنخضرت سے اجازت لینے کی ضرورت نه مجھی ہوگی لیکناپ کی دفعہ جوحضرے عمرشکست کھا کرواپس لوٹے تو وہ فوج کوذمہ دارگھہرا رے تھے اور فوج حضرت عمر کوشکست کا ذمہ دار کھیر ار ہی تھی۔ جبیبا کیطبری نے لکھا ہے۔ " نحض من نحض معه الناس فلقوا اهل خيبر فانكشف عمرو اصحابه و اصحابه و المسحاب فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . يجنبه اصحابه و يجنبهم"

بحواله تا ريخ طبري ج2ص 300

یعنی حضرت عمر پچھالوگوں کے ساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور خیبر یوں سے مڈ بھیڑ ہوتے ہی حضرت عمر اوران کے ساتھی بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور رسول الله صلی الله علیہ و آلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر فوج کو ذمہ دا رکھپر ارب متھے کہ اُٹھوں نے برز دلی دکھائی اور فوج حضرت عمر کو کہہ رہی تھی کہ وہ درز دل نکلے۔

# پنیمبر" کاحضرت علیٰ کوعلم دے کر بھیجنا

پیغیمرا کرم صلی اللہ علیہ و آلہ نے جب بیہ حالت دیکھی کہ فوج والے حضرت عمر کو ذمہ دارگشہرا رہے ہیں کہانھوں نے بز دلی وکھائی اور حضرت عمر فوج کو ذمہ دارگشہرا رہے ہیں کہیمرے ساتھی بز دل نکلےاور جم کرنے لڑے۔

اور جب آنخضرت صلی الله علیه و آله نے شکست خور د ہفوج کی حالت دیکھی اور لشکر میں پھیلی ہوئی بدد لی پرنظر ڈالی تو فتح کی نوید دیتے ہوئے فر مایا:

" اما والله لا عطين الراية غداً رجلاً كراراً غير فرار يحب الله و رسوله يفتح الله على يديه "سيرة امير المومين ص 260 رسوله يفتح الله على يديه "سيرة امير المومين ص 260 بحواله تا ريخ خميس جلد 2 ص 32

خدا کی قتم ضرو رضرورکل میں علم دوں گااس مر دکو جو پیہم اور برڑھ برڑھ کر تملہ کرنے والا ہو گااو رراہ فر اراختیا رکرنے والانہ ہو گاو ہ خدا اوراس کے رسول کو دوست رکھتا ہے او رخدا اوراس کا رسول اسے دوست رکھتے ہیں ۔اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر کو فتح کرے گا۔ اورتاريُّ ابوالقداء مين آتخفرتُ كالفاظ السطرة ورج بين " اما والله لا عطين الراية غدا رجلاً يحب الله و رسول و يحبه الله و رسول كراراً غير فرارا يا خذها عنوة " البلاغ الميين جلد 1 ص 428 بحوالمتاريُّ ابوالقد اء الجزء الاول ص 140

### بغض عليٌّ كي انتها

بعض سیرة نگاروں نے پینیبر کی اس حدیث میں، جوحدیث رایت کے ام ہے مشہور ہے بغض کی وجہ ہے شک ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اردو ترجمہ سیرة ابن ہشام کے مترجم و مرتب محد احسان الحق سلمانی نے مقبول اکیڈ بچی کی شائع کردہ سیرة ابن ہشام کے ص 531 پراس حدیث کے متعلق میرحاشید کھا ہے:

معلوم اییا ہوتا ہے کہ اردور جمہ سیرۃ ابن ہشام کے مرتب نے سیحے بخاری کی اچھی طرح درق گر دانی نہیں گئے ہے کہ اردور جمہ سیرۃ ابن ہشام کے مرتب نے سیحے بخاری کی ایک مقام پر بیرحدیث رایت دوسرے راویوں سے بھی منقول درج ہے۔ البلاغ المبین 1 ص 418

بحواله مجيح بخاري كتاب الجها و56 بإ ب102

121 - 403 كتاب 62 فضائل اصحاب النبي باب9

كتاب 64 المغازي باب38

یعنی مسلمہ طور پر اس حدیث کو صرف ہریدہ نے ہی نہیں بلکہ اصحاب پیغیبر کی ایک کثیر جماعت نے بیان کیا ہے لہذا سیر قابن ہشام کے اردوتر جمد کے مرتب نے حاشیہ میں بغض علی کی دجہ سے اپنی طرف سے اس حدیث کے بارے میں جو حضرت علی کی فضیلت کوبیان کرنے والی ہے شبد والنے کی کوشش کی ہے۔

حدیث رایت کوصحابہ کی ایک کثیر تعدا دیے روایت کیا ہے

حدیث رایت کو صرف بریدہ بن سفیان نے ہی بیان نہیں کیا جیسا کہ سلیمانی صاحب نے سیرة ابن ہشام کے صفحہ 531 کے حاشیہ میں لکھا ہے بلکہ صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے اس کوروایت کیا ہے۔

چناچەشاەمحدىلى حيدر حنى اپنى كتاب سيرة العلوبية حصد سوم ميں ص 239 ميں حديث رايت كے تعلق اس طرح لكھتے ہيں:

''اس حدیث کوقریب قریب تمام محدثین نے روایت کیا ہے۔ بیرحدیث بھی اصح الاخبار واثبت الاسانید ومتفق علیہ ہے ۔اصحاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب ذیل حصرات اس کے راوی ہیں:

«معفرت عمرابن الخطاب من حضرت علی مرتضی منفرت عبد الله ابن عباس منفرت عبد الله ابن عباس منفرت عبد الله ابن الوع منفرت ابو مريره ، حضرت سلمه ابن الوع ، حضرت عمران ابن حصيمن ، حضرت سعد ابن الي وقاص ، حضرت جاير ابن عبد الله ، حضرت ابويعلی ، عضرت بريده بن حصيب ، حضرت حسن ابن علی ، حضرت ابورا فع مولی المخضرت ، حضرت مناور افع مولی المخضرت ، حضرت ابوسعيد خدرى ، حضرت ابوير ده ، حضرت حسان بن تا بت ، حضرت عامر بن سعيد -

اس کے بعد فاضل مولف نے ان تمام روایتوں کومعداسناد کے نقل کیا ہے جوان صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے۔ ای طرح بدرالدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرعے صحیح بخاری جلد 7 ص

632 ميں لکھتے ہيں:

"قال رواه جساعة من اصحابه غير سهل و ابو هريره على و سعد ابن ابنى وقاص والنوبير بن العوام و الحسن ابن على و ابن عباس و جابر ابن عبدالله و عبدالله ابن عمر و ابو سعيدالخدرى . و سلمه بن اكوع ، و عمران ابن حصين ، و ابو يعلى الانصارى و بريده و عامر ابن ابي وقاص و آخرون " ديعني الله حديث (رايت) كوبل وابوهريره وعلى وسعدا بن الي وقاص وزيير بن العوام وصن ابن على وعبدالله ابن عبال و جابرا بن عبدالله وعبدالله ابن عمر وابوسعيدالخدرى، عمران ابن هين وابوليعلى السارى و بريده و عامر بن الي وقاص كعلاو و صحابكى ايك كثير عمران ابن هين وابوليعلى المسارى و بريده و عامر بن الي وقاص كعلاو و صحابكى ايك كثير عمران ابن هين وابوليعلى المسارى و بريده و عامر بن الي وقاص كعلاو و صحابكى ايك كثير عما عت في دوايت كيا بي " البلاغ المبين ح الم ط28 هم عمران عبد كاري جد من البلاغ المبين ح الم ط28 هم عمران عبد كوراية كيا بي " و البلاغ المبين ح الم ط38 هم عبد كوراية كيا بي " و البلاغ المبين ح الم ط38 هم عبد كوراية كيا بي كوراية القارئ شرح بخارى جلد 7 م 632 هم هم عمران ابن هين و البلاغ المبين ح الم ط38 هم عبد كوراية كيا بي تعاري جلد 7 م 428 هم هم عبد كوراية كيا بي تعاري جلد 7 م 428 هم هم هم عبد كوراية كيا بي تعاري جلد 7 م 428 هم هم هم عبد كوراية كيا بي تعاري جلد 7 م 428 هم هم هم هم عبد كوراية كوراية

# اس دن ہر صحافی علم لینے کا آرز ومند تھا

متندتاریخوں اور حدیث وسیرۃ کی کتابوں کے مطالعہ سے پید چلتا ہے کہ پیغیبر اکرم کے اس اعلان کے بعد ہرایک صحابی علم ملنے کا آرز دمند فقاا و راس انتظار میں فقاکل علم اس کو ملے گا۔

امام بخاری اپن سیحی میں لکھتے ہیں" فیخد اوا علی دسول الله کلهم یسوجوں ان یعطاها" یعنی وہ سب کے سب سیج ہی سیج ہی سیج ہوگئے اور ہرایک بیامیدلگائے ہوئے تھا کہ ملم اس کو ملے گا" سیرۃ امیر المونین سی 263 بحوالہ سیج بخاری جلد 1 مس 525

یہاں تک کہ حضرت عمر دو مرتبہ فنگست سے دوچار ہونے اور ہزیمت اٹھاکر واپس آنے کے باوجود فو فرماتے ہیں" فیما احببت الا مارة قبل یومیئذ فتطاولت لھا و استشرقت رجاء ان یدفعها الی " یعنی مجھے اس دن ہے پہلے بہھی سر داری کی خواہش نہیں ہوئی ۔ مگر میں او نچا ہوکر اورگر دن لمبی کر کے امید کرر ہاتھا کہ مجھے دیں گے۔ (سیر قامیر المومنین ص 264) بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 2ص 48

#### المخضرت كاحضرت على كوطلب فرمانا

اگلے دن پیغیر اپنے خیمہ ہے ہرآمد ہوئے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور فر مایا کہ علق کہاں ہیں۔ کسی کے بیگراپنے خیمہ ہے ہوتی کانا مہلیا جائیگا۔ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ وہ خت ترین آشوب چیٹم کی دوجہ ہے اپنے خیمہ میں آرام کررہے ہیں۔ لہذا ہر طرف ہے شور اٹھا کہان کی آؤ آئکھیں دکھرہی ہیں۔ فر مایا کسی کو جیچواوران کو بلاؤ۔ چنا نچے مسلم ابن اکوع گئے اور علی کو لے کرآئے۔ آئخفر ہے نے ان کا سراپنے زا نوپر رکھر آئکھوں میں لعاب وہن لگایا۔ اور فر مایا بارالہا انہیں گرمی اور سر دی کی اثر ات ہے محفوظ رکھ۔ اور دشمن کے مقابلہ میں ان کی مدوفر ما ابعاب وہن رسول نے آئسیر شفا کا کام کیا ای وقت آشوب چیٹم جاتا رہا۔ اور شورش و تکلیف ختم ہوگئی۔

## حضرت علیٰ کی خیبر کی طرف روانگی اورمرحب ہے جنگ

جب حضرت علی کی آتھ میں روش ہو گئیں تو پھر پیغیر آنے اپنے ہاتھ سے زرہ
پہنائی ہموار کمر میں لگائی اور علم دے کرفیبر فنخ کرنے کا تھم دیا۔ حضرت علی نے قلعہ فیبر کے
قریب پہنچ کرسنگلاخ زمین میں علم کوگاڑ دیا جسے دیکھ کریہودی لرزا شھے اوران کے داوں میں
رعب چھا گیا۔ پہلے مرحب کا بھائی ایک دستہ فوج کے کرقلعہ سے ہا ہم آیا۔ حضرت علی نے
بڑھ کراس پر حملہ کیا اوراس کوموت کے گھا شاتا رویا۔ مرحب نے جب بیدو یکھا کہ اس کا

تر اشاہوا خود رکھا او ردو تلواریں اور تین بھال کا نیز ہ لے کر قلعہ سے ہاہر آیا اور رجز بر<sup>م</sup>ھتے ہوئے مبارزطلب ہوا۔ جناب امیر نے اس کے رجز کے مقابل و مشہور رجزیرہ صاحب کا پہلا شعربة تفاكه:

انا الذي سمتني امي حيدره ضرغام آجام و بس قسوره میں وہ ہوں کہ میری مال نے میرانا م حیدرر کھا ہے میں شیرنراو راسد پیشہ شجاعت ہوں۔ م حب نے آگے بڑھ کر حضرت پر وار کیا۔ حضرت نے اس کے وارکور دکرتے ہوئے الین تلواراس کے سریر ماری جواس کے خودکو کافتی ہوئی اورسر کی ہڈی کوتو ڑتی ہوئی جبڑوں تک انر آئی ۔مرحب زمین برگر پڑا اورگرتے ہی دم تو ڑویا ۔مرحب کے مارے جانے پریہودیوں میں بدولی پھیل گئی ۔اورمرحب کے بعد چنداورمامور شجاع حضرت علی کے ہاتھ سے مارے گئے تو ان میں بھاگڑ پڑگئی اورسب کے سب بھاگ کر قلع کے اندر وافل ہو گئے ۔حصر ہے علی نے آ گے بڑھ کر قلعہ کے آپنی دروازہ کو جھٹکا دیا اوراس کے دونوں بٹ اکھڑ کرآپ کے ہاتھوں میں آگئے اور فتح نے جھوم کرآپ کے دونوں قدم چوم لیے۔

#### ایک وضعی حدیث کے ذریعہ تکذیب رسول

اسلامی خدمات کے سلسلہ میں اگر کوئی اہم خدمات انجام دیتا ہے قواس ہے انکار یا اے کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا اخلاقی نقط نظر سے انتہائی تنگین جرم ہے ۔ مگر اقتذار كے زیراٹر سب پھے ہوتا رہااوروا قعات میں تحریف وتبدل سے كام لیا جاتا رہا چنانچہ خیبر کے واقعات کے سلسلہ میں بھی بنی امیہ کے زیر اثر لکھی گئی تاریخوں میں بیا کام کوشش کی گئی اور جاہرا بن عبداللہ انصاری کی طرف حجو ٹی نسبت دے کرید روایت گھڑی گئی کہ مرحب كوري بن مسلمه نے آل كيا ہے۔ سيرة ابن وشام ص 530

عالانکداگرمحمہ بن سلمہ کومرحب کا قاتل قرار دیا جائے تو پھر فاتح خیبر بھی اے ہی

لتنكيم كرما ہوگا۔ كيونكد بيدا يك ناريخي حقيقت ہے كہ خيبر مرحب كے قلّ ہونے كے نتيجہ ميں ہى فتح ہوااوراس سے تكذيب رسول لازم آتی ہے ، كيونكہ پيغبر کے حضرت علی کے بارے ميں بيفر مايا تھا كہ: ى فتح الله علىٰ يديه خدااس كے باتھوں خيبر كوفتح كرےگا۔

## مغانم كثيره كاحصول

خداوندتعالی نے حدید ہے اوئے ہوئے بہت زیادہ مال غیمت کی بہتارت دی مختی خیبر کاعلاقہ بڑا ہی مرسز وشاداب تھا اور اہل حجاز کی غذائی ضروریات کا بیشتر حصہ یہیں سے فراہم ہوتا تھا جب بیعلاقہ مفتوح ہوکر مسلمانوں کے قبضہ میں آیا تو ان کے لئے معاشی وسعت کی راہیں کھل گئیں اور وہ مہاجہ ین جو مکہ سے نکلنے کے بعد فقر وافلاس سے دوجیا رہے نہ خرف معاشی اعتبار سے آسودہ ہوگئے بلکہ زمینوں اور جا گیروں کے مالک بن گئے۔ عبداللہ ابن محرکمتے ہیں

" ما شبعنا حتى فتحنا خيبر " (سيرة امير المومنين ص 269) (بحوالمسيح بخارى جلد 2 ص 40)

''لیعنی فتح خیبر کے بعد ہمیں شکم سیر ہوکر کھانا ملا''۔اورام المونین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ: "لما فتحت خیبر قلنا الان تشبع من التمر'' یعنی جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہاا بہم شکم سیر ہوکر کھجوریں کھائیں گے۔ (سیر قامیر المونین ص 269)۔(بحوالہ صحح بخاری جلد 2 ص 40)

#### حفزت صفيه سے عقد

تذكار صحابيات كامصنف لكصتاب

" بحك خيرين 93 يبودى مارے كئے اور 15 مسلمان شهيد ہوئے - بيار الى

یہودیوں کے لئے نہایت تباہ کن ٹابت ہوئی۔ان کے ٹی نامور بہادراورسر داراس لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت صفیہ کے خاندان کے سارے افراد میدان جنگ میں کام آئے۔یا جنگی قیدی بنالئے گئے۔مقتولوں میں ان کابا پ، بھائی اور شو ہر بھی تتھاس طرح وہ نہایت قابل رحم حالت میں تھیں۔

قابل رحم حالت میں تھیں۔

قابل رحم حالت میں تھیں۔

اں کے بعد لکھتے ہیں

جب مال غنیمت کی تقییم ہونے گی تو حضرت و حیک بی نے حضرت صفیہ کو اپنے

لئے پہند کیا چونکہ وہ تمام اسیران جنگی میں ذی وقعت تعین اس لئے بعض صحابہ نے عرض کیا۔

ہار سول اللہ صفیہ بی قریظہ اور بنونضیر کی رئیسہ ہے ۔ خاند انی و قاراس کے بشرے سے عیاں

ہو وہ ہمارے سر وار ( یعنی سر کار دو عالم ) کے لئے موزوں ہے ۔ حضور نے یہ مشورہ قبول

فر مالیا ۔ و حیک بی کو دوسری اونڈی عطافر ماکر حضرت صفیہ کوآزاد کر دیا اور انہیں بیا ختیار دیا کہ

عیاج وہ اپنے گھر چلی جا کمیں یا پہند کریں قو آپ کے نکاح میں آجا کیں ۔ حضرت صفیہ نے

حضور کے نکاح میں آنا پہند کیا اور ان کے حسب منشاج ضور نے ان سے نکاح کرلیا۔

مندور کے نکاح میں آنا پہند کیا اور ان کے حسب منشاج ضور نے ان سے نکاح کرلیا۔

مندور کے نکاح میں آنا پہند کیا اور ان کے حسب منشاج ضور نے ان سے نکاح کرلیا۔

مندور کے نکاح میں آنا پہند کیا اور ان کے حسب منشاج ضور نے ان سے نکاح کرلیا۔

مندور کے نکاح میں آنا پہند کیا اور ان کے حسب منشاج ضور نے ان سے نکاح کرلیا۔

اصولاً مال غنیمت اوراسیران جنگ پرمجامدین کاحق ہوتا تھا اور خدا و رسول کا یا نچواں حصہ یعنی خس نکال کرمجامدین پرمساوی طور پرتقشیم کر دیا جاتا تھا۔

حضرت ریحانه جنگ بنی قریظه میں ،حضرت جورید جنگ بنی مصطلق میں اور حضرت صفیه جنگ بنی مصطلق میں اور حضرت صفیه جنگ نیبر میں اسیر ہوکر آئی تھیں ۔ یہ تینوں خوا نیمن شاہی خاندان ہے تعلق رکھتی تھیں ۔ اورسر دا ران قوم کی بیٹیاں تھیں لہذا ان کوکسی کی کنیزی میں دینا ان کے ساتھ زیا دتی اوران کے دقار کوٹھیں پہنچانے کا سبب بن سکتا تھا۔ لہذا پیغیبرا کرم نے ان کے عزت ووقا رکا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں آزاد کردیا اورانہیں بیاختیا ردیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جا کمیں یا لخار کریں تو ہی ہے دہ اپنے گھر چلی جا کمیں یا لیند کریں تو ہی ہے دکاتے ہیں اوران کے عزت ووقا رکوقائم رکھنے کے لئے اس

کے سوااور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کوآزاد کر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا خودا نہی کو اختیار دے سوااور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان کے فیصلہ کے بعد پیغیبرا کرم ان کے عزت دوقا رکا خیال کرتے ہوئے ان سے عقد کرنا قبول کرلیں ۔ حضرت صفیہ اسیری کے نتیجہ میں ازواج پیغیبر میں داخل ہونے دائی تیسری اور آخری ہیوی ہیں۔

#### واقعات ايلاء وطلاق وتخير وترجى وتحريم

#### وافشائے راز و تظاہراز واج وتشبیہ

پیفیبرا کرم کی معاشرتی زندگی میں ازواج کے بارے میں پچھ واقعات کو تاریخوں اور سیرت کی کتابوں میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی ان واقعات کے واقعات میں ہے واقعات میں ہے واقعات میں ہے واقعات میں سے واقعا بلاء، واقعہ طلاق، واقعہ خیر، واقعہ ترجی، واقعہ افشائے راز، واقعہ تظاہر ازواج اور واقعہ تشبیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ندکورہ واقعات کے بیان کرنے سے پہلے ہم ان الفاظ کا مطلب جواس سلسلہ میں استعال ہوئے ہیں پیش کرتے ہیں اور پھران کو علی د علی کہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

ا بلاء: کا مطلب ہے پیغیبرا کرم کا پنی از وائ سے اظہار نا راضگی کے طور پر پھر عرصہ کے لئے بول چال ، میل جول بڑک کر کے ان سے کنارہ کشی افتیا رکر کے عزامت گزیں ہوجانا:

طلاق: کامطلب بیہ ہے کہ پنجیبرا کرم کا پنی ازواج میں ہے کئی کوشر می ازدواج اور تعلق منقطع کر کے رخصت کردینا

تخییر: کامطلب بیے کہ پنجبر کااپنی ا زواج کو بیا ختیار دے دینا کہ اگروہ مال دنیا

کے کر رخصت ہوجانا چاہیں آؤ انہیں کچھ مال دنیا دے کرخو بی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے اورا گروہ خدورسول اور آخرت کو پہند کریں آؤ جو نیک ہوگی اس کے لئے خدا کے یہاں بڑا اجرہوگا۔

ترجی: کامطلب میہ ہے کتخیر میں جواختیار خدانے ازواج کو دیا تھا ترجی میں وہی اختیار پیغیر کو دیا گیا ہے کہم اپنی ازواج میں ہے جس کوچا ہو چھوڑ دواوران میں ہے جس کوچھوڑ چکے ہواگرتم اس کو دوبارہ طلب کرنا چا ہوتو رجوع کرسکتے ہو۔

**تحریم:** کامطلب بیہ بھی کہ پیغیبر گاخود ہے کئی چیز کا اپنے او پرحرام کر **لیما ۔ <b>افشائے راز**: کا مطلب بیہ ہے کہ پیغیبر <sup>س</sup>ے کئی را ز کو کھول دینا اور کئی دوسرے پر ظاہر کردینا۔

تظاهم: کامطلب بیب کهای داز کے سلسله میں ان کا آپی میں ایکا کرلیما اور پیغیبر کے خلاف ایک دوسرے کی مددکرتے ہوئے اس بارے میں غلبہ کی کوشش کرنا۔ تشجیبہ: کامطلب بیہ ہے کہ پیغیبر کی ہیو یوں میں سے دا زکھول دینے والی دا زکھول دینے میں ندیا مشابہ تھی ہرائی گئی۔

ان الفاظ کامطلب بیان کرنے کے بعد اب ہم ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

#### واقعات ايلا وطلاق وتخير وترجى

جب ہم ناریخوں اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہے مورفین نے واقعہ ایلا وطلاق تحیر وتر جی کو واقعہ تحریم اور واقعہ افتائے را زو تطاہرا زواج وتشبیہ کوآپس میں گڈیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور بیر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ پیسب واقعات ایک ہی وقت میں ایک ہی سلسلہ اورایک ہی سبب سے واقع ہوئے چنانچہ علامہ شبلی نے '' مظاہرہ از واج مطہرات کی تحقیق'' کے عنوان کے تحت واضح الفاظ میں اینے اس عندیہ کو ظاہر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

"ایلا و تخیر مظاہرہ هفته و عائش" بیروا قعات عام طور پر اس طرح بیان کے گئے ہیں کہ کویا مختلف زمانوں کے واقعات ہیں ۔اوران سے ایک ظاہر بین بیرو هوکا کھا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ ما کواری کے ساتھ اسر کرتے سے کے درسول اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ ما کواری کے ساتھ اسر کرتے سے کے کہ میتنوں واقع ہم زمان اورا یک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔
میرة النبی جلد اول ص 526

علامہ بلی نے اپنے ند کور دبیان میں بینونشلیم کرلیا ہے کہ ند کور د آٹھ الفاظ کا تعلق تین واقعات ہے ہے۔

اگرکوئی محقق میچے اوراچھی طرح فور کے ساتھ تفتیش کرے گاتو اسے معلوم ہوگا کہ نہ تینوں واقعات ایک ہی وقت میں رونما ہوئے اور نہ ہی سب کے سب ایک ہی سلسلہ میں اورا یک ہی سبب سے واقع ہوئے بلکہ حقیقتا وواقعثا ان تینوں واقعات کاتعلق تین علیحدہ علیم دہ او قات اور نین علیحدہ اسباب سے ہاورعلامہ شیلی نے صرف اس خیال سے کہاں سے بیغمر کی طرف سے ازواج سے اکثر ما راض رہنے کا پید چاتا ہے جوو ہیں چاہئے کہی کواس بات کا پید بیلے لہٰذا صرف ایک وقت میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔

چنانچ اکثر موزمین ومفسرین اور سیرت نگاروں کے نزدیک واقعہ ایلا وطلاق و تخیر وتر جی کاتعلق قو جنگ خیبر کی فتح کے عین بعد ہے جب کہ بہت سامال غنیمت ہاتھ آنے کی وجہ سے ازواج پنج ببر کے دل میں بھی اپنے لئے اس مال غنیمت میں سے لینے کی خواہش پیدا ہوئی اور انھوں نے پنج ببر سے اس کا مطالبہ کیا اور واقعہ تکا ایک دوسر بے وقت میں ایک دوسر سے اور واقعہ انشائے راز اور واقعہ تکا احراز واج و تشبیہ کا

تعلق ایک اورونت اور دوسر ہوا قعات داسباب ہے۔

لہذاہم واقعہ ایلاءوطلاق وتخیر وترجی کوتو یہاں پر بیان کررہے ہیں اور واقعہ تحریم کے دوسرے واقعہ اور واقعہ افشائے راز وتظاھرا زواج وتشبیہ کے تیسرے واقعہ کوان کے اینے اپنے مقام پر بیان کریں گے۔

دوسرے موزعین ہیرت نگاروں ہفسرین اور محدثین کی طرح علامۃ کیلی نے بھی اپنی کتاب میر قالنبی جلداول میں واقعہ ایلاء وطلاق اور واقعہ فیر وترجی کواور واقعہ کی کواور واقعہ ایلاء وطلاق اور واقعہ فیر وترجی کواور واقعہ کی کواور واقعہ انسی جلد واقعہ افتاع راز و تظاہر ازواج و تشبیہ کوخوب اچھی طرح سے گڈنڈ کیا ہے اور میر قالنبی جلد اول کے صفحہ کے 547 سے صفحہ کے 562 تک ان واقعات کواس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہے کہ کی کو کچھ میں نہ آسکے کہ اصل بات کیاتھی۔

علامہ شبلی نے ان واقعات کو گڈٹڈ کرنے کے لئے واقعہ ایلا وسیم کاوقو عہ 9 ہجری میں تحریر فر مایا ہے تا کہا ہے واقعہ تحریم اور واقعہ افشائے را زے جوڑا جاسکے لیکن خود ہی حاشیہ میں پہلکھ دیا ہے کہ:

بعض محدثین کی رائے میہ کرد کی المجہ رقبے ہے کا واقعہ ہے۔
حالانکہ قرآن کے الفاظ اور خودان کے تمہیری بیان کا اقتضابیہ کہ بیدواقعہ اس
وفت کا ہے جب بکثرت مال غنیمت ہاتھ آیا اور میہ جنگ خیبری فتح کے بعد حاصل ہوا چنانچہ
بہت سے مورفیین اور محدثین نے ومفسرین نے یہی کھا ہے کہ جب فتح خیبر کے بعد بکثرت
مال غنیمت حاصل ہوا تو اس وقت ازواج پنیمبر نے بھی اپنے لئے اس مال غنیمت میں سے
لئے کا مطالبہ کیا۔

علامہ بیلی نے خود سیرت النبی جلد اول میں ایلاؤ تخیر کے عنوان کے تحت سیکھا ہے کہ میں ایلاؤ تخیر کے عنوان کے تحت سیکھا ہے کہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاہدا نداورتمام زخارف زندگی سے بیگاند زندگی بسر کرتے تھے دو دو مہینے آگن ہیں جلتی تھی آئے دن فاقے ہوتے رہے تھے مدت العمر دو

وقت برابر سير موكر كهاما نصيب نهيس موا-

ازواج رسول اس جنس لطیف میں شامل تھیں جن کی مرغوب ترین چیز عموماً زیب و
زینت او رہا زونعمت ہے اور کوشر ف صحبت نے ان کوتما م ابنائے جنس ہے ممتاز کر دیا تھا تا ہم
بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی ۔ خصوصاً و دو یکھتی تھیں کہ فتو حات اسلام کا دائر و بڑھتا
جا تا ہے اور نفیمت کا سر مایا اس قد رہے تھی گیا ہے کہ اس کا اونی حصہ بھی ان کی راحت و آرام
کے لیے کافی ہوسکتا تھا ۔ ان واقعات کا اقتضاء تھا کہ ان کے صبر وقناعت کا جام لبرین ہوجا تا
تھا۔
سیر قالنبی جلداول میں 547

اگر چیبعض مورخین ومفسرین اورسیرة نگاروں نے بالفاظ واضح لکھا ہے کہ جب خیبر کی فتح کے بعد بکثرت مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس وقت از واج پیغیبر نے اس سے مال میں سے مال میں سے لینے کا پیغیبر سے مطالبہ کہا تھا۔

لیکن علامہ شبلی نے اس واقعہ کو واقعہ کم اور واقعہ افتائے راز اور تظاہر از واج کے ساتھ جوڑ دیا ہے حالانکہ واقعہ تخریم اور واقعہ افتائے راز و تظاہر کے سلسلہ میں مازل ہونے والی آیات کا واقعہ ایلا و طلاق و تخیر و ترجی ہے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ بلی صاحب نے اپنی ای کتاب میں آگے چل کریے خور بھی تشلیم کرلیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ 'حضرت عائشہ اور حضرت خصصہ نے جن معاملات کی وجہ سے ایکا کیا تھا وہ خاص تھے لیکن توسیع نفقہ کے تقامے میں تمام از واج مطہرت شریکے تھیں۔

الخضرت صلی الله علیه وآله کے سکون خاطر بیر تنگ طبی اس قد رخلل انداز ہوئی کہآپ نے عہد فرمایا کہ ایک مہینہ تک از واج مطہرات سے نہلیں گے۔

سيرة النبي جلداول ص 551

سورہ احزاب کی آبیت نمبر 28-29 سے بھی جے علامہ شبلی نے آبیت تعیر سے تعبیر کیا ہے بہی واضح ہوتا ہے کہایلا کاواقعہ ازواج کی طرف سے توسیع نفقہ کے تقاضے ک وبه عنين آيا تفاجيما كه ارشاد بواكه: "يا ايها النبى قل لا زواجك ان كنتن تردن الحيوارة الدنيا و زينتها فتعالين امتعكن و اسرحكن سراحاً جميلاً و ان كنتن تردن الله و رسوله والاخره فان الله ايد للمحسنات منكن اجراً عظيماً "

ان آیات کار جمدخودعلامه بل فیاس طرح کیا ب:

''اے پیغیراپی ہویوں ہے کہدے کداگرتم کو دنیاوی زندگی اور دنیا کے زیب و آسائش مطلوب ہے تو آؤیس تم کو خصتی جوڑے دے کر بطریق احسن رخصت کردوں۔ اورا گرخدا ،خدا کارسول اور آخرت مطلوب ہے تو خدانے تم میں سے نیکوکاروں کے لئے بروا تواب مہیا کررکھاہے۔

مذكور وترجمه كرنے كے بعد علامة بلى لكھتے ہيں كه

"اس آیت کی روئے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو مطلع فرماویں کہ دوجیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ دنیا اور آخرت۔ اگرتم دنیا چاہتی ہوقو آؤ میں تم کو خصتی جوڑے دے کرعزت واحترام کے ساتھ دخصت کردوں اور اگرتم خداور سول اور زندگانی ابدی کی طلبگار ہوقو خدانے نیکو کاروں کے لئے بڑوا اجرمہیا کر رکھا ہے۔ اور زندگانی ابدی کی طلبگار ہوقو خدانے نیکو کاروں کے لئے بڑوا اجرمہیا کر رکھا ہے۔

اں آیت تخیر ہے اور خودعلامہ شیلی کے بیان سے جسے ہم نے سیرۃ النبی جلد اول کے صفحہ 551 کے حوالہ ہے سابق میں نقل کیا ہے بیان ہے جسے ہم نے سیرۃ النبی جلد اول کے صفحہ 551 کے حوالہ ہے سابق میں نقل کیا ہے بیٹا بت ہو گیا کہ واقعہ ایلاتمام ازواج کی طرف توسیع نفقہ کے تقاضے میں نگل طبی کی وجہ ہے پیش آیا تھا اور اس کا واقعہ تحریم اور واقعہ افشار کے راز اور واقعہ تھا ھرازواج ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اورواقعدا بلاء کے بعد جب پیغیر نے اپنی ازداج کومال دنیا یا آخرت میں سے سمی ایک کواختیا رکرنے کاخدا کے تھم سے اختیار دے دیا تو استیخیر کہتے ہیں ۔

#### واقعه طلاق وترجى

بنی امید گی حکومت کے زیر اڑ لکھی جانے والی تا ریخوں اور حدیث وسیرت کی المید گی حضورت عائشہ اور حضرت حفصد کی پیغیمر کے ساتھ شاویوں کے واقعہ کواس انداز سے بیان کیا گیا ہے جسے ویکھ کراغیا را نگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی عورتوں کا شوقین اور شہوت پرست تھا۔ اُٹھوں نے چون (54) برس کی عمر میں ایک ایک لڑک سے شادی کی جواز دواجی زندگی کے بارے میں پچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اورا بیے شوہر کے گھر بھی گڑیوں ہے تھی ۔ اورا بیے شوہر کے گھر بھی گڑیوں ہے تھی تا دی کی جواز دواجی زندگی کے بارے میں پچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اورا بیے شوہر کے گھر

ای طرح حضرت هصه کی شادی کےسلسلے میں جس طرح حضرت ابو بکر کے انکار پر ہات بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس سے اغیار یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ پیغیبر عورتوں کے بہت شوقین تھے۔

عالانکه حضرت حفصه کی طلاق کے بعد حضرت عمر کی پیش کش پر حضرت ابو بکراور حضرت عثمان کاا نکار حضرت حفصه کی تیز مزاجی ہے ڈرتے ہوئے بھی سمجھا جاسکتا تھا جیسا کہ تذکار صحابیات کے مصنف نے حضرت حفصه کی تیز مزاجی کو واضح الفاظ میں لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

'' محیح بخاری کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ کے مزاج میں کسی قد رتیزی تھی اورو ، بھی بھاررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیبا کی ہے جواب دیتی تھیں۔ محیں۔

لہذا عین ممکن ہے کہ حضرت حفصہ کے شوہر کی طرف سے طلاق دینے کا سبب بھی حضرت حفصہ کی تیز مزاجی ہی ہواور حضرت ابو بکراور حضرت عثمان نے بھی ای وجہ ہے حضرت عمر کی پیش کش پر اس رشتہ کو قبول نہ کیا ہواور جب حضرت عمر کو خصہ میں دیکھے کر مسلمانوں کے درمیان کیفیت انقباض کوختم کرنے کے لئے آنخضرت نے مجبوراً حضرت هصد کے ساتھ شادی کرلی ہوتو آپ نے بھی حضرت هصد کی تیز مزاجی کی وجہ ہے ہی طلاق دی ہو۔

" بتہاری پیچرات ہوگئ ہے کہم رسول کواذیت دیے لگی ہو'' سیج مسلم جلد 4 ص 188

اور حضرت عمرنے هصد سے تو مخاطب ہو کریہ تک کہددیا کہ:

''خدا کی شم تم اس بات کوجانتی ہو کہ رسول تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔اگر میں نہ ہوتا تو اب تک تمہیں طلاق دے بچے ہوتے (بیسکر) هفصه پرشدید رفت طاری ہوگئی۔ (صحیح مسلم جلد 4ص 188)

(باب الإيلاء والاعتزال وتخييرهن)

اوربعض مفسرین نے توسیع نفقہ کے مطالبہ کے سلسلہ میں حضرت حفصہ کی طرف جوالفاظ منسوب کئے ہیں ان کالازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ پیغیبر اکرم تنگ آگرانھیں طلاق دے دیں۔

چنانچ صاحب مناهج نے طلاق کے واضح الفاظ میں اس طرح لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ
"اور روابیت کی گئی ہے کہ طلاق دی رسول خدا نے خصصہ تنیک ایک طلاق رجعی
اور جب یہ خبر عمرا بن خطاب کو پیچی تو متالم ہوئے
اور جب یہ خبر عمرا بن خطاب کو سیجی تو متالم ہوئے
اور تاریخ خبیس میں حضرت خصصہ کے واقعہ طلاق کو اس طرح سے لکھا ہے۔

لما بلغ عمر خبر طلاقها حتىٰ على راسه التراب ما قال يا يعباء الله عمر وابنته بعد هذا

یعن جب عمر کواس کی طلاق کی خبر پیچی آق آپ نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہا کہ خداا ب اس کے بعد عمر اور اان کی بیٹی کا خیال نہ کرےگا۔

ال کے بعد یکی مورخ لکھتاہے کہاں کے بعد جرائیل نازل ہوئے اور پیفیبرے کہا
" ان الله یامر ک ان تو اجع حفصه رحمته بعمر " ( تاریخ خمیس )

یعنی اللہ تہمیں ہے کم ویتا ہے کہ تم عمر پرترس کھاتے ہوئے هصه ہے رجوع کرلو۔
چنانچہ پیفیبر اکرم نے طلاق رجعی دینے کے بعد حضرت هصه ہے پھر رجوع فر مالیا اوراس بات کا ثبوت کہ پیفیبر اکرم نے ضرورا پنی ازواج میں ہے کہی بیوی کوطلاق دی محتی سورہ احزا ہی آ بیت نمبر 51 ہے بھی ملتا ہے جیسا کہار شاوہ وا:

ائے پیغیمر گان (اپنی ازواج) میں ہے جس کوتم چاہوائیے پاس رکھواور جس کوتم (طلاق دے کر)ا لگ کر چکے ہوان میں ہے جس کوچاہوطلب کراوتمہارے ذمہ کوئی الزام نہیں ہے۔

یعن جس طرح آیتخیر میں ازواج کا مال دنیا کے کر رخصت ہوجانے یا پیغمبر کے پاس رہنے کا اختیا ردیا تھا ای طرح اس آیت میں قدرت پیغمبر کو بیا اختیار دے رہی ہے کہم اپنی ازواج میں سے جسے جا ہور کھواور جس کو (طلاق دے کر) چھوڑ بچے ہوان میں سے جس کی طرف جا ہے رجوع کراو۔

اس کےعلاوہ سور ہتریم کی آیٹمبر 5 میں تو واضح الفاظ میں بھی طلاق کا بیان آیا ہے چنانچے ارشادہ وناہے: "عسی رہ ان طلقکن ، ان یبدله ازواجاً خیراً منکن مسلمات، مومنات ، قنت ، تیبت ، سلجت ، لمئحت ، ثیبت و ابکاراً (اُتحریم -5)

"اگروه (جارا پیغیر) تم کوطلاق دے دیتو قریب ہے کہ اس کا پروردگار
تہمارے بدلے میں اس کوالی ازواج دے جوتم ہے بہتر ہو فرمانبر داری کرنے والیاں ،
ایمان والیاں ، اطاعت کرنے والیاں ، توبہ کرنے والیاں ، عبادت کرنے والیاں ، روزہ
رکھنے والیاں ، عوم دیدہ اور کنواری "

حضرے عمرا بن الخطاب فرماتے ہیں کہ بیآ پیٹی عائشہ اور حفصہ کے ہارے میں با زل ہوئی ہیں۔ ترجمہ کتاب اہل الذکر ڈاکٹر تیجانی ساوی ص 121

بحوالہ مجے بخاری جلد 6ص 61,69 بواذاسر النبی الی بعض از واجہ

یہ آبت لفظ مسل سے شروع ہوئی ہوا ورقر آن کریم میں جہاں بھی لفظ مسل یا اس

کے مشتقات آئے ہیں وہاں اس بات کا ہونا حتی مرا وہوتا ہے بعنی ایسا ضرور ہوگا کہی اس

سے ثابت ہوا کہ پیغیر کی طرف سے اپنی از واج میں ہے کسی کوطلاتی وینے کا واقعہ بھی ضرور ہوا اور اس کے بعد مذکور ہوسفات کی حامل ان سے بہتر کم از کم ایک کنواری اور ایک بیوہ

سے پیغیر کی عقد بھی ضرور ہوا۔ اور اس آبت کا اقتضابہ ہے کہ یہ کنواری اور بیوہ واقعہ طلاق
کے بعد پیغیر کی زوجیت میں آئی ہوں۔ لہذا اب ہم اس کنواری اور بیوہ کے ساتھ عقد کا حال لکھتے ہیں۔

#### حضرت مارية بطبية سيعقد

تذکار صحابیات کامصنف لکھتا ہے کہ'' صلح صدیبیہ 6 سے فارغ ہونے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیج کراطراف و نواح کے حکمرانوں کو اسلام کی طرف وجوت دی تھی ان میں سے ایک خط اسکندریہ کے رومی بطریق

(PATRIAR CH) کے نام بھی تھا۔ جے عرب مقوض کہتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت عاطب بن بلتعہ حضور کا مکتوب لے کرمقوض کے باس پہنچاتو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضرت حاطب سے بڑی تعظیم و محریم کے ساتھ بیش آیا۔ جب اسکند یہ سے چلنے گلتو دوقیطی لا کیاں ان کے ساتھ کر دیں کہ اس کی طرف سے حضور کی خدمت میں نذر کی جا کیں۔ ساتھ ہی ایک خط حضور کو روانہ کیا جس میں لکھا کہ میں دولڑ کیاں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں جوقبطیوں میں بڑا رہ بہر کھتی ہیں۔ یہ دولڑ کیاں حضرت ماریداور حضرت ہیں تھیں'۔ موں جوقبطیوں میں بڑا رہ بہر کھتی ہیں۔ یہ دولڑ کیاں حضرت ماریداور حضرت ہیں تھیں'۔ ماریداور حضرت میں بڑا رہ بہر کھتی ہیں۔ یہ دولڑ کیاں حضرت ماریداور حضرت میں ہیں۔ اس میں کا مصابیات ص 114

یہ ہات ایک مسلمہ نا ریخی حقیقت ہے کہ پیغیبرا کرم نے بیے بلیغی خطوط صلح حدید یہ کے بعداور جنگ خیبر کے لئے روانہ ہونے سے پہلے بھیج تھے اور بدالر کیاں عاطب ابن بلتعہ کے ساتھ جنگ خیبر کے بعد مدینہ پہنچیں تھیں اور ہا دشاہ مقوض کے بیان کے مطابق میہ لڑ کیاں قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی تھیں ۔ کیونکہ قبطی خاندان مصر کا شاہی خاندان تھا ۔اور چونکه وه خضور کی خدمت میں بطور تحفداورنذ رکے بھیجی گئی تھیں لہذا پیصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہاس نے کسی رانڈ ، روڑھی ، بیوہ یا مطلقہ اورکسی بوڈھی پھوس عورت کوہد بیاور تحفہ کے طور پر بھیجا ہوگا ۔لہذ الا زما و وقبطیوں کے شاہی خاندان میں عالی مرتبہ ہونے کےعلاوہ کنواری ہونے کے ساتھ ساتھ حن و جمال میں بھی بے مثال تھیں ۔اورخدانے پیغیبر کواپنی ہویوں کی طرف ہے اذبیتی دینے رصبر کرنے اورایئے کنواری ہونے کوہار ہار جتانے ک وجدے پیغیبر کے قبل کرنے پر بیربشارت دے دی کداگرتم اپنی ہیو یوں کوطلاق دے دوتو میں ان ہے بہتر و فادار، فرمانبر دار، تا بعداراوراطاعت شعار بیویاں تمہار عقد میں لا دوں گا۔ اوران آیات ہے ہے بھی بیتہ چلتاہے کہاس واقعہ کے دقوع پذیر ہونے کاوقت، جنگ خیبر کے بعد مال دنیا کی طلب میں ازواج کی طرف ہے تنگ طلبی پروا قعدایلا وطلاق و تخيير وتر جي كے دا قعه ہونے كے بعد كائے۔

لہذا جگ فیبر کے بعد خدا کی بٹارت کے مطابق وہ کنواری حضرت ماریہ قبطیہ آئیں جو مذکورہ صفات کی حامل اور خدا کی بٹارت کے مطابق 'از واجاً خیر منکن "
تمام سابقدا زواج ہے بہتر تھی اور تی فیبرا کرم نے ای کنواری ''اب کے اوا "ماریہ قبطیہ کے ساتھ عقد فر مالیا اور حضرت ماریہ قبطیہ کے عقد کے ساتھ یہ خدائی بٹارت پوری ہوگئی اور شاید حضرت عائشہ کے حضرت ماریہ قبطیہ سے حسد کی وجہ ان کے کنواری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا حسن و جمال میں بے مثال ہونا بھی تھا۔ چنا نچے حضرت عائشہ ماریہ سے اپنے حسد کی وجہ ان کا حسن و جمال میں بے مثال ہونا بھی تھا۔ چنا نچے حضرت عائشہ ماریہ سے اپنے حسد کے بارے میں خوفر ماتی ہیں۔

''میں نے مار پیہ سے زیادہ کسی سے حسد نہیں کیا۔ان سے میر احسداس لئے تھا کدو ہاتنی خوبصورت او را بسے ہالوں والی تھی کہرسول اس پررشک کیا کرتے تھے۔ ترجمہ الل الذکر ڈاکٹر تیجانی ساعی ص 127 بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 8 ص 231 انسا ب الانٹراف جلد 1 ص 249 اصحابہ فی معرفة الصحابہ

کسی کو میدگمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت ماریۃ ببطیہ لویڈی یا کنیر تھیں اور پی فیجبر کی منکورہ بیوی نہ تھیں کیونکہ میہ ایک مسلمہ ناریخی حقیقت ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ حضرت حاطب ابن بلنعہ کی بہلیج ہے راستہ میں ہی اسلام قبول کرچکی تھیں اور کنیزی کے لئے بیں بھیجی حاطب ابن بلنعہ کی بہلیج ہے راستہ میں ہی اسلام قبول کرچکی تھیں جبکہ پیغیبر اکرم جگ میں قید ہوکر گئی تھی وہ امیران جگ کی طرح قید ہوکر بھی نہیں آئی تھیں جبکہ پیغیبر اکرم جگ میں قید ہوکر آئے والی حضرت صفیہ ،حضرت ریحا نہ اور حضرت جور میہ کوچکی اپنی کنیزی میں نہیں رکھا بلکہ انہیں اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھرچلی جا کیں یا پیغیبر سے رضامندی کے ساتھ نکاح کرلیں اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھرچلی جا کیں یا پیغیبر سے رضامندی کے ساتھ نکاح کرلیں اختوں نے پیغیبر کی زوجہ ہونا اپند فر مایا اورا م المومنین کے لقب سے ملقب ہو کئیں اور ماریہ قبطیہ شاہی خاندان سے تھیں شرافت و نجابت اور حسن و جمال میں بے مثال تھیں لہذا

شاہ مقوص نے اضیں پیغیر کے پاس کنیزی کے طور پرنہیں بلکہ تحفہ وہدیہ ونذ رکے طور پر بھیجا تھا اور راستہ میں ہی اسلام قبول کر لینے کی وجہ ہے وہ قابل احترام بن چکی تھیں لہذا پیغیبرا کرم مرکز ہرگز ان کواپنی کنیزی میں نہیں رکھ کئے تھے بیاس شاہی خاندان کی ایک معزز خاتون کی تو بین تھی اور ہا وشاہ مقوس کی بھی مبلک کہ اس نے تو شاہی خاندان سے اعلیٰ نمونہ کا تحفہ بھیجا اور پیغیبر نے اس کو کنیز بنا دیا لہذا حتما ویقیناً پیغیبر نے حضرت ماریہ سے مقد فر مایا تھا جس کے لئے خدا نے ''ازوا جا خیر منکن' کے ذریعہ بٹارت وے دی تھی ۔ لہنداو ہ پیغیبر کی زوجہ محترمہ تھیں اور ام المونین کے شرف سے مشرف ہونے کے لاکن تھیں۔

اس بارے بیں علامہ شبل نے بھی ٹھیک کھنے کی جسارت کرلی ہوہ اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ: طبری نے لکھا ہے کہ مارید اور سیرین حقیقی بہنیں تھیں اور حضرت حاطب بن بلتعہ جن کو آنخضرت نے مقوش کے پاس خط دے کر بھیجا تھا ان کی تعلیم سے ددنوں خوا تین خدمت نبوی میں پہنچنے سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں ۔اس واقعہ کواس حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ خوا تین لوغڈیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں اس لئے مارید سے نکاح کیا ہوگانہ کہ لوغڈی کی حیثیت سے آپ کے حرم میں آئیں۔

مارید سے نکاح کیا ہوگانہ کہ لوغڈی کی حیثیت سے آپ کے حرم میں آئیں۔

میرت النبی جلداول ص 443

علامہ بیلی نے اپنے بیان میں یہ بین کہا کہ بین بیر آنے مار یہ ہے مقد فر مایا تھا بلکہ یہ کہا کہ "اس لیے مار یہ ہے نکاح کیا ہوگا۔ اس لئے کہا کہ ان کے تمام اہل مشرب واہل مسلک اور حضرت عائشہ کی طرفداری کرنے والے حضرت عائشہ کے علاوہ پینجبر "کی بیویوں میں اور کسی کو کنواری ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ لہذا علامہ شبلی نے بیماں پر بیر بات بالکل شیح لکھی ہے۔ اور انصاف کی بات کی ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ ان کے بیار تی ہو یوں میں این احضرت عائشہ کی طرفداری کرنیوا لے حضرت ماریہ قبطیہ کو از واج نے میں شاری نہیں کرتے اور انہیں ام الموسین مانے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ خداانہیں نبی میں شاری نہیں کرتے اور انہیں ام الموسین مانے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ خداانہیں

" ابسکاراً "کے ساتھ ازو اجاً خیسر منگن کی سندعطافر مار ہاہے۔اب ہم ثیبات یعنی ایک بیوہ سے آخری شادی کا حال لکھتے ہیں۔

#### حضرت ميمونة سےعقد

کنواری کے ساتھ عقد کی بٹارت حضرت ماریہ کے ساتھ عقد کی صورت میں پوری ہو پھی تھی گئیں ابھی نئیبت الیعنی کسی ہوہ کے ساتھ عقد کی بٹارت کاپورا ہونا ہاتی تھا کہ پوری ہو پھی تھی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ عمر ۃ القصنا کے اواکر نے کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت عباس نے اپنی ہوی کی بہن حضرت میمونہ سے عقد کی درخواست کی جسے حضور نے قبول فرمالیا اوراس طرح ایک کنواری کے بعد ایک ہوہ کے ساتھ عقد کی بٹارت بھی پوری ہوگئی۔

تذكار صحابيات كامعنف لكحتاب كهز

''ای سال ( 7 مده میں) رسول کریم صلی الله علیه وسلم عمره کے لئے مدینه سے مکدروا ندہوئے قرآپ کے مم محتر م حضرت عباس ابن عبدالمطلب نے میموند سے نکاح کرنے کی تحر کی دختور رضامند ہوگئے ۔ چنانچہ احرام کی حالت میں ہی شوال 7 مدھ میں 500 درهم حق مہر پر حضرت میموند سے نکاح ہوا۔ ( تذکار صحابیات میں 107)

میں 500 درهم حق مہر پر حضرت میموند سے نکاح ہوا۔ ( تذکار صحابیات میں 107)

''حضرت میموندرسول کریم کی آخری ہوئی تھیں لیعنی ان سے نکاح کے بعد حضور نے اپنی و فات تک کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ ( تذکار صحابیات میں 107)

اورسیرت ابن ہشام میں حضرت میموندگی شاوی کا حال اس طرح لکھا ہے:
''اس سفر (عمرة القصناء) میں حضور صلی اللّٰد علیه وسلم نے میموند بنت حارث ہے بحالت احرام شاوی کی اور بیشا دی حضرت عباس نے کرائی تھی ۔حضرت میموندنے اپنی شاوی کا اختیارا پی بہن ام الفضل کو جوحضرت عباس کی بیوی تھیں، دیا تھا اور ام الفضل نے جات کی بیوی تھیں، دیا تھا اور ام الفضل نے

وہ اختیار حضرت عباس کو دیا ۔ حضرت عباس نے ان کی شا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ کے مہر کے جا رسودرهم عنامیت کیے۔ (اردوتر جمہ میریت ابن ہشام ص 555)

اس طرح خداوند تعالی کی دی ہوئی بٹارت۔ '' ٹیبات و ایسکار اُ ' نموری ہوگئی اوران دونوں ہو یوں یعنی ماری قبطیداور حضرت میمونہ کوقدرت کی طرف ہے'' ازواجا خیسر منسکن '' کی سندملی ۔ اور حضرت میمونہ کے بارے میں خود حضرت عائشاس طرح فرماتی ہیں کہ:

' تعلیمونہ ہم سب میں زیادہ متقی او رصلہ رحی کرنے والی تھیں۔ یزیدا بن عاصم کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہروفت نماز تھایا گھر کا کام'' (فضائل اعمال حکایات صحابی 157)
واقعہ ایلا وطلاق و تخیر و ترجی کے بیان کے بعد ہم اس موضوع کو یہیں پرختم کرتے ہیں اورواقع تھے افشائے را زوتظا ھرا زواج وتشبیہ کوان کے اپنے مقام پر بیان کریں گے اب ہم 8 ھے کے داقعات بیان کرتے ہیں۔

## \_8\_ھےواقعات۔ جنگ موتہ

علامه بلي افي كتاب سيرت النبي مين لكهي بين:

" انخضرت نے شاہ کھر روم کے نام ایک خطالکھا تھا۔ عرب اور شام کے ہم حدی علاقوں میں جوعرب رو ساتھ ران تھان میں ایک شرجیل بن محروبھی تھا جوائ علاقہ بلقاء کارکیس تھا۔ اور قیصر کے ماتحت تھا۔ یو بی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمران تھا۔ یہ خط حارث بن ممیر لے کر گئے تھے۔ شرجیل نے ان گوتل کر دیاای کے قصاص کے لئے انخضرت نے تین ہزار فوج تیار کرے شام کی طرف روانہ کی ، زید بن حارثہ کو جوانخضرت کے آزاد کردہ غلام تھے یہ سالا ری ملی اورارشا دہوا کہ

اگران کو دولت شهادت نصیب بهوتو جعفر طیا راور و هجهی شهید بهوجا کمیں تو عبدالله بن رواحه فوج کے مروا رپول گے۔ بحوالہ صحیح بخاری غزوه موتد

اس کے بعد مولانا شبلی ،حضرت زید ،حضرت جعفر طیاراور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

'' یو جمدینہ ہے روانہ ہوئی تو جا سوسوں نے شرجیل کو خبر دی جس نے مقابلہ کے لئے کم وبیش ایک لا کھفوج تیار کی ادھرخود قیصر روم (ہرقل) قبائل عرب کی ہے شارفوج کے کرمآب میں خیمہ زن ہوا۔جو بلقاء کے اضلاع میں ہے حصرت زیدنے بیرحالات من کر جایا کدان واقعات ہے درباررسالت کواطلاع دی جائے اور تھم کا انتظار کیا جائے۔ کیکن حضرت عبداللہ بن روا حدنے کہا جمارااصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہا دے ہے۔جو ہروفت حاصل ہو سکتی ہے ۔غرض بہ مخضر گروہ آگے بڑھا اورایک لا کھ فوج پر حملہ آور ہوا حضرت زید ہر چھیاں کھا کرشہید ہوگئے ۔ان کے بعد حضرت جعفر طیار نے علم ہاتھ میں لیا۔ گھوڑے ہے اتر کر پہلے خوداینے گھوڑے کے باؤں پرتلوار ماری اوراس کی کونچیں کٹ گئیں پھراس ہے جگری سے اڑے کہ تلواروں سے چور ہو کر گریڑے۔حضرت عبداللہ بن عمر کابیان ے کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تھی تلوا روں اور پر چھیوں کے نوے (90) زخم تھے لیکن سب کے سب سامنے کی جانب تھے۔ پشت نے بیدواغ نہیں اٹھایا تھا۔ حضرت جعفر کے بعد عبدالله بن رواحه نے علم ہاتھ میں لیا ۔او روہ بھی دادشجاعت دے کرشہید ہوگئے ۔اب حضرت خالد سر دا رہنے اور نہایت بہا دری ہے اور سے سیح بخاری میں ہے کہ آٹھ تلواریں ان کے ہاتھ ہے ٹوٹ کرگریں لیکن ایک لا کھ ہے تین ہزار کا کیا مقابلہ تھابڑی کامیا بی بہی تھی کہ فوجوں کو مثمن کی ز دہے بچالائے ۔جب بیشکست خور دہ فوج مدینہ کے قریب پیچی اوراہل شہران کی مشابعت کو نکلے تو لوگ غمخواری کی بجائے ان کے چیروں پر خاک پھینکتے

تھے کہ ' فرار یوں تم خدا کی راہ سے بھاگ آئے۔

سيرة النبي شيلي جلداول ص 478-479

#### فتح مكه رفحه يره

علامہ جلی قریش برفون کئی کے اسباب کے عنوان کے تحت کھتے ہیں کہ:

دصلح حدیدی بناء بر قبائل عرب میں فرنا عہ اسخفرت کے حلیف ہوگئے تھے
اوران کے حریف بنو بکرنے قریش سے خالف کا معلدہ کرلیا تھا۔ان دونوں حریفوں میں
مدت سے لڑائیاں چلی آتی تھیں۔اسلام کے ظہور نے عرب کوادھر متوجہ کیاتو و ہڑائیاں رک
گئیں۔اوراب تک رکی رہیں۔ کیونکہ قریش اور عرب کا سارا زورا سلام کے مقابلہ میں
صرف ہور ہا تھا صلح حدیدیہ نے لوگوں کو مطمئن کیاتو بنو بکر سمجھے کہ اب انقام کا وقت آگیا۔
وفعتا وہ خزاعہ برحملہ آور ہوئے اور رؤسائے قریش نے ان کی مدوکی ۔عمرمہ بن ابی جہل۔
صفوان بن امیہ سہیل ابن عمر ووغیرہ نے راتوں کو صورتیں بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں
چلائیں ۔خزاعہ نے مجبور ہوکر حرم میں پنا ہ لی۔ بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احتر ام ضروری ہے
لیکن ان کے رئیس اعظم نوفل نے کہا میہ وقع پھر ہاتھ نہیں آسکتا نیمن عین حدود میں نز اعد کا خون بھا گیا۔

لیکن ان کے رئیس اعظم نوفل نے کہا میہ وقع پھر ہاتھ نہیں آسکتا نیمن عین حدود میں نز اعد کون بھا گیا۔

## قریش ہےمصالحت کی کوشش

قریش مسلمانوں کے حلیف ہوخزاعہ کے خلاف جنگ کرکے معاہدہ حدیدیں خلاف ورزی کر چکے تھے ۔لیکن پیغیبر اکرم نے اتمام ججت کے طور پر اس واقعہ کے بعد بھی قریش کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی ۔

چنانچ علامة بلي و قريش مصالحت كى كوشش " كے عنوان كے تحت لكھتے ہيں:

''معلوم ہوا کہ ٹرزاعہ کے جالیس ماقہ سواروں جن کا پیش عمر و بن سالم ہے قریا و کے کرآئے ہیں۔آنخضرت نے واقعات سنے تو آپ کو خت رنج ہوا۔ تا ہم آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجااور تین شرطیس پیش کیس کدان میں ہے کوئی منظور کی جاوے

- ا۔ مقولوں کاخون بہا دیا جائے۔
- ۲۔ قریش بنو بکر کی حمایت ہے الگ بوجا کیں۔
- س- اعلان کردیا جائے کہ حدید کامعابدہ ٹوٹ گیا۔

قرطہ بن عمرونے قریش کی زبان ہے کہا کہ''صرف تیسری شرط<sup>منظو</sup>رہے'' سیرت النبی جلداو<mark>ل ص 483</mark>

حدید بیامعاہد ہ ٹوٹ جانے کے بعد پیغیبرا کرم نے مکد کی تیاریاں شروع کر دیں اور بیاحتیاط کی گئی کدامل مکہ کوخبر ندہونے پائے۔

#### ایک خط پکڑا گیا

عاطب ابن باتمعہ نے مکہ کے کافروں کوا یک خط بھیجا کہ آنخضرت ہم ہے لڑنے اسے ہیں۔ آنخضرت صلعم نے حضرت میں۔ حضرت زبیرا بن العوام اور حضرت مقدا وابن اسود گو بھیجا کہ مقام خارج پرایک عورت بھودے پرسوار سارا نا می کے باس خط ہاس سے چھین لاؤ۔ اس مقام پر بہنچنے تو عورت نے انکار کیا۔ جب اس کونگا ہونے کی دھمکی دی گئ تو اس نے وہ خطا ہے جوڑے سے نکال کر دیا وہ خط لے کر آنخضرت صلعم کے باس لائے اور حاصب ابن باتمعہ کو بلا کر ہوچھا۔ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ جلدی نیفر مائیے۔ بات یہ عاطب ابن باتمعہ کو بلا کر ہوچھا۔ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ جلدی نیفر مائیے۔ بات یہ کہ میں دوسرے مہاجرین کی طرح قرایش کے خاندان سے نہیں ہوں۔ صرف ان کا حلیف بن کران سے جزء گیا ہوں۔ اور دوسرے مہاجرین کے وہاں عزیز واقر ہا ہیں جوان کے گھر یا رہیں جوان کے گھر یا رہی کی کھر یا رہیں جوان کے گھر یا رہی کی خور کی گھر یا رہی کی کھر یا رہی کی کھر یا رہی کی کھر یا رہی کی خور کی گھر یا رہی کی کی کھر یا رہی کی کی کھر یا رہی کی کھر یا رہی کی کھر یا رہی کی کی کو کھر یا رہی کی کھر یا رہ کی کھر یا رہ کی کھر یا رہ

خاندانی شریک نہیں ہوں۔ تو کچھا حسان ہی ان برکر دو ۔ تا کہ میرے کنے کونہ ستا کمیں ۔ باقی خدانخواستہ میں کچھ دین سے نہیں چھر آیا۔ میں مسلمان ہونے کے بعد کا فر ہونا مالیند کرتا ہوں۔ آنخضرت نے بیربیان سن کرفر مایا حاطب سیح کہتاہے''

سوار کے عمری حضرت رسول مقبول ص 174 بحوالہ سیجے بخاری مترجم کتاب المغازی ب17 ص 34

## ايك حديث برغور

ایک حدیث بڑے زوروشور کے ساتھ مجدوں میں منبروں پراور ہر جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے کہ:

" اصحابی کالنجوم با یھم اقتدیتم اهتدیتم" "لیخی میرےاصحاب ستاروں کے مانند ہیں ان میں سےتم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یا جاؤگے"۔

لیکن ندتو خطبہ دینے والا اس بات پرغور کرتا ہے اور ندای سننے والے بیسو پہنے
ہیں کہ کیا حاطب بن بلتعہ کا ندکورہ عمل اس قابل ہے کہ اس کی بیروی کی جاوے ۔ کیا کسی بھی
فوج کا سپہ سالا راور اس کے افسر اس بات کو ہر واشت کر سکتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر کسی حملہ
کرنے کی تیاری کررہے ہوں اور ان کی فوج کا کوئی سپاہی اپنی فوج کے حملہ کی تیاری کی
اطلاع فوج مخالف کو دے دے ۔ یقینا اگر ایسا خط پکڑا جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔
اور اس کوموت تک کی مزادی جاستی ہے ۔ چنانچ حضرت عمر نے حاطب بن بلتعہ کے لئے
اور اس کوموت تک کی مزادی جاستی ہے ۔ چنانچ حضرت عمر نے حاطب بن بلتعہ کے لئے
بہی مزا تجویز کی تھی جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا کہ ''خط آخضرت کی خدمت میں پیش ہواتو
کی مزاد کے افشائے راز پر چیرت ہوئی ۔ حضرت عمر ہے تا ہ ہوگئے
اور عرض کی کہ: ''حکم ہوتو ان کی گرون اڑا دوں'' (سیر قالنی شبلی جلد اول ص 484)

یقیناً اگر حضرت عمر کے دور حکومت میں ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو وہ ضرورا بیا ہی کرتے ۔لیکن پیغیبر رحمت نے حاطب کاعذر من کرانھیں معاف کر دیا ۔جیسا کہ بلی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا ہے کہ:

'' حضرت حاطب کے عزیز وا قارب اب تک مکہ میں تصاوران کا کوئی حامی نہ تھا۔ اس لئے اُنھوں نے قریش پراحسان رکھنا چاہا کہ صلہ میں ان کے عزیز وں گوضرر نہ پہنچا کمیں ۔ اُنھوں نے حضرت کے سامنے یہی عذر پیش کیااور آئخضرت نے قبول فرمایا'' سیرة النبی شبلی جلداول ص 484

یہ بات بھی مدنظر رہے کہ حضرت حاطب سابق الاسلام تھے۔ بھرت کے شرف سے مشرف ہوئے اور جنگ بدر میں شریک ہونے کی دبہ سے بدری کہلاتے تھے۔ ان پر نفاق کی تہمت بھی نہیں لگائی جاسکتی تھی ۔ بلکہ وہ پیغیبر کی تقد بی کے مطابق مسلمان تھے۔ لیکن اس کے باوجودان کے ذکورہ ممل کوقائل پیروی نہیں کہا جاسکتا تھا۔ لہذا ندکورہ حدیث ہرگز ہرگز فرمودہ پیغیبر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بیبی اُمیہ کے اوارہ حدیث سازی کی گھڑی ہوئی ہے جس کوہم سابقہ اوراق میں دا بہت کر آئے ہیں۔

## اسلامی فوجوں کی مکہ کی طرف روانگی

علامه بلى فدكوره عنوان كي تحت لكهية بين:

''نوض 10 رمضان \_8 ھوکرد نہوی نہایت عظمت و شان ہے مکہ عظمہ کی طرف بڑھا وں ہڑار آرا ستہ فوج رکاب میں تھیں ۔ قبائل عرب راہ میں آکر ملتے جاتے مہر انظہر ان پہنچ کرفشکر نے پڑاؤ ڈالا ۔اور فوجیس دور دور تک پھیل گئیں مکہ عظمہ ہے ایک منزل یا اس ہے بھی کم فاصلہ پر ہے۔

#### ابوسفيان دريا ررسالت ميس

جب قریش کو جناب رسالتماب صلی الله علیه و آله کے مکہ پینچنے کی خبر پینچی ، تو انھوں نے بدیل بن ورقا، تھیم بن حزام اورابوسفیان بن حرب کوجاسوی کے لئے بھیجا۔اوراضیں تا كيدكى كداكر رسول الله صلعم تشريف لائع بهول تو معلده حديبيه كى تجديد كى ورخواست منظور کرا کے آپ کوراستہ ہے ہی واپس کر دینا۔ بیتینوں جاسوں اپنے مشن پر نکلے اور مختلف راستوں پر ہولئے جسن اتفاق ہے حصرت عباس ابن عبدالمطلب این فچر پر بیٹھ کرگشت کے لئے نکلتو راستہ میں ابوسفیان نے و کھے کرآواز دی۔ ابن ہشام ، حضرت عباس کی زبانی بيان كرتے بيں " فقال يا اباالضل . قلت نعم . قال مالك فداك امى و ابى . قال قلت و يحكيا ابو سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس و اصباح قريش والله قال فما الحيلة فداك امي و ابي قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في هجر هذا البغلة حتى اتى بك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسنتا منه "

(اسوة الرسول جلد 3 ص 155)

#### بحواله سيرةابن بشام

ترجمہ: ابوسفیان نے کہا اے ابوالفصل ۔ میں نے کہا ہاں: ابوسفیان بولامیرے ماں باب آپ برفدا ہوں مید کیاہے۔ میں نے کہا۔ بیرسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کالشکر ہے اور قرایش کے لئے خدا کی شم اب صبح ہے ۔ ابوسفیان بولا اب میرے بیجنے کا کوئی حیلہ ہے۔ میرے ماں باپ آپ برفداہوں۔ میں نے کہا یہ بچھلے کہ فتح ہوتے ہی تیری گر دن مار دی جائیگی ۔بہتر بدہے کدمیر بے فیچر کے پیچھے سوار ہوجا۔میں مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جا کرامان دلوا دوں۔

شبلی صاحب سیح بخاری کے حوالے ہے لکھتے ہیں: " بھیجے بخاری میں ہے کہ رفتار ہونے کے ساتھ ہی ابوسفیان نے اسلام قبول کرلیا لیکن طبری وغیر ہ میں اس اجمال کی تفصیل میں اس کابیہ مکالمہ لکھاہے۔ رسول الله صلعم: كيون ابوسفيان كيااب بهي تم كويفين نبيس آيا كهذا يحسواا وركوئي معبو دنبيس ابوسفیان: کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول الله صلعم: كياس ميں چھشك ہے كدميں خدا كا پيغيبر ہوں۔ ابوسفيان: اس مين و دراشبه-(سيرت النبي جلداول ص 486) بهرحال ابوسفيان في اسلام كااظها ركيا-

## ابوسفيان كيساسلام لايا

شبلی صاحب نے بخاری کے حوالے ہے ابوسفیان کا گرفتار ہونا لکھا ہے حالانکہ حضرت عباس كالبوسفيان كاس طرح لے جانا كرفتارى نبيس بلكه رہنمائى كہلائيگا۔ عبلی صاحب نے طبری ہے بھی رسول اللہ کا مکالمہ لکھا ہے کیکن وہ طبری کااس ے اگلا بیان چھوڑ گئے کہ ابوسفیان کس طرح اسلام لایا اورا بی طرف سے بدلکھ دیا کہ " ببرحال ابوسفیان نے اسلام کا ظہار کیا"۔ اسلام کا ظہار کیے کیادہ چھوڑ دیا طبری میں ال مكالمه كے بعد بدلھاے كه:

عباس نے بیان کیا کہ اب میں نے اس ہے کہا کہم کو کیا ہوا ہے بہتر ہے کہ کلمہ شہادت حقد کا اعلان کر دوورن تمہاری گردن ماردی جائیگی اس نے کلمہ شہادت ادا کیا۔ اردور جمعاري طبري مترجم محدابراتيم ايم الي جلداول ص 396 اورشرح مواهب الدنية مين الطرح لكهاب:

قال ابو سفیان یا بی انت وامی احلمک اکرمک و او ملک اما

هذا نالله فان في النفس منها شئى حتى الآن فقال له العباس و يحك اسلم و اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمداً رسول الله قبل ان نضرب عنقك فاسلم وشهدشهادة الحق" اسوة الرسول جلد 3ص 159

بحواله شرح موا هب الدنبيز رقاني جلد 2ص 360 طبع مصر

ترجمدابوسفیان نے کہامیرے ماں باپ آپ پرقربان میرے لئے آپ سے
بڑھ کرکوئی جلیم تر، کریم تراور (قرابت میں) قریب ترنبیں ہے لیکن اس امر ( یعنی نبوت کے
بارے ) میں خداکی قتم میرے ول میں ابھی تک شک ہے۔ یہ من کر حضرت عباس نے کہا۔
وائے ہوتھ پرجلد اسلام الا اور کلمہ شہادت: اشھد ان الا الله الا الله و اشھد ان محملاً
رسول الله پڑھ لے قبل اس کے کہ تیری گردن ماری جائے ہیں اس نے کلمہ شہادت پڑھ

# ابوسفيان بھی سچامسلمان ہيں ہوا۔

عبلى صاحب لكھتے ہيں كه 'مورخين لكھتے ہيں كه 'با لآخروہ سپچ مسلمان ہو گئے'' سيرة النبي جلداول ص 486

سوال بیہ کدوہ کون مورخ ہے جس کی تاریخ میں اس کے سیچ مسلمان ہونے
کی شہادت ہے۔ زبانی کا می مفالطد ہے ہے تو کام نہیں چلتا کم از کم اس کی عبارت نہیں
اس کا نام ہی لکھ دیا ہوتا ۔ جبکہ ابوسفیان کے اس طرح اسلام لانے کے بعد بھی اس کا
تذبذب فی ایمان کسی سے چھپا ہوائییں رہا محدث وہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبو قامیں
لکھاے کہ:

''حضرت عباس سے ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و آلیہ وسلم نے فر مایا: " انه رجل مستسلم و لا مسلم" " فیخص مسلمان بنایا گیا ہے اسلام نہیں لایا ہے'' یعنی اس نے اسلام کو بدتکلف ظاہر کیا ہے ندرغبت سے دطیب خاطر سے۔ (اسوۃ الرسول جلد 3 ص 160 ہے کوالہ مدارج النبوۃ جلد 2 ص 581)

#### ابوسفیان کےساتھاحسان

اس میں کوئی شک نہیں کہ ابوسفیان کے جرائم ومظالم کی کوئی حدوا نتہا نہیں تھی۔ اسلام کی کئی بڑی بڑی جنگیں اس کی بر پا کی ہوئی تھیں۔ یہ جناب رسول خدا کے محاسن اخلاق اور مکارم اشفاق اور یہ حقیقتا ہے آپ ہی کی دریا دلی تھی اور لا انتہا فیاضی کہ ابوسفیان کے ایسے دشمن جانی کی جان بخشی فرمادی جس کود کھے کرشیلی صاحب بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوگئے کہ

"ابوسفیان کے پچھلے کارنا مے سب کے سامنے تصادرایک ایک چیزاس کے آل کی دعویدارتھی مدینہ پر باربار حملہ، قبائل عرب کا اشتعال، آنخفرت صلعم کے خفیہ آل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیزاس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی ۔ لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز (عفونی) تھی ، اس نے آہتہ سے ابوسفیان کے کان میں کہا کہ خوف کا مقام نہیں ۔ (سیرت النبی جلد اول صفحہ 485)

شبلىصاحب سيرت النبي مين لكهت بين

وولفکراسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو آنخضرت نے حضرت عبال سے ارشاد فرمایا کہ ابوسفیان کو پہاڑ گی چوٹی پر لے جاکر کھڑا کردو کہ افواج اللی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ پچھ دیر کے بعد دریائے اسلام میں طلاطم شروع ہوا قبائل عرب کی موجیس جوش مارتی ہوئی بڑھیں۔سب سے پہلے عفار کا پر چم نظر آیا۔ پھر جہینہ (سعد بن) گدیم بنسلیم جھیا روں میں ڈو بے ہوئے تکبیر کے فعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابوسفیان ہر ہرمرتبہ مرعوب ہوہوجاتے ۔سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سرو سامان سے آیا کہ آٹکھیں خیرہ ہوگئیں ۔ ہوگئیں ۔

لشکراسلام کامیمنظرتاری طبری سیرة ابن ہشام ، تاریخ ابوالفداء موا هبالدنیه اورتاریخ روضة الاحباب وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ کھا ہوا ہے۔ اورابوسفیان نے لشکراسلام کو دکھے کرچیرانی کے عالم میں جو پچھ کہاوہ بھی بالفاظ واضح کھا ہوا ہے۔ لیکن شبلی صاحب نے اس کوفقل کرنے ہے احتراز کیا ہے۔ ترجمہ تاریخ طبری جلد اول متر جمہ محدا براہیم ایم اے شائع کردہ نفیس اکیڈ بی میں بیواقعہ "ابوسفیان اور شکر اسلام" کے عنوان سے یوں کھا ہے۔

# ابوسفيان اوركشكرا سلام

(عباس کیتے ہیں گہ) میں آپ کے پاس ہے آٹھ آیا ،اور میں نے ابوسفیان کو وادی کے تنگنائے میں پہاڑی چوٹی پراپنے ساتھ گھرالیا ۔ تمام قبائل ان کے سامنے ہے گذر نے گئے ، جب کوئی قبیلہ آتا وہ مجھے یو چھتے ، یہ کون ہے؟ میں نے کہایہ بی سلیم ہیں ، ابوسفیان نے کہا مجھے ان ہے کوئی تعلق نہیں ۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ آیا۔انھوں نے یو چھایہ کون ہیں؟ میں نے کہا بیر ہیں نے کہا بیر ہیں ۔ آئی اس سفیان نے کہا بیر ہیں اس کے اس کے وئی تعلق نیر آتے ہے ۔ آئی ۔ ابوسفیان نے کہا بیر ہیں نے کہا بیر ہیں ہیں ۔ ابوسفیان نے کہا جھے ان ہے کوئی تعلق نیر آتے ہے ۔ آئی ۔ ابو کوئی تعلق نیر آتے ہے ۔ آئی ۔ ابو سفیان نے کہا ۔ یہ فو درسول اللہ سلیم مہاجہ ین اور سفیان نے کہا اس اوالفضل بیہ کوئ ہیں؟ میں نے کہا ۔ یہ فو درسول اللہ صلیم مہاجہ ین اور انصار کے ساتھ ہیں ۔ ابوسفیان نے کہا اے ابوالفضل بیکوئی ہیں ۔ ابکہ یوں کہو کہ بیزیو ہی کا اس شوکت بہت بڑھ گئی ہا۔ یہ نہا ہی کہا ہے وہ کہا اے ابوالفضل بیکوئی ہیں ۔ بلکہ یوں کہو کہ بیزیو ہی کا ارتب میں کے کہا ہے دینوں کی کہا ہے ابوالفیل کے کہا ہے دینوں کی کہا ہے ابوالفیل کے کہا ہے دینوں کی کہا ہے کہا ہے دینوں کہو کہ بیزیوں کا انٹر ہے کہا ہے وہ کہا ہے دینوں کی کہا ہے ابوالفیل کے کہا ہے دینوں کی کہا ہے دینوں کی کہا ہے کہا ہے دینوں کی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے دینوں کی کہا ہے کہا ہے دینوں کی کہا ہے کہا ہے کہا ہے دینوں کی کہا ہے کہا ہ

سيرة البن مشام من آخرى عبارت كاصل عربي القاظ السطرت بين: فقال ابو سفيان سبحان يا عباس من هولاء قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في المهاجرين و الانصار قالا ما لاحدبهولاء قبل ولا طاقة والله يا ابو الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك القدرة عظيماً قال قلت يا ابا سفيان انها النبوة" اسوة الرسول جلد 2 ش

بحواله سيرة ابن مشام جلد 2 ص 215

ترجمہ: ابوسفیان نے کہا سمان اللہ عباس بید کون اوگ ہیں ۔حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ بیرہاجرین وانصار کے گروہ درسول اللہ صلعم کے ہمراہی ہیں۔ابوسفیان نے جہران ہوکر کہا کہ ایسی آؤ پہلے کسی کی قوت وشان نہیں تھی جتم خدا کی ۔اے ابوالفصل اب تو جیر ان ہوکر کہا کہ ایسی آؤ پہلے کسی کی قوت وشان نہیں تھی جتم خدا کی ۔اے ابوالفصل اب تو جیرے بیتے جی ہیں میں نے جواب دیا۔اے ابوالفصل بینیوت ہے۔

یعنی ابوسفیان نے اس کو دنیاوی سلطنت سمجھااور طبری کے اردور جمد میں حضرت عباس کا جواب بھی کہ'' میں نے کہا بید دنیاوی حکومت نہیں ہے'' بیرٹا بت کرتا ہے کہ ابوسفیان کلمہ پڑھنے کے باوجوداس کوایک دنیاوی حکومت سمجھتا تھا اور وہ آخر تک یہی سمجھتا رہا۔ چنانچے نصائح کافیہ میں ابوسفیان کابیدواقعہ کھاہے کہ:

''جب حضرت عثمان ہرسر حکومت ہوئے تو معاویہ کے باپ ابوسفیان نے باریاب ہوکرعرض کیا کہتیم وعدی کے بعداب تیری خلافت آئی ہےاہے کرہ (گیند) کی طرح پھیراور بنی امیدکواس کی میخیں بنا، میں نہیں جانتا کہ بہشت و دوزخ کیاہے۔

نصائح كافيص83

بحواله عرب اوراندلس سے اموی فرماز واؤں کی ناریخ ہاسم" بنی امیہ''

## قریش کے لئے فرمان امان اور فتح مکہ

ابوسفیان تشکراسلام کی جھلک و کھے کرمکہ آیا اور قریش ہے کہا کہ گھرایک تشکر جرار کے ساتھ کی جے جی ہے۔ انھوں نے پھر کہا بھی ہے؟ کہا کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گااسے امان دی جائے گی۔ انھوں نے فرمایا ہے کہ جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے گااسے امان دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا تمہارے گھر میں آدی ہی گئے آگئے ہیں۔ کہا کہ انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جوابیخ گھر کا درواز ہبند کر کے بیٹھ رہے گا۔ یا مجد الحرام میں بناہ لے گا اس کے لئے بھی امان ہے۔ کھر قریش سے خاطب ہو کر کہا اے گروہ قریش تم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سے جہم امان ہے۔ کھر قریش سے خاطب ہو کر کہا اے گروہ قریش تم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سے بہتر ہم امان ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہی ویش کیا تو تمہاری گرون اڑا دی جائی قریش ابھی جرت میں کھوئے ہوئے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کہ اسلام کے پر چم اہر انے گے اور و یکھتے ہی و یکھتے کہ کی فضایر چھا گئے۔

گرفضایر چھا گئے۔

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مکہ میں وافل ہوئے ۔قریش میں تا ب مقاومت ہی نہھی کہ سلمانوں کے بڑھے ہوئے ریلے کو روکتے ۔اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے اورکل جن کے لئے مکہ کے دروازے بند کئے سخھ آج ان کے لئے گئے وکامرانی کے دروازے کھل گئے ۔اسلام کی امن ببندی اور حق و صدافت کی فتح تھی جس میں نہ جنگ کی نوبت آئی اور نہ ہی جنگ کی ضرورے محسوں کی گئی۔

#### عام معافى كااعلان

جب پیغیبرا کرم مکد کی بالائی سمت سے شہر میں داخل ہوئے تو سیدھے خاند کعبہ کے پاس آئے اور طواف بجالائے ۔طواف سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ تمائدین قریش سرنہوڑائے چپسا دھے کھڑے ہیں۔ بیدہ داوگ تھے جنہوں نے پیفیر کیا ایز ارسانی میں کوئی دقیقہ اٹھاندر کھا۔ آپ کو گھرے بے گھر کیااور غربت میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیااور جیم خوزیز حملے کرتے رہے۔ آنحضرت نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور فر مایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم سے کیا سلوک کیا جائےگا؟ سب نے ندا مت سے سرینچے ڈال دیئے خطیب قریش ابن عمرہ نے ڈال دیئے خطیب قریش ابن عمرہ نے کہا: ' دنظن خبراً ونقول خبراً ان کریم وابن عمرکریم'' آپ شریف جھائی اور شریف جھائی اور مطائی ہی کی تو قع رکھتے ہیں خر مایا:

'لاتشریب علیکم الیوم . اذهبوا فائتم الطلقاء'' آج تم ہے کوئی مواخذ ہند کیا جائےگا۔جاؤتم سب آزا دہو۔ بیر پنج بر کی بلندنسی دوسعت قلبی کا کرشہ تھا کہ جولوگ ہروفت دشنی دعنا دیر کمر بستہ رہتے تصادرآپ کی آوازیر کان دھرنا بھی کوارانہ کرتے تصحلقہ بگوش اسلام ہوکرکلمہ بڑھنے لگے

#### كعبه ميں بت شكني

میحی بخاری میں ہے کہ جس وقت آپ خانہ کعبہ میں وافل ہوئے اس وقت خانہ

کعبہ کے گر دنین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔آپ ہاتھ کی چھڑی سے ایک ایک کوٹھونیا

دیتے اور فر ماتے ''جاء المحق و زھنی الباطل '' حق ظاہر اور چھوٹا جا تا رہا۔ اور چھوٹ سے نہ شروع میں ہوسکتا ہے ۔ صفرت اہرا ہیم اور صفرت استعمال کی مورتیں بھی نکلیں ۔ان کے ہاتھ میں فال کھولنے کے پاس تھے۔آپ نے فر مایا ۔اللہ مشرکو مورتیں بھی نکلیں ۔ان کے ہاتھ میں فال کھولنے کے پاس تھے۔آپ نے فر مایا ۔اللہ مشرکو کے غارت کرے۔ کم بخت بین فوب جانتے ہیں کہ ان دونوں ہزرکوں نے بھی فال نہیں دیکھی، چاروں کونوں میں تجمیر کہی چھر باہر نکلے۔ (سوائے عمری رسول مقبول ص 176)

بحوالہ میں بیان ہوا ہے کہ مختل احمدی لاہور کے استحمدی کا اور میں بیان ہوا ہے کہ انتخفرت صلعم نے کہھی متند تا ریخوں اور سیرت کی کتابوں میں بیبیان ہوا ہے کہ انتخفرت صلعم نے

جناب على مرتضی علیہ السلام کواپنے دوش مبارک پر سوار کر کے بت شکنی کرائی۔ اور او چھا یاعلی
اس وقت اپنے تین کیا یا تے ہو۔ کہا یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ایسا و کھتا ہوں کہ تمام
پر دے کھل گئے ہیں کو یا میر اسرعرش معلی کو پہنچا ہوا ہے اور جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہوں و ہینیز
میر ہے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرما یا یاعلی خوش ہوجو کہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہوا ور مجھ کو
خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بوجو اٹھا تا ہوں۔ پھر حضرت علی نے چھلانگ ماری تو ہینئے لگ
جناب رسول خدا نے بوچھا یا علی کیوں ہینتے ہو عرض کی اس لئے کہ اتنی او نجی جگہ ہے کو دا
ور چوٹ ند آئی فرما یا کیونکر تم کو چوٹ آئی مجد نے تم کوا ٹھا یا ور جوٹ کیا اور جوٹ کو تا کا را۔
موا نج عمری حضرت رسول مقبول ص 176

بحواليه تا ريخ الاسلام جلد دوم ص 183 مدا رج النبوة جلد دوم ص 385 روضه السفا جلد دوم ص 147 - تا ريخ خميس عربي جلد دوم ص 86 روضة الاحياب جلداول ص 430 مطبوعة شيخ بها در

اور کلینی نے بسند سی حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھ بین واقعل ہوئے جھر واسلعیل میں تین سوسا تھ بت رکھے ہوئے تھے حضرت جس بت کے پاس پہنچتے اپنے عصا سے ان کی آنکھ یا شکم پر مارتے اور فرماتے مضرت جس بت کے پاس پہنچتے اپنے عصا سے ان کی آنکھ یا شکم پر مارتے اور فرماتے ''جسالحق و زھتی الباطل ان الباطل کان زھوقا'' (پارہ 15 سورہ بن اسرائیل آیت 81) حق آگیا اور باطل مث گیا اور باطل مثنے والا بی ہے ۔ ای وقت و ہبت مند کے تل گریز تا ۔ اور اہل مکدل ہی دل میں کہتے کہ مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براجھ کر جم نے کوئی ساحر نہیں و یکھا۔ حیات القلوب مجلسی ص 900 کی ساحر نہیں و یکھا۔ حیات القلوب مجلسی ص 900 کی الد کافی کلینی

اورعیاشی نے حضرت صاوق ہے روا بہت کی ہے کدروز فتح مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ واکہ وسلم نے فر مایا کہ قریش ہے بتوں کومسجد ہے باہر کردیں اور تو ژوالیں ۔قریش کا ایک بت کوه مروه پررکھابوا تھا۔انھوں نے حضرت سے التجا کی کہاس کوندتو ڑیں۔حضرت نے تھوڑا تامل کیا۔پھرفر مایا کہاس کوبھی تو ڑ ڈالو۔اس وقت بیآ بیت ما زل ہو کی۔ " ولولا ان ثبتنگ لقد کلات ترکن الھیم شیئا قلیلاً "

پ15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 74۔اگر ایبانہ ہوتا تو کہ ہم تم کو ٹابت قدم رکھتے بیٹک بزویک تھا کہ تم ان کی جانب جھک جاتے۔(حیات القلوب ص 701)

ابن بابویہ نے بندھیجے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ جب فتح مکہ کے روز واقل مکہ ہوئے ،کوہ صفار کھڑ ہے ہو کرفر مایا اے فرزندان ہاشم اورا ہے فرزندان معنی عبدالحطلب میں تنہاری طرف خدا کارسول ہوں یتم کہوکہ تیم میں سے ہیں اور جو چاہوکرہ حفدا کی قتم تم میں یا غیروں میں میر اوبی دوست ہے جو پر ہیز گار ہے ۔ایسا ندہوکہ قیامت کے روز تم اپنی گردنوں پر دنیا کا وبال لادتے ہوئے آؤ اور دوسرے آخرت کا ثواب اپنی گردنوں میں لئے ہوئے ہوں ۔ میں نے اپنے اور خدا کے درمیان تم پرعذ قطع کردیا اور جمت تمام کردی ۔میراعمل میر سے ساتھ اور تہاراعمل تمہارے ساتھ ہوگا ۔مجھ کو تمہارے مل کے بدلے گرفتارند کریں گے۔

(حیات القلوب میں دوم)

ابن ضلدون نے فتح مکہ کے بعد آنخفرت کا ایک خطبہ تل کیا ہے جس کا خلاصہ

یہ ہے کہ آپ نے فر مایا: اللہ تعالی وحدہ لاشریک ہے وہ آکیلا ہے۔ اس نے اپناوعدہ پوراکیا
اینے بندوں کی مدد کی اور وخافین کوشکست دی، آگاہ رہوکہ بیشک جوعا دہیں یا خون یا مال جس
کا جاہلیت میں وہوئ کیا جاتا تھا سب کو میں نے پاؤں میں مسل دیا قبل خطامشل قبل عمر ہے۔
خواہ کوڑوں سے ہو یا لڑھ سے اس کا خون بہا سواونٹ ہوگا۔ اے گروہ قریش ۔ بیشک اللہ تعالی نے خواہ کوڑوں سے ہو یا لڑھ سے اس کا خون بہا سواونٹ ہوگا۔ اے گروہ قریش ۔ بیشک اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کا تکبراور باپ واوار پر فخر کرنا منع کردیا ۔ کی آدمی برابر ہیں ۔ اللہ تعالی نے تم کوزو مادہ سے بیدا کیا اور قبائل اور شافیس بنائی تا کہتم پیچا تو ۔ اللہ کے زویک وہ ہزرگ ہے جوزیا دہ پر ہیز گار ہے۔

ابن ضلدون کتا ب ٹائی جلد سوم ص 193

## ابل مكه كااسلام لانا

الل مکداگر چداسلام لے آئے اوران میں پچھا یسے بھی لوگ ہوں گے جواسلام کاصدافت سے پہلے ہی متاثر رہیں ہوں گے اوراب صدق دل سے اسلام قبول کرلیا ہوگا گر بلا شبہ مکہ کے لوگوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے بے بس ہوکر کلمہ پڑھا۔ اور مجبور ہوکر اسلام قبول کیا تھا کیونکہ عقائد ونظریات میں لیکخت تبدیلی انسانی افتا رطبع کے خلاف ہے۔

موزعین اوراکشر سیرت نگاروں نے مدینہ کے مسلمانوں میں عبداللہ ابن ابی اور
اس کی جماعت منافقین کا تو بہت چے چا کیا ہے کہ وہ ول سے ایمان نہیں لائے تھے لہذاوہ
بمیشہ اسلام کے لئے معیبت ہے رہے ۔لیکن مکہ کے ان اسلام لانے والوں کی طرف کسی
نے بھی خصوصی طور پر توجہ نہیں دی ۔ کیونکہ بیلوگ بعد میں بر سرافتدار آگئے لہذ اافتدار نے
ان کی وہ صفات لوکوں میں مشہور کرا ویں جوان میں نہیں تھیں اور جو برائیاں ان میں تھیں ان
بر بردہ ڈال دیا گیا ۔حالانکہ پیفیم گرامی اسلام صلی اللہ علیہ واللہ کے بعد مکہ کے بہی مجبور بہوکر
اسلام قبول کرنے والے تھے جواسلام کے لئے سب سے بڑی مصیبت ٹابت ہوئے ۔

#### جنگ حنین کابیان

اسباب جنگ: فقح مکہ کے موقع پر قریش نے پیغیر گرامی اسلام سلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے بھیارڈ ال ویئے تو تمام قبائل عرب پر مسلما نوں کی دھاک بیٹے گئی اوران میں ہے اکثر نے اسلام کے دامن میں پناہ کی ایکن بی ہوا زن اور بی تقیف بدستور دشمنی اور عناد پر تلے رہے بی ہوا زن اور بی تقیف بدستور دشمنی اور عناد پر تلے رہے بی ہوا زن کے ایک سر دار ما لک ابن عوف نفری نے جشم و بی نفر کو اپنے ساتھ ملاکر شکر تر تیب دیا اور چار ہزار کے قریب لشکر جمع کر کے فیصلہ کن جنگ کا تنہیہ کرلیا ۔علامہ شبلی ملاکر لشکر تر تیب دیا اور چار ہزار کے قریب لشکر جمع کر کے فیصلہ کن جنگ کا تنہیہ کرلیا ۔علامہ شبلی

لكھتے ہیں كد:

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ( مكه مين ) ان واقعات كي خبر سيجي تو آپ نے تقد این کے لئے عبدالله بن ابی جدا د كو بھيجا۔ وہ جاسوں بن كر ختين ميں آئے اور كئى ون تك فوج ميں رہ كرتمام حالات محقیق كئے ۔ المخضرت نے مجبوراً مقابله كى تیارى كى'' فوج ميں رہ كرتمام حالات محقیق كئے ۔ المخضرت نے مجبوراً مقابله كى تیارى كى'' (سیرت النبی جلداول ص 503)

#### مسلمانول كينخوت

آنخفرت نے ابن الی جداد کی اطلاع پراعتاد کرتے ہوئے لشکر کی صف بندی کا عظم دیا اور 6 شوال 8 مے ھے کو ہارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ان ہارہ ہزار میں دن ہزار آنے وہی مسلمان تھے جومد بینہ ہے آپ کے ہمراہ آئے تھے اور ہاقی دو ہزار مکہ کے تازہ مسلمان تھے مسلمانوں کی تعداد کفار کے لشکر ہے تین گنا زائد تھی اس کثرت نے بیشتر مسلمانوں میں ایک نخوت کی کیفیت بیدا کردی۔ چنانچہ سیرت امیر المومنین کے مصنف لکھتے ہیں کہ:

" معتفرت ابو بكرنے لشكر اسلام كى كثرت وقوت كود كي كرير ملاكها كه " لــــن نغلب اليوم من قلة " " آج تعدادكى كى بنابر ہم شكست نبيس كھاكيں گئے " سيرت امير المونين ص 289

اورعلامة بلي سيرت النبي مين لكهية بين كه:

شوال دومطابق جنوری وفروری 630ء اسلامی فوجیس جن کی تعدا دیا رہ بزارتھی اس سروسامان سے خنین کی طرف بردھیں کہ (بعض) صحابہ کی زبان سے بے اختیار بیلفظ فکل گیا کہ ''آج ہم پرکون غالب آسکتا ہے، لیکن بارگاہ این دی میں بیما زش پیند نتھی'' فکل گیا کہ ''آج ہم پرکون غالب آسکتا ہے، لیکن بارگاہ این دی میں بیما زش پیند نتھی'' و یہ و یہ وہ حنین افد اعجینکہ کئر تکم فلن تعن عنکم شیئاً و ضافت

علیکم الارض بهما رحبت ثم و لیتم مهبرین " (التوبه) اورخین کا دن یا دکرد جبتم اپنی کثرت پر نا زال تصلیکن ده پچھکام نه آئی اور زمین با وجودد سعت کے تنگی کرنے لگی اور پچرتم پیٹے پچیر کر بھاگ نگلے۔ سیرت النبی جلد اول ص 504

#### مسلمانو ل كى ابتدائي شكست

علامه بلى ندكوره عنوان كي تحت لكهي بين كه:

دوفتح کی بجائے دہلہ اول میں مطلع صاف تھا رسول الدصلی اللہ علیہ وہلم نے نظر الھا کردیکھا تو رفقائے خاص میں ہے کوئی بھی پہلو میں ندتھا۔ ابوقیا دہ جوشریک جگ تھے ان کابیان ہے کہ جب لوگ بھاگی نگلتو میں نے ایک کافر کودیکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پر سوار ہے۔ میں نے عقب ہے اس کے شانہ پر تلوار ماری جوزرہ کوکائ کراندرائزگی اس کے فات پر بمن گئی ۔ لیکن پھر وہ شخشرا ہوکر گر پڑا۔ اس نے مرش کر جھے کواس زور ہے دیو چا کہ میری جان پر بمن گئی ۔ لیکن پھر وہ شخشرا ہوکر گر پڑا۔ اس اثناء میں میں نے حضر ہے مرکودیکھا یو چھا کہ سلمانوں کا کیا حال ہے ۔ بولے کہ قضائے اللی بہی تھی۔ سیرۃ النبی جلداول میں 504۔ 505

علامہ قبلی نے دہلہ اول میں مسلمانوں کی شکست کھی ہے لیکن علامہ سیدسلیمان ندوی نے سیرۃ النبی کے حاشیہ میں 505 پراس ہات سے اختلاف کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ:

دمصنف نے اول دہلہ میں مسلمانوں کی شکست تسلیم کی ہے بیابان ایخی وغیرہ الل سیرکی دائے لیکن حدیث میں کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو پہلے کا میا بی ہوئی ۔ لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے ۔ دشمن کے تیراندازوں نے موقع پر تیراندازی شروع کردی ۔ جس سے مسلمانوں کی صفوں میں بے تیمی ، اختیا راور پراگندگی بیدا ہوگئ ۔ بخاری میں حضرت براء مسلمانوں کی صفوں میں بے تیمی ، اختیا راور پراگندگی بیدا ہوگئ ۔ بخاری میں حضرت براء کے الفاظ یہ ہیں" و انسال ما حصل نا علیہ مانسکشفوا . فاکیبا علی الغنائم

(بخاریغزه جنین)

فاسقبلنا بالسهام "

"اورہم نے جبان پر جملہ کیاتو وہ شکست کھا کر پیچھے ہے گئے ۔ تو ہم لوگ غذیمت پر ٹوٹ پر ختو اُصوں نے ہم کوتیروں پر دھرلیا"۔ (حاشیہ سیرت النبی جلداول ص 505)

مسلمان اس ما گہائی حملہ کے لئے تیار نہ تھے یشکر میں عام بھگدڑ کچ گئی سب سے پہلے مقدمة الحیش نے راہ فراراختیار کی جس کے سر براہ خالد بن ولید تھے ۔ جب عقب میں آنے والوں نے خالد کواپنے دستہ سپاہ کے ساتھ بھا گئے دیکھا تو وہ بھی بھا گ کھڑے ہوئے ۔ یہاں تک کہا یک کودوسرے کی خبر نہ رہی ۔ اور جدھر جس کا رخ ہواا دھر نگل گیا۔

میر قامیر المونین کے مصنف نے ابوقیا وہ کا بیان جو بھا گئے والوں میں شامل تھا سیر قامیر المونین کے مصنف نے ابوقیا وہ کا بیان جو بھا گئے والوں میں شامل تھا سے سے جبخاری کے اصل الفاظ کے ساتھ اس طرح نقل کیا ہے:

"انهضرم المسلمون وانهزمت معم فاذا العمر بن الخطاب في الناس. فقلت ما شان الناس قال امر الله "سيرت امير المونين س 289 الناس. فقلت ما شان الناس قال امر الله "سيرت امير المونين سي 390 بحوال محج بخارى جلد 3 سي 45

''لعنی مسلمانوں نے راہ فرا راختیار کی اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ ڈکلا۔اچا تک میں نے لوگوں میں عمرابن الخطاب کو دیکھاتو کہا کیا ہو گیا ہے۔ان لوگوں نے کہا کہاللہ کی مرضی''

## ابوسفيان كالشكراسلام برطنز

فتح مکہ کے بعدرسول اکرم نے اہل مکہ کو بھی جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جھیار ڈال کرکلمہ پڑھ لیا تھا جنگ جنین پر جانے کے لئے ساتھ لے لیا تھا۔لیکن جب جنین کی جنگ میں مسلمان شکست کھا کر بھا گے تو اہل مکہ نے اپنا کینداور حسد ظاہر کر دیا تاریخ ابوالفداء میں ہے:

" لما انهزم المسلمون اظهر اهل مكة ما في نفوسهم من الحقد

فقال ابو سفيان ابن حرب لا تنتهى حزيمتهمدون البحر " اسوة الرسول جلد 3 ص 215

بحواله مَا رَبِحُ ابوالله اء بحواله مَا رَبِحُ احمدي ص 71

''جب مسلمانوں نے راہ فرارا ختیار کی تو اہل مکہ کے دلوں میں جو کینداور حسد تھا وہ فاہر ہو گیا، چنانچ مسلمانوں کے بھا گئے پر ابوسفیان بن حرب کہنے لگا کہ ۔ بیدلوگ جب تک سمندر کے کنارے تک نہ بینچ لیس گے دم نہ لیس گے ۔ (اسوۃ الرسول جلد 3 ص 215) ابن ہشام جلد 3 ص 9 طبع مصراور اردور ترجمہ تاریخ طبری محد ابر اہیم جلد اول ص 413 رہے ہیں ابوسفیان کے بہی الفاظ کھے ہیں ۔

اوركلاه ابن خنبل في يدكها كد" الا بطل السحر اليوم " آج اسلام كاجادو أوث كياب-

پی**غمبرا کرم کااستقلال اور بیعت رضوان والوں کا فرار** علام<sup>ق</sup>یلی تھتے ہیں کہ:

'' تیروں کا مینہ برس رہا تھا۔بارہ ہزار کی فوجیس ہوا ہو گئیں تھیں ۔لیکن ایک پیکر مقدس باپر جاتھا۔

علامه بلى ابتدائى شكست كاسباب مين لكهي بين كه:

''فوج میں دوہزارطلقا ایعنی وہ لوگ تھے جواب تک اسلام نہیں لائے تھے'' شبلی صاحب کے مذکورہ بیان کا مطلب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیہ لوگ اگر چرافشکر اسلام میں شامل تھے۔ مگردل ہے اسلام لاکرشر یک ندہوئے تھے۔ لہذاان ہے بیرتو قع نہ کی جاسکتی تھی کہ جنگ کا نقشہ بگڑنے کی صورت میں پیرینہیں دکھا کمیں گے۔ مگر تعجب تو اس امر برہے کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے اورموت پر بیان باندھنے والے بھی ٹا بت قدم ندرہ سکے۔ ویکھتے ہی ویکھتے ہارہ ہزار کا جم غفر حجیث گیا۔اور پیغیبر کے پاس معدو وے چند آ دمی رہ گئے۔ میرۃ امیرالمومنین ص 29 کے مطابق ایک روایت کی بناء برعلی ابن البی طالب،عباس ابن عبدالمطلب، ابوسفیان بن حارث اورعبداللہ بن مسعود صرف چار آدمی ٹا بت قدم رہے اورایک روایت کی بناء پر وی آدمی ہاقی رہے۔ ربیعہ بن حارث، عبداللہ بن زبیرا بن عبدالمطلب، اور عتبہ اور معتب پسر ان ابولہب اورا بن البی عبید۔

پیغیبراسلام (ص) خچر پرسوار میدان میں کھڑے تھے عباس اور فضل آپ کے وائمیں ہائیں استادہ تھے۔ابوسفیان بن حارث عقب سے زین پکڑے ہوئے تھے اور حضرت علی پیغیبر کے سامنے تلوار سے وقت آپ کی حضرت علی پیغیبر کے سامنے تلوار سے وقت آپ کی زبان پر بیالفاظ تھے جوآپ کے اظمینان قلب وسکون قلب کے ترجمان ہیں:

انا النبي لاكذب . انا ابن عبدالمطلب"

میں پیغیبر ہوں پیچھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ علامہ شبلی نے سیرت النبی جلد اول کے ص 510 پر پیغیبر کے مذکور ہ الفاظ قاتل کرنے بعد لکھا ہے کہ:

حضرت عباس نهابیت بلند آواز تق آپ نے ان کو تکم دیا کہ مہاجرین اورانسارکو آواز دو انسوں نیا دو انسارکو آواز دو انسوں نیا دو انسوں نیا معشر الانصار . یا اصحاب الشجرة "، "م گروه انسار اواصحاب شجره (بیعت رضوان والے) سیرة النبی جلداول ص 510

یااصحاب الشجر ہ کے الفاظ کے ذریعہ آواز دلوانے سے ٹابت ہوتا ہے کہ بیعت رضوان کرنے والے بھی بھاگ گئے تھے ۔ حالانکہ انھوں نے بیعت ای بات پر کی تھی کہ وہ جنگ میں فرار نہ کریں گے ۔ پیغمبر کا اصحاب الشجر ہ کے ذریعہ آواز دلانے کا مطلب بیتھا کہتم نے تو نہ بھا گئے پر بیعت کی تھی اب بیتم کو کیا ہو گیا ہے۔

#### وتثمن كى تتكست

پیغیر (ص) کے آواز دلوانے پر بھا گے ہوئے نظری والیں لوٹے لگے اور
امیرالمونین کے پرچم سلے جمع ہونے گےادھر بی جوازن کاعلمبر دارابو جمد ول اونٹ پر سوار
سیا دپر چم اہرا تا ہوا جوش میں رجز پر حستا اور حملوں پر حملے کرتا ہوا آ گے بڑھا۔ حضرت علی اس
کی تاک میں تھے ۔عقب ہے اس کے اونٹ کے پیروں پر تلوار ماری اونٹ زمین پرگر پڑا
الوجہ دل ابھی منجھلنے بھی نہ پایا تھا کہ آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کے دو طکڑے
کردیے ۔ ابوجہ دل کا قبل ہونا تھا کہ آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کے دو طکڑے
اور گرتے پڑتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے مل کردیشمن کو تلواروں کی باڑ
پر کھالیا کچھ قبل ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے مل کردیشمن کو تلواروں کی باڑ
برکھالیا کچھ قبل ہوئے بھا سیر کر لیے گئے ۔ ہاری ہوئی جنگ پھرفتے میں بدل گئی ۔ بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جسے پیغیم آنے ان طلقاء میں موافقہ القلوب کی حیثیت سے تقسیم کردیا۔
انعماراس سے پچھ بدظن ہوئے لیکن پیغیم آنے ان کو تھھا کرمطمئن کردیا۔

## 9 ھے واقعات ۔ واقعہ تح یم

کے دا قعات میں لکھ رہے ہیں ورنہ فی الحقیقت بید دافعہ تحریم م میں ھے بعد اور 9 مھ سے بہت پہلے دا قع ہواتھا۔

بہرحال واقعة تحريم ووطريقوں ہے بيان كيا جاتا ہے كہا يك ميں بيركہا گيا ہے كہ پنجبر نے شہد كواپنے او پرحرام كرليا تھااور دوسرى روايت ميں بيہ ہے كہ آنخضرت نے ماربيہ قبطيه كواپنے اوپرحرام كرليا تھا۔لہندا ہم ان دونوں روايتوں كويلى د على د ہيش كرتے ہيں

# شہدکواینے او پرحرام کرنے سے متعلق روایت

شہدے متعلق روایت کے سلسلہ میں علامہ بلی لکھتے ہیں

''ازواج مطہرات میں ہوئے ہوئے گھرانوں کی خاتو نیں تھیں ۔ حضرت ام حبیبہ \* تھیں جو رئیس قریش کی صاحبرادی تھیں، حضرت جو یہ یہ تھیں جو قبیلہ بنی مصطلق کے رئیس کی بیٹی تھیں ۔ حضرت صفیہ \* تھیں جن کاباپ خیبر کارئیس اعظم تھا۔ حضرت عائشہ تھیں جو حضرت ابو بکر کی صاحبرا دی تھیں ۔ حضرت حصد تھیں جن کے والد فاروق اعظم تھے بشریت کے تضاء سے ان میں منافست بھی تھی اور حریف کے مقابلہ میں اپنے رہبداور شان کاخیال رہتا تھا۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ہرا کی کوجوشد یہ محبت تھی وہ کاخیال رہتا تھا۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ہرا کی کوجوشد یہ محبت تھی وہ کاخیال رہتا تھا۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلند م "کی حد تک تھی۔

ایک دفعہ کی دن تک آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے باس معمول سے زیا دہ بیٹھے، جس کی دجہ بیتھی کہ حضرت زینب کے باس کھیں سے شہد آگیا تھا۔ انھوں نے آپ کے سامنے بیش کیا۔ آپ کوشہد بہت مرغوب تھا۔ آپ نے نوش فر مایا۔ اس بیس وقت مقررہ سے دریہ وگئی۔ حضرت عائشہ کوشک ہوا۔ حضرت حفصہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے یا تہمارے گھر بیس آئیں تو کہنا جا ہے کہ آپ کے منہ سے مخافیر کی ہوآتی ہے۔ (مغافیر کے بھولوں سے شہد کی کھیاں رس چوشی ہیں) آنخضرت میلی اللہ علیہ

وسلم نے فتم کھائی کہ میں شہر نہیں کھاؤں گااس پرقر آن کی بیر آیت انری بیا ایھا النہی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات از واجک "(تحریم ۔1)

''اے پیغیبراپی ہیویوں کی خوشی کے لئے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کوحرام کیوں کرتے ہو۔ سیرة النبی جلداول ص 547-548

يهال ريدند باتين خاص طور ريقا بل غور بين:

نمبر 1: شبلی صاحب نے ایلاء کے سلسلہ میں جود جوہات کھی تھیں ان کا تقاضا یہی تھا کہ مال غنیمت کی کثرت کو دیکھے کرازواج نے توسیع نفقہ میں جو تک طبی کی تھی اس کی وجہ ہے واقعدا بلاء کا رونما ہوماتسلیم کیا جائے ۔ای طرح واقعہ کی ہارے میں جوتم پیدانھوں نے کھی ہاں کا تقاضا بیہ کہ کہ خفرت ماکشہ یا حضرت حفصہ کے دوسری ازواج کے ساتھ جومنافست کی تھی اس کی وجہ ہے اس واقعہ کارونما ہونا مانا جائے۔

نمبر2: علامہ شبل نے جو یہ تھا ہے کہ حضرت نینٹ کے پاس کہیں سے شہد آگیا تھا تو اس کی اصل حقیقت ہیں ہے کہ وہ شہد تو کسی نے آخضرت سلی اللہ علیہ و آلد کے لئے ہی حدید و تحفہ کے طور پر بھیجا تھا کیونکہ شہد آپ کو بہت مرغوب تھا ۔ لیکن چونکہ پیغیم اپنی ہویوں کے درمیان عدل قائم رکھتے تھے اور ہم ہوی کے یہاں اس کی باری پر قیام فرماتے تھے ۔ جس ورمیان عدل قائم رکھتے تھے اور ہم ہوی کے یہاں اس کی باری پر قیام فرماتے تھے ۔ جس مفاور اس کی باری کا ون تھا اس ون وہ شہد آنخضرت کو ہدیدو تحفہ کے طور پر بھیجا گیا تھا اور اسے آپ نے حضرت نینب کے گھر رکھ دیا تھا ۔ لہذ آپ ہم ہوی کے گھر تو اس کی باری پر قیام فرماتے تھے لیکن حضرت نینب کے گھر رکھ دیا تھا ۔ لہذ آپ ہم ہوی کے گھر تو اس کی باری بی علاوہ شہد کھانے کے لئے باری پر قیام فرماتے تھے ۔ بس بھی بات حضرت نینب کے گھر روزانہ جاتے ہیں ۔ اور حرف ہماری باری کے دن آتے ہیں اور حضرت نینب کے گھر روزانہ جاتے ہیں ۔ اور چونکہ از وائی کے جمرے پاس پاس ہی تھے لہذ آآخضرت کا حضرت نینب کے گھر روزانہ جاتے ہیں ۔ اور جاتے ہیں جونکہ از وائی کے ورخوراعتنانہ ہمجا۔ جاتا چھینے والی بات نیس تھی ۔ گھر دو سری ہو یوں نے اس بات کو درخوراعتنانہ ہمجا۔

نمبر 3: ﴿ حِونِكُه بِيهِ واقعه قرآن مين ما زل هو چكا تقالهند الس كو چھيايا نہيں جاسكتا تقاليكن اصل بات کوچھیانے کے لئے طرح طرح کیا تیں گھڑی گئیں ۔حالانکہ نہ تو پیغیبر کے منہ ہے مغافیر کی بو آتی تھی اور نہ ہی حضرت عائشہ کووجی آئی تھی کہ پیغیبر تحضرت زینٹ کے گھر شہد کھانے کے لئے جاتے ہیں اور پھر مغافیر کی بوآنے کا جھوٹ بولنے کی جس طرح سے ثبلی نے اور علامہ عینی نے ناویلیں کیں وہ آ گے بیان ہوں گی ۔اصل حقیقت بیہ ہے کہ حضرت عائشہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ کاحضرت زینب کے گھر روز آنہ جانا ہر داشت نہ ہوسکا اور ہ پخضرے کوا زواج کے مابین عدل کے سلسلہ میں مطعون کیااور پیفیبر کوجوابد دہنا یا تو پیفیبر نے فرمایا کہ میں زینب کے گھر شہد کھانے کے لئے جاتا ہوں وہاں میرے لئے حدید کے طور یر جوشهد آیا تفاده رکھا ہوا ہے اگر تمہیں ہے بات کوارانہیں ہے تو میں شہد نہیں کھایا کروں گا۔ یہاں پر بیہ بات بھی ذہن میں رکھنی جائے کہ قرآن میں جوحرام کر لینے کی بات آئی ہے تو اس ہے مرا دحرام تشریعی نہیں ہے بلکہ اصل بات پیقی کہ پیغیبر (ص)نے دیکھا کہ حضرت عائشاس بات سے حسد کرتی ہیں کہ میں مصرت زینب کے باس شہد کھانے کے لئے روز کیوں جاتا ہوں اوروہ اتنی ہے بات بریا راض بےلہذا پیغیرے یا راضگی کور فع کرنے کے کئے یہ کہد دیا کہ اچھا اب ہم شہد نہیں کھایا کریں گے اور جب شہد کھایا چھوڑ دیں گے تو حضرت زینب کے گھر روز آنے جانے کی بھی ضرورت ندرے گی اوراتنی ی بات کے لئے پیغمبراً بنی ازواج کوما راض رکھ کر گھر کاسکون پر با دکرما مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 4: اور حضرت عائشہ کی طرف ہے پیغیبر کی مطعون کرنے اورا زواج کے درمیان عدل کے خلاف کرنے کے ہارے میں پیغیبر کواتنا زج کیا گیا کہ پیغیبر کو شہد کے نہ کھانے کے لئے بہتم تک اٹھا نابر ی جے خدانے قر آن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنی قتم کوتو ژود پیرکوئی سیجے قتم نہیں ہے تمہیں اپنی ا زواج کو راضی رکھنے کے لئے اس چیز کو اینے اور حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسے ہم نے حلال قرار دیا ہے۔

نمبر5: چونکہ یہ راویان اخبار واقعۃ تریم کو ہی وہ سازش بنایا چاہتے تھے جس کا بیان افتائے راز کے سلسلہ میں آگے چل کر ہوگا۔ لہذا انھوں نے اس روایت میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت حصدہ کو بھی شامل کیا کہ انھوں نے آپ میں یہ طے گیا جب پیغیبر آئیں آؤ کہنا چاہیے کہان کے مند سے مغافیر کی ہوآرہی ہے۔ چونکہ اس روایت میں حضرت عائشہ اور حضرت حصدہ کی طرف سے جھوٹ ہو لئے اور ایک قتم کی سازش کا ظاہر ہونا بیان ہوا ہے لہذا بہت سے میرت نگاروں اوور شارعین حدیث نے اس کھلے ہوئے جھوٹ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ صفائیاں چیش کی ہیں۔

چنانچہ علامہ شبلی نے علامہ عینی شرح بخاری ہے ایسی ہی ایک کوشش کا جواب دیا ہے۔علامہ عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں:

''اگرکوئی میر کے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کوجھوٹ بولنا اور آمخضرت حلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنا کیوں کر جائز خفاتو جواب میر ہے کہ حضرت عائشہ کم س مخیس ۔اس کے علاوہ ان کامقصو وآمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایڈ اوینا نہیں تھا بلکہ جیسا کہ عورتیں اپنی سوکنوں کے مقابلہ میں رشک ہے تہ ہیریں کیا کرتی ہیں اس طرح کی ایک تہ ہیرتھی ۔

علامہ بی علامہ بی علامہ بینی کی اس بات کا جواب دیے ہوئے لکھتے ہیں کہ: 'دلیکن علامہ بینی کا جواب دیے ہوئے لکھتے ہیں کہ: 'دلیکن علامہ بینی کا جواب تعلیم کرمامشکل ہے۔ اول آو بیدا قتعہ بیلاء کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے جو وہ یہ میں واقع ہوا تھا۔ اس وقت جھٹرت عائشہ کم من تھیں گئی ہو جگئی تھیں دور ہے حضرت عائشہ کم من تھیں گئی اور ان مطہرات جواس میں شریک ہو گئی، وہ آو پوری عمر کی تھیں خود جھٹرت حفصہ کی عمر آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم ہے شادی کے وقت 35 ہریں گئی ہیں۔ سیر ۃ النبی جلداول ص 549 مسلی اللہ علیہ وہلم ہے شادی کے وقت 35 ہریں گئی ہی ۔ سیر ۃ النبی جلداول ص 549 میں کہوئی اصلی حقیقت کی نہ تک نہ تھی جائے لہذ النصوں نے یہاں بھی واقعہ جم کی کو واقعہ ہیں کہ کوئی اصلی حقیقت کی نہ تک نہ تھی جائے لہذ النصوں نے یہاں بھی واقعہ کے یم کو واقعہ ہیں کہ کوئی اصلی حقیقت کی نہ تک نہ تھی جائے لہذ النصوں نے یہاں بھی واقعہ کے یم کو واقعہ

ا پلاء کے ساتھ ملا دیا۔حالانگہ اس بات کا بطلان نصف النھار پر حمیکتے ہوئے سورج ہے بھی زیا دہ واضح طور پر ٹابت ہے کہ واقعہ ایلاء کا تعلق مال غنیمت آنے کے وقت توسیع نفقہ کے ليے پنجبر سے تنگ طبی ہے تھااوروا قعة تحریم میں جبیبا کہ انھوں نے خودلکھا ہے ازواج کی منافست وحقداور حسد كارفر ماتها اوربيروا قعه صرف حضرت عائشة تعلق ركهتاب كهانبيس پیغیبر گاحضرت زینب کے گھرروز آنہ جانا ہر داشت ندہو سکااور جب اُنھوں نے اس بارے میں پنجبر کا گرفت کی تو انھوں نے بتلا دیا کہ میں زینب کے گھر شہد کھانے کے لئے جاتا ہوں جومیرے لئے ہدیہ آیا تھااوروہ زینب کے گھررکھاہواہے ۔اورجب حضرت عائشنے پیغیبر کواس بارے بہت زیا دہ مطعون کیاتو پیغیبر نے ان کی ما راضی دورکرنے کے لئے کہد دیا کدا حیمااب ہم شہر نہیں کھایا کریں گے اور آنخضرت کااس بات کا یقین دلانے کے لئے قتم کھانا اس بات پر ولالت کرتاہے کہ حضرت عائشہ نے ایخضرت صلعم پر اتنا پریشر ڈالا کہ آپ كوانھيں يقين ولانے كے لئے تتم كھانى يرائى وصے خدانے كہا كدائے بيغبرتم اپنى فتم كوتو ژوو۔ علامہ شبلی علامہ عینی کی دلیل کوروکرتے ہوئے صفائی میں فرماتے ہیں'' ہمارے نز دیک مغافیر کی بو کا ظہار کوئی جھوٹی ہات نتھی ۔تمام روایتوں ہے تا بت ہے کہ ایخضرت صلی الله علیه کلم لطیف مزاج تھے اور رائحہ کی ذرائی نا کواری کو ہر داشت نہیں فر ماسکتے تھے۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی تتم کی گرفتگی ہوتو تعجبت کی بات نہیں۔

سيرة النبي جلداول ص550

یہ بات بالکل درست ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لطیف مزاج تھے۔ یہ بات بھی سی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لطیف مزاج تھے۔ یہ بات بھی سی سی کہ آپ کورائحہ کی ذرائ ما کواری بھی ما قابل ہر داشت تھی۔ لیکن بیہ بات تو علامہ شیلی کی دلیل کے خلاف ہے۔ اگر اس شہد میں مفافیر کی بد ہو ہوتی تو آپ کی لطیف المر اجی اور بد ہوکی ذرائی ما کواری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ وہ شہد بالکل نہ کھاتے۔ اصل حقیقت بس اتنی ہے کہ حضرت عائشہ کو آنخضرت کا حضرت زینب کے گھر

روزآ نہ جانا کوارانہیں تھا۔ لہذ اجب انھوں نے پیغیرے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتلاد یا کہ حضرت زینب کی ہاری کے دن میرے لئے جوشہد آیا تھا وہ زینب کے گھر ہی رکھا ہے۔ لہذا میں وہ شہد کھانے کے لئے وہاں جانا ہوں۔ نہ حضرت عائش نے مفافیر کی ہد ہوکا بہانہ کر کے جھوٹ بولا تھا نہ انہیں وہی آئی تھی نہ حضرت ھصداس معاملہ میں شرکی کی بد ہوکا سب کوششیں تینوں واقعات کو گڈرٹر کرنے کے لیے ہیں لیکن ان کی یہ کوشش مرامر رائیگاں سب کوششیں تینوں واقعات کو گڈرٹر کرنے کے لیے ہیں لیکن ان کی یہ کوشش مرامر رائیگاں ہے اور جوش غیر جانبداری کے ساتھ ذرائی بھی عقل ہے کام لیواس کو معلوم ہوجا تا ہے کہ واقعات کی طرف سے کہ واقعات کی گرفت کے سلسلہ میں ازواج کی طرف سے کہ واقعات کی مار فائی ہے ہوگئی ہے ہوگئی ہے اور افشائے راز کا تعلق ایک بہت بڑی گہری سازش ہے جے علامہ بیلی اور ان کے تمام ہم مسلک چھپانا میں اور اس کی تفصیل آئندہ چل کرآئیگی۔

دراصل واقعة ترئم کی باتبد کوترام کرلینے کا واقعة مفرت مفرت عائشہ متعلق ہے۔
اور حفرت هفصه کا ما م اس لئے ساتھ طلیا گیا ہے تا کہ افشائے راز اور تظاہر از واج کے سلسلہ میں چونکہ مسلمہ طور پر ان دونوں کا بی مام آتا ہے لہذا اس واقعہ کوچھپانے کے لئے اے واقعة ترئم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ مفرات جھوٹ اور من گھڑت با تیں گھڑنے کے لئے ان پر یہ لیے اپنی معروح ہستیوں کو بھی نہیں بخشے اور حضرت مفصه کوساتھ ملانے کے لئے ان پر یہ تہمت لگائی کہ ان دونوں نے پیغیمر کے خلاف یہ جھوٹا بولا کہ ان کے منہ مفافیر کی بوآتی مہمت لگائی کہ ان دونوں نے پیغیمر کے خلاف یہ جھوٹا بولا کہ ان کے منہ مفافیر کی بوآتی ہے اور پھراس جھوٹ بولئے کے لئے بے تکی صفائیاں اور پھران صفائیوں کے خلاف بے تکی دلائل جیسا کہ بیل نے مفافیر کی بربواور آنخفرت کی اطیف المز اجی کے سلسلہ میں دی ہیں۔ مضرت مفصہ کواس شہد والے واقعہ میں ساتھ ملانے کی جدو جہداس لئے ہا کہ افشائے راز اور اس خطریا کے سمازش پر پر دہ ڈالا جا سکے جس میں حضرت عائشہ اور عشرت مائٹ والے مائٹ اور حضمہ فی الحقیقت شریک تھیں۔ اور جس کو خدانے سورہ ترکیم میں بیان فر مایا ہے۔

چونکہ تی فیم کا شہد کوا ہے گئے حرام کرنے کا واقعہ متند روایات سے ٹا بت ہے لہذا مار یہ قبطیہ
کا واقعہ سراسر من گھڑت جھوٹا ، انتہائی جنگ آمیز اور عظمت ناموں رسالت کو تا رتا رکرنے
والا ہے ۔ اور تعجب کی بات سے ہے کہ خو وعلامہ شبلی نے شہد کے واقعہ کی صحت کی تقد لی اور
مار یہ قبطیہ کے واقعہ کی تکذیب کے سلسلہ میں علامہ عینی کی شرح بخاری کے حوالہ سے جو پچھ
کھا ہے ، اس کے باو جودافشائے رازاور تظا ھرازواج کی سازش کے سلسلہ میں مار یہ قبطیہ
کے واقعہ کوئی بچ میں لے آئے انھوں نے علامہ عینی کی شرح بخاری کے حوالہ سے واقعہ کے میا تھا ہے۔
کے بارے میں اس طرح کھا ہے۔

علامه عنى شرح سحيح بخارى بابالكاح جلد 9 س 548 مس لكست بين "والصحيح في سبب نزول الاية انه في قصه العسل لا في قصه مارية المروى في غير الصحيحين وقال النودى ولم تات قصه مارية من طريق صحيح"

اورآیت کے شان زول کے بارے میں سی کے روابیت بیہ کو ہ جمد کا واقعہ میں ہے مار یہ کے قصد کے باب میں نہیں ہے۔ جو سی سی کے سوااور کتابوں میں مذکور ہے۔ نودی نے کہا ہے کہ مار یہ کا واقعہ کی سی کے طریقہ سے مروی نہیں ہے۔ (سیر قالنبی شیلی جلداول ص 560) واقعہ کی کے سلسلہ میں شہدوالی روابیت کے بارے میں جو پھر بیان ہو چکا اتنا میں کافی ہے اب ہم ماریة بطیہ کی روابیت پرغور کرتے ہیں۔

### مار بيقبطيه سيمتعلق روايت

علامہ بلی واقعہ تحریم کے سلسلہ میں''روایت کا ذبہ'' کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: ''ان واقعات میں جو گذا بین روات نے اس قد رخدا عیاں کی ہیں کہ براے براے مورفیین وارباب سیرنے بیرروایتیں اپنی تصانیف میں بلاا سناد درج کر دیں۔اس لئے ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل ہے لکھنا جا ہے ہیں۔

اس قدر عموماً مسلم ہاور خود قرآن میں فدکور ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی خاطر کوئی چیز اپنے او پرجرام کرئی تھی ۔اختلاف اس میں ہے کہ وہ کیا چیز تھی بہت سے روایتوں میں ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ کی ایک کنیز تھیں جن کوعز پر مصر نے ایخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحققہ بھیجا تھا۔ ماریہ قبطیہ کی روایت تفصیل کے ساتھ فتلف طریقوں سے بیان کی تی ہے جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کاراز جوحضرت حصدہ نے فاش کر دیا تھا ان ہی ماریہ قبطیہ کاراز تھا۔

اگر چدبیردوا تیں بالکل ما موضوع اور ما قابل ذکر ہیں لیکن چونکہ یورپ کے اکثر مورخین نے ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار اخلاق پر حرف گیریاں کی ہیں ۔ان کاگل مرسبدیمی ہیں اس لئے ان ہے تعرض کرما ضروری ہے۔

ان روایتوں میں واقعہ کی تفصیل کے متعلق اگر چہ نہا ہے۔ اختلاف ہے کیکن اس قد رسب کا قد رمشترک ہے کہ ماریہ قبطیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موطودہ کنیزوں میں تھیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی نا راضی کی وجہ سے ان کوا ہے اور حرام کرلیا تھا۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ علامہ شیلی بیشلیم کر بچکے ہیں کہ ماریہ قبطیہ کو آنخضرت اپنی کنیزی میں نہیں رکھ سکتے تھے آپ نے ان سے نکاح کیااوروہ بھی آنخضرت کی ازواج محتر مات اورامہات المومنین میں شامل تھیں۔جبکہ خدا میفر ما تا ہے کہ

"يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتغى مرضات ازواجك"

اے پیغیر جو چیز خدانے تمہارے لئے حلال کی ہے تم اس کواپنی از داج کی خوشنودی کے لئے اپنے او پرحرام کیوں کرتے ہو۔ پی بیہ آیت بیہ کہتی ہے کہ جو چیز حرام کی گئی وہ غیرا زازواج تھی جے ازواج کی خوشنودی کے لئے تیفیر نے اپنے او پرحرام کرلیا ۔ وہ ازواج میں ہے کوئی زوج نہیں ہو عتی ۔

بہر حال اس کے بعد علامہ شبلی نے حافظ ابن جحرکا شرح سیحے بخاری سندیشم ابن کلیب اور طبرانی ہے نقل کر وہ روایتوں میں ہے ایک روایت نقل کی ہے جواس طرح ہے۔

" واطب رانی من طریق المضحاک عن ابن عباس قال دخلت واطب رانی من طریق المضحاک عن ابن عباس قال دخلت حفصہ بنها فو جدته بطاء ماریہ فعا تبتة "فتح الباری مطبوع مرجلد 8 ص 503 مختر ہے ہوائی ہوئی تھی جب وہ) اپنے گھر میں آئیں آؤ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کو حضر ت ماریہ کے ساتھ جمیستر ویکھا۔ اس پر اٹھوں نے آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کو حضر ت ماریہ کے ساتھ جمیستر ویکھا۔ اس پر اٹھوں نے آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کو حضر ت ماریہ کے ساتھ جمیستر ویکھا۔ اس پر اٹھوں نے آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عاب کیا۔

#### ال كے بعد علامہ بلي لکھتے ہيں كه:

ابن سعداور واقدی نے اس روایت کوزیا دہ برنما پیرا یوں میں نقل کیا ہے۔ہم ان کوقلم انداز کرتے ہیں لیکن واقعہ بیہے کہتمام روایتیں محض افتر اءاور بہتان ہیں۔ سیر قالنبی جلداول ص 560

جب علامہ علی کے نز دیک بیہ دافعہ جھوٹا من گھڑت ہونے کے علاوہ اتنابہ نمااور تو ہین آمیز ہے کہ وہ اسے قلم انداز کرنے پر آما دہ ہو گئے تو ہم بھی اس لکھنے سے اپنے قلم کو روکتے ہیں ۔

علامہ عبلی ماریہ قبطیہ ہے متعلق روایت پر سندروایت اور درایت کے اعتبارے تقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

'' بیامرمسلم ہے کہ مار بید کی روابیت صحاح ستد کی کتابوں میں مذکور نہیں ہے۔ بیہ بھی تشلیم ہے کہ سور چریم کا شان نزول جو محیح بخاری اورمسلم میں مذکور ہے ( یعنی شہد کاوا قعہ ) قطعی طریقہ سے تابت ہے۔ امام نودی نے جوآئمہ محدثین میں سے بیں صاف تفریج کی ہے کہ مارید کے باب میں کوئی سے جو تائمہ محدثیں۔ حافظ این حجر اور ابن کثیر نے جن طریقوں کو سے کہ اان میں سے ایک منقطع اور دوسرے کاراوی کثیر الخطاہان واقعات کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ بیر دوایت اعتبار کے قابل ہے۔

یہ بحث اصل روایت کی بنابر تھی ۔ورایت کالحاظ کیا جائے تو مطلق کدو کاوش کی حاجت نہیں تھی۔ جورگیک واقعدان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اور خصوصاً طبری وغیر ہیں جوجزیات مذکور ہیں وہ ایک معمولی آدمی کی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے نہ کہاس ذات یا کی طرف جوتقدی ویزا ہست کا پیکرتھا (صلی اللہ علیہ وسلم)

سيرة النبي شيلي جلداول ص 562

شبلی کے اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انخفرت کی شان تقدیں میں جو پچھ گھڑ کر بیان کیا گیا ہے وہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی منسوب نہیں کیے جاسکتے۔ مارید کا قصداس لئے گھڑا گیا تا کہ ایک تو اس دوایت کے ذریعہ انحیس زوجہ باام الموشین کی بجائے کئیز گہا جائے ۔ دوسرے آنخفرت صلع کی عظمت ناموس رسالت کو تا رتا رکیا جائے اور تیسرے اس گھڑی ہوئی روایت کے ذریعہ اصل واقعہ افشائے را زاور تظاہر ازواج کے واقعہ کو چھیایا جائے چو تھاس گھڑی ہوئی روایت میں ای طرح کی ہر گھڑی ہوئی روایت کی بیش کی خرگھڑی جائے ۔ تیفیبرا پی ازواج کے طرح شیخین کے لئے ہر سرا قتد ارآنے کی بیش کی خبر گھڑی جائے ۔ تیفیبرا پی ازواج کے درمیان عدل قائم رکھتے تھے اور ہر زوجہ کا پورا بورا حق اوا کرتے تھے اور ان کی باری کے دن درمیان عدل قائم رکھتے تھے اور ہر زوجہ کا پورا بورا حق اوا کرتے تھے اور ان کی باری کے دن حقصہ کے گھریا کران کے بستر ہوں لہذا ہے بات ماریہ کو کنیز قابت کرنے کے فقصہ کے گھڑی گئی ہے۔ اور تیجب ہے شبلی صاحب پر کہ انھوں نے اس واقعہ کو جوان کے زویک کے تقطعی طور پر من گھڑت اور جمونا ہے بنیا و بنا کراس کو افشائے را زاور تظاھرازواج کے ساتھ تقطعی طور پر من گھڑت اور جمونا ہے بنیا و بنا کراس کو افشائے را زاور تظاھرازواج کے ساتھ

جوڑ دیا ہےاورخود بھی ام المومنین ماریقبطیہ " کوئنیز کہنے ہر آمادہ ہو گئے ہیں۔

مار پیمبلیہ کے واقعہ ہے افشائے راز کا کوئی تعلق نہیں ہے

اگرچ علامہ بیلی نے ماریہ قطبیہ کے بارے میں روایات کے راویوں کو کذابین کہا ہے۔ ماریہ قبطیہ کے بارے میں روایات کے راویوں کو کذابین کہا ہے۔ ماریہ قبطیہ کے بارے میں بیان کردہ کن گھڑت افسانوں کو تلبیسیات اور خدا عمیاں کہا ہے۔ ان تمام روایتوں کو موفوع اور ما قابل ذکر کہا ہے۔ ان تمام روایتوں کو محف افتراءاور بہتان کہا ہے ۔ ان تمام روایتوں کو ساقط الاعتبار اور درایتا ایسی کہا ہے کہ یہ کسی معمولی آدمی کی طرف جو تقدی و معمولی آدمی کی طرف جو تقدی و نذا ہے کہا کی گھڑ اور کا پیگر تھا۔

علامہ بلی نے بیجھی کہاہے کہ بورپ کے اکثر موزمین نے ان ہی روایات کو دیکھ گرا پخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معیارا خلاق برچرف گیریاں کی ہیں۔

علامہ شیلی نہیں کچھ جنہوں نے یہ یورپ کے اکثر مورضین کاگل مرسبد یہی ہے۔ لیکن علامہ شیلی انہیں کچھ جنہوں نے یہ روایات گھڑی ہیں اور رنگیلا رسول جیسی کتابیں کھنے کے لئے موا دفراہم کیا ہے اور پنجیبرا کرم صلعم کی شخصیت اور دیشیت کوگرا کران کے ام ما می اوراسم گرامی کو فین کرنے کی کوشش کی ہے اور عظمت ماموس رسالت کوتا رتا رکیا ہے۔ مام یہ اور عظمت ماموس رسالت کوتا رتا رکیا ہے۔ ماریہ قبطیہ سے متعلق روایات کے بارے میں مذکورہ الفاظ سیر ق النبی جلد اول ماریہ قبطیہ سے متعلق روایات کے بارے میں مذکورہ الفاظ سیر ق النبی جلد اول میں فید کورہ الفاظ سیر ق النبی جلد اول

لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ پھر بھی اصل افشائے را زاور واقعہ تظاہرا زواج پر پر دہ ڈالنے کے لئے واقعہ افشائے را زاور تظاہرا زواج کو تھیں جھوٹی من گھڑت ہموضوع اور ساقط الاعتبار روایات کے ساتھ جوڑ کراصل افشائے را زاور واقعہ تظاہرا زواج پر پر دہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔حالانکہ ماریۃ بطیہ سے متعلق بیان کر دہ روایات کا افشائے را ز اورواقعة ظاهرازوائ ہے کوئی تعلق اورواسط نہیں ہے اورعلامہ سلیمان ندوی نے بالکل سی فرمایا ہے کہ جن لوکوں کوقر آن مجید کے عام طر زاوا ہے آگائی یا محاورات عرب برعبور ہے وہ جانتے ہیں کہ ''اذ'' کے بعد ہمیشہ کے لئے سرے سے نیا واقعہ شروع ہوتا ہے ۔ گذشتہ آیت تک تو تحریم کے واقعہ کا بیان ہے ۔ یہاں سے ایک الگ بات شروع ہوتی ہے ۔ اور اس کا بیان خودقر آن مجید کی دوسری آیت میں ہے کہ وہ کیا شے ہے وہ '' مظاهر '' یعنی ''ایکا کریا''

اگر چہ علامہ سلیمان ندوی نے بھی واقعہ افشائے راز کو چھپانے کے لئے ''وان شظاھوا علیہ ''کارٹر جمہ غلط کیا ہے۔ کیونکہ ٹوان شظاھوا علیہ 'کامعتی ہیہ کہ 'آگرتم دونوں پیغیبر کے ہر خلاف اس معاملہ بیں ایک دوسر کی مد دکروگی' اورا گرا ایکا کروگی ہے انکا مطلب یہی ہوتو پھر ٹھیک ہے کیونکہ بیا تناخطرنا کا مرہ کہ جس کے بارے بیں خدا یہ کہدرہا ہے کہا گرتم دونوں کی دونوں پیغیبر کے خلاف اس معاملہ بیں ایک دوسرے کی مدد کرو گی قو خدا و جرائیل اور صالح المومنین اور سارے فرشتے اس کام کے لئے اپنے پیغیبر کی مددکرو

اب تک کے بیان سے ثابت ہوا کہ واقعہ ایلاء کاتعلق تمام ازوائ سے تھاجب انھوں نے مال غنیمت سے بان ونفقہ میں کشادگی کے لئے تک طبی کی اور واقعۃ تحریم کاتعلق صرف حضرت عائشہ سے تھا جونییں چاہتی تھیں کہ پنج برشہد کھانے کے لئے روز آنہ حضرت نہیں جاہتی تھیں کہ پنج برشہد کھانے کے لئے روز آنہ حضرت نہیں ۔ لہذ آنخضرت نے انھیں راضی رکھنے کے لئے شہد نہ کھانے کی قتم کھالی ۔ اور بیر بات قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔

لیکن واقعہ افشائے راز اور تھاہر ازواج کا تعلق پیغیبر اکرم صلعم کی صرف دو بیو پول حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہے ہے۔ پیغیبر نے حضرت عائشہ سے وہ راز کی ہات کہی اور حضرت عائشہ نے اس راز کو حضرت حفصہ پر فاش کر دیا اور پھر دونوں نے پیغیبر کے

#### خلاف اس سلسله مین کس طرح مددی اس کابیان آگے چل کرا ہے مقام پرآئیگا۔ جنگ تبوک

اسباب جنگ: جنگ ہوئے ہوئے ہے ہارم کی وہ آخری جنگ ہے جونہ ہونے کے باد جود جنگ ہوئے ہوئے کے باد جود جنگ ہوئے ہوئے ہوں ہورجود جنگ ہوگ کہ لاتی ہے۔ اس کے اسباب میں سے اکثر محدثین وموز بین اور سیرة نگاروں نے بید کھا ہے کہ شام کے تا جمروں کے ذریعہ پینے بر بلی تھی کہ ہر قال با وشاہ روم مدینہ پر حملہ کی تیاری کررہا ہے۔ لہذا پیغیبر اس سے مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ:

''شام ہے تبطی سوداگر مدینہ میں روغن زیون بیچنے آیا کرتے تھے۔اُصوں نے خردی کہرومیوں نے شام میں شکر گراں جمع کیا ہاورؤ ج کوسال بھر کی تخواہیں تقلیم کردی ہیں۔اس فوج میں تحم ہونام اور غسان کے قبائل عرب شامل ہیں اور مقدمة الحیش بلقاء تک ہیں۔اس فوج میں الدنیہ میں طبرانی ہے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو کہ جمیعا کہ جمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انقال کیا اور اور عرب بخت قحط کی وجہ ہے بھوکوں مررہے ہیں۔اس بنار ہرقل نے جالیس ہزار فوجیس روانہ کیں۔

سيرة النبي جلداول ص 533-534

اورمورخ شهيرا بن خلدون لکھتے ہيں كہ:

''اس غزوہ کے محرک اصلی خود ہرقل بادشاہ تسطنطنیہ ہوا۔ کیونکہ وہ آپ کی پیہم کامیابیوں کوس کر بقصد حملہ تیاری کرنے میں مصروف ہوگیا تھا۔ رفتہ اس کی خبر آپ کو بھی ہوگئ تو آپ نے ماہ رجب ویہ صمیں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا تھم دیدیا۔ تاریخ ابن خلدون حصاول ص 176

واقعات جنگ: چونکهای جنگ کاموقع نبیس آیالهذاید جنگ واقعات جنگ سے خالی

ہا دراس کے ہارے میں اکثر موز خین اور سیرۃ نگاروں نے بید کھا ہے کہ تبوک پہنچ کر معلوم موا کہ وہ خبر سیح بیتھی جیسا کہ علامہ جبلی نے سیرۃ النبی میں تحریر فر مایا ہے کہ: ''جوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر سیح نتھی'' (سیرۃ النبی جبلی جلداول ص 536) لہذااس جنگ کے ہارے میں یہی امرۃ اہل صحقیق ہے کہ کیا واقعاً وہ خبر غلط تھی جس پر پیغیراً تنی بڑی فوج لے کردور دراز کے سفر پر چل پڑے؟

## كياوا قعاً ينجر غلط هي؟

یہ سوال انتہائی طور پر قاتل غور ہے کہ کیا واقعاً پینجر غلط تھی کہ برقل ہا دشاہ روم حملہ
کی تیاری کررہا ہے؟ کیونکہ اگر بیشلیم کرلیا جائے کہ پینجبر غلط تھی تو پھر پینجبر اکرم صلع کی ہات
تو رہی ایک طرف ۔ جنہیں بنی امیہ کے زیر اگر حدیثیں ، تاریخیں اور سیرة کی کتابیں لکھنے
والوں نے ایک عام انسان ہے بھی گراہوا بنا دیا ہوا ہے ۔ یہاں تو خدا وجرائیل ووجی و
قر آن پہمی اعتراض آتا ہے ۔ کیونکہ اس غلط خبر پڑمل کرنے اور جنگ کی تیاریوں میں خداو
جرائیل ووجی وقر آن سب کے سب ملوث نظر آتے ہیں ۔ اور سورہ تو بہ کی آیت نمبر 38 سے
لے کر آیت نمبر 123 تک تقریباً 85 آیات جنگ جوک کے سلسلہ میں مسلمانوں کی
ترغیب وتح یص وتر ہیب وتعزیز ونفرین کے لئے نا زل ہوئی ہیں ۔

چونکہ اس وقت گری کی شدت ، قبط کی پریشانی ، مسافت کی دوری ، اپنی قلت ، مدمقابل کی کثرت ، اورخرمہ کی تیاری کا وقت تھالبند اسچھ لوگ جانے میں نامل کررہے تھے طرح طرح کے عندر تراشے جارہے تھے ۔ بیچھے رہ جانے کے لئے بہانے بنائے جارہے عظاور خدا کی طرف سے آیات کے بزول کا دبا وُروْھتا جارہا تھا۔

اب اگریدکہاجائے کہ پیغیر کوغیب کاعلم نہیں تھا۔ لہذا شام کے نا جروں کی غلط خبر پر اعتبار کرلیا اور جنگ کے ارا دہ ہے روا نہ ہوگئے ۔ تو خدا تو عالم الغیب تھا۔خدانے اس جنگ کی تیاری کے سلسلہ میں جنتی آیات نا زل کی ہیں۔ اتنی کسی اور جنگ کے ہا رے میں نا زل نہیں کیس اور سب سے بڑھ کر ہیا کہ خدانے واضح طور پر اس جنگ کے لئے جانے کا ان الفاظ کے ساتھ تھم دیا۔

" يا ايها الذين آمنوا مالك اذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثا قلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل" (التوبد38)

"ا سائمان لانے والو تم كوكيا ہوگيا ہے كہ جس وقت تم سے يہ كہا جاتا ہے كہ راہ خدا ميں (جہا وكيكے) فكاوتو تم زمين ميں ہو جاتے ہو ـ كياتم آخرت كے مقابل زندگانی دنيا پر راضی ہو گئے ہو ـ حالانكہ زندگانی دنيا كاسر مليا آخرت كے مقابل ميں پر بھے جي خبيں ہواور بالكل هيں ہے ہے ہو۔

اور پھریہاں تک کہددیا کہ

"الا تنفروا بعذبكم عذابا اليما" (التوبه-39)
"اگرتم جها د كے لئے نذلكو گة خدائے تعالی تم كورونا ك عذاب دے گا۔
سوچنے كى ہات بيہ كه كياس ہات كاخدا كو بھى علم ندتھا كه يہ خبر غلط ہے؟
ايما ہم گرنہيں ہوسكتا۔ يقينا خدا كو علم تھا كه يہ خبر سجے ہے۔ اورخدا كو يہ بھى علم تھا كه و ہاں جنگ بھى نویقى نا تہ يغ براً كو بھى بذرايعہ و ہاں جنگ بھى نویقى نا تہ يغ براً كو بھى بذرايعہ

. وحی بینلم تفا کدیپنجر بھی سیجے ہےاور جنگ بھی نہیں ہوگی۔

چونکہ اس جگ کے ذریعہ مستقبل کے لئے بہت سے مبق اور بہت میں ہدایات دینی مطلوب تھیں اور اس جنگ کے ساتھ بہت کی تکمتیں اور مسلحتیں وابستے تھیں ۔لہذاخدا نے اپنے پیفیبر کی کوبذر بعدوتی ان حکمتوں اور مسلحوں سے آگاہ کردیا تھا۔اور بعض سیرة نگاروں اور تشیر کی کتابوں ہے ہمیں اس بات کی تقیدیت بھی ہوجاتی ہے کہ رومیوں کا تملہ کرنے کا ارا دہ تھالیکن وہ اسلام کے نشکر کی روا گی کی خبر س کر متفرق ہو گئے اور حملہ کرنے کا ارا دہ ترک کر دیا ۔جبیبا کہ نشور جاوید قرآن میں لکھا ہے۔

" دشمن از حركمت سپاه اسلام آگاه شده و از مقابله بالشكر فدا كار و ايشار گر خودداري كردو به نحوي متفرق شدو انمود كرد كه اصلاً بقشه در كار نه بوده است.

منشورجاويدقرآن جلد 4ص 109

''جب وشمن کونشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسلام کے فدا کار اورا یٹارگرنشکر سے مقابلہ کا ارادہ ترک کر دیا اور کسی نہ کسی طرح وہاں سے چلتا بنا اور بیہ ظاہر کیا جیسا کہ اس کا اس فتم کا کوئی ارادہ ویر وگرام نہیں تھا۔

پی بعض مورفین اورمیرہ نگاروں کا بیکہنا کہ بیخبر غلط تھی بالکل غلط ہے اور خداو جبرائیل ووی وقر آن اور پیغیبر گرامی اسلام کی حیثیت کو نہ جھنے کا نتیجہ ہے اور بیتو بین پیغیبر کے ساتھ علم خدار بھی ایک طرح کا اعتراض ہے۔

# لشكراسلام كى مئيت تركيبي

جنگ بنوک میں شرکت کے لئے پیغیمرا کرم نے ان تمام لوگوں کو دیوت دی تھی جو
اس وقت تک کلہ پڑھ کر داخل اسلام ہو چکے تھے بینی مدینہ کے انصار و مہاجہ ین اور حزب
منافقین کے علاوہ اعراب با دیہ نشین حتی کہ مکہ وہ طلقاء جو فتح مکہ کے موقع پر داخل اسلام
ہوئے تھے اور جنگ حنین کے موقع پر مسلمانوں کوشکست کھا کر بھا گتے ہوئے و کھے کر ہنس
رہے تھے اور ان پر طعن و نشنج کے تیم چلا رہے تھے، بلائے گئے تھے اور اس طرح آنخضرت
کے زیر کمان تمیں ہزار کالشکر جمع ہوگیا تھا جو آنخضرت کے زمانہ کی تمام اسلامی جنگوں کے
مقابلہ میں سب سے بڑ الشکر تھا۔

لیکن قر آن کریم میہ کہتا ہے کہ آنخضرت کے لفکر میں ہرطرح کے آ دمی ہو سکتے ہیں دنیا کے طلبگار بھی ہو سکتے ہیں آخرت کے خواستگار بھی ہو سکتے ہیں ۔ مال نفیمت کے شیدائی بھی ہو سکتے ہیں گئیا وہ حیلے بہانے کر کے شیدائی بھی ہو سکتے ہیں گئیا وہ حیلے بہانے کر کے ایٹ گھروں میں بی بیٹے رہے سورہ قو بہیں میں بیان اس طرح آیا ہے۔

"انما يستاذنك الذين لا يومنون بالله واليوم الاخر و ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون . ولو اراده الخراج لا عدوا له عدة ، والكن كره الله انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعداوا مع القاعدين. لوخرجوا فيكم مازادوكم الاخبالا ولا اوضعوا خللكم يبغونكم الفتنة . وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظلمين "

ان آیات کار جمد شیخ الہندمولا مامحود حسن اسیر مالٹانے اس طرح کیا ہے ''رخصت وہی ما تکتے ہیں تجھ سے جونہیں ایمان لائے اللہ پراور آخرت کے دن پر ۔ اور شک میں پڑتے ہیں ول ان کے سووہ اپنے شک میں ہی بھٹک رہے ہیں ۔ اورا گروہ چاہتے نگلنا تو ضرور تیار کرتے بچھ سامان اس کا لیکن پہندنہ کیا اللہ نے ان کا افھنا۔ سوروک ویا ان کواور تھم ہوا کہ بیٹے رہوساتھ بیٹھنے والوں کے ۔ اگر نگلے تم میں تو بچھ نہ بڑھاتے دیا ان کواور تھم ہوا کہ بیٹھے رہوساتھ بیٹھنے والوں کے ۔ اگر نگلے تم میں تو بچھ نہ بڑھاتے تہمارے نئر ترائی ہیدا کرنے والوں کی تلاش میں ۔ اور گھوڑے دوڑا تے تہمارے اندر بگاڑ بیدا کرنے والوں کی تلاش میں ۔ اور تا تی خالموں کو۔

اور شیخ الاسلام مولاما شبیرا حمدعثانی نے اپنی تفسیر عثانی میں اس کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے۔

ف -2- ان کا را دو ہی گھرے نکلنے کانہیں ۔ ورنداس کا پھوٹو سامان کرتے بھم جہا دسنتے ہی جھوٹے عذر ندلے دوڑتے ۔ واقعہ یہ ہے خدانے ان کی شرکت کولیند ہی نہ کیا۔ یہ جاتے تو وہاں فتنے اٹھاتے ۔ نہ جانے کی صورت انہیں پیتہ لگ جائیگا کہ مومنین کوخدا کے فضل سے ایک تھے کے ہراہران کی پرواؤہیں ۔ای لئے خدانے صفوف مجاہدین میں شامل ہونے سے
روگ دیا اس طرح کرد کئے کاوبال انہی کے سر پر ہے ۔کویا ان کے تکویتاً سمدیا گیا کہ جاؤ
عورتوں، بچوں اور ایا جج آدمیوں کے ساتھ گھر میں گھس کر بیٹھ رہو۔اور پیغیبر علیہ السلام نے
ان کے اعذار کا ذبہ کے جواب میں جو گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دیدی ۔ بیٹھی ایک طرح خدا
بی کافر ما دیتا ہے۔اس لئے تکویناً کی قید بھی ضروری نہیں۔

ف۔3۔ لیعن اگرتمہارے ساتھ نکلتے تو اپنے جین و مامر دی کی وجہ سے دوسروں کی ہمتیں ہمیں پست کردیتے اور آپس میں لگا بھجا کر مسلمانون میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ۔اور جبوقی افوا ہیں اڑا کر انھیں شمنوں سے ہیبت زدہ کرنا چاہتے غرض ان کے وجود سے بھلائی میں تو کوئی اضافہ ندہ ہوتا ہاں ہرائی بڑھ جاتی ۔اور فتنا نگیزی کا زور ہوتا ۔ان ہی وجود سے خدا نے ان کوجانے کی تو فیق نہیں بخشی ۔

ف4۔ یعنی اب بھی ان کے جاسوں ۔ یا بعض ایسے سادہ لوح افرادتم میں موجود ہیں جو ان کی بات سنتے اور تھوڑا بہت متاثر ہوتے (ابن کشر) کودیدا فتندہ فساد بیدانہیں کر سکتے جو ان کے بات سنتے اور تھوڑا بہت متاثر ہوتے (ابن کشر) کودیدا فتندہ فساد بیدانہیں کر سکتے جو اس کی وجہ ہے ہوسکتا تھا۔ بلکہ ایک حیثیت ہے ایسے جواسیس کاہمراہ جانا مفید ہے کہ وہ بچشم خود مسلمانوں کی اولوالعزمی ، بے جگری وغیرہ دیکھ کران ہے فتل کریں گے اور ان کے داوں بھی مسلمانوں کی ہیبت طاری ہوگی۔

ان کے داوں پر بھی مسلمانوں کی ہیبت طاری ہوگی۔

تفیر عثانی علی مسلمانوں کی ہیبت طاری ہوگی۔

قر آن کریم کی ان آیات سے قابت ہوا کہ جنگ تبوک کے لئے جانے والے لئکر میں ہرطرح کامسلمان ہوسکتا ہے لیکن منافقین میں سے کوئی نہیں تھا۔ بلکہ خدااس بات کومفید قرار دے کر کہ رہا ہے کہ اچھا ہوا وہ نہ گئے ورنہ وہ کوئی نہ کوئی فرانی ہی بیدا کرتے کیونکہ اس لئنگر میں ایسے ساوہ لوح اور کچا بیان والے بھی تھے جوان کی بات مان لیتے۔ اور جب منافقین میں سے خداوقر آن کی تھے دہوگا۔ اور مسلمانوں میں سے کئی کے فعل کوکسی منافق کوکسی واقعے میں ماوے کرنا میجے نہ ہوگا۔ اور مسلمانوں میں سے کسی کے فعل کوکسی

منافق کی طرف نسبت و بناغلط ہوگا سوائے اس صورت کے کہ آخرت کے طلبگاروں کے سوا ہاتی سب کو منافقین سمجھ لیا جائے۔

## یہ جنگ مستقبل کے لئے منارہ ہدایت ہے۔

خدااوراس کے رسول نے اس ناکردہ جنگ کے اندرروا نگی ہے لے کرواہیں تک اہل اسلام کے لئے بہت سے سبق اور ہدایت ورہنمائی کے ٹی اصول تعلیم کئے ہیں۔ پہلاسبق بیہ ہے کہ مملکت اسلامی کے دفاع کی طرف سے ہرگز ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے۔اوراس کے لئے پوری طرح سے تیاری کر کے اور ظاہری طور پر اتفاق کرنے والوں کو بھی اینے ساتھ لے کر چلنا چاہے۔

دوسراسبق بیہ کہ اسلام ایک امن پیند دین ہے اور جارحیت، ملک گیری اور کشورکشائی کے لیے فشکر کشی کے خت خلاف ہے۔ کیونکہ بید دنیاوی با دشاہوں اور تاجداروں کا وطیر ہے۔ اسلام کا اصول بیہ ہے کہ اگر وشمن کی طرف ہے حملہ کی تیاری کی اطلاع ملے قو اس کے دفاع کی تیاری ضرور کرو ۔ لیکن اگر وشمن اس بات کا اظہار کرے کہ اس کا جنگ کرنے کا کوئی ادا دہیا پروگرام نہیں ہے تو اس پرخوانخواہ جنگ مسلط کر کے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تی بی کہ اور می کمر حد تک جانے کے بعد والیسی اختیار کر کے بیٹا بت کرویا کہ آپ کے بعد جن مسلمانوں نے وسعت سلطنت اور کشور کشائی کے لئے فشکر کشیاں کیس ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس سے پہلے سلح عدید بیرے موقع پر پیغیمراکرم نے بیر ثابت کردیا تھا کہ اسلام ایک ایما سلح پسند دین ہے جوسلح کے لئے آخری حد تک بھی جانے کے لئے تیارہے۔ تیسر اسبق بیہے کہ جب سریرا ہملکت اور سپہ سالارلشکر وارالسلطنت ہے کہیں باہر جا رہا ہوتو وا رالسلطنت کوکسی کی گرانی اورانتظام میں دے کرجانا جائے۔ پیغمبرا کرم نے ہر دفعہ بیسبق بڑی پابندی کے ساتھ دیا اور جب بھی کبھی آپ مدینہ سے ہا ہرتشریف لے گئے کسی نہ کسی کوضرورمدینۂ کانتنظم وگگرانی بنا کر گئے ۔

ای لئے بعض محدثین اور سیرۃ نگاروں کوائ بات پر تعجب اور تخت جیرانی ہوئی کہ ایخضرت صلعم جن کی سیرت مبارکہ میں سیہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ جب بھی آپ مدینہ سے کہیں ہا ہر جاتے تھے تو مدینہ میں ضرور کسی کونگرانی اور نتشخم مقرر کر کے جاتے تھے ۔لیکن جب اس ونیا ہے رخصت ہوئے تو اپنی جگہ کسی کواسلامی سلطنت کانگران ومنظم مقرر کر کے جب اس ونیا ہے رخصت ہوئے تو اپنی جگہ کسی کواسلامی سلطنت کانگران ومنظم مقرر کر کے کیوں نہ گئے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اپنی کتاب ازالتہ الحقاء مقصد اول میں لکھتے ہیں کہ:

"برکه فن مغازی را تتع نموده باشد البته می داند که آن حصرت هرگاه برائی غزوه از مدینه شریفه سفر می فرمودند شخصی را حاکم مدینه می نموند. امر مسلمین را گاهی مهمل نه گذاخشتند. پس چون کوس رحلت از دنیا نواختند و غیبت کبری پیش آمد آن سیرت مرضیه خودرا چرا مرعات نه فرمایند".

ازالة الخفاء مقمداول م 273

یعن جس نے بھی غزوات پیغیبر کا مطالعہ کیا ہے وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ ایخفرت جب بھی بھی کسی غزوہ پر بدینہ شریفہ سے تشریف لے جاتے تھے تو کسی نہ کسی آدی کو دید بینہ شریفہ سے تشریف کے جاتے تھے تو کسی نہ کسی آدی کو دینہ کا حاکم مقرر کر کے جاتے تھے ۔آپ نے مسلمانوں کے امور کو بھی بھی مہمل نہیں چھوڑا۔ پس جب آپ نے اس دنیا سے کوچ فر مایا اور غیبت کبری پیش آئی تو حضور نے اپنی اس سے مرضیہ کی رعایت کیوں نفر مائی ؟

اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں

" بىحىكىمىت ايى حكيم دانا و رافت ايى شفيق مهربان

مسناسبت دارد که تدبیر اصلاح عالم نه کرده و امت خودرا زیر نسق خلیفه نه سپرده از عالم بگزرد" ازالة الخفاء مقصداول 273 بینی کهال ای عیم وانا کی حکمت اورا پیشفیق مهربان کی شفقت و مهربانی سے بیم بات مناسبت رکھتی ہے کہ عالم کی اصلاح کی تدبیر کئے بغیراورا پی امت کو سی خلیفہ کے سپرد کئے بغیراس دنیا ہے کوچ کرجائے۔

ہم کہتے ہیں کہ یقیناً پیغیبراس دنیا ہے اپنا جائشین مقرر کے بغیر نہیں سدھارے۔
اور بیصرف پیغیبر کے بعد برسرافتدارا نے والوں کا غلط پرو پیگنڈ ہ ہے کہ پیغیبر نے کسی کواپنا
جائشین نہیں بنایا ۔ تا کہ آنے والی نسلیس بیہ نہ کہ کیس کہ جب پیغیبر اپنے جائشین کا اعلان
کر گئے تھے تو دوسروں نے افتدار پر قبضہ کیوں کیا۔ بیلوگ اس جھوٹے پرو پیگنڈ ہ ہے
جہاں اپنے برسرافتد ارا نے کواعتراض ہے بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں صریحاً پیغیبرا
کو جھٹلاتے بھی ہیں۔

بہر حال پیغبر جب بھی دینہ ہے باہر تشریف لے جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے تھے ۔ چنا نچہ اس آخری جنگ کے موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جب بھی کسی کو مدینہ کا نگران بنا کر گئے وہ محض وقتی طور پر نگران ہوتا تھا۔ گراس آخری موقع پر جب حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے توان کے بارے میں بیا انکشاف کر گئے کہ علی پیغیبر کے صرف وقتی طور پر قائم مقام نہیں ہیں بلکہ حضرت موک کے نا مجام نے دھنرت باردن کی طرح آپ کے جانشین وخلیفہ بھی ہیں۔ چنا نیچہ بخاری میں ہے کہ آخضرت نے حضرت باردن کی طرح آپ کے جانشین وخلیفہ بھی ہیں۔ چنا نیچہ بخاری میں ہے کہ آخضرت نے حضرت علی ہے فر مایا کہ:

" اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى " (صحيح بخارى جلد 3 ص 54)

' العنی کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ومنزلت ہے جو

ہارون کومویٰ ہے تھی مگر میہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

اس موقع پر پیغیرا کرم نے حضرت علی کوشل ہارون قراردے کریہ ظاہر کردیا کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موی کے وزیر و ظیفہ تھا ہی طرح علی میر ہے وزیراور فلیفہ ہیں اوران تمام مدارج پر فائز ہیں جن مدارج پر ہارون فائز تھا اور چونکہ ہارون نی محمد تھا ہی خصاص کے لا نہ ہی تھا ہی کہ کہ کرصرف نبوت کا استثناء کیا ہے اور لفظ ابعدی کہ کہ کرمیر فائز سے اور لفظ ابعدی کہ کہ کرمیر فائز سے کہ حضرت علی کی حضرت ہارون والی منزلت میری زندگی کے بعد کے لئے ہمی ہوگی ۔ کیونکہ اگریہ نیابت وقتی ہوتی اولا نہی بعدی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ۔

پیغیر کے بعد قائم ہونے والی حکومت کے طرفدار حدیث منزلت کے بارے میں آج چاہے کچھ کہتے رہیں گرجو لوگ پیغیر کے بعدافتد ارپزنظریں جمائے ہوئے تھے وہ پیغیر کی اس بات کا بخو بی مطلب مجھ گئے تھے وہ ہیں جبکہ سالم جزیزہ نمائے عرب پراسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور لوگ فوج درفوج اسلام میں وافل ہور ہے تھے اور منافقین اس نشکر میں ساتھ گئے ہی نہیں تھے۔ ہرآ دمی کو بیسوچنے پرمجبور کرتا ہے کہ جنگ منافقین اس نشکر میں ساتھ گئے ہی نہیں تھے۔ ہرآ دمی کو بیسوچنے پرمجبور کرتا ہے کہ جنگ تبوک ہے والیسی پر پیغیر اکرم کے آتا ہے۔ چو تھا سبق بیہ ہے کہ ہم بیسوچیں کہ تبوک ہے والیسی پر پیغیر اکرم کے آل کا پروگرام میں نے بنایا ؟اورد وعقبہ کا شہور واقعہ ہے جوالی طور برے کہ

''آنخضرت نے بوک ہے واپسی پر رات کے وقت وادی''مشفق''گھاٹی
(عقبہ) کے راستہ سے طے کرنے کا پر وگرام بنایا تو آخضرت کی طرف سے بیاعلان کرایا
گیا کہ کوئی خض اس گھاٹی پر سے نہ گزرے جب تک رسول اللہ کی سواری نہ گذر جائے ۔ گر
پچھالوگوں نے بینضو بینایا کہ آخضرت کی سواری کو پھڑ کا کرآپ کو درہ بیس گراویا جائے
چھالوگوں نے بینضو بینایا کہ آخضرت کی سواری کو پھڑ کا کرآپ کو درہ بیس گراویا جائے
جانچ جب پینمبر کاقہ پر سوار حذیفہ بن بمان مہارتھا مے ہوئے اور تھاریا سر بیچھے
ہنکاتے ہوئے آگے بڑھ رہ بے تھے کہ بجل کی چمک میں ہارہ سوار دکھائی دیئے۔ جو چہروں پر

نقاب ڈالے گھائی کی طرف بڑھے چلے آرہے تھے، حذیفہ نے آخضرت کو اوھر متوجہ کیا آپ نے ان لوکوں کوڈا ٹٹا اور تھارنے ان کے اونٹوں کو مار پیٹ کرانھیں بھگا دیا۔ آخضرت نے حذیفہ سے فرمایا کہتم نے بیچانا کہ یہ کون لوگ تھے حذیفہ نے عرض کیا کہلی نے نہیں بیچانا ۔ کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور انھوں نے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا۔ پیغیبر نے آئھیں ایک ایک کانا م بتلایا اور ان کی نبیت سے خذیفہ کو آگاہ کیا کہ ان کا ارادہ یہ تھا گئیر سے اونٹ کو بھڑکا کر جھے درہ میں گراویں ۔ لیکن خدا نے جھے ان کے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ اور میں گراویں ۔ لیکن خدا نے جھے ان کے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ اور میں گئی تھے ان کے اور گئی کہ درہ میں گراویں ۔ کیکن خدا نے جھے ان کے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ اور میں گئی تھے ان کے اور گئی کہ دیا میں کھے ہیں کہ منشور جاوید قرآن کے منصف لکھتے ہیں کہ

"با مدادان اسید بن حضیر حضور پیامبر رسید و گفت حرکت در دل صحرا به مراتب آسان تر از پیمو دن عقبه 'بود شماچرا آن میسر را برگزیدی. پیامبر سرگنشت شب گنشته را یاد آور شد. و او در خواست کرد که پیامبر آن معرفی کند تاهمگان به وسیله افراد قبیله خود اعدام گردند ، پیامبر فرمود ، این کار مصلحت نیست ومن دوست نمارم که مردم بگویند وقتی محمد قلرت پیدار کرد باران خود را کشت

بحواله مَا رَبِحُ بِغِدا دَجِلد 1 ص 161 اسدالغا بيجلد 1 ص 391 الاستنعاب جلد 1 ص 277

"قبح کے وقت اسید بن تغییر پیغیبر کے باس آئے اور کہا کہ صحرا کے درمیان سے چلنا گھاٹی کے درامیان اسے مفرکرنے سے بہت آسان تھا۔ آپ نے اس راستہ کو کیوں اختیار فرمایا؟ پیغیبر نے اضعیل گذشتہ رات کی وار دات سنائی تو انھوں نے پیغیبر سے درخواست کی کہ آپ

ان کے نام بتلائے تا کدان کے اپنے اپنے تبیلہ دالے ان کوتل کر ڈالیں'' پیغیبر نے فرمایا اس میں مصلحت نہیں ہے اور میں اس بات کو لیند نہیں کرنا کہ لوگ ریے کہیں کہ جس وقت محمد کا کوقد رہ وطاقت حاصل ہوگئی آو انہوں نے اپنے اصحاب کوتل کر ڈالا۔

جن جن تاریخوں اور سرق کی کتابوں میں بیرواقعد کھا ہوا ہے ان سب نے بہی کھا ہے کہ پیغیرا کرم (ص) نے حذیفہ بن الیمان کوان کے نام بنلا دیئے تھے اور انہیں بیا تاکید کردی تھی کہ وہ ان کیام کی کوئیں بنلا کیں گے۔ان کے ناموں کو نہ بنلا نے میں کیا مصلحت تھی ؟ بیبات خود پیغیرا کرم ہی بہتر جانتے تھے۔لین اچھی طرح خور کرنے ہے جو اندازہ ہوتا ہے وہ بیہ کہ یاتو ان کا نام ظاہر کردینے سے اسلام کو پچھ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوگایا خود حذیفہ کے لئے بیبات نقصان کا باعث ہوگی ۔جوائی بات سے قابت ہے کہ عذیفہ نے بعض لوکوں کے باربار پوچھنے اور انہتائی اصرار کے باوجودا پی زندگی میں ان کے حذیفہ نے ایکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری کے پوچھنے پر ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری کے پوچھنے پر ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری کے پوچھنے پر ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری کے پوچھنے پر ان خود ما م بنلا دیے جو بیر قر کی بین بین کی کہ اس جنگ میں خدا کے قول کے مطابق جو تر آن شہری کرتے ۔لیکن اتنا جان لیما کا فی ہے کہ اس جنگ میں خدا کے قول کے مطابق جو تر آن میں محفوظ ہے کوئی منافق اس جنگ میں نہیں گیا تھا اور تاریخ "روضة الاحباب' میں بیکھا ہے کہ دو ہو کا کم حوالہ تاریخ دو ضة الاحباب' میں بیکھا ہے کہ دو ہو کا کا کرو تھا الاحباب' میں بیکھا ہے کہ دو ہو کا کم حوالہ تاریخ دو ضة الاحباب' میں بیکھا ہے کہ دو ہو کا کم حوالہ تاریخ دو ضة الاحباب' میں بیکھا ہے کہ دو ہو کا کم حوالہ تاریخ دو ضة الاحباب' میں بیکھا

پانچواں مبق میہ ہے کہ ۔ 8 ہے ہیں جنگ مونڈ کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ ، حضرت جعفر طیار خود ہ بخیر ، حضرت جعفر طیار خود ہ بخیم رہ محضر کے تھے ۔ حضرت جعفر طیار خود ہ بخیم را کرم کے عمر زاد تھے لہذا کپ خود بھی قصاص کے لئے ان پرلشکر کشی کر سکتے تھے ۔لشکر بھی کافی تھا بھی صرف ایک سال ہی گذرا تھا۔

لیکن پنجبر نے زید بن حارثہ۔یا جعفر ابن ابی طالب یا عبد اللہ بن رواحہ کے قصاص کے لئے اس وقت قطعی طور پر لشکرکشی نہ کی لیکن جنگ موتہ کے دوسال بعد 10 ہے

میں اپنی موت کے وقت آپ زید بن حارثہ کے قصاص کے لئے جیش اسامہ کی روا گلی کا تخق کے ساتھ تھم دیتے ہیں ۔ پیغیبر نے اس قصاص کوا پنی موت کے وقت تک کیوں موثر کیا؟ اس بات ہے بھی ہدایت کے کئی چشمے پھو مجتے ہیں ۔ جو صرف غور کرنے والوں کو دکھائی دیتے ہیں اوران واقعات میں ہدایت کا نوراس لئے ہے کہ پیسب واقعات عام نوعیت ہے واقع مہیں ہوئے۔ بلکہ سب کے سب وجی الہام کے ماتحت انجام یائے ہتھے۔

چھٹاسبق میہ ہے کہ پیغیر جو پچھ بھی کرتے ہیں اور جو پچھ بھی کہتے ہیں وہ''وما یعطق عن کھوئی ان ھوالا وجی یوجی''(البخم ( کے مطابق وجی الہی کی روشنی میں ہوتا ہے خوا ہو ہ وجی قر آئی ہو یا وہ وجی آگاہ بخش اوراطلاع غیب سے متعلق ہو۔ جیسا کہ اس جنگ سے واپسی پرایک واقعہ سے تا بہت ہے ۔منشور جاوید قر آئ میں بیرواقعہ'' تکذیب نبوت بیامبر'' کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔ہم اس کار جمد یہاں پرنقل کرتے ہین جواس طرح ہے کہ:

'' رائے میں رسول اگرم کااونٹ کم ہوگیا اصحاب پیغیبر نے اس کو ڈھونڈ ماشر وگ کیا منافقین نے اونٹ کے کم ہونے کو تکذیب نبوت کا بہانہ بنالیا ۔اور کہنے لگے مجمد تو دکو پیغیبر کہتے ہیں اورخدا کے تکم سے تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں ۔حالانکہ انہیں میہ پیتیس ہے کہان کا اونٹ کہاں ہے۔جب پیغیبر کواس بات کاعلم ہواتو آپ نے فرمایا:

''خدا کی مخدانے جو کچھ مجھے تعلیم کیا ہے میں اس کے سوااور کچھ نیں جانتا خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میر ااونٹ فلال درہ میں ہے اوراس کی مہارا یک درخت کے ساتھ الجھ گئی ہے اوراس کے جانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اٹھواور جا کرا سے دہاں ہے لے آؤ۔ منشور جا ویرقر آن فای جلد 4 میں 118

مورخ شہیرا بن خلدون نے اس واقعہ کو''منافقین کے اعتر اضات'' کے عنوان کے تحت لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

'' آگے بڑھے تو اثناءرا ہیں آپ کاما قدام ہو گیا منافقین کی بن آئی۔ آپس میں

کہنے گے کہ محر تو بید دوئ کیا کرتے ہیں کہ ہم کو آسان سے خبریں ملا کرتی ہیں ہم آسانی حالات کوجانتے ہیں۔ تعجب ہے کہا ہے نا قد کاحال نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کر فر مایا ۔ بخدا میں پھونہیں جانتا سوائے اس کے کہ میرے رب نے جو پھوء مجھے سکھا ویا ہے اور اب میں بدالہام الہی کہتا ہوں کہا قد فلال مقام پر ہے مہاراس کی ایک ورضت سے اٹک گئی ہے جس سے وہ رکی ہے ۔ یہ کہدکرآپ مقام پر ہے مہاراس کی ایک ورضت سے اٹک گئی ہے جس سے وہ رکی ہے ۔ یہ کہدکرآپ نے ایک صحافی کو تھے کرنا قد متگوالیا۔ تاریخ ابن ظلدون حصاول ص 177

یہاں پر بیہات ذہن میں رکھنی جائے کہاں جنگ میں مکہ کے تازہ کلمہ پراھ کرمسلمان ہونے والے بھی تھے۔ منکم من یوید الدنیا دنیا کے طالب بھی تھے۔ مال نیمت کے لا کے میں اسلام قبول کرنے والے بھی تھے لیکن قرآن یہ کہتاہے کہ منافقین مدینان میں نہیں تھے

## دعوت مبابله اورنزول آيت تطهير

فق مکد کے بعد آنخضرت نے ان قبائل کو جوابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ووت اسلام کے سلسلہ میں پیغامات بھیجے۔ ان خطوط میں سے ایک خط نصارائے نجران کیا م بھی تھا اور انہیں اسلام قبول کرنے یا جزید دے کرمملکت اسلامی کی رعایا بننے کی ووت دی تھی۔ اور انہیں اسلام قبول کرنے یا جزید دے کرمملکت اسلامی کی رعایا بننے کی ووت دی تھی۔ بعض سیر ق نگاروں نے غلطی سے یہ کھے دیا ہے کہ ملکہ بھی ہوا۔ جس کے بعد تقریباً تمام متحارب گروہ سرنگوں ہوگئے۔ تو پیغیم نے ان قبائل کو جوابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ دیوت اسلام دی تھی۔ لہذا نجران کے عید ان قبائل کو جوابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ دیوت اسلام دی تھی۔ لہذا نجران کے عید ان قبائل کو جوابھی تک اسلام نہیں ماہ ذوا لحجہ کی 22 تا ریخ کو حالات معلوم کرنے کے لئے مدینہ میں وار وہوئے۔

بہر حال واقعہ مبللہ ایسے مسلمات تاریخیہ میں ہے جس ہے کسی بھی مورخ، محدث مفسر، سیرت نگارنے انکار نہیں کیا۔اور بیان واقعات خصوصیہ میں ہے ہے جس کے مقابلہ میں کوئی اور واقعہ بھی نہ گھڑا جاسگا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کے تعصب نے اسے مغلوب کرلیا تو اس نے اپنی کتابوں میں اس واقعہ کوند کھا۔یا اس واقعہ کے خصوصیات سے صرف نظر کیا۔ بیدوا قعہ مختصر طور ہراس طرح ہے۔

عيمانى حفزات حفزت عيلى كوفدا كابيًا كتبت تقدآ تخفرت في آن مجيد كى اس آيت سے انبيس جواب ديا" ان مشل عيسسے عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون" (آلعران)

اللہ کےز دیکے عیسیٰ کی مثال ایس ہے جیسے آدم ۔اے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا ہوجااورد ہ ہوگیا ۔

مطلب بیرتھا کو نیسلی کاتو فقط ہا پ ندتھاا درآ دم کاتو ندبا پ تھا ندماں تھی پھراضیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے ۔

ان کے باس اس کا کوئی جواب ندتھا کے بحستیوں اور کیج بختیوں پراتر آئے جب وہ دلیل و حجت سے قائل ہوتے نظر ندآئے تو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی۔

" فيمن حاجك فيه من بعد ماجاء ك من العلم فقل تعالواندع ابناء نا وابناء كم و نساء نا و نساء كم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين"

جب تمہارے پاس علم آچکا۔اس کے بعد بھی بدلوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جست کریں تو ان ہے کہوکہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو ،ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو ۔ پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی احت کریں ۔

اس آیت کے زول کے بعدا گلا دن 24 ذی الحجہ وی همبلله کے لئے مقرر ہوا۔ لہذاا گلے دن پیغمبر اکرم صلی الله علیہ والہ وسلم نے حصرت علی مرتضی، فاطمہ زہرا ،حسن مجتبع اور حسین کومیابلہ میں شرکت کے لئے طلب فرمایا۔

صیح مسلم میں سعدا بن ابی و قاص سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ:

"لما انزلت هذا لاية ندع ابناء نا و ابناء كم دعا رسول الله علياً و فاطمه ، و حسناً و حسيناً . فقال اللهم هولاء اهلي "

سيرة اميرالمومنين 116 بحواله سيح مسلم جلد 2 ص 281

جب آیدمبابله ندع ابناء ما وابناء کم ما زل ہواتو رسول اللہ نے علی و فاطمہ وحسن و حسین کوطلب کیاا درکہاا ہے میر سےاللہ یہی میر سےاہل ہیت ہیں۔

اور حاکم نے متدرک میں اس روایت کو کی طریقوں سے بیان کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

عن ام سلمه قالت في بيتي نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت قالت فارسل رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الي على و فاطمه و الحسن والحسين ، فقال هو لاء اهل بيتي ـ

البلاغ المبين جلد 1ص 497

بحواله متدرك على اليحسين جز3 ص 146

ام المومنین حضرت ام سلمہ ؓ ہے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ آپیط پیر میرے گھر میں بازل ہوئی تھی اس وقت جناب رسول خدانے علی و فاطمہ وحسن وحسین کوبلوایا اورفر مایا کہ بیہ ہیں میرے اہل ہیت۔

تذكار صحابيات كامعنف ال حديث كواس طرح في كرنا ب- ايك ون ني كريم صلى الدعليدوسلم حضرت امسلمه كراهم يظهير "انسما يسويد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت "كانزول بواحضور في حضرت فاطمدالزا هرا، حضرت على کرم الله و جهد ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا ان پر اپنا کمبل ڈال دیا۔ اور فر مایا با رالہا۔ بیمبر سے اہل بیت ہیں ۔ حضرت ام سلمہ نے یو چھایا رسول الله کیا میں بھی اہل بیت میں ہے ہوں فر مایا بتم اپنی جگہ پر ہواورا چھی ہو۔

میں ہے ہوں فر مایا بتم اپنی جگہ پر ہواورا چھی ہو۔

تذکار صحابیات ص 79

ان تینوں متند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغیبر نے مبالمہ کے وقت جانے کے لئے علی کو فاطمہ کوحسن کو اور حسین کو بلایا اور وہ پیغیبر اکرم کی زوجہ محتر مدام المومنین حضرت ام سلمہ کی باری کا ون تھا اور پیغیبر ان کے گھر میں قیام پیزیر تھے جیسا کہ جمع بین الصحاح السعد میں رزین بن معاویہ اندلسی نے بخاری ومسلم وموطاوسنن ابی وا وُدونسا کی سے نقل کیا ہے۔

"عن امسلمه قالت ان هذه الآية نزلت في بيتي و انا جالسة عندالباب فقلت يار سول الله الست من اهل البيت فقال انك على خير انك من ازواج رسول الله و قالت في البيت رسول الله و على و فاطمه و حسن و حسين فجللهم بكساء قال اللهم هوالاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا"- البلاغ الميين جلد الص 500

بحوالہ جمع بین الصحاح السندرزین بن معاویداندلسی
حصرت امسلمہ فرماتی ہیں کہ آپیے طہیر میرے گھر بین نازل ہوئی تھی بیں گھرکے
دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی لیس میں نے عرض کی ۔اے رسول خدا۔ کیا بیس اہل ہیت
میں نہیں ہوں جناب رسول خدانے جواب دیا کہ تیری عاقبت بخیر ہے وایک نیک بی بی ہے
اوراز دائے رسول بیں ہے ۔۔

ای وقت ای گھر میں فقط رسول خداوعلی و فاطمہ وحسن وحسین تھے۔ آنخضرت نے ان کواپنی عبا کے نیچے لے لیا اور عرض کی کہا ہے خدا میر میرے اہل ہیت ہیں ان سے رجس کودورر کھاوران کواتنایا ک رکھ جتنایا ک رکھنے کاحق ہے۔ چونکہ پیغیبرا کرم نے ان کوچا در یعنی کساء کے نیچلیا ہوا تھالبند ایہ صدیث کساء کے ام مے مشہور ہے۔

علامدا بن تيميداني كتاب منهاج السنة مين لكصة بين:

"اما حديث الكساء فهو صحيح رواه احمد و الترمذي من حديث و رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشه "(البلاغ المبين جلد 1 ص 500)

بحواله منهاج النة الجزءالثالث م

حدیث کساء بالکل میچے ہے اس کواحمہ بن طنبل نے اور ترفدی نے ام سلمہ ہے روایت کیا ہے۔
روایت کیا ہے اور مسلم نے اپنی میچے میں صفرت عائشہ ہے اس کوروایت کیا ہے۔
استحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ جس طرح حجرہ ہے باہر نکلے مورفیین ومحد ثین نے
اسے بھی نقل کیا ہے۔ چنا نچہ محدث شیرازی آنحضرت کے مباہلہ کے لئے باہر آنے کا نقشہ
اس طرح تھینچتے ہیں کجہ

"حال آنكه حضرت از حجره شريف بيرون آمد بود و حسين ابن على رادر زير بغل و دست حسن را بدست خويش گرفته فاطمه و على از عقب آن سرور بودند"

البلاغ المين جلد 1 ص 209

البلاغ المين جلد 1 ص 209

آتخفرت محجر ہ شریف ہے اس حالت میں باہر نکلے کہ حسین ابن علی کو کو دمیں اٹھائے ہوئے تھے جسن کاہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فاطمہ اور کل آپ کے بیچھیے بیچھیے تھے۔ اور علامہ زخشری اپنی تغییر کشاف میں واقعات مبللہ کے لکھنے کے بعد حضرت

عائشے اس طرح روابیت کرتے ہیں کہ

و عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

خرج و عليه موط موحل من شعر اسود فجاء الحسن فادخله ثم الحسين ثم فاطمه ثم على ثم قال انما يويد الله ليذهب عنكم الوجس اهل البيت ...... و فيه دليل لا شي اقوى منه على فضل اصحاب الكساء عليهم السلام" البلاغ المين جلد 1 ص 210

بحوالة تفيير كشاف الجزءالاول ص 307

جناب عائش فرماتی ہیں کہ آنخضرت مباہلہ کے لئے اس طرح نکلے کہ آپ کالی روااوڑھے ہوئے تھے جسن آئے انہیں اپنی روا کے اندرکرلیا ۔ پھر فاطمہ پھرعلی آئے اوران کوبھی اپنی روا کے اندروافل کرلیا ۔ پھر آپیط پیر تلاوت فرمائی کہ بیدائل بیت ہیں جن سے رجس دورکیا گیا ہے اور جن کویا ک وصاف کیا گیا ہے۔

ال مين اصحاب كساء كے لئے نهايت قوى ديل ان كى فضيلت كى ب حضرت عائش سے ذكورہ روايت محيح مسلم مين بھى كتاب فضائل الصحاب الجزء السابع ص 130 ير روايت بوئى باوررياض النظر ہ ميں يجى روايت حضرت ام سلمہ سے اس طرح مروى ب " و عن ام سلمہ ان النبى صلى الله عليه و سلم جلل على الحسن و الحسين و على و فاطمه كساء و قال اللهم هولاء اهل بيتى و خاصتى اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا . اخرجه الترمذي و قال حسن صحيح " البلاغ المين جلد 1 ص 496

بحواله رياض النضرة جزو 2باب 4 فصل 6ص 188

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول خدانے حسن وحسین وعلی و فاطمہ پر ایک چا در ڈالی اور فرمایا اے خدا بیاوگ میر سے اہل ہیت ہیں ان سے رجس کو دور رکھا و ران کوپاک کرجیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔اس کور مذی نے بمعدا سنا دیے نقل کیا ہے۔اور کہا ہے کہ بیصد بیٹ سیجے حسن ہے۔ اور شیخ عباس فتی نے اپنی کتان مفاتیج البحنان میں اعمال روز مباہلہ میں اس طرح کھاہے ۔

( روز بست و چهارم)" بنا براشهر روز پسنکه مباهله كر درسول خدا صلى الله عليه وآله با نصارانر نجران و پیدش آنکه خواست مباهله کند عبایر دوش مبارك گرفت و حضرت امير المومنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را داخل در زير عبا نمودو گفت پرورد گارا برپیخمبررا اهل بیت بوده است که مخصوص ترين خلق بوده انديا خداوندا اينها اهل بيت من اند پس از ایشاں بر طرف کن شک و گناه را و پاك كن ايشان را پاك كردلي پسس جبرانيل نازل شدو آيه تطهیر در شان ایشان اور دیس حضرت رسول صلی الله عليه و آله آن چهار بزر گوار را بيرون برد از براذر مباهله جون نگاه نصاري برايشان افتادو حقيقت آنىحىضىرت و آثمار نىزول عىذاب مشماهده كردند جرأت مباهله نه نمودندو استدعاء مصالحه وقبول جزيه مفاتع البينان فارى شيخ عماس فمي ص 284 نمړودند"

شیخ عباس فمی کی مذکورہ عباس کار جمہ حجتہ الاسلام سرکارعلامہ السید ریاض حسین عجفی رئیل جامعۃ المنظر نے اس طرح کیاہے۔

"مشہور روایت کے مطابق 24 ذوالحج عید مباہلہ کا دن ہے کہ اس رو زحضرت رسول الله صلی الله علیہ واللہ نے نصارائے نجران سے مباہلہ کیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت

" يا معاشر النصارى انى لارى وجوها لو شاء الله ان يزيل جبلاً من مكانه لازا له بها فلا تباهلوا فتهلكوا" سيرة امير الموثين ش 317 بحوالة تشير كثاف ياره 3

ائے گروہ نصاریٰ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ جاہے کہ پہاڑ کراس کی جگہ سے سر کاوے تو وہ ان چیزوں کی خاطر سر کا دے گا ان سے مبللہ نہ کرنا ورنہ تباہ و ہلاک ہوجاؤگے۔

بہرحال نصایٰ نے مہالمہ نہ کیاوہ مہاہلہ ہے دستبر دارہو گئے او راٹھوں نے جزید دینا قبل کر کے مصالحت کر لی۔

# پیغمبر کانو ماه تک حضرت علی کے درواز ه پریا اهل البیت کهه کرسلام کرنا

تفییر درمنتوریس حضرت عبداللدین عباس مے مروی ہے کہ آیے طبیر ما زل ہونے کے بعد پینی برا کرم توماہ تک ہر روزعلی کے دروازے پر آگر''یا اعل البیت'' کہد کرسلام کیا کرتے تھے تیفیر درمنتوری عبارت اس طور پر ہے:۔

قال شهدنا رسول الله تسعة اشهرياتي كليوم باب على بن ابى طالب عند وقت كل صلواة فيقول السلام عليكم و رحمته الله و بركاته اهل البيت انما يريد الله ليذهب . الايه . الصلواة احكم الله كليوم خمس موات " البلاغ المين جلد 1 ص 502

بحوالة تفيير درمنثورآ بيبذكور

ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا ہے کہ جناب رسول خدا روز آنہ نومہینے ہرایک نماز کے وقت تشریف لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے اہل ہیت رسالت السلام علیکم ورحمتہ وہر کانتہ پھر آئیے طہیر تلاوت فرمایا کرتے ہے فرفر ماتے:

اصلو قائم اللہ روزانہ یا کی وقت ہر نماز کے وقت پر آنخضرت ایسا کرتے تھے

اس سے ٹابت ہوا کہ تی غیر کو مہینے تک روز آنہ یا کی وقت 'السلام علیم و رحمتہ اللہ و

ہر کانتہ اہل بیت کہہ کرامت کو دکھلاتے رہے بتلاتے رہے اور پکار کی کار کر کہتے رہے کہ یہ
میر سے اہل بیت ہیں اس کے باوجو داگر پھر بھی کوئی گھیلاکر سے قاس کا کوئی علاج نہیں ہے

#### حجتة الوداع

6 هيں پيغيبر اسلام صلى الله عليه واله عمره كے اراده سے فكے محرقريش سدراه

ہوئے اورآ پ حدیدیے واپس ملیف آئے ۔اور مکہ پہنچ کرعمرہ بجاندلا سکے۔ 7۔ ھیں صلح حدید ہیے مطابق پھرعمرہ کے لئے تشریف لے گئے ۔گرقریش

ے معاہدہ کی بناء پر تنین دن سے زیادہ مکدمیں قیام نہ کر سکے۔

8\_ هیں مکہ فتح ہوااور پتوں سے خانہ کعبہ کی طبیر عمل میں آئی۔

9 ھیں حضرت علیٰ کوسورہ براُت کی آبیتیں دے کر رسوم حج کوشرک کی آلود کو یوں ہے پاک کرنے کے لئے بھیجا ۔انھوں نے مشرکین ہے بیزاری و لاتعلقی کا اعلان کر کے نصیں حرم کعبہ میں آئند ہ قدم رکھنے ہے منع کردیا۔

خانہ کعبہ کی تطبیرا درمشر کین کی کعبہ میں آمد کورد کئے کے بعد <u>10 م</u>ے میں حکم الٰہی نازل ہوا۔

" اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا و على كل ضامر من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم"

لوکوں میں حج کے لئے اعلان کردو ( کہوہ) تنہارے پاس دور دراز کی راہوں سے بیا دہ اور سفر سے تھی ماندی سواریوں پر چڑھ کر آئیں تا کہو ہ ( دین و دنیا کے ) فائدے حاصل کریں ۔

پیفیبرا کرم کی آواز پر ہرست ہے مسلمان کثیر تعداد میں مدینہ پینچ گئے ۔ تا کہ پیفیبر کے ساتھ مدینہ سے نگلیں۔

اس سفر میں پیغیر کے ساتھ حاجیوں کی تعدا دایک لاکھ چالیس ہزارتک لکھی ہے۔
حتیٰ کہ حضرت فاطمہ زہر اور تمام ازواج رسول صلعم بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔
جب ظہر کے دفت وادی ذوالحلیقہ مین پہنچ تو عسل احرام کے بعدا حرام ہا عرصا صحابہ نے بھی احرام ہا ندھا کے اور سب نے مل کر تلبیہ کہا تو لیک التھم لیک کی آوازوں سے دشت وصحرا کو نج اعظے۔

4 ذی الحجہ کو پیغیر گی مکہ میں وار دہوئے اور آٹھ نڈ کی الحجہ کو آٹھ فرے سلی اللہ علیہ و آلہ نے تھے دہ احرام جج باندھ لیں۔ و آلہ نے تھے دہ احرام جج باندھ لیں۔ خود یغیرا کرم پہلے ہے احرام باند ھے ہوئے تھے اور حضرت علیٰ بھی آپ کے حسب ہدایت حالت احرام پر باقی تھے

جب سب احرام باندھ بچکے تو مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور منی میں تشریف لے آئے اور دوسر سے دن صبح کے بعد منی سے عرفات کی طرف ردا ندہو گئے اور وہاں پہنچ کر نمر ہ میں خیمہ زن ہوئے۔

میدان عرفات میں ظهراورعصر کی نما زایک ساتھادا کی غروب آفتاب تک وقوف فرمایا اورو ہشہور دمعروف خطبہ دیا جوتاریخوں میں تفصیل کے ساتھ ککھاہوا ہے۔

بعد غروب آفتاب وہاں سے چل کر مشعر الحرام میں آشریف فر ماہوئے اور مغرب وعشاء کی نمازا کی سماتھ پڑھی ۔ مشعر الحرام میں رات گذار نے کے بعد روزعیرضج کے وقت منی میں آئے اور جمر وعقبی پرری کرنے کے بعد قربانی دی قربانی سے فارغ ہو کر سرمنڈ وایا اور احرام کھول دیا ۔ اور ای دن مکہ معظمہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفاو مروہ کی سعی بجالائے اور پھرمنی میں واپس آگئے ۔ جہاں 13 ذوالحجہ 10 ھتک قیام فر مایا اور ری جمرات کا فریضہ اواکر کے جے فارغ ہوگئے۔

### افشائے راز و تظاھراز واج اور تشبیہ کی وجہہ

علامہ شیلی نے جس طرح سے واقعہ ایلا وتحریم اورافشائے را زکوآپس میں گڈیڈ کیا ہے اس کا بیان ہم سابق میں کر بچکے ہیں کہ طلاق وتر جی وتخییر کے واقعات تو واقعہ ایلاء کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں اوران کاتعلق مال غنیمت کی کثرت کو دیکھ کرازواج کی طرف سے توسیع نفقہ میں تک طلبی ہے ہے اور جب ازواج پیغیم نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا اور پیغیم کے ساتھائی حالت میں رہنے پر رضامند ہوگئیں تو معاملہ ختم ہوگیا ۔اوراس معاملہ میں تمام از واج شریک تھیں ۔

اور واقعة تحريم كاتعلق يغير كاكسى چيز كواپ اوپرحرام كر لينے ہے ہاور يہ بھى اوراق سابقه ميں ثابت كياجا چكاہ كدوہ ثبد كے كھانے كورك كرنے كاواقعہ ہے جس ميں ناتو رازكى كوئى بات تھى اور نەبى اس ميں كوئى خطر دايوشيد دھا۔

بس پیغیبر نے گھر کاسکون تباہ ہونے سے بچانے کے لئے بیہ کہددیا کہ میں اب شہد نہیں کھا وُں گااوران کے اعتما دیے لئے تتم بھی اٹھالی۔

لہذاواقعہا بلایاواقعۃ کم کاواقعہ افشائے را زے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ ہیں ہے اور میدوہ واقعہ ہے جسے چھیانے کی سرتو ژکوشش کی گئے ہے۔

لیکن علامہ سیدسلیمان ندوی صاحب نے بیدا ضح طور پر لکھادیا ہے کہ ''جن لوکوں کو قرآن مجید کے عام طرزا دائے آگائی ہے یا محاورات عرب پرعبور ہے وہ جانتے ہیں کہ ''اذ'' کے بعد ہمیشہ نے سرے سے نیا دافعہ شروع ہوتا ہے۔ گذشتہ آبیت تک آو تحریم کادافعہ بیان ہوا تھا۔ یہاں سے ایک الگ بات شروع ہوجاتی ہے۔ سیرۃ عائشہ صدیقہ ش 102

لیکن علامہ شیلی واقعدافشائے راز کاجوڑای واقعہ تر یم کے ساتھ ملاتے ہوئے پہلے
اس واقعہ میں جھوٹ ہو لئے اور رسازش کرنے کے بعد علامہ عینی کے نظریہ کی تر دید کرتے ہیں
جسے ہم نے سابقہ اور اق میں نقل کیا ہے اور پھر صفائی میں اپنی دلیل دیتے ہیں جسے ہم سابقہ
اور اق میں نقل کرنے کے باوجود تسلسل قائم رکھنے اور موقع کی مناسبت سے دوبار فقل
کرتے ہیں علامہ شیلی فرماتے ہیں:

ہمارے مزویک مفافیر کی ہو کا اظہار کرنا کوئی جھوٹی ہات نہتھی ۔تمام روایتوں سے ٹابت ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لطیف المواج تھے ۔اوررائحہ کی ذرای نا کواری کو ہر داشت نہیں فر ماسکتے تھے ۔مفافیر کے پھولوں میں سے اگر

کسی قتم کی گرفتگی ہوتو تعجب کی ہات نہیں ہے۔ سیرۃ النبی جلداول صفحہ 549 حق بات کو چھیانا اور حقائق پر ہر وہ ڈالنا کوئی علامہ بلی او رعلامہ عینی بلکہ ان کے تمام ہم مشرب علاء ہے سیکھے ۔ مانا کہ روایتوں میں بیرفابت ہے کہ انتخضرت صلی اللہ علیہ والدلطيف المز اج تصيدبات بھي قابل شليم بكرات رائحكي ذراي ما كواري كوبر داشت نہیں فر ماسکتے تھے کیکن بیرہات تو ان کی دلیل کے سرا سر خلاف ہے جب آپ وہ شہد کھاتے تصاس وقت آپ کی لطیف المز اجی اور بد بوکی ذرای ما کواری کا تقاضایه تھا کہ آپ وہ ثہد نہ کھاتے اور خود ہی فرما دیتے کہ میں پیشہد نہیں کھاؤں گااس میں تو مغافیر کی بوآرہی ہے کیونکہ ایسانہیں ہوسکتا تھا کہ وہ ہستی جو رائحہ کے بارے میں اتنی لطیف المز اج ہواہے مغافیر کی بو کھاتے ہوئے محسوں نہ ہوا درجب روابیت ریکہتی ہے کہان دونوں نے پہلے ہے بیسازش کرلی تھی کہ جب پینیبران کے یہاں آئیں تو پیکہاجائے کہآپ کے مندے مغافیر کی ہو آرہی ہے تو بیجھوٹ کے سوااور کیا تھا دراصل بیہ بات اصل سازش کو چھیانے کے لئے گھڑی گئی ہے درنیانھوں نے کوئی حجوث ندبولا تھاند یہ کہنے کی سازش کی تھی اورندہی بیہ کہا تھا۔ بلکہ پنجیم کاحضرت زینٹ کے گھر شہد کھانے کے لئے روز آنہ جاناان کوپر داشت نہ ہوااوراس سليا مين عدالت كانسبت يغير كوطعون كيالهذا يغير فرهدن كهافي اب ہم یہاں پر یہ دکھاتے ہیں کہاں ہے آ گےعلامہ شیلی واقعہ تحریم کا واقعہ افشائے رازاوردافعہ تطا ھرا زواج ہے کس طرح جوڑ ملاتے ہیں علامہ بلی لکھتے ہیں ''البتة ازواج مطهرات كاايكا كرمايه ظاهر محل اعتراض موسكتا بي كيكن بيركسي كا اعتقادٰہیں ہے کدازواج مطہرات معصوم تعیں ۔ یا ہے انجاح مقاصد کے لئے جائز وسائل اختیار نہیں کرتی تھیں ۔اس زمانہ میں بیوا قعہ پیش آیا کہ آنخضرت صلی اللہ وسلم نے کوئی راز کی بات هصد ہے فر مائی اور تا کید کردی کہ کسی کونہ کہنا ۔لیکن اُٹھوں نے حضرت عا کشہ ہے كهدوياا تربيآ يتاترك" واذ اسر النبي الي بعض ازواجه حديثاً فلما نبات

به و اظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض قلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير "- (تحريم -3)

اورجبکہ پیغیبر نے اپنی بعض ہیو یوں سے راز کی بات کہی اوراٹھوں نے فاش کر دی اورخدانے پیغیبر گواس کی خبر کر دی آتو پیغیبر نے اس کا کچھ حصدان سے کہا اور کچھ چھوڑ دیا۔ پھر جب ان سے کہاتو اٹھوں نے کہا کہ آپ کوس نے خبر دی ۔ پیغیبر نے کہا مجھ کوخدائے علیم وجبیر نے خبر دی۔ مجیر نے خبر دی۔

اس کے بعد پھر واقعہ افشائے را زکو واقعہ ایلاءاور واقعہ تجریم کے ساتھ ملانے کے لئے فرماتے ہیں

'' مظاہر دکیاں بڑھتی گئیں اور حضرت عائشہ وحضرت حفصہ نے ہا ہم مظاہر د کیا یعنی دونوں نے اس پر اتفاق کیا کہ دونوں مل کر زور ڈالیس ۔اس پر حضرت عائشہ و حضرت حصصہ کی شان میں بیآ بیتیں امری۔

"ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه و جبرائيل و صالح المومنين والملائكة بعد ذالك ظهيرا" (تحريم ـ 4)

اگرتم دونول خدكى طرف رجوع كروتو تمهار \_ دل ما كل مو چك بين اوراگران كي يعنى رسول الله كم مقابله بين ايكاكروتو خدااور جرائيل اورنيك مسلمان اورسب كے بعد فرشة رسول الله كددگار بين -

علامہ شبلی ان واقعات کو گڈنڈ کرنے اورایک ہی سلسلے کی کڑی بنانے کی تمام تر کوششوں کے باوجودید لکھنے پرمجبور ہوگئے کہ

'' حصرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے جن معاملات کی وجہ سے ایکا کیا تھاوہ خاص تھے ۔لیکن توسیع نفقہ کے نقاضے میں تمام ازواج مطہرات شریک تھیں ۔ سیرة النبی ثبلی جلداول ص 550

### آیئاب دیکھتے ہیں کہ بیمظاہرہ یا ایکاعلامہ بلی کی نظر میں کیا تھا۔ ایک بہت برطی ضرر رسال سازش

حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا بیمظاہرہ کوئی معمولی ہات نہیں تھی۔ چنانچہ خود علامہ تبلی سیر قالنبی میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

مظاہرہ کے متعلق جو آیت نا زل ہوئی اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ضرررساں سازش تھی جس کااٹر بہت ریخطرتھا۔ آیت ند کوربیہے۔

" و ان تـظـاهـرا عـليــه فـان الـلــه هـو مولاه و جبرائيل و صالح المومنين والملائكة بعد ذالك ظهير" (تَرَكِم ـ4)

اس آبیت میں تضریح ہے کہا گران دونوں کا ایکا قائم رہاتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مد د کوخدا اور جبرائیل اور نیک مسلمان موجود ہیں اور اس پر بس نہیں بلکہ فرشتے بھی اعانت کے لئے تیار ہیں۔

روایتوں ہے مظاہرہ کا جوسب معلوم ہوتا ہے وہ صرف بہی ہے کہ اس کے ذریعہ
نفقہ کی توسیع چاہتی تھیں اوراگر ماریہ قبطیہ کی روابیت تنالیم کرلی جائے توصرف بید کہ وہ الگ
کردی جا نمیں لیکن بیا لیک کیاا ہم ہا تیں ہیں اور حضرت عائشا ور حضرت حفصہ کی کسی قتم
گی سازش ایسی کیا برخطر ہوسکتی ہے؟ جس کی مدافعت کے لئے ملاء اعلاء کی اعانت کی
ضرورت ہو۔ اس بناء پر بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا۔
سیرة النبی جلداول ص 556۔ 557

بہرحال ہفر میں بیہ ہات تسلیم کر لی گئی کہتو سیج نفقہاد رماریہ قبطیہ کے دافعہ کااس سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ جبکہ ماریہ قبطیہ کی روایت کو دہ دیسے ہی جھوٹی من گھڑت اور ساقط الاعتبار تسلیم کر چکے ہیں ۔ حقیقت بیہ ہواقعہ افشائے رازاور تظاھرازواج کو بنی امیہ کی حکومتوں کے زیر اٹر لکھی گئی تاریخوں اور میر ق کی کتابوں میں سیجھے طور پر لکھے جانے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔ لہذاان کو ہر ایک اس طرح ہے گڈیڈ کر کے لکھتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ افشائے راز و تظاھر از واج کی حقیقت ہے باخبر نہ ہو سکے۔

پہلے تو واقعہ افشائے را زاور تظاھرازوائ کے واقعہ کوچھپانے کے لئے اس سلسلہ
میں مازل شدہ آیا ت کے ترجمہ میں ہی اکثر نے تحریف کی ہے اور ایسے معنی کئے ہیں کہ اس
ہے کچھ مفہوم اور مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے ۔ لہذا ہم پہلے تو آیات کا ہا مطلب ترجمہ اور
تو ضیح وتشر تے پیش کرتے ہیں ۔ بیرآیت اس طرح ہے۔

" واذ اسر النبي الي بعض از واجه حديثاً فلما نبات به و اظهر الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير"

اوراس وقت کویا و کروجبکہ پیغیر نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی ہات بتلا دی۔
پس جب اس نے وہ راز کی ہات دوسری کو بتلا دی نیو اللہ نے اسے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا۔
اس پر پیغیر نے (جواللہ نے ظاہر کیا تھا) اس کا پچھ حصدتو اس مورت کو جتلا دیا۔اور پچھ حصہ نہ جتلایا ۔پس جس وقت پیغیر نے اس (عورت) کواس ہات ہے مطلع کیا تو وہ کہنے گئی کہ آپ کواس کی خبر کس نے دی ۔ آپ نے فر مایا مجھ کو بڑے جانے والے اور بڑے خبر رکھنے والے نے بیخر دی ہے۔

اس آیت میں بیرہات تو واضح کردی گئی ہے کہ پیٹیبر نے اپنی جس زوجہ کو و دراز کی ہات بتائی تھی اس نے وہ دوسری کو بتلا دی تھی ۔اور پیٹیبر نے جو ہات جتلائی وہ بھی یقیناوہی تھی جو پیٹیبر نے اپنی زوجہ کو بتلائی تھی۔

لکین و دہات کیا تھی جس کو پیغیبر نے نہیں جتلایا ؟اور جسے قر آن نے ''واعرض عن

بعض'' کہاہے۔ یعنی بعض ہاتوں کو پیغیبر نے نہیں جتلاماے۔ا<mark>ں ہات کااشارہ اگلی آیت میں</mark> ہواہےاورد ہیہہے۔

"ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه و جبرائيل و صالح المومنين والملائكة بعد ذالك ظهيرا" (تركيم ـ 4)

اگرتم دونوں كى دونوں ورتين خداكى حضور مين قوبكراو (توبيها تتہمارے لئے بہتر ہے) كيونكة تم دونوں كے دل (حق ہ باطل كى طرف) مائل ہوگئے ہيں اوراگرتم دونوں كى دونوں ہارے قطلاف ايك دوسرے كى دوكرو گئ قوالله اور جرائيل اور مالح المومنين اس كے دوگر ہيں اوراس كے بعد كل فرشتے اس كى مدوكر فراف ايل والے ہيں۔ صالح المومنين اس كے مددگار ہيں اوراس كے بعد كل فرشتے اس كى مدوكر فراف والے ہيں۔ وہ ہے تركی خير لكما "لينى بيرات تم دونوں كے لئے بہتر ہوگی ۔ جيسا كرقر آن ميں دوسرى وہ ہے آن ميں دوسرى على خير لهم "(التوب ـ 74) يعنی اگرو دو قوبكر بينگئ قوبي ان كے لئے بہتر ہوگی۔ جيسا كرقر آن ميں دوسرى ان كے لئے بہتر ہوگی۔ جيسا كرقر آن ميں دوسرى ان كے لئے بہتر ہوگی۔ جيسا كرقر آن ميں دوسرى ان كے لئے بہتر ہوگی۔ جيسا كرقر آن ميں دوسرى ان كے لئے بہتر ہوگی۔ جيسا كرقر آن ميں دوسرى ان كے لئے بہتر ہوگی۔ جيسا كرقر آن ميں دوسرى ان كے لئے بہتر ہوگی۔ جيسا كرقر آن ميں دوسرى ان كے لئے بہتر ہوگا۔

اس کے بعد وہ وجہ بتلائی گئی جس کی وجہ سے ان پر بیدلازم ہوگئی ہے اور وہ وجہ بیہ ہے کہ ''فقد صغت قلو بکما'' کیونکہ تم وونوں تورتوں کے دل (عن ہے باطل کی طرف ) ماکل ہوگئے ہیں ۔ یا میڑھے ہوگئے ہیں اور بعض نے بیر بحث کی ہے کہ صغت کے معنی ماکل ہونے کے ہیں اور اس سے انھوں نے بیر معنی مرا د لئے ہیں ان کے دل تو بہ کرنے کی طرف ماکل تو ہوئی گئے ہیں ۔ یہونی گئے ہیں ۔

لیکن اگریہ معنی مراد لئے جائیں کدان کے دل تو بہ کی طرف ماکل ہوگئے ہیں تو پھرخداکو یہ کہناچا ہے تھا کہ 'فتتو با الی اللہ تو بہ نصوحاً ''یعنی تم خلوص دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں تو بہ کرلو۔اے ان تھا ھرعلیہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ان تھا ھراعلیہ تو اس بات پر دلالت کرنا ہے کدان کے دل حق ہے باطل کی طرف مائل ہوگئے تھے اورو ہاس

#### باطل کے لئے ایک دوسرے کی مد دکرر ہی تھیں۔

یہ بات بالکل قابل سلیم ہے کہ صفت ، صغوا کے مادہ ہے جس کے معنی جھکنے اور مائل ہونے کے جا سی سی بین کی بات کی طرف جھکنے اور مائل ہونے کے جا ہی چیز کی طرف مائل ہونے ہے تو بہ کرنی لازم ہوگئ ہے ۔

گی طرف مائل ہونے کے جس کی طرف مائل ہونے ہے تو بہ کرنی لازم ہوگئ ہیں ۔ بج ہوگئے اس وجہ ہے ۔ بعض نے محاورہ کے طور پر صفت کے معنی ۔ میڑھے ہوگئے ہیں ۔ بج ہوگئے ہیں یا باطل کی طرف جھک گئے ہیں ۔ کیا ہے ۔ اس کے بعد پھر"ان" حرف شرط کے ساتھ کہا گیا ہے" ان تنظاهوا علیہ "اس افظ تنظاهوا کا معنی بھی اکثر نے بالکل ہی کول مول کیا گیا ہے ۔ کسی نے اس کا معنی "مظاہرہ کھا"اور کی نے" ایکا" اور بیدونوں افظ اردو میں فہ کورہ فظ کے جیں۔ ہے ۔ کسی نے اس کا معنی "مظاہرہ کو کہتے ہیں۔ نے جسی نے اس کا معنی "مظاہرہ کو کہتے ہیں۔ افظ کے جی معنی اور مفہوم کو بیان نہیں کرتے ۔ کیونکہ اردو میں "مظاہرہ" دکھاو ہے کو کہتے ہیں۔ لفظ کے جی معنی اور مفہوم کو بیان نہیں کرتے ۔ کیونکہ اردو میں "مظاہرہ" دکھاو ہے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا اظہار کرنا ۔ دکھانا اور ایکا متحد ہونے اور شفق ہونے کے معنی میں آتا ہے۔

عربی لغت میں" الظهر" پشت کو کہتے ہیں اورظہیراس کااسم فاعل ہے۔جواس آیت کے آخر میں بھی آیا ہے۔ یعنی مد د گار۔اور تطاھراعلیہ کے معنی لغت کی مشہور کتاب مفروات راغب میں یہ لکھے ہیں کہ:

'اگر پیغیر کے خلاف ایک دوسرے کی مد دکروگی یعنی جوکام پیغیر کرما چاہتے ہیں اور دہ کام پیغیر نے اپنی ایک ہوی کے اصرار کرنے پر اسے بتلا دیا تھااس کام میں رکاوٹ ڈالنے اوراس کام کوند ہونے دینے کے لیے پیغیر کے خلاف ایک دوسر کے کی مد دکروگاؤ خدا۔ چبر ائیل اور صالح المونیمین اس کے مد دگار ہوں گے اور ملاء اعلیٰ کے تمام فرشتے بھی اس کی مد دی کے تیار ہیں۔ بالفاظ دیگراگرتم پیغیر کواس کام سے رد کنے کی کوشش کروگ تو خدا اور چرائیل و صالح المونیمین اور سارے کے سارے فرشتے اس کام کے کرنے میں اس کی مد دکریں گے ۔ اور تم اس کو دہ کام کرنے سے ندروک سکوگی ۔ کہاں میہ مفہوم اور کہاں مظاہر داورا بکا۔

## وه راز کی بات کیا تھی؟

ہم اس راز کی ہات کا قصہ بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید کے بید کھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ج کے موقع پر پیغیبرا کرم گرید آیت ما زل ہوئی کہ۔ " فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب"

اگر چہاں آیت کامفہوم بہت وسیق ہاور ہراہم کام سے فارغ ہوکرکسی دوسرے اہم کام میں مشغول ہونے کوشامل ہے۔لیکن اکثرمفسرین نے اس کے ایک محدو دمعنی مراد لیے ہیں اوران میں سے ہرایک آیت کامصداق سجھتے ہوئے قبول بھی کیا جاسکتاہے۔

مثلاً بعض یہ کتے ہیں کہاس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام نمازے فارغ ہوجاؤ تو دعا میں مشغول ہوجاؤ۔ بعض کتے ہیں کہ جب تم فرائض سے فارغ ہوجاؤتو مافلہ میں مشغول ہوجاؤ۔ بعض کتے ہیں کہ جب تم دنیاوی کاموں سے فارغ ہوجاؤتو آخرت کے کاموں میں مشغول ہوجاؤ بعض کتے ہیں کہ جب تم واجبات سے فارغ ہوجاؤتو مستحبات میں مشغول ہوجاؤ۔ بعض کتے ہیں کہ جب تم کاررسالت سے فارغ ہوجاؤتو شفاعت کرنے میں مشغول ہوجاؤ۔

لین الل سنت کے معروف عالم و محدث و مفسر حافظ حاکم حسکانی نے اپنی کتاب شواہد التوزیل میں متعدد احادیث اس مضمون کی فل کی ہیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ:

«هذگاهی که فراغت یافتی علی را به و لایت نصب کن " هذگاهی که فراغت یافتی علی را به و لایت نصب کن " جبتم ج سے فارغ ہوجا و توعلی کواپنی جگہ والی و حاکم مقرر کردو۔

تفیر نمون جلد 27 می 129 بحوالہ شواہد التزیل حافظ حاکم حسکانی جلد 2 می 1340 حادیث 1110 میں ان کی جائے ہیں۔

بہر حال بیبیان تمہید کے طور پر تھا اب ہم اس را زکی بات کی طرف آتے ہیں۔

بہر حال بیبیان تمہید کے طور پر تھا اب ہم اس را زکی بات کی طرف آتے ہیں۔

صحابی رسول حذیفہ بن الیمان نے اس ذیل میں ایک طویل روایت نقل کی ہے ہم مختصر اُنقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پیغیبر اکرم کی ہے فارغ ہو چکے تو جرائیل امین مازل ہوئے اور خدا کا بیٹھ می بیچایا کہ آپ اپنے بعد اپنی امت میں علی ابن ابی طالب کو مقرر کیجے اور ان کو احکام دین کی وصیت سیجے ۔وہ آپ کے خلیفہ ہیں جورعایا اور آپ کے معاملات میں آپ کے قائم مقام ہیں اور خدا آپ کو تلم دیتا ہے کہ آپ علی کو وہ سب کے تعلیم دیدیں جو خدا نے آپ کو تعلیم دیدیں ۔

یہ پیغام سن کر رسول خدانے حصرت علی ابن ابی طالب کوطلب فر مایا ۔او را یک رات او را یک دن ان کوخلوت میں تمام علوم وحکمت کی تعلیم فر مائی اور جو پچھے وحی جبر ائیل لائے تتھے ان سے بیان فر مایا - بیچ صفرت عائشہ کی باری کا دن تھا۔

حضرت عائشہ نے آنخضرت سے کہاعلی کے ساتھ آپ کی خلوت بڑی طولائی ہورہی ہے مجھے بھی پچھ بتلایئے کہ کیابات ہے؟ اوراس کے جاننے پرشدت کے ساتھ اصرار کیا۔

حضرت کے فرمایا کہ میں تم کوآگاہ کئے دیتا ہوں بشرطیکہ تم اس کواس وقت تک پوشیدہ رکھوجب تک میں خودلوکوں کوآگاہ نہ کروں ۔اگرتم اس کوافشا نہ کروگی قوتمہیں اس کا اجمع ملیگا۔اورا گرتم نے اس کوافشا کردیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوجاؤگی۔ بیس کر حضرت عائشہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس را زکی حفاظت کریں گی اوراس کا افشانہ کرس گی۔

تنبسرورکا نئات نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جھے خبر دی ہے کہ میری عمر آخر ہورہی ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ میں علی کولو کول کا امام دیمیشوا بناؤں اوران کوا پنا خلیفہ مقرر کروں لہذاتم اے عائشہ اس رازگواں وقت تک پوشیدہ رکھنا جب تک میں خوداس کو ظاہر نہ کروں۔

یہ تھا وہ راز جو پیغیم کے حضرت عائشہ کے اصرار پر اورا ہے افتاء نہ کرنے کے بیٹھا وہ راز جو پیغیم کے حضرت عائشہ کے اصرار پر اورا ہے افتاء نہ کرنے کے

وعده پرانہیں بتلا دیا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ نے اس را زکوآ گے جسزت هصه سے بیان کر دیا۔

افشائے راز کا بیر حصہ تو وہ ہے جسے پیغیر نے خدا کے ظاہر کر دیے پر جبتلا دیا۔
لیکن وہ بات جوقر آن نے '' واعرض عن بعض ''کہا پیغیر نے بعض با تیں نہ جبتلا کیں ۔ وہ بات بیتھی کہ وہ نہیں چا ہتی تھیں کہ علی خلافت کا اعلان ہو۔ لہندا ان دونوں نے ال کر اس بات کوا ہے اپنوں سے بتلایا ۔ اور پیغیر کے خلاف اس مسئلہ میں ایک دوسرے ک مد دکی تا کہ پیغیر آس کام کوانجام نہ دے کیس جو''ان تظاہر اعلیہ''سے ظاہر ہے۔

حیات القلوب اردوش 84 نا 82

یدراز کی با تیں س کر حضرت ابو بکراور حضرت عمر نے مہاجرین میں سے ابوعبیدہ جراح کولیاانصار میں ہے بیاوی کے قبیلہ کے معاذا بن جبل کوساتھ لیاا درغیرا زمہاجرین و انصار عامة الناس ميں ہے سالم مولى حذیفه کوساتھ لیا اور خانه کعبہ کے اندر بیٹھ کرایک معاہدہ تحریر کیا کہ پیغیر کے بعد خلافت و حکومت ہرگز ہرگز حصرت علی کے باس نہیں جانے (اردوتر جمه كتاب سليم بن قيس بلالي عامري كوفي ص 145 تا 147) مذکورہ معاہدہ تح پر کرنے کے بعد انھوں نے طلقائے مکہ اور روسائے قریش کو ایک جگہ جمع کیااور انھیں اس را زہے آگاہ کیا۔ تو ان میں ہے بعض نے بعض ہے کہا کہ محمد خلافت کے بارے میں جائے ہیں کہ قیصر و کسری کے طور وطریقہ برعمل کریں - تا کہ خلافت قیا مت تک ان کی ذریت میں رہے۔ پس مہاجرین میں سے حضرت عمر حضرت ابو بجراورحضرت عبیدہ ابن الجراح اورانصار میں ہے معاذبن جبل کا اور عامیۃ الناس میں ہے سالم مولی حذیفه کااورطلافائے مکہ اور نے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہونے والے روسائے قریش کا اس ایشو برا تفاق ہوگیا کہ نبوت وحکومت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔ لہذاانھوں نے بیاعلان ہونے سے پہلے ہی الیمی تدبیریں اختیار کرنی شروع کردیں جس سے پیغیبراعلان کرنے ہے پہلے ہی ہلاک کردیئے جا کیں او راس ہے بڑھ کر خطرنا كسازش اوركيابوسكتى باوربيه بوه دهد جيمة قرآن نے ''و اعبر ص عن بعض '' كہا ہے بعن بعض باتيں نه جتلائيں ۔اورفورى طور پر كوئى اعلان كيے بغير مكه سے ردانه ہوگئے ۔ ہوگئے ۔

### نوح اورلوط کی بیویوں ہے تشبیہ کی وجہ

ای واقعائے افشائے رازاور تظاھرازوان میں ایک بات جوخاص طور پر قابل غور ہے وہ بیہ ہے کہ خداوند تعالی سورہ تحریم میں ہی پیغیبر کے پی ایک بیوی کوراز کی بات بتا نے اور پیغیبر کے اپنی ایک بیوی کوراز کی بات بتا نے اور اس کے اس رازکوافشاء کرنے ۔ انہیں تو بدکا تھم دینے اور پیغیبر کی مخالفت میں ایک دوسری کی مدوکرنے بر پیغیبر کو پی اور جبرائیل اور ملائکہ کی مدو پہنچانے کا اعلان کرنے کے بعد آیت نمبر 10 میں ان کے اس ممل کونوح اور لوط کی بیو یوں کے مل سے مشابر قرار دے کر فرما تا ہے کہ:

" ضرب الله مثالاً للذين كفروا امرات نوح و امرات لوط و كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً

اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے نوح کی زوجہ کی اورلوط کی زوجہ کی مثل بیان کی ہے کہ بیددو نوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے ماشخت تھیں پھر ان دونوں نے ان دونوں کے ماشخت تھیں پھر ان دونوں نے ان دونوں کے حالے میں ان دونوں کے کہا م نہ آئے۔

کے پچھکام نہ آئے۔

اوراس آیت میں جولفظ خیانت رہائے" فیخائتھما "بیعنی ان دونوں نے نوح کی اور لوط کی خیانت کی تھی اس خیانت ہے کسی تشم کی بد کاری مرا دنہیں ہے بلکہ یہ ہات مسلمات تا ریخیہ ہے ہے کہ یہ دونوں ان پیغمبروں کے را زاچی قوموں کے لوکوں کے پاس پہنچا دیا کرتی تھیں۔اوران کے راز فاش کردیا کرتی تھیں۔جس سے وہ مصیبت میں گرفتار ہوجاتے تھے۔لہذا خدنے اپنے پیغیر کواس آیت کے ذریعہ سے تسلی دی ہے کہ بیہ مصیبت صرف تمہیں پروار نہیں ہوئی ہے تم سے پہلے حصرت نوح کی بیوی اور حصرت اوط کی بیوی بھی ان کے لئے ان کے راز فاش کر کے مشکلات بیدا کرتی رہی ہیں۔

بہرحال پنجبر''عرف بعضه ''بعض با تیں جتلادی و اعرض عن بعض'' اور بعض با تیں جتلائے بغیر مدینه کی طرف روانه ہو گئے اور روسائے مکہاور سر داران قریش آنخضرت کے کوہلاک نہ کرسکے۔

پیغیبرا بھی راستہ میں ہی تھے کہ خدا کا تہدیدی تھم مازل ہوا کہا ہے رسول جو پچھتم پر مازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دواورا گرتم نے بید کام نہ کیا تو ایسا ہے جبیسا کہتم نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ جس کا تفصیلی بیان اسکے عنوان کے تحت آتا ہے۔

#### اعلان غدريه

پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تجتہ الوداع سے فارغ ہوکراعلان ولایت کئے بغیر مدینہ کی طرف رواند ہو گئے غدیر خم کے قریب جھہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ خداوند تعالیٰ کا تہدیدی تھم نا زل ہوا کہ:

" يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس "

اے پیغیمر جو تھم تمہارے دب کی طرف ہے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو۔ اورا گرتم نے بید کام نہ کیاتو ایسا ہے جیسا کہتم نے کوئی بھی کاررسالت انجام نہیں دیا اوراللہ تمہیں اوکوں کے شرہے بچالے گا۔

تمام مفسرین ومحدثین کااس بات پراتفاق ہے کہ بیرآیت غدیر ٹم پر حضرت علی کے

بارے میں ازل ہوئی ہے۔

منجمله ان کےعلامہ قاضی شو کانی فنتج القدیر میں اور علامہ سیوطی تفییر درالمکٹو رمیں فرماتے ہیں کہ:

"عن ابي سعيد المحددي قال نزلت هذه لاية" يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك خم في على رسول الله يوم غدير قم قي على ابن ابي طالب" (سيرة امير المونين 327) (بحواله فتح القدير جلد 3 ص 57) ابي طالب " (بيرة امير المونين 327) (بحواله فتح القدير جلد 3 ص 57) البلاغ الميين جلداول ص 736 بحواله الدر المثور الجزء الاول ص 298

ابوسعیدالخدری کتے ہیں کہ آبی یا البوسول بلغ ما انول الیک من رہک غدیر فیم کے دن علی ابن البی طالب کے بارے میں ازل ہوئی اس آبیت میں جہاں اس کام کی اہمیت کوواضح کیا گیا ہے اگرتم نے بیرکام نہ کیاوان لم تفعل تو بیدایہ ہجیمیا کہتم نے کوئی کاررسالت انجام نہیں ویاف ما بلغت رسالته یعنی اس کام کے نہ کرنے سب کیا کرایا اکارت ہوجائے گا۔ وہاں اس بات کوئی کھول کربیان کرویا ہے کہ لوگوں کوطرف سے واضح طور پرخطرہ بیدا ہو چکا تھا لہذا خدانے بیرضانت وی کہ تیرا یہ کی جھیمیں بگاڑ سکتے میں کے قصان کے شرے بیااوں گا۔

ال تہدید آمیز علم اور خدا کی طرف سے تحفظ کی عنمانت لینے اور ذمہ واری لینے کے بعد اب ناخیر کی کوئی گنجاش نہیں تھی ۔لہذا پیغیبرا کرم صلعم نے بتیتے ہوئے صحرا میں غدیر خم کے مقام پرنزول اجلال فرمایا اور تقریبا ایک لا کھ چالیس ہزار مسلمانوں کے مجمع عام میں ایک فصیح و بلیغ خطبہار شافر مایا۔

رسم دستار بندی

سب سے پہلے علی کواپنے باس بلاکران کے سر پر عمامہ باندھااوراپنے جانشین

کے لئے سب کے سامنے دستار بندی اواکی کنز العمال میں حضرت علی ہے روایت ہے:-

" عن على قال عممنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غلير خم بعمامة فعلها خلفى و فى لفظ فعل طرفيها على مكتبى ثم قال ان الله امدنى يوم بدر و حنين بملائكة يعمون هذا العمامة "

( كنزالعمال الجزءالثامن ص 60 حديث 1209 وحديث 1213)

حضرت علی فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے دن آنخضرت نے میرے سر پر عمامہ ہا ندھا اورا یک سرامیرے پیچھے ڈال دیا ۔ایک روایت میں لفظ ہیں کہا یک ایک سرا دونوں کا ندھوں پر ڈال دیا ۔ پھر فرمایا کہ خداوند تعالی نے جنگ بدرو جنگ خنین میں جن ملا ککہ ہے میری مدو کی تھی و دای طرح عمامے باند ھے ہوئے تھے۔

> اس روامیت کوبیہ علی وابن شیبها و را بو داؤ والطباس نے بھی نقل کیا ہے۔ اور ریاض العضر قامیں عبدالاعلیٰ ہے روامیت ہے کہ

" عن عبدالا على بن عدى البهراني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم غدير خم فعممه و ارضى عذبه من خلقه " البلاغ المين جلداول م 753

بحواله رماض النضر ه الجزء الثاني ص217

''عبدالاعلیٰ بن عدی البھر انی لکھتا ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت علیٰ کو روزغد برخم بلا یااوران کے سراقد س پرخود عمامہ با ندھااوراس کا سرا پیچھے ڈال دیا۔ ہم صرف مذکورہ دو روایات پر ہی اکتفا کرتے ہیں تفصیل کے لئے البلاغ المہین جلداول ص 752 اور 753 کی طرف رجوع کریں۔

#### خطبهغدير

رسم دستاربندی کے بعد پیغیمراس ممبر پرتشریف لے گئے جوآپ نے اس لق و دق صحرا میں اونٹوں کے کجاووں کو جمع کر کے بنوایا تھا۔ صحابہ نے عبا کمیں کندھوں سے اتارکر بیروں کے گر دلیب لیس اور اس جلتی ہوئی زمین پر ہمدتن کوش بن کر بیٹھ گئے تو پیغیمر نے خطبہ شروع کیااور زیدابن ارقم کہتے ہیں

"قام رسول الله يوم فينا خطيبا بماء يدعى خماً بين مكة و المدينة فحمد الله واثنى عليه ووعظ و ذكر ثم قال اما بعد الايا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتى ربى فاحبيب و انا تارك فيكم الثقلين اولها كتاب الله فيه الهدى و النور فخذو لكتاب الله واستمسكو افحث على كتاب الله و رغب فيه ثم قال و اهل بيتى اذكركم الله في اهل بيتى اذكركم الله في اهل بيتى اذكركم الله في اهل حيتى اذكركم الله في اهل حيم المونين ش 328)

ر يره يرا وسال 3200 بحواله مجيم مسلم جلد 2 ص 279

'' ویغیمراکرم مکداور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر جوشم کہلاتا تھا۔ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اوراللہ کی حمد و ثنااور بند و تذکیر کے بعد فر مایا اے لوگوں میں ایک بشر بی تو ہوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ میرے پرور دگار کی طرف سے پیغامبر آئے اور میں اسکی آواز پر لبیک کہوں ۔ میں تم میں دوگر انقد رجیزیں چھوڑے جا ناہوں ایک اللہ کی کتاب جس میں نور ہدایت ہے ۔ لہذا کتاب خدا کو مضبوطی سے چکڑ داوراس سے دابستہ رہو۔ آپ نے کتاب خدا سے تمسک پر زور دیا او راس کی طرف رغبت دلائی ۔ پھر فر مایا اور دوسر سے میرے ائل بیت ہیں۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یا دولاتا ہوں۔ میں تمہیں اہل بیت

کے بارے میں اللہ یا دولاتا ہوں۔ ان تمہیری کلمات کے بعد تین مرتبہ بلند آواز سے فرمایا" الست اولیٰ منکم بانفسکم " کہا میں تم پرخودتم سے زیادہ حق وتصرف نہیں رکھا۔ سب نے ہم آواز ہوکر کہا"اللہم بلیٰ" بیٹک ایسائی۔

ا پنی اولویت و حاکمیت کا قرار لینے کے بعد حضرت علی کو بغلوں میں ہاتھ دے کراو پر اٹھایا اور فرمایا" یا ایھا السناس ان الله مولای و انا مولی المومنین و انا اولی بھے من انفسهم فمن کنت مولاہ فهذ امولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه" سیرة امیر المومنین سیرة المیرا الله سیرة المیرا المیرا سیرة المیرا الله سیرة الله س

بحواله استيعاب جلد 2ص460

'' پیغیبر'نے غدر رخم کے دن فر مایا جس کا میں مولا ہوں ،اس کے علی مولا ہیں۔ اےاللہ جوانھیں دوست رکھے تو اے دوست رکھا درجوانہیں دشمن رکھے تو اے دشمن رکھ۔ اور تاریخ حبیب السیر میں پیغیبر'' کا پی خطبہاس طرح نقل ہواہے

"رسول المله صلى الله عليه وسلم بر بنانے آن بالا نها برامد. وعلى مرتضى نيز بغر موده آنحضرت بالا رفته بريمين سيد المرسلين بايستاد. از انتقال خويش بعالم بشامردم را آگاه كردانيدو فرمود كه من درميان شما دو امر عظيم من گذارم كه اگر دست در آن زنيد گمراه نشويد. ويكے از آن دو بحزرگ تراست از ديگری و آن دو چيز گران مايه قران است و اهل بيت من و اين هر دو يك ديگر جدا نشوند تا در لب حوض كوثر بمن رسند. پس فرمود: يا ايهاالناس الست اولى بكم من انفسكم. آيا نيستم من اولى بشمااز نفسهانم شما ، از اطراف جوانب آواز برآمد كه بلل

آنحضرت فرمود كه بركه من اولي ام با و از نقس و على بدو اولمي است از نفس او . آنگاه دست شاه ولايت پناه را گرفته گفت: من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيثمادار " البلاغ المين جلداول م 754-755

بحواله تاريخ حبيب السير جلداول جزء موم ص76-77

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کجاوں کے منیر برتشریف لے گئے اور صفرت علی مجھی اوپر چڑھ کرسید المرسلین کے وائیں طرف کھڑے ہوگئے اور سرور کا نتات نے خدائے تعالیٰ کی حمدہ ثنا کے بعد لوکوں کواپنے عالم بقاء کی طرف انقال کرجانے کی خبرے آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وعظیم چیزیں چھوڑ کرجا رہا ہوں۔ اگرتم ان کے ساتھ متمسک ربوں گئے بھی گراہ ندہو گے ۔ ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اور بزرگ ترب ۔ اوروہ ووگر انقد راوعظیم ترجیزیں قر آن اور میر سابل میت ہیں۔ اور سیدد نوں ایک دوسرے عبد اندہوں گے۔ یہاں تک کمیرے پاس حوش کوڑ پر پنچیں اسے بعد فرمایا '' یہ ایسال ناس الست اولیٰ منکم انفسکم ''اے لوکوں کیا میں تم پر تمہار نفوں سے زیادہ اولیٰ بالتھرف نہیں ہوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ ہاں۔ آخضرت نے فرمایا کہ میں بالتھرف نہیں ہوں۔ ہر طرف سے آواز آئی کہ ہاں۔ آخضرت نے فرمایا کہ میں بالتھرف ہیں۔ بالتھرف ہیں۔

ال كربعد شاه ولايت كالم تحريك رفر مايا: "من كنت مولاه فها على مولاه . اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره و اخذل من خلله و ادر الحق حيثماً دار "

یعتی جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا بیعلی مولا ہے اے اللہ جواس کو دوست

ر کھانواس کودوست رکھاور جواہے دشمن ر کھانواہے دشمن رکھ جواں کی مد دکر سانواں کی مد د کرے جواس کوچھوڑ دینے اسے چھوڑ دے۔اور حق کواسکے ساتھا دھر پھیر دیجدھر کو یہ پھیرے۔

# اصحاب كاامير المومنين كومبار كباددينا

جب پیغیبرا کرم خطبہ ہے فارغ ہوئے تو اصحاب کوتھم دیا کہ وعلی کو پیغیبر کا خلیفہ و جانشین اورامت کاولی و حاکم مقرر ہونے کی مبار کباد دیں۔

تاریخ صبب السیر مین اصحاب کے مبارکبادو یے کا حال اس طرح کھا ہے۔

"پس امیر المحومدیوں عملی کرم اللہ وجہ یموجب فرمودہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم در خیسہ نشست تا طوانف خلائق بملازمتش رفتہ لوازم تہدیت تقدیم رساندند و از جملہ اصحاب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه جناب و لایت مآب را گفت بخ بخ یہ بن ابنی طالب اصبحت مولای و مولا کل مومن ومومنة "یعنی خوشا حال تو اے پسر ابوطالب بامداد کردی در وقتی کہ مولائے من و مولائے عرمومن و مومنه بودی ۔

بعدا زاں امهات مومنین رفته شرط تہنیت بجائے اوردند" بغیمہ امیرالمومنین رفته شرط تہنیت بجائے اوردند"

بحواله ناريخ حبيب السير جلداول جزء سوم ص77

'' پس امیر المومنین علی کرم الله وجه حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله وسلم کے ارشاد کے مطابق خیمه میں بیٹھ گئے ۔ یہاں تک کہتمام لوگوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکرمبارکبادیاں دیں۔ان اصحاب میں ہے امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عند نے جناب ولایت آب ہے کہا " بنے بنے بابن ابنی طالب اصبحت مولائی و عند نے جناب ولایت آب ہے کہا " بنے بنے بابن ابنی طالب اصبحت مولائی و مولا کیل مومن و مومنة "یعنی افے زند ابوطالب تمہیں مبارک ہوگہ آپ نے آج اس کے اس حال میں صبح کی ہے کہ آپ ہرمومن مرداور مومن عورت کے مولا ہو گئے ہیں۔اس کے بعد امہات المونین نے بھی سید المرسلین کے فرمان کے مطابق امیر المونین کے فیمدین المراضیں مبارکباددی۔

اورامام غزالی نے اپنی کتاب سرالعالمین میں اعلان غدیر کے بعد حضرت عمر کے مبارک با دوینے کوا قعدان الفاظ میں لکھاہے:

"لكن اسغرت الحجة و جهها واجمع الجماهير على متن الحديث عن خطبة يوم الغدير و هل يقول: من كنت مولاه فعلم مولاه: فقال عمر بخ بخلك يها ابو الحسن لقد اصبحت مولى لكل مومن و مومنة هذا تسليم و رضى وتحكيم. ثم بعدا حذا غلب الهوى يحب الرياست ..... "الح مرابعات الهوى يحب الرياست مرابعات في المين الم

علامہ حامد حسین نے اپنی کتاب''عربھات الانوار'' میں اصبی نے اپنی کتاب العدیر میں اور آغاسلطان مرزانے اپنی کتاب البلاغ المبین جلداول ص 791 تاص 804 ایک طویل فہرست میں ان 152 مخرجین حدیث کے نام معدحوالہ کتب تحریر کئے ہیں جنہوں نے حدیث غدیر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کوبیان کیا ہے۔

ہم اختصار کے پیش نظران سب مخرجین حدیث اور کتابوں کے حوالے نقل نہیں کررہے ہیں جن کا و<mark>ل چاہے وہ البلاغ المب</mark>ین جلداول میں **ندکورہ صفحات کی طرف رجوع کرے۔** 

# اہل بیت اور مولا کے معنی کاتعین

حدیث تقلین اور حدیث غدیر کے متواتر ہونے اور بکٹرت صحابہ اور مخرجین حدیث کے بیان کرنے کی وجہ ہے کئی کوان کے بارے میں انکار کی تو مجال نہیں ہے۔

لیکن طرفدا ران حکومت میں ہے اکثر نے اہل بیت کی آسامی اور مولا کے معنی میں اشتباہ بیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر خداوراس کے رسول نے اہل اسلام کی ہدایت کے لئے ایسا انتظام کیا کہ حدیث تقلین میں اہل بیت کے بارے میں اعلان کرنے ہے کے لئے ایسا انتظام کیا کہ حدیث تقلین میں اہل بیت کے بارے میں اعلان کرنے ہے بہا ہے۔ اہل بیت کامباہلہ کے دن تعارف کرا دیا۔ اور پھر آ پیط پیر کے زول کے بعد پیغیمر کے اس انتظام کیا کہ بید میر ے اہل بیت ہیں۔ پھر حضرت ام سلمہ کے اس معلی ہو اور کے جواب میں کہی ہوگئیں ؟ یہ جواب دلوا کر بتلایا کہم نیکی پر ہوگئین موال کے جواب میں کہی میں ہو ہوں نے بیں ہوگئیں ہو۔

پھر نومہینے تک حضرت علی کے دروازے پر السلام علیم و رحمتہ اللہ و ہر کاتہ اھل البیت پانچوں وقت صدا کرا کر ساری و نیا پر واضح کر دیا کہ الل ہیت پیغیبر میں حیات پیغیبر میں صاب یع بی میں صرف علی تھے۔ فاطمہ تھیں حسن تھے اور حسین تھے جو پاک و پا کیزہ اور معصوم تھے۔ از واج نہیں تھیں اور اصحاب کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ اور نہی کسی کا بید دیوی ہے۔ اور ای کی کی اید دیوی ہے۔ اور مولا کے معنی کے تعین کے لئے تو پیغیبر نے اتنی احتیاط کی کہ صرف زبانی اعلان نہیں کیا بلکہ ایک لا کھ جا لیس ہزار کے مجمع کے سامنے علی کے بغلوں میں ہاتھ دے کر اعلان نہیں کیا بلکہ ایک لا کھ جا لیس ہزار کے مجمع کے سامنے علی کے بغلوں میں ہاتھ دے کر

ا شایااوران کی طرف اشاره کر کے فرمایا'' من کنت مولاه فهذا علی مولاه "جس کا میں مولا ہوں اس کا پیلی مولا ہے۔

اب رہ گئی مولا کے معنی دوست کرنے کی بات تو دوئی کے لئے تو قرآنی ارشاد۔ والمومنون والمومنات بعضهم اوليابعض "(توبد 40) ي كافي تفاليغني مومن مرداو رمومن عورتیں بعض بعض کی دوست ہیں ۔لہذااس میں حضرت علی کے لئے تخصیص کی کوئی بات نہیں کہآپ کی دوئ کا علان ہو۔اوراس کے لئے غدر خم کے مقام رصحرائے خارزار میں ایک لا کھ جالیس ہزار کے مجمع میں اپنی حاکمان حیثیت منوانے کے بعدیہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا پیلی مولا ہے۔ پھریہ بات بھی غورطلب ہے کہ حضرت علیٰ کے دوست ہونے کا اعلان کرنے سے پیغیر کی ذات کو کیا خطرہ ہوسکتا تھا کہ خدا کو بیر کہنا پڑا:''واللہ بعصمک من الناس ''اللہ تنہیں لوکوں کے شرے بیائے رکھے گا۔ بیاق صرف ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب پیغیبر کا بداعلان ایک طبقہ کے سیای عزائم سے متصادم ہو۔اوروہ پیفیبر کے قبل کے دریے ہو گئے ہوں۔ بیتمام قرائن وشواہدات بات کاثبوت ہیں کہاں مقام برمولا کے معنی حاکم ومتصرف کے ہیں اور جس طرح ایخضرت کی مولائیت و ولایت و حاکمیت کا قرار ضروری ہے ای طرح حضرت علی کی مولائیت وولایت وحاکمیت کا قرار بھی لازمی اورضروری ہے۔

پھرتمام اصحاب کا مبارکباد فیش کرناخصوصاً حضرت عمر نے نگی نگی کراور اصحاب کا مبارکباد فیش کرناخصوصاً حضرت عمر ان فی فی گید کراور احساست مولائی و مولا سحل مومن و مو منده کید کرجومبار کباد دی و ه آج ہے گئی ک دوتی پرتونہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ قرآن کی سند کے کی روسے ہرموس موس کا دوست ہوتا ہے ۔ لہذا اگر حضرت عمر پہلے ہے حضرت علی کودوست ندر کھتے تھے اور دوست نہ بچھتے تھے تو بیقیم قرآن کے خلاف بات تھی لہذا اگر اس اعلان میں کسی نمایا سامزا زکابیان ندہونا تو مبارکباد دینے کا کوئی محل ہی ند تھا۔

ندکورہ دلائل کےعلاوہ حسان بن ثابت کاوہ قصیدہ ہے جوحسان نے اعلان غدیر کے بعد حضور پیغیبر میں پڑھ کر سنایا اس بات کاحتمی ثبوت ہے کہ پیغیبر نے علی کواپنے بعد اپنا جانشین وخلیفہ دامام و ہا دی خلق اور دالی و حاکم مقرر کیا تھا۔

### حسان کے قصیدے کے چنداشعار

اعلان غدر کے بعد دربا ررسالت کے مشہور ومعروف شاعر حمان بن ثابت نے انتخفرت کے علم کہا ہیں انتخبرت کے تعلم پراس واقعہ سے متعلق جواشعا رقطم کئے ہیں انتخب بہت سے علماء کبار اور معقبین باو قارنے نقل کیا ہے اور حمان بن ثابت کے بیا شعار کتب تواریخ میں سے حبیب السیر اور روضة الاحباب وغیرہ میں درج ہیں ہم ان کوالبلاغ المبیل جلد اول کے صفحہ 832 سے ذیل میں قال کرتے ہیں۔

نجم و اسمعوا بالرسول مناديا فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا ولم ترمنا من بعدى اماماً و هاديا رضيتك من بعد اماماً و هادياً فكونوا له انصار صدق موالينا وكن الذين عادا عليا معاديا

ا. يناديهم يوم الغدير خم نبيهم
 ٢. يقول فمن مولاكم ووليكم
 ٣. الهك مولانا وانت ولينا
 ٨. فقال قم يا على فاننى
 ۵. فمن كنت مولاه هذاوليه
 ٢. هناك دعا اللهم وال وليه

#### ترجمهاشعار حسان

ا۔رد زغد رخم ان کے نبی نے منادی کی۔ پس سنورسول کیا کہتے ہیں خم کے مقام پر ۲۔ دہ کہتے ہیں کہ تمہارا کون مولاد آقا ہے لوگوں نے جواب دیااور پچھ دریر ندلگائی۔ ۳۔ کہاے رسول تمہارا خدا جمارا مولا ہے اور تم جمارے آقا ہوا ورتم ہم سے اطاعت میں

#### کوتا ہی ندریکھو گے

سم پس آخضرت نے فرملا کہائے گا۔اٹھو۔ کیونکہ میں نے تم کواپنے بعدامام دہادی منتخب کرلیا ہے۔ ۵۔ پس جس کا میں مولا ہوں اس کا بیعلی مولا ہے ۔ پس تم صدق دل ہے اس کی اطاعت کرو ۲۔ پھر دعا کی ہا رالہا دوست رکھاس کوجواس کی دوست رکھے اور ڈھمن رکھاس کوجود ٹھن رکھے علی کو۔

تیفیمرا کرم مسان سے بیاشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔اگر اس اعلان کا مطلب وہ نہ ہوتا جو حسان نے ان اشعار میں بیان کیا ہے تو حتماویقینا تیفیمر کا پیفرض بنما تھا کہ وہ یفر ماتے کیا ہے حسان میرے اس اعلان کا بیمطلب نہیں ہے کیلی میرے بعد امام و ہا دی اور آقاو جا کم ہے۔ بلکہ میں نے تو بیا علان دوئی کے اظہار کے لئے کیا تھا۔

حسان بن ثابت کے علاوہ خودامیر الموشین علی ابن ابی طالب کے وہ اشعار بھی جو آپ کے دیوان میں موجود ہیں جواس بات کے کواہ ہیں کہ پیفیبر نے بیعلی کے امام و ہادی اور جاکم و والی مقرر کرنے کا علان فر مایا تھا۔

### حضرت علیؓ کے دیوان کے چنداشعار

اوجبته طاعتی فرضاً بغرم کذالک انا اخوه و ذاک اسمی و اخبر هم به بغدیر خم واسلامی و سابقتی و رحم

راسلامي و سابقتي و رحم

لمن يلقى الآله غدا بظلمى

لجاهد طاعني و مريد حصمي

ا . ا في القرن الزهم ولائي

۲. كما هارون من موسىٰ اخوه

٣. كذاك اقامتي لهم اماماً

٣. فمن منكم يعارضني بسهم

۵. فويل ثم ويل ثم ويل

۲. وويل ثم ويل ثم ويل

(ويوان حفزت على كرم الله وجيم طبوع قيومي كانبور 1315ه)

تر جمہ (۱)اورقر ان میں میری محبت ان پر لازم کردی گئی ہے اور میری اطاعت ان پر فرض گردانی ہے۔

۲۔ جبیبا کہ صارون موئی کے بھائی تھے ای طرح میں ان کابھائی ہوں اور بیمیرانام ہے۔ ۳۔ اس واسطے پیغیبر نے مجھ کوان کا امام و پیشوا مقرر کیا اور ان کواس کی اطلاع غدیر خم کے مقام پر کردی۔

۴۔ پس تم میں کون ہے جس کا حصد میر ہے ہما ایر ہو۔ میر سے اسلام اور سبقت ایمان اور میری قرابت میں ۔

۵۔ پس افسوس ہے۔ پھر افسوس ہے۔ پھر افسوس ہے اس پر جس نے کل خدا ہے مجھ پر زیا دتی کرنے کے بعد ملا قات کی

۷ ۔اورافسوس ہے۔ پھرافسوں ہے۔ پھرافسوں ہے میری اطاعت کے منگر پراورمیراحق کم کرنے والے کے ارا دہ پر ۔

ان تمام دلائل وشواہد کی موجودگی میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے کہ پیغیبر نے غدیر خم کے مقام پر 18 ذکی الحجہ ر<u>10 م</u>ر کے حوجواعلان فر مایا تھاو ہ حضرت علیٰ کی جانشینی اور خلافت و امامت اور ولایت جمعنی حکومت کا اعلان تھا۔

# يحميل دين کی بشارت

حضرت علی کی خلا فت واما مت کااعلان ہونے کے ساتھ ہی جبرائیل امین ما زل ہوئے اور شکیل دین اورا تمام نعمت کاروح پر ورمژ دہ سنایا:

" اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا""

آج میں نے تمہارے دین کوہر لحاظے کامل کر دیا اورتم پراپٹی فعمت یوری کر دی

اوررتمہارے لئے دین اسلام کولینند کیا۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ

"عن ابى سعيد الخدوى قال لما نصب رسول الله عليا يوم غدير فنادى له بالولاية هبط جبرائيل عليه بهذا الاية . اليوم اكملت لكم دينكم" تقير درمنثورجلد 200

''ابوسعیدخدری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے غدیر خم کے دن علی گوا پی جگہ پر نصب کیااوران کی ولایت کا اعلان کیا تو جبرائیل اس آیت ''الیوم اکملت لکم دینکم '' لے کرآنخضرت برما زل ہوئے۔

> سي يحكيل دين مين دوالفاظ خاص طور برقابل غورين نمبر 1: لفظ دين نمبر 2: لفظ نعمت

اں ہات پرتمام علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک رہاہے لیکن شریعت ہلتی رہی ہے جبیبا کہار شادقدرت ہے

"لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجاً" (المائده-43)

یعن ہم نے تم میں ہے ہرا یک (یہودونصاری واہل اسلام) کے لئے ایک علیحدہ شریعت اورا یک واضح طریقہ مقرر کردیا ہے۔

لیکن دین خدا کے زویک صرف ایک ہے:

" ان الدين عندالله الاسلام " ( آلعران -19)

پی شریعت جداجدا ہے۔ لیکن دین سب کا ایک ہاوردین نام ہے خدا کوعا دل مانتے ہوئے تمام ہادیان دین برائمان مانتے ہوئے تمام ہادیان دین برائمان لانے کا ورخدا آیہ تھیل دین میں بیر کہ درہاہے کہ آج میں نے دین کوکامل کردیاہے۔ کویا

دین انجمی تک کامل نہیں ہوا تھا۔

لہذاال نے اپنے دین کوکامل کیا نعمت کے پورا کردیے سے اوراس بات پر
سب کا اتفاق ہے کہ سورہ الحمد میں واقع انعت علیہ مے مرا دکوئی و نیاوی نعت نہیں ہے بلکہ
اس سے مرا دوہ ہتیاں ہیں جنہیں اس نے مجتیٰ بنایا ہے اور ہدایت خلق پر معمور کیا ہے پی
اتممت علیم می کا مطلب ہیہ ہے کہ پیغیر کے بعد آنے والے ہادی دین اور احسام مفتسر صن
اتممت علیم می کا مطلب ہیہ ہے کہ پیغیر کے بعد آنے والے ہادی دین اور احسام مفتسر صن
لے طاعم تاکہ کا خدا کے تکم سے اعلان کردیا گیاوہ اگر چہ بی نہیں ہے کین وہ امام وصادی ہے کویا
کمل دین خدا کو عادل مانتے ہوئے قیامت یا روز آخرے پر ایمان رکھنا اور تمام انہیاء پر
ایمان رکھنے کے ساتھ آئے خطرت کو آخری نبی مانتے ہوئے ان کے بعد ان کے بعد ان کے مقررہ کردہ
ایمان رکھنے کے ساتھ آئے خطرت کو آخری نبی مطابق عمل کرنا ہی سی حطور پر دین پر چاہتا ہے۔
ایمان رکھنے کے ساتھ آئے ہوا تو تو تی ہم ایمان کیا از اکا رہ ہوجا تا ای لئے فرمایا تھا دی ہوگا۔ اور اگر بیانظام نہ ہوتا تو تو تی بینی اے میر صحبیب اگر تم نے بیکام نہ کیا تو بیا ایا
وان لم تفعل فیما بلغت رسالتہ ''بعنی اے میر صحبیب اگر تم نے بیکام نہ کیا تو بیا ایا

خدانے اور پیغیر صلعم نے اپنافرض ادا کردیا۔ اب اسے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا 
پیلوگوں کے اپنے اختیا رہیں ہے۔خدانے اپنے آپ کوچھی زیر دی کسی سے نہیں منوایا۔ لہذا 
جن لوگوں کی حکومت پر نظرین تھیں وہ اما مت یا پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی 
ورا ثبت پر تو قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے تگ ودوشر وع کر دی

### ايكمضبوطسياسي جماعت كاقيام

 لئے حضرت علی کی والایت و خلیفہ و امات کا اعلان کرنے والے ہیں تو چونکہ حکومت البید میں اصل حکومت خدا کی ہوتی ہے اور خدا کی طرف ہے اس کے نمائندہ نبی ورسول اور امام حاکم ہوتے ہیں لہذا انھوں نے یہ بچولیا کہ اس طرح تو حکومت خاندان نبوت کی ہوکررہ جائیگی لہذا انھوں نے مہاجم ین میں ہے ابوعبیدہ جماح کولیا ۔ انعمار کے بنی اوس قبیلہ ہماؤ بین میں ہے ابوعبیدہ جماح کولیا ۔ انعمار کے بنی اوس قبیلہ ہماؤ بین جبل کولیا اور دو ہر ہے سلمانوں میں ہے سالم مولی حذیفہ یعنی حذیفہ کے آزاد کر دہ علام کولیا اور ان پانچوں نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کرید معاہدہ کیا کہ کسی طرح بھی حکومت کو علی کے باس نہ جانے ویا جائیگا اور نبوت و حکومت کو ایک ہی خاندان میں جس خہونے ویا جائیگا ۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد انھوں نے طاتھ کے کہ اور ہر وار ان قریش کو اکٹھا کر کے جائیگا ۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد انھوں نے طاتھ کے کہ اور ہر وار ان قریش کو اکٹھا کر کے انہیں اس بات کی اطلاع دی کہ پیغیم آئی کہ بیغیم کو اپنا جائیس اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں ۔ لیس ان کی بیہ بات می کو طاق ہے کہ بعد علی کو اپنا جائیس کی اس بات می کو خوان سے شکست کھانے کے بعد خاہر کی طور پر کلمہ نہیں جائے دیں گئی کہ پیغیم کر داخل اسلام ہوگئی تھی اس بات پر ڈٹ گئی کہ پیغیم کے بعد حکومت کونا ندان نبوت میں نہیں جائے دیں گے۔

ال طرح پیغیر کی قوم قریش بینی حضرت ابو بکر ، حضرت جم محمداند این بین الجراح اوران کے ساتھی مہاجرین اوران کے ہم عہدانصار کے قبیلہ بنی اول ہے معاؤ

بن جبل اور دوسرے لوگوں میں سالم مولی حذیفہ اور قبائل قریش اور بنی امیہ کے سر دار ابو
سفیان کی شرکت ہے ایک ایسی سیاسی جماعت معرض وجود میں آگئی جس کا ایک نکاتی منشور
سفیان کی شرکت ہے ایک ایسی سیاسی جماعت معرض وجود میں آگئی جس کا ایک نکاتی منشور
سیر تھا کہ علی کو پیغیم آ کے بعد طیفہ نہیں بغنے دیں گے اور مدینہ آنے کے بعد سے جماعت اس
بات کو ایشو بنا کر تحریک چلاتی رہی کہ حکومت اور نبوت ایک بی خاندان میں نہ جانے دیں
گے اور سے بات ایسی نہیں ہے کہ جو ڈھٹی چیسی ہو بلکہ بہت می منتد تاریخوں اور سیر ق کی
کتابوں میں مورضین اور اہل سنت کے معروف سیر ق نگاروں نے صاف طور پر کھا ہوا ور

چنانچ علامہ شبلی نے حصرت عمراور حصرت عبداللہ بن عباس کا جوم کا لمہاپی کتاب الفاروق میں نقل کیا ہے اس سے بیربات واضح طور پر قابت ہے۔

علامہ شبلی نے اپنی کتاب "الفاروق" میں تاریخ طبری کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کے دو مکالمے میے کہد کر درج کئے ہیں کدان سے حضرت عمر کے درج خیالات کا راز سر بستہ معلوم ہوجائے گا۔ان مکالموں کو انھوں نے بطور فٹ نوٹ کے درج کیا ہے ہم ان میں سے اختصار کے بیش انظر صرف ایک کو یہاں پرنقل کرتے ہیں علامہ شبلی کیے ہیں کہ:

''حقیقت بیہ کہ حضرت علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھا لیے بی ور بی علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھا لیے بی ور بی علی کے قریش کی طرح ان کے آگے سرنہیں جھکا سکتے تھے۔ علامہ طبری نے اس معاملہ ہے متعلق حضرت عمر کے خیالات مکا لمے کی صورت میں نقل کئے ہیں ہم ان کواس موقع براس لئے درج کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر کے خیالات کا سر بستہ رازمعلوم ہوگا۔ مکالمہ عبراللہ بن عباس ہے ہوا تھا جو حضرت علی کے ہم قبیلہ اور طرفد ارتھے۔

حضرے عمر: تہمارے ہاپ رسول الدے چچا درتم رسول اللہ کے پیچا اورتم رسول اللہ کے چچیرے بھائی ہو پھر تمہاری قوم تمہاری طرفدا رکیوں ندہوئی ۔

عبداللدا بن عياس: مين بين جانتا-

حصرت عمر: گیمن میں جا نتاہوں تمہاری قوم تمہاراسر دا رہوما کوارانہیں کرتی تھی۔ عبداللہ بن عباس: کیوں؟

حضرت عمر: و ہنیں پند کرتے تھے کہ ایک ہی خاند ان میں نبوت اور خلافت دونوں آجا کیں۔ شایدتم ہے کہ و گے کہ حضرت ابو بکرنے تم کوخلافت سے محروم کرویا ۔ لیکن خدا کی فتم میہ بات نہیں ہے۔ ابو بکرنے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی اگروہ تم کوخلافت دینا بھی چاہتے تو ان کا ایسا

کرنا تنہا رے حق میں کوئی مفید ندہوتا۔

الفارد ق شیلی مطبع مفید آگر ه <u>1908</u> حصداول فٹ نوٹ ص 204 محمد بن جر برطبری تاریخ الامم والمملوک الجزءالخامس ص 30-31-32 ابن الاثیر تاریخ الکامل الجزءالثالث ص 24-25

حضرت عمر نے اپنے اس بیان میں ایک ماہر تجرب کاراور منجے ہوئے سیاستدان کا طرح اپنی خواہش اور پہند کو م کی پہند بنا کر پیش کیا ہے۔ جس طرح ایک مجھا ہوا سیاستدان اور سیاسی لیڈراپی پہند اور خواہش کو یوں بیان کیا کرتا ہے کہ قوم بیر چاہتی ہے قوم بیٹیس چاہتی یا قوم ہرگز ایبائیس ہونے و سے گی ۔ حالانکہ وہ میہ بات چاہتا خود ہے ۔ اور حضرت عمر خوداس قوم کے ایک فر دھے لہذا جب وہ میہ کہدر ہے تھے کہ وہ نہیں پہند کرتے تھے کہ ایک بی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجا کیں ۔ تو کو یاس قوم کا ایک فر دہونے کی وجہ ہے وہ یہ تلا رہے تھے کہ وہ خود یہ نہیں چاہتے تھے اور وہ نہیں پہند کرتے تھے کہ ایک بی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجا کیں ۔ وہ یہ تھے اور وہ نہیں پہند کرتے تھے کہ ایک بی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجا کیں ۔

اور حضرت عمر کے ان لفاظ ہے کہ ''اگروہ تم کوخلافت دینا بھی جاہتے توان کا ایسا کرنا تمہارے ق بیں کوئی مفید نہ ہوتا ۔ بیٹا بت کرنا ہے کہ اس ساری تم یک کی باگ ڈور حضرت عمر بی کے ہاتھ بیلی تھی اور وہی اس تم یک کی قیا وت کررہے تھے اور انھوں نے جو ایشو چلا یا تھا اس سے مدینہ بیلی ان کی ایک بہت طاقتور سیای جماعت معرض وجود بیل آگئ تھی اور انھیں اپنی اس جماعت کی طاقت پر پورالورا بھروسہ تھا اور قرآن نے جنگ بدر بیل اور جنگ احد بیلی واضح الفاظ بیل بیہ فیصلہ سنادیا تھا کہ '' صنک من یسرید الدنیا '' اور جنگ احد بیلی والفاظ بیل بیہ فیصلہ سنادیا تھا کہ '' صنگ من یسرید الدنیا '' اور جنگ احد بیلی والفاظ بیل بیہ فیصلہ سنادیا تھا کہ '' منگ من یسرید الدنیا '' اور جنگ احد بیلی والفاظ بیلی بی فیصلہ سنادیا تھا کہ '' منگ من یسرید الدنیا '' اور جنگ احد بیلی والفاظ بیلی بیٹے بیلی ان

کے لئے کوئی کشش نہیں تھی ہی جس کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا قرآن کریم میں جہاں گذشتہ اقوام کے حالات وواقعات بیان ہوئے ہیں وہاں آئندہ کی پیش کوئیاں بھی آئی ہیں خدا نے اور پیغیبرا کرم نے ہدایت خلق کا جو کام ان کے ذمہ تھاوہ پورا کردیا دین کو کامل کردیا اور اپنی نعمت کا سلسلہ ہدایت سے اپنی نعمت کا سلسلہ ہدایت سے پوری کردی لیکن خدانے بھی اس سلسلہ ہدایت سے پھرنے اور لوگوں کے دنیا اختیار کرلینے کی بھی پیش کوئی فرما دی تھی جس کا بیان آگے آتا ہے۔

## قرآن کریم کی پیشین گوئیاں

خدانے اپنے اس اعلان کے ذریعہ جو پیغیم اکرم (ص) سے غدیر ٹم کے مقام پر کرایا تھا اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا خدا کا کام ہدایت کرنا ہے لیکن لوگ اس کی ہدایت پر چلتے ہیں یا نہیں بیہات لوکوں سے تعلق رکھتی ہے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی کسی بھی ہات پر اور کسی بھی تھم پر عمل نہیں کرتے اس اعلان غدیر کامعا ملہ بھی ایسا ہی ہے خدانے اور تیغیم را کرم م نے اپنا فریضہ ادا کرویا تھا لیکن دنیا کے طلبگار کیا کرنے والے ہیں اس کی بھی پیشین کوئی کردی تھی جیسا کہ سورہ محد میں ارشاد ہوا۔

" فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض و تفطعوا ارحامكم "

پستم ہے بعیر نہیں ہے کہ اگرتم حکومت پر قبضہ کر کے ہر سرافتد ارآ گئے تو تم دنیا میں فساد پھیلا وُ گے اور قرابت داری کوقطع کر کے رکھ دو گے۔

یہ آبت ایک واضح پیش کوئی ہے اور حکومت الہیدی کا تختہ الٹ کر بر سرا قتد ارآنے والوں کی سیحے سیحے تصویر کشی کرتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے اپنی کتاب مدارج الدوت میں تیفیبرا کرم کے مرض موت میں تیفیبر تجا ایک خطبہ قال کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ والعصر آخر تک تلاوت فر مائی اوراس کے آخر میں یہ آبت براهی۔

" فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تفطعوا ارحامكم "

اس آیت کار جمد جوشیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے و دبیہ ہے کہ ''سواگرتم کنارہ کش رہوتو آیاتم کوبیا حمّال بھی ہےتم ونیا میں فساد مجا وَاورآپس میں قطع قرابت کرو''

بیر جمد تخریر کرنے کے بعد محدث دہلوئ تخریر فرماتے ہیں کہ: آبید کریمہ سے اشارہ ان زیا دنتوں اور جفاوستم کی طرف ہے جوم وانی اور عباسی امراءاور سلاطین نے اہل بیت کے ساتھ روار تھیں ۔

کے ساتھ روار تھیں ۔

محدث دہلوی نے آیت کار جمعال طرح سے کیا ہے جس سے پچھ بھی ہمجھ نہ آئے اور تمام طرفداران حکومت کا طریقہ بیہ ہے حالانکہ اس آیت کا بامحاور ہار دوتر جمعہ بیہ ہے۔

پس کیاتم ہے بعید ہے ہیہ ہات کہاگرتم حکومت پر قبضہ کرکے ہرسرافتدارآ گئے تو تم دنیامیں فساد پھیلا وُ گےاورقر ابتداری کوقطع کر کے رکھدو گے۔

اس آیت میں واضح خطاب انہیں او کوں ہے ہے۔ جن سے پیغیبر سورہ والعصر کی علاوت فرما کر خطاب فرمارے تھے اور جو پیغیبر کے سامنے موجود تھے اور بیپیش کوئی پیغیبر کے عین بعد کی زیاوتیوں کی طرف اشارہ کرتی ہاور مروانی اور عبای حکمرانوں کے پاس حکومتیں ان کی طرف ہے بی خاندان نبوت ہے حکومت نکالنے کے نتیجہ بیں پینچی ہاوراس بات کا شوت کہ رہے آیت پیغیبر کے عین بعد کے انقلاب کی طرف اشارہ کررہی ہے جو شیخ عبدالحق محدث وہلوی کی وہ عبارت ہے جو مدارج النبوت کے ای صفحہ پر درج ہے کہ تیغیبر گانسارے فرمایا۔

''اےانصارمیرے بعدایک جماعت کوتم پراختیا رکرلیا جائیگااورتم پرتر جیح دی

انصارنے عرض کیااے رسول اللہ ارشا دفر مایئے کہاں صورت میں ہم کیا کریں آپ نے فرمایا صبر کرداس وقت تک جبکہ دوش کوڑ کے کنار نے مجھے آملو۔ مدارج اللہوت اردوس 632

پینمبراکرم کی بیحدیث سیح بخاری میں اس طرح روایت کی گئی ہے کہ پینمبر نے انسار سے فرمایا" انکم شتقون بعدی اثرة فاصبروا حتیٰ تلقونی و موعد کم علی الحوض " سیح بخاری بات مناقب الانسار

بإب قول النبي صلى الله عليه وسلم الانصار

اصبرواحتى تلقو ني على الحوض الجزء الثاني ص206

ترجمدے لئے مدارج الدوت ص 632 کی مندرجہ بالاعبارت پھر پڑھ لیں۔

یہ جماعت جے انصار پر اختیار کیا گیا اور انصار پر ترجیح دی گئی ، مروائی یا عبای

ہرگز نہیں ہو کتے بلکہ حتما و یقینا بیانہیں کو کہا گیا ہے جو پیغیبر کی رحلت کے فورا ہی سقیفہ

ساعد ہ میں انصارے ماردھاڑ کر کے برسرافتڈ ارآ گئی ۔ نہ کہ مروائی اورعبا می سلاطین ۔ البت محدث وہلوی نے بیہ بات ورست کھی ہے کہ سورہ محمد کی فہ کورہ آبیت نمبر 22 میں ان

زیا دیتوں اور جفاوستم کی طرف اشارہ ہے جو اہل بیت پر روار کھی گئی ۔ لیکن اس کی بنیا دسقیفہ

نی ساعدہ میں رکھی گئی ۔

# <u>11۔ ھے کے دا قعات</u> پیغمبر سے کا خری دو مہینے

جس وفت ہا۔ ہے کی پہلی تاریخ کا سورج طلوع ہوا۔ اس وفت پیغیر کی حیات ظاہری اور دنیاوی زندگی میں صرف دو ماہ یا زیادہ سے زیادہ کچھدن کم ڈھائی ماہ ہاتی تھے

پیغیبر متمام لوکوں کواپنے عالم بقا کی طرف سدھارنے کی خبروے چکے تھے۔لہذا جو پچھ ہونے والا تھااس سے بھی آگاہ تھے۔

اگر چہ پنجبر تخدیر غم کے مقام پر علی کی جانشینی کا اعلان کر چکے تھے مگر جو پچھ ہور ہا تھااس ہے بھی بخو بی واقف تھے اور دحی الہی کی روشنی میں جس کا سلسلہ آخری دن تک جاری رہاجو پچھ نظر آرہا تھااس ہے بھی بے خبر نہیں تھے۔

چونکہ پیغیرگاکام صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے اور لوکوں کوہدایت کر دینا ہے۔
زیر دی منوانا نہیں ہے۔ لہذا پیغیر آنے اپنی زندگی کے آخری دو ماہ ای کام کے لئے وقف
کر دیئے اور ایسے ایسے کام کئے اور ایسی ایسی با تیں کیس جوسر چشمہ ہدایت ہیں اور جنہیں
کسی طرح بھی چھپایا نہیں جا سکا اور یقینا نہ با تیں قیامت تک کے لئے تمام مسلمانوں کے
لئے ہدایت ہی ہدایت ہیں اور جو بھی ان میں غور کریگاو ہ ہرگز ہرگز گراہ نہ ہوگا۔ اور اصحاب
پیغیر میں سے پیغیر کے سیچ پیرو کاروں کو دوسروں سے پیچان سکے گا۔ ہم ان میں سے چند
باتوں اور چند کاموں کا ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

## پیغمبر کےفور اُبعد فتنوں کی پیشین گوئیاں

پیفیبراکرم نے اپنی حیات کے آخری دوماہ میں ان فتنوں کی خبر دی جو پیفیبر کی رحلت کے فور رابعد ہونے والے تھے اور فتنوں کی بید پیشین کوئیاں رہتی دنیا کے لئے مینارہ نور اور مرجشمہ ہدایت ہیں ہا کہ لوگ ان سے بچیں اور گراہ نہ ہوں ہم ان میں سے چند پیشین کوئیاں ذیل میں فقل کرتے ہیں۔

نمبر 1: ابن عبدالبراني كتاب الاستيعاب ميں لكھتے ہيں

" عن ابى يعلى الغفارى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . ستكون من بعدى فتنة فاذا كان ذالك فالزموا على ابن ابى طالب فانه اول من امن بي و اول من يصافحني يوم القيامة و هو صديق الاكبر و هوف المال يعسوب الدين و المال يعسوب الدين و المال يعسوب المنافقين "
المنافقين " البلاغ المين جلداول ص635

بحواله الاستيعاب ابن عبدالبرتر جمه ابويعلى الغفاري الاصابه في تميزالصحابه ابن حجر عسقلاني يترجمه ابويعلى الغفاري كنز العمال على متقى الجزءالسادس ص 155 عديث 2582 متدرك الحاكم الجزءالثالث ص 112

ترجمہ: ابویعلی غفاری کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میر ے میں بعد فورا ہی فتنے کھڑے ہوجا کمیں گے جب ایسا ہوتو تم علی ابن ابی طالب کی اطاحت کرنا کیونکہ وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لا یا اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا اور وہ صدیق اکبر ہے اوراس است کا فاروق ہے وہ مومنین کا جا کم ہے اور مال منافقین کا جا کم ہے۔

اس حدیث شریف ہے گئی اتیں فابت ہوتی ہیں مجملہ ان میں ہے ایک ہیہ ہ کہ یہ فتنہ پینمبر کے عین بعد علی کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت اختیار کرنے کی صورت میں ہوگا جبکہ خدا ورسول کی طرف ہے مقررہ کردہ دین کا حاکم اورصدیق اکبراور فاروق امت وہی ہے۔

اس فتند کی پیش کوئی قرآن میں بھی آئی ہے جوسور والانفال میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔

 جؤتم میں ظالم ہیں اور بیجان لو کہ اللہ بہت ہی سخت عذا ب دینے والا ہے۔

تفیرعیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اس آیت کی تفییر میں منقول ہے کہ جناب رسل اللہ علیہ والد کے بعد ہی لوگوں کو وہ فقتہ پیش آیا جس سے منقول ہے کہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ والد کے بعد ہی لوگوں کو وہ فقتہ پیش آیا جس سے بیجنے کاخدا کیتعالی نے تھم فرمایا تھا و ہیہ تھا کہ کی مرتفعی کولوگوں نے چھوڑ دیا اور غیر محض سے بیعت کرلی ۔

اورتفیر مجمع البیان میں عبراللہ بن عباس ہے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت مازل ہوئی اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ نے بیفر مایا کہ جوشخص میرے بعد میری جانشینی کے بارے میں علی پرظلم کرے گا وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا۔اور قرآن اس فقنہ کے بارے میں علی پرظلم کرے گا وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا۔اور قرآن اس فقنہ کے بارے میں بیہ کہ ہوسر ف انہی لوگوں کو نقصان نہ دے گا جوظلم کریگا۔ بلکہ اس کا نقصان سب جھکتیں گئے وارآنے والی نسلیس بھی اس عذاب کا مزہ چھھیں گئیں واعد لمدو این اللہ شدید العقباب مصرت عمر بیایتو لے کرا ہے تھے کہ نبوت اور کو مصرت کو مت کو انہوں نے خاندان نبوت کو مت ایک ہی خاندان نبوت کو مت کا کرا ہے تھے کہ نبوت اور کے دیں گے لہذا اس حکومت کو انھوں نے خاندان نبوت کو مت کال کرا ہیا ہم و بیشو اوضلیفہ مان کراس کی اطاعت کرتے آرہے ہیں۔

یبال برقر آن کریم کی بیان کردہ پیشین کوئی کا بیان ضمنا آیا ہے ہم بیان کررہے تصان فتنوں کی پیغیبرا کرم صلی الله علیه والدنے پیشین کوئی فر مائی ہے۔ نمبر 2: مسجع بخاری میں کتاب الفتن میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

"عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون فتن القاعد فيها خير من القائم و القائم خبر من الماشي والماشي من الساعي " (البلاغ المبين جلداول 25) (الجلاغ المبين جلداول 25) (بحوال صحيح بخارى كتاب الفتن) ترجمہ: ابوھریرہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول خدانے فرمایا کہ میرے بعد فورا ہی فتنے بیدا ہوجا کیں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص بہتر ہوگا کھڑے ہوئے ہے اور کھڑا ہوا بہتر ہوگا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا بہتر ہوگا جائے والے سے جوان فتنوں کی طرف جھا تکے گاوہ چلنے والے سے جوان فتنوں کی طرف جھا تکے گاوہ اس کوا پنی طرف تھینچ لیں گے ۔ پس جو شخص بناہ کامقام یا بچاؤ کی جگہ یا ئے تو اسے چا ہے کہ اس کی بناہ میں آجائے۔

نمبر 3: کنزالعمال جزءالساوی کتاب الفتن کی حدیث نمبر 502 وحدیث نمبر 738 میں آیا ہے" ان الناس دخلوا فی دین الله افواجا و یخرجون افواجاً" ترجمه: یقیناً لوگ جس طرح دین اسلام میں گروہ درگروہ دافل ہوئے تھے ای طرح عنقریب بہت جلدگروہ درگروہ اسلام سے خارج ہوجا کمیں گے۔

اوردین سے بیرخارج ہونا تو حیدورسالت کے انکار کی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ پیغمبر کے اہل ہیت کے ذریعہ سے ان کا متحان لیا جائےگا۔ چنانچہ نمبر 4: کنزل العمال الجزءالسادل کتاب الفتین کی حدیث نمبر 505 میں آیا ہے کہ

" انكم ستبلون في اهل بيتي من بعدي "

یعنی بینی طور پرتمہارا فورا ہی میرے بعد میرے اہل ہیت کے ذریعہ امتحان کیا جائیگاا درتمہاری آزمائش ہوگی۔

نمبرة: مندامام احرمنبل مين بيردوايت آئي بكه:

"عن ابسي هريره و يل للعرب من شرقد افترب فتنا كقطع الليل اعظم يصبح الرجل مومنا و يمسى كافراً يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل" البلاغ المبين جلد دوم ص 50 كافراً يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل" بحواله منداح منبل الجزء الثانى ص 390 الجزء الاول ص 384، 384 الجزء الرابع ص 384، 384 الجزء الرابع ص 106-107

ترجمہ: ابوھریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدانے کہ عرب کے لئے افسوں ہاں شرکی وجہ سے جو بہت ہی قریب آگیا ہے۔ فتند کی صورت میں جواند چری رات کی طرح سے ہوگا ۔ ایک شخص صبح کو تو مومن الشھے گا اور شام تک کا فر ہوجائیگا لوگ اپنا دین دنیا کی نہایت قلیل قیمت پر فروخت کردیں گے۔

نمبر 6: آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک رات جنت البقیع میں آشریف لے گئے اوراہل قبور کے لئے وعائے مغفرت اوران پر سلام کرنے کے بعد فرمایا۔

" ليهن لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه قد اقبلت الفتن كقطع الليل المعظم ينبع اخرها اولها والآخره شر من الا وليٰ" سيرة امير المونين ص 335

بحواله تاريخ طبري جلد 2ص 432

ترجمہ: جس حال میں زندہ لوگ ہیں اے دیکھتے ہوئے میہ حال تہا را کوارا ہے اور مبارک ہو۔اباق کالی راتوں کی طرح کے فتنے پے در پے بڑھتے چلے آرہے ہیں اور جو فتنا مٹھے گاوہ پہلے فتنہ سے بدتر ہوگا۔

حدیث کی متند کتابوں میں کتاب الفتن کے مام سے علیحد ہ باب قائم کئے گئے ہیں ہم نے نموند کے طور پر چندا حا دیث نقل کر دی ہیں جن سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ اگر چیہ پینیم آپنافرض ادا کر پچکے تھے اور امت کو وہ بات بتلا پچکے تھے جس ہے وہ گراہ ندہوں ۔لیکن وحی الٰہی کی روشنی میں اور حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے میہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے بعد کیا ہونے والا ہے لہذا اس کے لئے بھی امت کوآ گاہ کررہے تھے تا کہ ہدایت کے لئے کوئی کوشہ ہاتی ندرہے جہاں میہ بتلایا کہ تہماری ہدایت کے لئے کیا چیز ہے وہاں میہ بتلایا کہ تہماری ہدایت کے لئے کیا چیز ہے وہاں میہ بتلادیا کہ جوہونے والا ہے وہ فقتہ ہے اور گراہی ہے۔

# حضرت علیٰ ہے قوم د غااور بغاوت کرے گی

پیغیبراکرم صلی الله علیه و الدنے اپنی اس دوماه کی باقی مانده زندگی میں حضرے علی کوبھی میہ بتلا دیا تھا کہ بیامت تمہارے ساتھ دغااور بغاوت کرےگی۔

ہم كنزالعمال سے دوحديثيں ثبوت كے لئے يہاں پر پيش كرتے ہيں

نمبر1: يا على أن الامة ستغدر بك من بعدى وانت تعيش على ملتجا وتقتل على سنتى من احبك احبنى و من ابغضك ابغضننى " البلاغ المبين جلد دوم ص 48

بحواله كنز العمال على متقى الجزءالسادي ص 157 عديث 2615

ترجمد: فرمایا جناب رسول خدانے اے علی میر نے ورائعد تمہارے ساتھ بیامت وغااور بغاوت کرے گیا ورتم میری ملت پررہو گاور میری سنت برقل کئے جاؤگے۔ جس نے تھے ہے جب کااس نے مجھے بغض رکھا۔

گرائی نے مجھے محبت کی اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھے بغض رکھا۔

مبر 2: اور کنز العمال میں پیغیبرا کرم صلع سے بیجی آیا ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا: "قال صنغائن فی صدور الاقوام لا یبدونها لک الا من بعدی "فرمایا: "قال صنغائن فی صدور الاقوام لا یبدونها لک الا من بعدی "الماغ المین جلدووم ص 48

بحواله كنزالعمال الجزءالسادر ص 418 حديث 6158

ریاض العضر ہ الجزءالثانی الباب الرابع فصل الثامن ص210 ترجمہ: رسول اللہ نے فرمایا اے علی لوگوں کے دلوں میں تیری طرف سے کہنے اور عداد تیں بھری ہوئی ہیں جن کووہ اب تو تجھ سے چھپائے ہوئے ہیں لیکن میرے بعد ظاہر کردیں گے۔

پیغیبر کی بیاحا دیث سرچشمہ ہدایت ہیں اور لوگوں کو گمراہی ہے بچانے کے لئے مینا رہ ہدایت ہیں اور اپنی عمر کے آخری دو ہفتوں میں امت کو گمراہی ہے بچانے کی ہرممکن کوشش کی ہے۔

### اصحاب کے لئے حدیث حوض کابیان

ان شهو رومعروف اعادیث شل سے جوآپ نے اپنے ان آخری ایام شل بیان فرما کیں ایک صدیث دوش ہے۔ یہ صدیث کی ہم متند کتاب شل وجود ہاں کے الفاظ یہ ہیں۔ "عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیرون الحوض علی رجال حتی اذا رایتھم رفعوا الی فاخت لجوا دونی فاقول یا رب اصحابی اصحابی فیقال انک لا تدری ما احداثوا بعدک فاقول سحقاً سحقاً " ابلاغ المیین جلداول ص 32-33

بحواله منداحر منبل الجزءالاول ص 235\_253-384\_402\_ 435\_455\_455 الجزءالثاني ص 300-408

ترجمہ: انس بن مالک سے روابیت ہے کہ فر مایا جناب رسول خدانے کہ قیامت کے دن حوض کوڑ پر چند آدمی میر سے پاس وارد ہوں گے جب میں ان کی طرف دیکھوں گاتو وہ میری طرف بڑھیں گے لیکن روک دیئے جا کمیں گے ۔ میں کہوں گا خداوندا بیتو میر سے اصحاب میں بیتو میر سے اصحاب ہیں ۔جواب ملے کا کہتم نہیں جانتے تمہارے بعد دین میں انھوں نے کتنا فتنہ بیدا کیاتھا۔اس بریمس کہوں گا۔دورہو۔دورہو۔دورہ

یقیناً پیغمبرنے بیرحدیث اپنے اصحاب کو سمجھانے کے لئے بیان فر مائی تھی کہتم اس قلیل زندگائی و نیامیں اپنے اقتد ارکے لئے جو پچھ کرو گے وہ تمہاری آخرت کے لئے بہت بی براہوگا۔

اوران فتنوں ہے آگاہ کر کے آئندہ آنے والے مسلمانوں کو تمجھار ہے تھے کہ کی گوافتدار کی کری پر دیکھے کر دھو کہ میں نہ آجانا اوراپنے دین کی حفاظت کرنا۔

سبحان الله کن مشکل حالات میں کس کس طرح ہے آئندہ آنے والے مسلمانوں کو پیغیبر نے گمراہی ہے بیجانے کا سامان مہیافر مایا ہے۔

# مدایت کا ایک اورسر چشمه بالشکراسامه کی روانگی کا حکم

ا پنی زندگی کے آخری ایا م اور بیار ہونے سے پھھ ہی پہلے آپ نے ایک ایساتھم دیا جورہتی دنیا تک منا رکہ ایت کا کام دے گا اور پیکام کشکر اسامہ کی روا نگی کافر مان تھا۔

ال لشكر كى روائلى كاسب بيه بتلايا جانا ہے كه جنگ موقد كے موقع پر 8 ہے ہے میں حضرت اسامه كے والد شہيد ہوگئے تھے ۔ لہذا اس كا قصاص لينے كے لئے اسامه كے لشكر كوروائلى كا تھے دينے بہرا كرم تخود جنگ بنوگ میں تشكر كوروائلى كا تھے دينے بہرا كرم تخود جنگ بنوگ میں تمیں ہزار كے لشكر كے ساتھ و و میں ان كے سر پر پہنچے ہوئے تھے گراس وقت بيہ قصاص ناليا۔

علاوہ ازیں جنگ مونڈ کے موقع پر صرف زید بن حارثہ ہی شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے تھے ۔گرآپ نے اس نشکر کواسامہ بن زید کے ماتحت روا ندہونے کا تھم دیا ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیفیبریہ چاہتے تھے کہ ملی کوانقال افتد ارامن وا مان کے ساتھ ہوجائے اور حضرت علی کے خلاف سازشیں کرنے والے سب کے سب مدینہ سے باہر ہوں لہذا استخفرت نے ان تمام مہاجرین وانصار کو مدینہ سے باہر جانے کا تھم دے دیا جواس میں فل انداز ہونے والے تھے۔

الیکن پیغیبر کی رحات کے فورابعد فتنوں کی پیٹیین کوئیاں ۔حضرے علی کے خلاف بغاوت اور غدر کی پیٹیین کوئیاں اور تی بار کرم کی بیٹیین کوئیاں اور پیغیبرا کرم کی انسار کونفیحت کرتم پر دوسروں کو اختیار کرلیا جائے گا۔ بیسب پیٹیین کوئیاں بید ٹابت کرتی بیل کہ پیغیبر کو کیاں بید ٹابت کرتی بیل کہ پیغیبر کوائی بات کا پیغیم تھا کہ ان میں ہے کوئی بھی اسامہ کے لفکر کے ساتھ نہیں جائے گا اور جو پچھ ہونا ہے وہ ہوکر رہے گا اور بیٹی طور پر بید با تیں خود خدانے اپنے پیغیبر کو بتا کو بتا اور تھیں کے دی تھیں کیونکہ وہ کا ساسلہ آنخضرت کے ہم خری کھات زندگی تک جاری رہا۔ جیسا کہ جاتات ابن سعد میں انس بن ما لگ سے روا بیت میں آیا ہے کہ

" ان الله تبارك و تعالىٰ تابع الوحى على رسول الله قبل وفاته حتى توفىٰ و اكثر ماكان الوحى في يوم توفىٰ "سيرةاميرالمونين ش352 حتى توفىٰ و اكثر ماكان الوحى في يوم توفىٰ "سيرةاميرالمونين ش352 ميرةاميرالمونين شعرجلد عش92 ميراله طبقات ابن سعد جلد عش

یعنی اللہ تبارک و نعالی نے وحی کا سلسلہ پیغیبر " کی و فات سے قبل ان کے مرتے دم تک برابر جاری رکھااورسب سے زیا وہ وحی اس ون نازل ہوئی جس دن آپ نے رحلت فرمائی۔

اس بنابر یقینی طور ہے وی الہی کی روشنی میں پیغیبر (ص) کو بیعلم تھا کہ بیلشکر میر ہے تھم شدید کے باو جو ذہیں جائیگا۔او رخدا اوراس کا رسول قیامت تک آنے والے انسا نوں کو یہی دکھانا چاہتے تھے اوراس تھم کے ذریعہ ہدایت کے جو چشمے کھو منتے ہیں اس کا اظہار کرنا جائے تھے۔

کیونکہ پیغیمر کا کام صرف ہدایت کرنا ہے اور واضح طور پر پہنچا دینا ہے و ماعلی الرسول الاالبلاغ لمہیں ''پیغیمر کا کام زبر دی اور جبر کے ذریعیہ منوانا نہیں ہے خداوند تعالی قرآن کریم میں ارشادفر ما تاہے

" ولو شاء ربك لا من من في الارض كلهم جميعاً افا انت تكره الناس حتىٰ يكونوا مومنين " (يرش ـ 96)

اوراے پیغیبراگر تمہارا پروردگار (جبراور زیر دی ) چاہتا ( کہسب لوگ ایمان لے چئین ) تو زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے یو پھر کیاتم لوگوں کواس بات پرمجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں (اور تمہاری بات مان لیس)

تمام صحابه كبارا ثهاره ساله نوجوان كي ما تحتى ميں

آخری وقت میں پیغیر کے اس عمل میں بھی دنیاجہان کے لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہ تمام صحابہ کہار کوایک اٹھار ہ سالہ نوجوان کی ماتحق میں جانے کا تھم دیا۔

زید بن حارثہ پنجبرا کے آزادہ کردہ غلام تصاورا سامہ ان کے فرزند تھے جوبالکل ہی نوجوان تھے اور جن کی عمر اس وقت صرف اٹھارہ انیس سال کے قریب تھی پنجبرائے تمام صحابہ کہارکوان کی ماتحق میں جانے ہر مامورفر مایا ۔ ابن سعد لکتے ہیں کہ:

"فلم يبق من وجوه المهاجرين والانصار الا افتدب في تلك الغزوة فيهم ابو بكر الصديق و عمر بن الخطاب و ابو عبيده بن الجراح و سعد ابن ابي وقاص "..... الح

بحواله طبقات ابن سعد جلد 2ص 190

یعنی انصار ومهاجرین میں ہے کوئی نمایاں فر دایسا نہ تھا جے اس غزوہ میں شرکت گرنے کا تھم نہ دیا گیا ہوان لوگوں میں ابو بکرصدیق جمرا بن الخطاب، ابوعبیدہ بن الجراح اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔

اور محدث وہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں اس طرح بیان کیاہے کہ:

"و حكم عالى چنال صادر شد كه اعيان مهاجرو انصار مثل ابوبكرصديق و عمر فاروق و عثمان ذوالنورين و سعد ابن وقاص و ابو عبيده بن المجراح و غير هم الاعلى مرتضى را رضى الله عنهم اجمعين كه همراه او نبود در آل لشكر همراه اسامه باشد" البلاغ المين جلد 1 ص 219

اور حکم عالی اس طرح سے صاور ہوا کہ اعیان مہاجر وانصار مثل ابو بکر صدیق وعمر فاروق وعثمان و وانصار مثل ابو بکر صدیق وعمر فاروق وعثمان و والنورین و سعد ابن و قاص وابو عبیدہ بن الجراح وغیر هم رضی الله معظم اجمعین سب کے سب اسامہ کے لئے کرے ساتھ جائیں سوائے علی مرتفظی کے جنہیں اس کے ساتھ جائے ہے گئے گئے ہیں کہا۔

### صحابه كااسامه كي اميري پراعتراض

جب پیغیر کے تمام بڑے براے بڑے صحابہ کواسامہ کے ماتحت لشکر کے ساتھ جانے کا تھا وہ اور کھی ہوگئے ہوئے ہوئے کا تھا ہوئی اسامہ کی افسر ی پر لے دے شروع کر دی اور کھی کھی اعتراض کرنے گئے بھی بید کہا کہ بید آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے جب پیغیر کے کانوں میں ان کی نکتہ چینی کی آوازیں چینی او آپ با ہر تشریف لائے اور خطبہ دیتے ہوئے مایا:

" ان طعنوا في امرته فقد كنتم تطعون في امرة ابية من قبل . وايم الله انه كان لخليقا للامرة و انه كان لمن احب الناس الي و ان هذا احب الناس الي بعده " سيرة امير المونين س 334 كان لمن يخوالمونين س 283 كوالم علم جلد 2 ص 283

''اگرتم اس کی امارت پراعتراض کررہے ہوتو تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعنہ زنی کر چکے ہو۔خدا کی قتم وہ امارت کا سز اوار تھا اور میر کی نظر میں تم سب لوکوں سے زیا وہ بسند میدہ تھا۔اوراس کے بعد سے بھی مجھے دوسروں سے زیا وہ عزیز ہے۔
اس کے بعد آپ ہارہار بہی فرماتے رہے کہ

"جهزوا جیش اسامه ؛ انفدوا جیش اسامه ، ارسلوا جیش اسامه " لشکراسامه کوجلدی چیجو کشکراسامه کوفوراً بجیجو کشکراسامه کوفوراً روانه کرو-یهال تک که آپ نے اپنی خفکی کا انتہائی اظہار کرتے ہوئے فرمایا

" جهزوا جيش اسامه لعن الله من تخلف عنها "

سيرة اميرالمومنين 344 بحواله الملل وانحل ص 8

پنیبر کے حکم سے صحابہ کی سرتانی

تغیر کا تکم سننے کے بعد بھی اکثر صحابہ نے پیغیر کا تکم نہ مانا ۔علامہ ذھبی تذھیب النہذیب بین اسامہ کے حال میں لکھتے ہیں " امرہ النہی علی جیش فیہ ابو بکر و عمر فلم یتقدم مات رسول الله" البلاغ المین جلداول ص 233 بکور و عمر فلم یتقدم مات رسول الله" البلاغ المین جلداول ص 333 بکور الدید ہیں۔ النہذیب زھبی حال اسامہ

'' یعنی رسول اللہ نے اسامہ کواس لشکر پرامیر مقرر کیا جس میں ابو بکرا ورغم بھی تھے لیکن وہ نہیں گئے یہاں تک کدرسول اللہ نے و فات پائی۔

اورعلامدا بن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب العہذیب میں اسامہ کے حال میں ریکھا ہے کہ

" استجعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش

فى ابو بكر و عمر فلم ينفد حتى توفى النبى صلى الله عليه وآله وسلم" البلاغ المبين جلداول ص 223

بحوال تبذيب التهذبيب مطبوعه دائرة المعارف

حيدرآبا دوكن الجزءالاول 208

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسامہ کواس لشکر ہرام پر مقرر کیا جس میں ابو بکر اور عمر بھی متھ لیکن و خہیں گئے یہاں تک کہرسول الله صلی الله علیہ واللہ وسلم نے و فات یا تی۔

اس واقعہ میں حتمی اور یقینی باتیں اور ہدایت کے پہلو

اصحاب پیغیبر آباد جود تھم شدید کے نہیں گئے اور پیغیبر کے تھم کی مافر مانی کی۔اس مافر مانی پر اوراسامہ کے نشکر کے ساتھ صحابہ کبار کے نہ جانے پر چاہے جینے بھی عذر انگ تراشے جا کمیں کچھ با تیں تو حتمی اور یقینی ہیں اوران سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔اوروہ یہ ہیں نمبر 1: کبار صحابہ کو اسامہ کی ماتحتی میں جانے کا تھم دیا گیا۔

نمبر2: صحابہ کبارنے اسامہ کے نوعمر ہونے یا غلام زادہ ہونے کی وجہ سے پیغیبر پراعتراض کیا نمبر 3: بیر حابہ کباراس سے پہلے اسامہ کے باپ زید بن حارثہ کی ماتحق میں بھیجے گئے تھے۔ نمبر 4: جب صحابہ کباراسامہ کے باپ زید کی ماتحق میں بھیجے گئے تھے تو اس وقت بھی انھوں نے پیغیبر پراعتراض کیا تھا۔

نمبر 5: پیغیبر کے زویک اسمامہ کابا پہلی ان صحابہ کبارے زیا دہ امارت کے لاکق تھا اور یہ صحابہ کبار مجبوراً اس کے ساتھ گئے تھے اوراس کے بیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ محابہ کبار مجبوراً اس کے ساتھ گئے تھے اوراس کے بیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 6: پیغیبر کے نزویک اسمامہ بھی ان صحابہ کبارے زیادہ امارت کے لاکق تھا اوراگروہ اس کے ساتھ جاتے تو اس کا تھم بھی مانے اوراس کے بیچھے نمازیں بھی پڑھے نمبر 7: ان اصحاب پیغیبر نے سلح عدیدیہ کے موقع پر بھی پیغیبر اپراعتراض کئے تھے انھوں نے سرمنڈ وانے کے تھم کی بھی مخالفت کی تھی ۔ حجنۃ الوداع کے موقع پر بھی احرام کھولنے کے ہارے میں پیغیبر کی تھم ہیں مانا تھا۔

اب پی عمر کے اس آخری حصہ میں تی غیر میں الاعلان سارے عالم پر بین ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میرے بیاصحاب میرے علم کی مخالفت کرنے میں بالکل نہیں بچکچاتے اور بید میرے علم کو کوئی ابمیت نہیں دیتے ، تا کہ بعد میں کسی کو بیہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اگر پیغیر میں علی کو اپنا جانشین ، خلیفہ واما م بنا جاتے تو بیصحا بہ کبار ہر گرز پیغیبر کی مخالفت نہ کرتے ۔ حالانکہ علی کی جانشین کے بارے میں پیغیبر کی مخالفت کرنے میں اپنے افتد ارکا مفاد وابستہ تھا ۔ ورسابقہ دو سری مخالفتوں میں تو اتنی بات بھی نہیں تھی ۔ پس اسامہ کی لفکر کے روا گلی کا تھم قیا مت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہدایت ہی ہدایت ہی مہدایت ہوا را سامہ کے ماتحت لفکر کے روا گلی کا تھم کے ساتھ جانے کا تھم دے کہا تھی نہیں ہیں ۔ کے ساتھ جانے کا تھم دے کر پیغیبر آنے بیے ظاہر کر دیا کہ میرے بیاصحاب میرے بعد میرا جانشین بغے کے لائق نہیں ہیں ۔

### المخضرت كي بياري كاحال

الخضرت من يمارر اورآپ كويمارى كياتھى -اس بارے من علامة بلى الفارد ق ميں لكھتے ہيں:

''' منخضرت پروایت مشہور 13 دن نیار رہے بیہ بی نے بیہ سند سیجے ان کی تعداد دیں بیان کی ہے۔ سلیمان میمی نے بھی اپنی مغازی میں یہی تعداد کھی ہے۔

یماری کی حالت میکسال نتھی بھی بخار کی شدت ہو جاتی تھی اور بھی اس قدرا فاقہ ہو جاتی تھی اور بھی اس قدرا فاقہ ہو جاتا تھا کہ مجد میں جا کرنما زاوا فرماتے تھے یہاں تک کے عین و فات کے دن فجر کے وقت طبیعت اس قدر بحال تھی کہ آپ دروا زے تک آئے اور پر دہ اٹھا کر لوگوں کونماز پڑھتے دیکھاتو نہایت محظوظ ہوئے اور تبہم فرمایا۔

الفاروق شبلی می 106

علامہ شبلی کے اس بیان سے جوانھوں نے متند حوالوں کے ساتھ لکھا ہے تا بت ہوتا ہے کہ آپ کی بیاری زیادہ سے زیادہ تیرہ دن رہی ۔اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی بیاری کوئی خطر ہا ک قتم کی بیاری نہیں تھی ۔ بلکہ عام قتم کا بخارتھا۔ آنخفر سے حفظان صحت کا پورا پورا خیال رکھتے تھے، غذا ، لباس ، طہارت اور صفائی اور صحت کے دوسرے معمولات بالکل ہا قاعدہ اور درست تھے۔اب تک کوئی بیاری آپ کولائی نہیں ہوئی تھی۔

البنة آنخضرت کو رائے ہے میں جنگ خیبر کے موقع برکی ون تک قلعہ خیبر کا محاصر ہ کرنے اور راتوں کو جاگتے رہنے کی وجہ ہے آپ کو در دسر لاحق ہوگیا تھا جس کا بیان سابقہ صفحات میں ہو چکاہے۔

اب بھی ممکن ہے کہ جیش اسامہ میں صحابہ کبار کے با ربار تا کید کے باو جود نہ جانے کی دجہ سے جوفصہ آرہا تھا۔اس کی دجہ سے فینشن اور جوش خون سے بخار کی کیفیت بیدا ہوگئی ہو۔

چونکہ تاریخوں سے تابت کہی ہوتا ہے کہ جیش اسامہ کی روا گی کا تھم دینے کے دو

یا تین دن ابعد ہی آپ بیار ہو گئے اور جیش اسامہ کوروا گی کا تھم دینے وقت آپ بیار نہیں تھے
اور وہ بیاری صرف بخارتھا۔ جواصحاب کے جیش اسامہ کے ساتھ نہ جانے پر غصہ کی وجہ سے

ٹینشن ہوکر جوش فون سے ہوسکتا ہے اور طبی نکته ' نظر غصہ کی وجہ سے ٹینشن ہوکر جوش فون
سے بخاریا در دمر ہوجانا کچھا بعید نہیں ہے۔

علامہ شبلی کی تحریر کے مطابق میہ بخار بھی مسلسل نہیں تھا بھی تیز ہوجا تا تھا اور بھی بالکل اتر جا تا تھا حتی کہ اپنی و فات سے تقریباً چار ہائچ دن پہلے بدھ کے روز آپ نے قسل صحت یا بی کیا جس کی خوشی میں آج دنیائے اسلام آخری چہارشنبہ کی عید مناتی ہے علامہ بلی لکھتے ہیں کہ:

' 'عین و فات کے دن آپ کی حالت اس قدر سننجل گئی تھی کہ لو کوں کوہا لکل صحت

کا گمان ہو گیا تھااور حضرت ابو بکرای خیال ہے اپنے مکان کوجومدینه منورہ ہے دومیل پر تھا واپس جلے گئے۔

### الميه قرطاس ياهدايت كاايك اورسر چشمه

احادیث میں آیا ہے کہ پیغیمر کے اپنی وفات سے تقریباً چا رون پہلے جمعرات کے دن صحابہ سے کاغذاور قلم دوات ما نگا تا کہ آئییں ایسی تحریک جس سے وہ بہمی گمراہ نہ ہوں گے ۔ لیکن اصحاب پیغیمر کے کاغذاور قلم دوات دینے سے انکار کردیا ۔اوراس کے دینے سے مانع ہوئے اور بیکہا کہ اس کوہڈیا ن ہوگیا ہاور جمارے پاس خدا کی کتاب کافی ہے ۔ چنا نچے منداحمہ بن حنبل میں آیا ہے۔

نمبر" قال رسول الله صلعم ائتوني بالكتف والدواة او اللوح والدوات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدة ابدأ فقالوا ان رسول الله ليهجر" البلاغ المبين جلداول 259

بحواله مندامام احرمنبل الجزءالاول ص 336-355

ترجمہ: جناب رسول خداصلعم نے فرمایا کہ دوات وشاندیا دوات و شختی میرے پاس لاؤ کہ میں تمہارے لئے ایک ایسا و ثیقہ لکھ دوں کہتم اس کے بعد بھی گمراہ ند ہو۔لوکوں نے کہا کہ رسول اللہ تو ہذیان بک رہے ہیں۔

نمبر2:اورابن سعدنے اس واقعد كوان الفاظين تحرير كيا بين قبال من كان عنده ان نبى الله ليهجو " سيرة امير المونين ص 350

بحواله طبقات ابن سعد جلد 2 ص 242

ترجمہ:'' کچھاوگوںنے جود ہاں موجود تھے بیر کہا کہرسول اللہ کوبندیان ہوگیا ہے''۔ نمبر 3:اور شیخ شہاب الدین خفاجی اپنی کتاب نیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ: " فقال عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليهجر " سيرة امير المومنين ص 351 بحواله شيم الرياض جلد 2 ص 278

"دلعنی حضرت عمرنے میرکہا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم بہلی بہلی با تنین کررہے"

نمبر 4 بھی بخاری میں بدروایت سات جگدو ہرائی گئی ہے۔

نمبر1: كتاب العلم بإب كتاب العلم

نمبر 2: كتاب الجهاد والسير باب عل يستشع البي اعل الذمة ومعالمتهم

نمبر 3: كتاب أحمس بإب اخراج اليهود من جزيرة العرب

نمبر 4: با ب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وو فانة

نمبر 5: با ب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وو فاته

نمبر 6: كتاب المرض بابت قول المريض قومواعني

نمبر7: كتاب الاعتصام باب كرهية الاختلاف

ان روایات میں جہال حضرت عمر کانا منہیں ہو ہاں صاف لفظ "هسجسو" آیا ہے بعنی میہ بہلی بہلی بہلی با تیں کر رہا ہے ۔لیکن جہال حضرت عمر کانام آیا ہے وہاں بخاری نے " هجو" کالفظ بدل کر" غلبہ الوجع" درد کاغلبہ کرویا ہے۔

البنة ميہ بات قطعی طور پر قابت ہے کہ ميہ بات کہنے والے حضرت عمر ہی تھے۔ چاہے ورو کا غلبہ کہا ہو یا جم لیعنی بکواس یا ہذیان یا بہلی بہلی بہلی ہا تیں کہا اور وہی پیغیر گر کر تر لکھنے پر مانع ہوئے تھے ہم میہ دونوں تتم کی روایتی ذیل میں نقل کرتے ہیں ا) کتاب الجہاز دوالسیر میں بخاری کی عبارت اس طور پر ہے

" قال ايئتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابداً فتنازعوا ولا ينبغي عندنبي تنازع فقالوا هجر رسول اللهـ"

#### البلاغ المبين جلداول ص 258

#### سيرة اميرالمومنين ص349 بحواله بخارى جلد 2ص 121

ترجمہ: لیعنی آبخضرت نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تا کہ میں تمہارے لئے ایک ایساصحیفہ لکھ دو کہ پھراس کے بعدتم بھی گمراہ ندہو۔اس پر لوگوں نے اختلاف کیا اور تنازعہ شروع کردیا حالانکہ نبی کے پاس جھگڑا مناسب نہیں۔ان لوگوں نے کہارسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں۔

اس روایت میں چونکہ بخاری نے حضرت عمر کانا منہیں لکھا۔لہذا صاف لکھ دیا کہ کہنے والے نے ''محج '' کہا تھا لیعنی بکواس کررہا ہے ۔لیکن جس روایت میں حضرت عمر کانا م کھا ہے وہاں برالفاظ بدل دیئے اور یوں روایت کی ۔

ب) عن عبدالله بن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قال هلم اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه عليه الوجع وعندكم القران فحسبنا كتاب الله" الباغ الميين جلد اص 259

بحواضيح بخارى لكتاب الاعصام بات كراهيها لاختلاف

ترجمہ: ابن عباس سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ جب جناب رسول خدا کا وقت رحلت قریب آیا او راس وقت گھر کے اندر بہت سے لوگ موجود تھے جن میں ایک عمر ابن الخطاب بھی تھے تو آئخضرت نے فرمایا آؤ۔ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ پھر جس کے بعد تم بھی گمراہ ندہو گے ۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ براس وقت بھاری کا غلبہ ہے اور تمہارے یا س قر آن ہے ہیں جمارے کہا کہ رسول اللہ براس وقت بھاری کا غلبہ ہے اور تمہارے یا س قر آن ہے ہیں جمارے کے کتاب خدا کا فی ہے۔

عظمت ناموس رسالت اس سے زیادہ اور کیا تار تارہوگی

محدث دہلوی اپنی کتاب تحفد اثناعشریہ میں کس طرح محبت فارو تی میں ڈوب کر عمر کی دانشمندی پرصد آفرین اور ہزار تحسین کہتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کداگر اس وقت رسول کو قلم و دوات دے دیا گیا ہوتا تو آمخضرت کوئی ایسی نئی بات لکھ جاتے کہ جس ہے آیت الہٰی کے صریح تکذیب ہوتی ۔ان کے الفاظ اس طرح ہیں۔

"نزدعقالا آفرین و هزار محصعین بر وقت نظر عمر است زیرا که قبل ازیں ، واقعه سه ماه آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد و ابواب تسیخ و تبدیل و زیاده و نقصان را در دین مطلقا مسدو د ساخته مهر ختم بر آن نموده گذاشته در پس آیه اشارت کرد عمر درین عبارت حسبنا کتاب الله . اگر آن خضرت درین حالت چیز م جدید که سابق در کتاب و شریعت نیامده ینبویساند موجد تکذیب این آیه خواید شد" تخدا ثایم مطوع المالی ایم معروی الله ایم محروی این آیه خواید شد"

ترجمہ: عقل مندوں کے نزویک حضرت عمر کی باریک بنی پرصد آفرین ہاور ہزار تحسین ہاں گئے کہ اس کے کہ اس کے نان مہینے پہلے آیہ کریمہ "الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیہ معمنی و رضیت لکم الاسلام دیناً " یعنی آج ہم نے تمہارے دین کوکائل کردیا ہاور تمہارے دین اسلام سے خوش ہوا' ٹازل ہو چکی محمی اور منسوخی اور تبدیلی منیز کمی اور زیا وقی کی راہیں مسدود ہو چکی تحییں اور آیت کے ذریعہ مہرکردی گئی تھی اور تبدیلی منیز کمی اور زیا وقی کی راہیں مسدود ہو چکی تحییں اور آیت کے ذریعہ مہرکردی گئی تھی اس بنا پرعمر نے کہا خدا کی کتاب ہمارے لئے کافی ہے کیونکہ اگر ایس حالت

میں آنخضرت کوئی جدید بات جو کتاب شریعت میں پہلے نہ رہی ہولکھا دیتے تواس آیت کی تکذیب ہوجاتی۔ ترجمہ تخفدا ثناعشر یہ فخرالمطالع ص 294

غور کیجیے کہ حضرت عمر کی تمایت میں رسالت ونبوت پر کیسابدنما داغ لگایا ہے اور عظمت ناموس رسالت کوحضرے عمر کی نا جائز طرفداری میں تا رتا رکر کے رکھ یا ہے۔

ایک اور دانشور جناب طلعت محمود اپنی کتاب "منظلوم قرآن" میں حضرت عمر کے احادیث پنجیم کرنے جواز احادیث پنجیم کرنے جواز احادیث کرنے سے منع کرنے جواز اور تا کیدیٹ وکالت کرتے ہوئے اس واقعہ قرطاس کو حضرت عمر کی کمال مدح اور تعریف میں شار کرتے ہوئے کہا۔
میں شار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

''جس عمر نے حضرت ابو ہریر ہ کو صنو ریر نور کی زندگی میں پیٹ ڈالاتھا۔اور جس نے رسول اکرم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ دیا تھا کہ' جسبنا کتاب اللہ''وہ اپنے عہد خلافت میں ابوھریر ہاکسی اور ہزرگ کوروایت احادیث کی اجازت کیسے دے سکتا تھا''۔ مظلوم قرآن طلعت مجمود بٹالوی ص 171

"مظلوم قرآن" میں بی بٹالوی صاحب ایک اور جگھائی طرح لکھتے ہیں کہ:

"قرآن کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی ضرورت بھی نہیں جیجتے تھے میچے بخاری میں نہ کورے کہ جب رحلت سے پہلے حضور نے فرمایا کہ: ائتونسی بسکتاب و قرطاس اکتب لکم شیئا لن تصلوا بعدی "لاؤقلم دوات اور کاغذ میں تہمیں ایک ایسی چیز لکھ کردے جاؤں کہ میرے بعد تمہاری گمرابی کا کوئی امکان باقی ندر ہے ۔ تو حضرت عمرابن الحطاب جہٹ بول المجھے ہمیں کسی مزید تحریری ضرورت نہیں ہائی فدر جے ۔ تو حسب الحطاب جہٹ ول اللہ "ہمارے یاس کتاب اللہ عمل کردے ہیں کہ اللہ عمور وجود ہے جس میں انسانی فلاح و خجات سے مکمل گر

ورج ہیں اور بعد میں بیر کتاب ہمارے لئے کافی ہے۔

''حضرت عمر کابیہ جملہ رسالت پنا ہ کے حضور میں جسارت معلوم ہوتا ہے لیکن وہ

مجبور تصاب لئے کہ پچھ میں پیشتر قرآن کی آیت ما زل ہو پچکی تھی " الیسوم اسکے مسلت لکم دینکم " مظلوم قرآن طلعت مجمود بٹالوی ش 156

الل سنت علاء و وانثو رسليم كرتے ہيں كد صفرت عمر كا يدفر مانا رسالت بناه كے حضور ميں جسارت تھا۔ وه يہ بھی تسليم كرتے ہيں كد حضرت عمر في حسبنا كتاب الله كہنے ميں رسول اكرم كے تقلم كى خلاف ورزى كى تھى ۔ مگروه حضرت عمر كى محبت اور طرفدارى ميں اس حد تك چلے گئے ہيں كدوه وضرت عمر كواس جسارت اور گستا فى كرفے اور رسول اللہ كے تقلم كى خلاف ورزى كرنے ميں بھى حق بجانب ہابت كرنے كے لئے قر آئى آيات كو غلاطور كي چياتے ہيں ۔ كويا كہ جس بر آيت ندكورنا زل ہوئى وہ قواس سے بخبر تھے اور حضرت عمر كواس كاعلم تھا۔ لهذا وه الي جسارت اور گستا فى كرنے بر مجبورتھے ۔ واقعا قر آن بھى مظلوم كواس كاعلم تھا۔ لهذا وه الي جسارت اور گستا فى كرنے بر مجبورتھے ۔ واقعا قر آن بھى مظلوم كواس كاعلم تھا۔ لهذا وه الي جسارت اور گستا فى كرنے بر مجبورتھے ۔ واقعا قر آن بھى مظلوم كواس كاعلم تھا۔ لين اللہ علی اللہ اللہ اللہ كالنے كے لئے غلاط طور بر چيكاتے ہيں كہ تي اس كريم برسب سے زيادہ ظلم كرنے والے ہيں آيئے اب ہم يدو كھتے ہيں كہ تي جبراً كيا كھنا چاہتے تھے۔ لكھنا چاہتے تھے۔

## يغيبر كيالكهناجا بتيضيج

حدیث و تاریخ و سیرت کی ہر متند کتاب میں بید واقعہ کھا ہوا ہے کہ کہ پینجبر نے
اچ آخری وقت میں ایسی تحریر کھنے کے لئے جس سے است بھی گراہ نہ ہوقام دوات ما تکی تھی

۔ لیکن حضر سے عمر نے نہ ویے دیا چا ہے درد کا غلبہ کہا ، یا ہذیان کہا ہو ، گرید بات واضح طور پر

کہی کہ جمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جس کاواضح مطلب بیہ ہے کہ جمیں پیغیبر کی ایسی کسی تحریر

یا کسی اور دوسری چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔ حالانکہ پیغیبر سمجیل وین کی بشارت ہے

یہا جھی کئی بار فرما چیا ہے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا

دوسرے میری عتر تابل بیت۔ اگرتم ان سے متمسک رہو گئة بھی گراہ نہ ہوگے۔

پیغمبر نے اپنی رحلت سے چارون پہلے عجب انداز سے ہدایت کاراستدا ختیار کیا۔ پیغمبر نے میہ کر کہ میں ایسی تحریر لکھ کر دوں گا جس کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہو گے اس تحریر کی اہمیت کوداضح کردیا تھا۔

اب پیغیر گیالکھنا چاہتے تھے۔اس پارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی گئی ہیں۔
ہمیں ان تمام قیاس آرائیوں کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ حتی طور پر پیغیبر کووہ
تحریز نہیں لکھنے دی گئی جو گمرائی ہے بچانے والی اور ہدایت ہی ہدایت تھی ۔ تو کیا ہم یہ جھیں
کہ وہ بات رہ گئی جو گمرائی ہے بچانے والی تھی ؟ ایسانہیں ہوسکتا تھا۔اگر ایسا ہوتو اس کا
مطلب یہ ہوگا کہ پیغیبر آبناا کی فرض منصی اوانہ کرسکے، جونامکن بات ہے۔

اصل بات بیہ ہے کہ جس طرح جنگ تبوک کی روا گل کے وقت پیغیبر کوعلم تھا کہ جنگ نہیں ہوگی لیکن پیغیبر '' تمیں ہزار کالشکر لے کر گئے تا کہ خدا کے تکم کے مطابق جن باتوں کا ظاہر ہونا ضروری ہے وہ خلاہر ہوجا کمیں۔

اورجس طرح جیش اسامہ کے بارے میں علم تھا کہ میرے تھم شدید کے باوجودیہ لفکر نہیں جائیگا۔لیکن پیغیبر '' بیشدت اصرار کرتے رہے تا کہ خدا کے تھم کے مطابق جن باتوں کا خاہر ہونا ضروری ہے وہ خاہر ہوجا کمیں۔

اس طرح وجی الہی کی روشنی میں پیغیبر کو بیعلم تھا کہ ججھے قلم و دوات نہیں دیے دی جائے گی ۔لیکن خدا کے قلم سے پیغیبر نے اس بات کا اعلان کیا تا کہ جس بات کا کھل کر سامنے آنا ضروری تھاوہ سارے عالم کے سامنے کھل جائے اور پیغیبر کے بعد برسرافتدار آنے والے تا کے ترین سنسرشپ کے باوجوداس بات کو نہ چھیا سکیل ۔

لہذااس بات میں بھی ہدایت ہی ہدایت ہے جو سارے عالم کے سامنے کھل گئی کہ پیغیر آ کی حیات کے آخری ایا م میں حضرت عمر پیغیر آ کی مخالفت میں بڑی تخق کے ساتھ کھل کر سامنے آگئے تھے اور پر ملا کہد دیا تھا کہ قرآن تم نے ہمیں پہنچا دیا ہے اب نہمیں تمہاری کی بات کی ضرورت ہے نہ تمہارے الل بیت کی ضرورت ہے۔ اور پیغیبر تالم و دوات ما نگ کریمی بات کہلوانا چاہتے تصاور یقینا پیغیبر کی اس بات میں ہدا بہت ہی ہدایت ہے اور یمی بات لوگوں کو پیغیبر کی وفات کے بعد گراہی ہے بچانے والی سب سے بڑی بات ہے۔ کیونکہ پیغیبر ساری دنیا کواس وقت آخر میں یمی دکھانا چاہتے تھے کہ حضرت عمر دنیا کی طلب میں مجھے اور میرے اہل ہیت ہے برگشتہ ہو چکے ہیں اوران کی میراصحابی سمجھ کر پیروی کرنا گراہی کے داستہ بر چلنا ہے۔

## حدیث ثقلین بستر بیاری پر

جب پیغیر <sup>ت</sup> کوقل<mark>م دوات نه دی گئی تو پیغیبر نے اصحاب کے سامنے و ہمشہور</mark> حدیث پھر دہرائی جوحدیث ثقلین کے ام سے معروف ہے۔

ابن چرکی نے اپنی کتاب صواع ق محرقہ میں بیاکھا ہے کہ" صدیث تقلین بہت کثیر طریق کے ساتھ تقریباً میں صحابیوں سے مروی ہے ۔ پیغیبر کنے بید صدیث کی کے موقع پر میدان عرفات میں بھی بیان کی ۔ غدیر خم کے مقام پر بھی بیان کی اورا پنے مرض موت میں میدان عرفات میں بھی بیان کی ۔ جبکہ آپ کا حجر ہاصحاب سے بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے بعدا بن حجر ان سب مقامات یراس حدیث کو وہرانے کا سبب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

" ولا تنافى اذ لا مانع من انه كر رعليهم ذالك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً لشان الكتاب العزيز والعترة الطاهرة" البلاغ المين جلداول ص789

بحواله صواعق محرقه بإب11ص 135,90,89

تر جمہ: بعنی امرواقعہ بیہ کہان سب موقعوں پر آنخضرت نے اس حدیث کی تکرار کی ہے اوران کے علاوہ اور دوسرے موقعوں پر بھی تا کہ قر آن شریف اور عترت طاہرہ کی عظمت

#### لوکوں پرواضح ہو جائے۔

نورالدین علی بن عبداللہ السہودی نے بھی اپنی کتاب جواہر العظمہ بن میں صدیث خقلین کو کئی طریقوں سے بیان کیا ہے۔ہم ان میں سے صرف ایک طریقہ کا بیان یہاں پر نقل کرتے ہیں۔وہ زیدا بن ارقم سے اس طرح روایت کرتے ہیں

"عن زيد بن ارقم رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على عليه وسلم. انى تارك فيكم الثقلين ماان تمسكتم به لن تضلوا بعدى احده ما اعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتى اهل بيتى ولن يفتر قاحتى يردا على الحوض فانظروا بما تخلفونى فيهما، اخرجه الترمذي في جامعه" الباغ المين جلداول م 783

ترجمہ: زیدا بن ارقم سے روایت ہے کہ جناب رسول خدانے فرمایا کہ میں تم میں دو ہزرگ
اوعظیم الثان چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔اگرتم نے ان سے تمسک کیاتو تم بھی میر ہے بعد
گراہ ندہو گے ان میں سے ہرایک دوسر سے سے عظمت میں بڑھ کرہے۔ کتاب اللہ جو
مضبوط ذریعہ ہے آسان سے زمین تک ۔اورمیری عتر سے میر سے اہل ہیت ۔ میہ دونوں ایک
دوسرے سے ہرگز جدا ندہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت دوش کور پر دونوں میر سے
سامنے آئیں گے۔ پس دیکھوتم ان دونوں کے ساتھ میر سے بعد کیسا سلوک کرتے ہو۔اس
حدیث کور ندی نے اپنی جامع میں بیان کیا ہے۔

حدیث تقلین کو 185 مخرجین حدیث نے بیان کیا ہے۔ جبیبا کہ ہم سابقداورات میں لکھ آئے ہیں۔ حدیث تقلین میں دو نکات خاص طور پر قابل غور ہیں۔

اول میر کہ پیغیر تھلم و دوات لے کر جو پچھ لکھنا چاہتے تھے اس کے لئے بھی پیغیبر نے پہی فرمایا تھا کہ'' لن تضلوا بعدی ''بعنی تم میرے بعد گمراہ ندہو گے۔ دوسرانکتہ بیہ کہ پیغیبر کے اہل بیت کوقر آن کا قرین قرار دیا ہے۔ یعن جس طرح قرآن کی پیروی اورا طاعت واجب ہے ای طرح اہل بیت کی پیروی اورا طاعت واجب ہے ۔ اور جس طرح قرآن کی پیروی میں ہدایت ہے ای طرح اہل بیت کی پیروی میں ہدایت ہے ۔ کویا اس طرح ہے پیغیبر نے اپنی ہدایت کا فرض پورے طور پرا واکر دیا اور امت کوگر ابی ہے بچانے والی چیزوں کوواضح الفاظ کے ساتھ نشاندہی کردی۔

### حضرت علی کو بلانا اوروصیتیں کرنا

جب آنخضرت کوہ تحریر نہ لکھنے دی گئی تو آپ نے حدیث تقلین کے ذریعہ اس چیز کا اعلان کر کے ، جس کی پیروی کر کے گمرا ہی ہے بچا جا سکتا ہے ، کسی کے ذریعہ علیٰ کو اپنے پاس بلوایا ۔ اوران ہے کچھ ہا تیں کیس جسے تا ری خروضتہ الاحباب نے ان الفاظ میں تحریر کیا ہے۔

"فرمود بخوانید برادر من علی را علی بیامد و
بیا لیس و م نشست ، حضرت سر خود را از بستر
برداست امیر در شیب بغل و م در آمده سر مبار کش را
بر بازو م خویش نهاد و آن سرور فرمود ام علی فلان
یهودی پیش من چندیس مبلغ دارد که از و م برانم
تجهیز لشکر اسامه قرض گرفته بودم زنهار که و م از
ذمه من اداکنی و ام علی تو اول کسم خواهی بود که
برلیب حوض کوشر بسی و بعد از من بسم امور
مکروه بشو خواهند رسید باید که دل تنگ نشوی و
طریق مصابرت پیش گیری ، و چون بینی که مردم

دنیا را اختیار کردند توباید که آخرت را اختیار کنی " البلاغ المین جلداول ص 264

بحوالدنا ريخ روضة الاحباب

ترجمہ: آنخضرت نے فرمایا گدمیرے بھائی علی کو بلاؤ۔حضرت علی آئے اور آپ کے سر ہانے بیٹھ گئے۔آنخضرت نے اپناسر تکمیہ سے اٹھایا اور حضرت علی کواپنی بغل میں لے لیا اور آخضرت کی سر ہانے بیٹھ گئے۔آنخضرت کے اپناسر تکمیہ سے اٹھایا اور حضرت کا سر حضرت علی فلال یہودی سے اور آنخضرت کے اس حضرت کے اور آنخضرت کے خرم مایا اے علی فلال یہودی سے میں نے تجمیز جیش اسامہ کے لئے کچھ قرض لیا تھا۔ویکھ وضرور بالضروراس کوتم میری طرف سے اوا کردینا۔

ا علی تم پہلے و و شخص ہو گے جوحوض کوڑ پر میرے پاس پہنچو گے ۔میرے بعد تم کو بہت سے مصائب اور تکالیف پہنچیں گئ تم کوچا ہے کتم اس میں دل تنگ ندہوما اور صبر کرما ۔اور جب دیکھو کہ لوکوں نے دنیاا ختیار کرلی ہے قوتم آخرت کواختیار کرما ۔

یہ بات صاف ظاہر ہے کہ لشکرا سامہ حکومت کی طرف سے جارہا تھا۔لہذااس کے قرضے کی اوائیگی آپ کے بعد آپ کے حکمران ہی کی ذمہ داری تھی لیکن چونکہ اصحاب کا حال دیکھے بچکے تھے۔لہذا ساتھ ہی ہی بھی بتلا دیا کہ میر سے بعدتم کو بہت سے مصائب اور تکالیف پہنچیں گئم اس سے دل تھک نہ ہونا اور صبر کرنا۔

اور یغیبر گلیہ جملاقو خاص طور پر قابل غور ہے اور ہا رہار پڑھنے کے لائق ہے کہ آپ
نے علی سے فرمایا: جب ہم دیکھو کہ لوگوں نے دنیاا ختیار کرلی ہے تائم آخرت کو اختیار کریا۔
کویا پیغیبر نے واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ میر ہے بعد جو پچھ ہونے والا ہے وہ دنیا
بی دنیا ہے۔ اور وہ سب پچھ دنیاوی افتد ارکے لئے کیاجانے والا ہے۔ اس کا دین ہے کوئی
تعلق نہیں ہے ۔ پیغیبر اکرم نے اپنی و فات کے دن تک امت کی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا
۔ اور بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بھی پیغیبر نے جوہا ہے کہ اس میں بھی ہدایت کا نور ہے اور پیغیبر

ا کرم کی ایک ایک بات اورایک ایک کام میں ہدایت کاسر چشمہ ہے۔

کونکہ آخری دن تک وحی کاسلسلہ جاری رہااواس سرچشمہ ہدایت ہے وحی اللی کی روشنی میں ہدایت ہے وحی اللی کی روشنی میں ہدایت کے پیشمے چھو شتے رہے ۔ لہند اپنیفبر کی ہربات میں ہدایت کے متلاشیوں کے لئے ہدایت ہی ہدایت ہے ۔ کیونکہ اس طرح سے پیفبر کے بعد جو پچھ ہوگا چینہ آئے بیا تک وہل اسے کھول کر ساری امت کواس ہے آگاہ کر دیا۔

## پیغیبر کی حیات ظاہری کا آخری دن

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں تاریخ طبری کے ص 13-14 کے حوالے ہے لکھتے ہیں کہ:

"عین و فات کے دن آپ کی صحت اس قدر سنجل گئی تھی کہ لوکوں کو ہالکل صحت کا گمان ہوگیا تھا اور حضرت ابو بکر ای خیال ہے اپنے مکان کوجومد بیندمنورہ سے دومیل پر تھا والیس چلے گئے کیکن حضرت عمر و فات کے وقت تک موجود رہے ۔ آنخضرت نے 12 رہجے الاول دو شنبہ کے دن دو پہر کے وقت حضرت عائشہ کے گھر میں انتقال فرمایا۔ (الفارد ق شبلی شا 111) علامہ شبلی کے اس بیان کا ، جو انھوں نے تا رہنے طبری کے حوالہ سے نقل کیا ہے علامہ شبلی کے اس بیان کا ، جو انھوں نے تا رہنے طبری کے حوالہ سے نقل کیا ہے

ایک ایک فقرہ قابل غورہ۔ آپ فرماتے ہیں

نمبر 1: عین و فات کے دن ان کی حالت اس قد رستنجل گئی تھی کہلو کوں کوبا لکل صحت کا گمان ہو گیا تھا۔

نمبر2:حضرت ابو بکرای خیا<mark>ل ہے اپنے مکان کو جومد بیندمنورہ سے دومیل پر تھاوا پس چلے</mark> گئے۔

نمبر 3 بليكن حطرت عمر و فات كرونت تك موجو درب

نمبر 4: آنخضرت نے 12 رئے الاول دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کے

گھروفات بائی۔

قابل غوربات یہ ہے کہ جب آپ کی حالت اس قدر سنجل گئ تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکر بھی بالکل مطمئن ہو گئے تھے کہا ہے پیغیبر کالکل ٹھیک اور ہالکل صحت یا ہے ہو چکے ہیں اورای خیال سے وہ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ تو پیغیبر کے دو پہر کے وقت یکا یک کیسے وفات ہا گئے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آنخضرت کے بالکل صحت باب ہونے کے باوجود حضرت عمرائی گرنہیں گئے بلکہ وفات کے وقت تک وہیں موجود رہاور تیسرے بیامر سختیق طلب ہے کہ تینمبر نے کس کے گھر میں وفات بائی ۔اور پہلے ای تیسری بات کی تحقیق بیش کرتے ہیں کہ وہ گھرجس میں تینمبر نے وفات بائی کس کا تھا۔

## وہ گھر کس کا تھاجس میں پیٹمبر نے وفات پائی؟

یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیونکہ بعض شیعہ علاء کا کہنا ہیہ کہ آنخضرت صلعم نے حضرت فاطمۂ کے گھر میں و فات پائی اورا کش علاء کا کہنا ہیہ کہ آنخضرت نے حضرت عامنہ کے گھر میں و فات پائی جیسا کہ علامہ شیلی نے الفاروق کے ص 111 پر لکھا ہے کہ " عائشہ کے گھر میں و فات پائی جیسا کہ علامہ شیلی نے الفاروق کے ص 111 پر لکھا ہے کہ " انتخار ت نے 12 رہے الاول دوشنبہ کے دن دو پہر کے وقت حضرت عائشہ کے گھر میں انتقال فرمایا"

لیکن سیح محقیق ہے جو ہات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر حضرت فاطمہ کا تھا۔
اور نہ ہی حضرت عائشہ کا۔ بلکہ خود پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم الل گھر کے مالک تھے۔
البتہ پیغیبر مجوائف فیملی کے طور پر نہیں رہتے تھے بلکہ اپنی از واج کوعلیحدہ علیحدہ مجروں میں
رکھا ہوا تھا اور از واج کے درمیان عدل اور مساوات کومد نظر رکھتے ہوئے ہرزوجہ کے پاس
باری باری قیام فرماتے تھے۔ اور شب باشی کرتے تھے۔ اور کوئی زوجہ ان حجروں کی مالک

نہیں تھی اوراس پر سورہ احز اب کی آیت 28 شاہد ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ:

"ياايهاالنبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلاً" (الاتزاب-28)

اےرسول تم اپنی ہو یوں ہے کہہ دو کداگر تم دنیاوی زندگی اوراس کی آرائش اور زینت کی خواہاں ہوتو ادھر آؤ میں تم کو پچھ ساز وسامان دے کرشائنٹگی کے ساتھ (طلاق دے کر ) تمہیں رخصت کر دوں۔

یه آیت علام شیلی اوردوسرے تمام علاء کے زد کیک اس وقت ما زل ہوئی جب خیبر
کی فتح کے بعدا زواج نے مان و نفقہ میں وسعت واضا فداور کشادگی کے لئے تک طلبی کی۔
لہذا تیغیبر نے کہا کہ اگرتم آخرت کی طالب ہوتو ہمارے پاس تو بس بہی ہے۔
اگرتم زندگائی دنیا اوراس کاعیش و آرام چاہتی ہوتو میں تہمیں ایجھے طریقے ہے شا کست طور پر
طلاق دے کر دخصت کر دیتا ہوں۔

اس سے قابت ہوا کہ تمام ہی ازواج پیفیمر کے پاس زوجہ کی حیثیت سے مقیم تعیں اور پیفیمر نے انھیں علیحہ وہی علیہ وہی ارکھا ہوا تھا اوران جمروں کے مالک خود پیفیمرا کرم صلع ہتے ۔اور حضرت عائش نے حضرت فاطمہ زہرا کی طرح کوئی ہمہامہ بھی پیش نہ کیا جہاں تک ورقا کا تعلق ہے خود حضرت عائشاوران کے والدین رکوار نے پیفیمر کی طرف منسوب کر کے بیحد بیٹ حضرت فاطمہ کوان کے ورقہ ہے جمروم کرنے کے لئے بنائی تھی کہ بیفیمر نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہو کی وارث ہوتے ہیں اور نہ بی ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔لہذا حضرت عائش ورقد کی حقد ارتبیں بنتیں ۔البت قر آن نے جہاں اولا و کاور شدیان کیا ہے و ہاں ازواج کا ورقد جمال کوئی وارث میا ہے وہاں ازواج کا ورقد ہمال کی اور خصرت کی مطابق روضہ رسول میں جب امام حسن علیہ السلام نے شہاوت پائی اور بی ہم صیت کے مطابق روضہ رسول میں وفن کرنے کے لئے کے گئیں اور فرن کرنے کے لئے کے گئیں اور فرن کرنے کے لئے کے گئیں اور فرن کرنے کے لئے کے گئیں اور

مروان نے فرزندرسول کے جنازے پرتیریرسائے ای لئے عبداللدا بن عباس نے کہا تھا کہ
تجملت لبغلت ولو عشت تفیلت لک التسع من الشمن فی کل نصر فت
لینی اے محترمہ تم کل آواونٹ پرسوار ہوکر آئی تھیں آئے فچر پرسوار ہوکر آئی ہواورا گرتم کچھاور
زندہ رہیں تو تم ہاتھی پر بھی سوار ہوکر آؤگی تہارا آٹھویں حصد میں سے نوال حصد بنتا ہے گر
تم سارے پر بی قابض ہوگئی ہو۔

اس شعر میں عبداللہ بن عباس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ازداج کا ورث آ شھواں حصد ہوتا ہے ۔ اور نوازواج جو پیغیم ' نے پیچے چھوڑی ان سب کابہتر وال حصد بنتا ہے اور باقی اولا دیس سے دوسر ہے درخ کا تھا۔ مگرا قدّار میں آ کر ہر چیز پر غاصبانہ قبضہ کرلیا ۔ اور خودا پی مرضی سے پیغیم ' مملکیتی مکان کو حضرت عائشہ کا گھر کہنا شروع کر دیا ۔ لیکن آنخضرت اپنے آخری ایا میں بیاری کے سبب اسی مکان میں رہائش پذیر رہے جس میں آپ بیارہ و کے تھے ۔ اور دوسری ازواج نے اس بات کی اجازت و ب دی تھی کہ آپ نیارہ ہوئے تھے ۔ اور دوسری ازواج نے اس بات کی اجازت و ب دی تھی کہ آپ نیارہ کے مالکہ خود آنخضرت مسلی اللہ علیدہ آلہ تھے نہ کہ حضرت عائشہ اور آنخضرت نے اس میں فرن ہوکر اپناما لکا نہ قبضہ معلی اللہ علیدہ آلہ تھے نہ کہ حضرت عائشہ اور آخضرت نے اس میں و فات کے دن تک اس مکان میں رہے جس میں حضرت عائشہ کور کھا ہوا تھا ۔ لہذا اس با ت کو کہ آخضرت نے کہنے مکان میں رہے جس میں حضرت عائشہ کور کھا ہوا تھا ۔ لہذا اس با ت کو کہ آخضرت نے کہنے مکان میں رہے جس میں حضرت عائشہ کور کھا ہوا تھا ۔ لہذا اس با ت کو کہ آخضرت نے کہنے و فات بائی حضرت عائشہ ہی محی حطور پر بیان کر سکتی ہیں ۔

### المخرى دن كى واردات

پیفیبرا کرم صلعم نے کیے وفات پائی اس کو حضرت عائشہ نے اپنے والد برزر کوار حضرت ابو بکر کی آمد پرخووان ہے جس طرح سے بیان کا ہے اسے سیجے بخاری میں حضرت عائشہ کی زبانی چار مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ ہم اس کی روایت کی

اصل عبارت کوسیحے بخاری معیر جمد جلد سوم با ب416،الدود' مس 276 حدیث نمبر 665 نے نقل کرتے ہیں

نمبر 1: ان اب بكر رضى الله عنه قبل النبى صلى الله عليه وسلم و هو ميت. قال و قالت عائشه لدونا ه في مرضه فجعل يشبر الينا ان لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما افاق قال الم انهكم ان لا تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال ما يبقى في البيت احد الالدوا انا انظر الا العباس فانه لم يشهد " مجيح بخارى مترجم طبح سعيدى جلد سوم باب 416

"اللدود"ص 276صديث 665

ترجمہ: حضرت ابو بکرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابوسہ لیا جبکہ آپ و فات پا چکے تھے۔ حضرت عائشہ کابیان ہے کہ ہم نے آپ کی بیماری میں آپ کے مندمیں دوا ڈالی ۔ آپ اشار ہے ہم لوگوں کو منع فر مانے گئے کہ میر ہمند میں دوا نہ ڈالو۔ ہم نے سمجھا کہ مریض دوا کو ہر آ جھتا ہی ہے چنا نچے دوا ڈالدی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ فر مانے گئے کیا میں نے تم کومند میں دوا ڈالنے ہے منع نہ کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تو معمولی مریضوں جیسی کرا ہیت بچھتے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ گھر میں کوئی شخص میرے سامنے وہ دوا پلائے جانے ہے نہ فی سیکے گا سوائے عباس کے کہ دوائی میں شر یک نہ تھے۔

نمبر 2: یہی حدیث دوسرے مقام پر سیح بخاری مترجم مطبع سعیدی جلد دوص 704 حدیث نمبر 1576 پربھی درج ہے۔

نمبر3: یمی حدیث سیح بخاری مترجم مطبع سعیدی جلد سوم باب 1009 حدیث 1780 ص 659 میں تیسرے مقام پر درج ہے جس کاعنوان ہیہ۔

> " القصاص بين الرجال و النساء في الجراحات " يعنى مردول اورعوتول مين جراحات متعلق قصاص كے بارے ميں

نمبر 4: اور یمی حدیث ندکورہ سیح بخاری متر جم مطبع سعیدی جلد سوم باب 1016 ص 662 حدیث نمبر 1790 ربھی درج ہے جس کاعنوان میہ ہے

" اذا اصاب قوم من رجال هل يعاقب او بقصص منهم كلهم " جب چندلوگ ايك شخص گوتل كردين قو كياان سب سے بدله يا قصاص ليا جائيگا۔ اس روايت سے جومجے بخارى ميں حضرت عائشہ سے چار مقام پر روايت ہوئی ہے تی باتوں کا صحیح علم ہوتا ہے

نمبر1: پہلی ہات جواس روایت سے ٹابت ہے وہ بیہ کہ حضرت عائشہ نے بیر بیان اس وقت دیا جب حضرت ابو بکر آنخضرت کی رحلت کے بعد گھر سے تشریف لائے اور آپ کو بوسد دیا جبکہ آپ وفات ہا چکے تھے۔حدیث کے الفاظ بیر ہیں۔

" ان اہا بکر رضی الله عنه قبل النبی صلی الله علیه وسلم وهو میت " حضرت ابو بکرنے آپ کے چہرہ مبارک کابوسہ لیا جبکہ آپ وفات پا چکے تھے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صبح کے وقت ہا لکل مطمئن ہوکر گئے تھے کہ آنخضرت اب ہالکل صحت پاپ ہو چکے ہیں۔

نمبر 2: دوسری بات بیہ ہے کہ پیغیمر کودہ دوا پینے کے لئے پیش نہیں کی گئی جبکہ آپ صحت یا ب
ہو چکے تھے اور حضرت ابو بکر مطمئن ہو کر چلے گئے تھے۔ بلکہ زیر دی مند میں ڈالی گئی تھی اور کسی
ایک نے نہیں بلکہ کئی مردوں اور تورتوں نے ال کر ڈالی تھی بیہ بات ' کد دما ہ' ہے ٹا بت ہے
نمبر 3: تیسری بات بیہ ہے کہ زیر دی بھی بلامز احمت کے نہیں ڈالی بلکہ پیغیمر کرد کتے رہے منع
کرتے رہے اور اشاروں ہے کہتے رہے گر پھر بھی پیغیمرا کرم کے مندمیں وہ دواا عڈیل بی
دبی بیہ بات: ف ج عل یشیو الینا ان لا تلد و نی' ہے ٹا بت ہے۔ یعنی پیغیمرا شاروں
ہے ہمیں رد کتے رہے کہ میر سے مندمیں بیدوا ندڈ الو۔

"يشير االينا "بين" الينا "جمع كاصيغه إور" لا تلدوني "بجي جمع كا

صیغہ ہے بعنی کی افراد نے پیغیبر کول کر ڈھایا ہوا تھا اور زیر دی ان کے طلق میں دواا عزیل رہے تھے اور پیغیبر کی اس کے باوجود منہ سے کچھ بول نہ کتے تھے بلکہ اشاروں سے منع کررہے تھے اور پیغیبر کی مزاحمت کے باجود انھوں نے اس دوا کو پیغیبر کے منہ میں اعزیل ہی دیا۔

نمبر 4: چوتھی بات ہیہ کہ جواس روایت سے قابت ہے کہ جب انھوں نے پیغیر کوچھوڑا او آپ نے فرمایا 'کہ کیا میں نے تم کومنع نہیں کیا تھا کہ تم مجھے ہوتا آپ کے میں نہا تھا کہ کہ مجھے ہووانہ پلا ہوئیہ بات پیغیر کے ان الفاظ سے قابت ہے " السم انھے کہم ان الا تسلمونی " بیغیر کے اس ارشا و میں انھے کہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اور لا تلد و فی بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اور لا تلد و فی بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اور لا تلد و فی بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اور لا تلد و فی بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اور لا تلد و فی بھی جمع کا صیغہ ہے بھی جو لوگ مل کروہ دوا پیغیر کے صلق میں انڈیل رہے تھے اور جنہیں پیغیر آ منع کررے تھے و رکئی افراد تھے۔

عالانکہ آنخضرت آخری دن استے سنجل گئے تھے کہ آپ کی صحت کا گمان ہوگیا تھاادر حضرت ابو بکر بھی بالکل مطمئن ہوکرا ہے گھر چلے گئے تھے۔اس حالت میں اگر دوا پلانی ہی تھی تو حضرت عائشہ خود حضرت کی خدمت میں پیش کر کے فرما تین کہ لیجے دوا لی لیجے ' نمبر 5: پانچویں بات میہ ہے کہ حضرت عائشہ نے میہ جواب دیا کہ مریض تو دو اپنے ہے کراھیت کرتا ہی ہے اس لئے زہر دکتی دوایلائی گئی۔

قابل غورہات ہیہ کہ پیغیبرا کرم تقریباً دیں یا تیرہ دن سے بیار بیلے آرہے تھے

کیااس بیاری کی حالت میں پیغیبر کو کی کوئی دوا پلائی گئی ؟ یائیس پلائی گئی۔اگر پیغیبر کودوا

پینے ہے کراھت ہوتی تو ان تیرہ دنوں میں بھی اگر پیغیبر کودوا پینے کے لئے دی جاتی تو پیغیبر

اس وفت بھی کراہت کا مظاہرہ ضرور کرتے اور اس کا بھی کہیں ذکر ہوتا ۔اور اگر بیاری کی
حالت میں دوانہیں پلائی گئی تو اب صحت یاب ہونے کے بعد زیر دئی کیوں پلائی گئی ؟ اور منع

کرتے رہنے کے باوجووز ہر دئی حلق میں کیوں اور بلی ؟

نمبر 6: چھٹی ہات عجیب وغریب ہے بیعنی پیغیر سے فرمایا کہ گھر میں کوئی ہاتی ندرہے سب کو وہی ددا پلا وُجو مجھے زیر وی پلائی گئی ہے سوائے عہاس کے جواس وفت موجو دنہیں تھے۔

یہ بات بجیب وغر بیباس کئے کہ پیغیرا کرم نبی ،رسول ،امام اور خاتم الانبیاء جیسا عظیم انسان تو رہاا یک طرف کوئی معمولی ہے معمولی انسان بھی الیمی بات نبیس کرسکتا کہاس کی بیاری کی حالت میں اس کے عزیز واقر ہا اور بیمار دارتو اسے بیمای کی حالت میں دوا پینے کے لئے دیں اور وہ یہ کیے کہ جن لوکوں نے جھے دوا پلائی ہے انہیں بھی وہی دوا پلائی جائے میں دیتا جے ہمیں تو کوئی ضدی ہے ضدی او رہا بچھے ہے گئے میں ایسا و کھائی نہیں دیتا جے زیر دی تو اپلائی جائے وہ کہ ہمیں تو کوئی شدی ہے کہ جنہوں نے جھے بید دوا پلائی ہے انھیں بھی وہی دوا بلائی جائے۔

لائی جائے۔

اوراس روامیت میں ایک لفظ بھی ایسانہیں ملتا جس سے بیرٹا بت ہوتا ہو کہ پیغمبر کے بیہ کہنے ریکسی کو بھی وہ دوایلائی گئی ہو۔

معلوم ایماہوتا ہے کہ پیغیبرا پنی اس بات کے ذریعہ دنیاجہان کے انسانوں کو فورو فکر کی دوت دے رہے تھے کہ جھے جو چیز دوا کے ام سے زیر دی پلائی گئی تھی وہ دوانہیں تھی بلکہ کوئی اور چیز تھی جسے میرے کہنے کے باوجود کسی نے نہ بیا۔ جبکہ روایت کے الفاظ میہ بلکہ کوئی اور چیز تھی جسے میرے کہنے کے باوجود کسی نے نہ بیا۔ جبکہ روایت کے الفاظ میہ بلکہ کی جھے لوکوں نے ال کرزیر دی بنا سے بیل کرزیر دی بیلے بیش نہیں کی گئی بلکہ کچھے لوکوں نے ال کرزیر دی بیلے بیش نہیں کی گئی بلکہ کچھے لوکوں نے ال کرزیر دی بیلے بیش نہیں کی گئی بلکہ کچھے لوکوں نے ال کرزیر دی بیلے بیش نہیں کی گئی بلکہ کچھے لوکوں نے ال کرزیر دی بیلے بیش نہیں کی گئی بلکہ کچھے لوکوں نے ال

نمبر7: سانویں بات سے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ 'وا نا انتظار ''لعنی میں ویکھا ہوں کہم وہی دوایتے ہویائییں۔

اگر پیغیبر کے کہنے پروہ دواسب کو پلائی گئی ہوتی تو ضرور حضرت عائشاس کو پھی بیان فرما تیں کہ پھر ہم سب نے پیغیبر کی نظروں کے سامنے اس دوا کو پی کر دکھایا۔ نمبر 8: آٹھویں ہات بیہ ہے کہ پیغیبر صلعم نے ''الاالعباس فاندلم پھھد'' کہد کر بیہ تلا دیا کہ چونکه حضرت عباس اس جرم میں شریک نہیں تھے لہذا ریسز اانھیں نہیں دی جاسکتی ۔

"الا العباس فانه لم یشهد" کالفاظ ہے یہ کا بات ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر آخضرت کی حالت و کھے کراور مطمئن ہوکر چلے گئے تھے ای طرح حضرت عباس اور بنی ہاشم کے دوسرے افرا داورا ہل بیت پیغیم بھی کچھ دیر کے لئے مطمئن ہوکر چلے گئے تھے ۔ حضرت عباس اس وقت اور نے جب گھر میں ہو جودافرا دا تخضرت کو وہ دوا پلا چکے تھے اورا ہل بیت پیغیم اس وقت واپس آئے جب آخضرت حالت احتفار میں تھے اورا ہل بیت پیغیم اس وقت واپس آئے جب آخضرت حالت احتفار میں تھے اس عرصہ میں گھریر موجودافرا دا کا دا وُچل گیا اورانہوں نے موقع کو غیمت جان کرزیر دی پیغیم کے حال میں وہ دوا انڈیل دی۔

نمبر 9: نویں ہات قضا وقد رکاوہ کا رہامہ ہے جس میں اس نے امام بخاری ہے سیجے بخاری میں اس حدیث کاایک عنوان میلکھوا دیا کہ:

" القصاص بين الرجال و النساء في الجراحات "
د العنى مردول اور عورتول من جراحات معلق قصاص كيار سريين" ا درا يك عنوان ما كهوا ويا

" اذا اصاب قوم عن رجال هل بعاقب او بقتص منهم كلهم"

یعن جب كسي كو پچه لوكول كی طرف ہے كوئی زخم پنچ یاوه الے آل كردين تو كیا

ان سب كومزا دى جائے ۔ اورسب ہے بى بدلہ اورقصاص لیا جائے گا۔

مسجح بخاری مترجم مطبع سعیدی بابت 1016ص 662

حديث نمبر 1790

نمبر 10: اوردسویں بات بیہ ہے کہاس واردات کے بعد پیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس دار فائی سے عالم جا دوائی کی طرف کوچ کر گئے۔ جبکہ حضرت عمر و ہیں پرموجود تھے اوردوا پلانے والوں کے ساتھ شریک تھے۔" انا للہ و انا الیہ راجعون "

# اس روایت میں تبدیلی اور اس کے اسباب

پینیم کودوا پلانے کی بیردایت حضرت عائشہ ہے مروی ہے اور سی می اور سی میں چاری میں چار مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت درج ہے۔ جن کے حوالے ہم نے اوپر درج کردیے ہیں اور سیاس روایت کا اولین اور متند ماخذ ہے۔ اور خود دوا پلانے والی ایک ہستی اس کو بیان کررہی ہے۔

لیکن بیرروایت ایسی نتھی کہ جس کو دیکھ کر ہر صاحب عقل وشعورشش و پیچ میں متبلا نہ ہواورا ہے اس بارے میں کوئی تشویش لاحق نہ ہواورا ہے پڑھ کر پہلی نظر میں اسے وال میں کچھ کالا کالانظر نہ آئے۔

لہذا ابعد میں آنے والے موزمین اور سیرۃ نگاروں نے اس میں مختلف تبدیلیاں
کیس۔افراد کے ام بدلے مرض کا مام بدلا، نسختر تحویز کرنے والے بتائے گئے اور دوابلانے
کی بجائے کان میں ڈالنا بتایا گیا۔ مگرغور کرنے والوں کوصاف نظر آجا تا ہے کہ بید گھڑا ہوا
جھوٹ ہے اوراصل روایت وہی ہے جو دوابلانے ہے متعلق حضرت عائشہ ہے تھے بخاری
میں مروی ہے۔ ہم مثال کے طور پر سیرۃ ابن ہشام متر جم اردو سے اس گھڑی ہوئی اور تبدیل
شدہ روایت کو خمونہ کے طور پر بیان پر قابن ہشام متر جم اردو سے اس گھڑی ہوئی اور تبدیل

سیرۃ ابن ہشام میں'' درد کی شدت اور آپ کے کان میں دوائی ڈالنے'' کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:۔

''پھر آپ منبر سے اتر کرا ہے تجر ہے میں دافل ہوئے ، درد کی اس قد رشدت ہوئی کہآپ کونش آگیا۔اورآپ کی سب از واج اور مسلمانوں کی عورتیں جن میں اساء بنت عمیس بھی تغییں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے باس جمع ہوئی اور حضرت عباس بھی موجود تھے۔ پس حضرت عباس کی اور سب حاضرین کی بیرائے قرار بائی کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں دوا ڈالیں ۔ چنانچہ ڈال دی گئی۔ سیرۃ ابن بشام مترجم اردوص 699 اس روایت کی بیربات خاص طور پر ذہن میں رہے کہ اس میں اور ہاتوں کے علاوہ بیکھا گیا ہے کہ:

حضرت عباس بھی موجود تھے پس حضرت عباس کی اورسب حاضرین کی بیرائے قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں دواڈ الیس چنانچہ ڈال دی گئی۔

لیعنی حضرت عباس موجود بھی تضاوراس کام میں شریک بھی تھے۔اس کے بعد ''سب گھروالوں کے کان میں دوائی ڈالنے کا تھم'' کے عنوان کے تحت لکھاہے کہ:

جب حضور سلی الله علیہ وسلم کو ہوش آیا تو دریافت فرمایا کہ یہ کاروائی کس نے کا ہے۔ سب نے عرض کی حضور سلی الله علیہ وسلم بیدوا آپ کے بچاعباس نے ڈالی ہے اور بیدوا مہاجرات عورتیں ملک جش سے لائی تھیں۔ حضور نے فرمایا۔ بیچر کت تم نے کیوں کی۔ عباس نے عرض کیا ، یارسول اللہ ہم کو خیال ہوا کہ حضور کو شاید ذات الجحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیابیا مرض ہے کہ خدا مجھ کواس مرض سے تندرست نہ کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ اس وقت گھر میں جس قدر لوگ موجود ہیں سوائے میر سے بچا کے سب کے کانوں میں بیدوا ڈالی جائے۔ چنا نچے میمونہ جواس روزروزہ دارتھیں ان کے کان میں بھی دوائی ڈالی گئی۔ سیر قابن ہشام متر م اردود میں 700

اس روابيت ميں چند باتنیں خاص طور پر قابل غور ہیں

نمبر 1: پیغمبر کے بید پوچھنے پر کہ بید کاروائی کس نے کی سب نے عرض کیا بید دوا آپ کے پچا عباس نے ڈالی ہے۔

نمبر2 بحضورنے فرمایا ، بیچر کت تم نے کیوں کی عباس نے عرض کیایا رسول اللہ ہم کوخیال ہوا گرآپ کوشاید ذات الحصب ہے۔

نمبر 3: حضورصلی الله علیه و اله وسلم نے فرمایا اس وفتت گھر میں جس قدر لوگ موجود ہیں

سوائے میرے بچھا کے سب کے کا نوں میں وہی دوا ڈالی جائے۔ نمبر 4:حصرت میمونہ جواس روزروزہ دارتھیں ان کے کان میں بھی دوا ڈالی گئے۔

معلوم نہیں اس گھڑی ہوئی روایت کی کس کس بات پر تعجب کیا جائے جو حضرت عائشہ سے مروی روایت کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لئے گھڑی گئی ہے۔اس علاج پر تعجب کیا جائے یا اس طرز علاج پر تعجب کیا جائے ۔اس تشخیص پر تعجب کیا جائے یا گنہگار کو چھوڑ کر بے گنا ہوں کو مزا دینے پر تعجب کیا جائے۔

پیغیر کوئش آیا منبرے ازنے کے بعد تشخیص بیہ ہوئی کہ بیزات الجمب ب اور دوائی ڈالی گئی کان میں اور وہ دوا مہا جرات عورتیں ملک جش سے لائی تھیں اور دوا ڈالی آپ کے بیچاعباس نے لیکن پیغیر کے تھم سے گھر میں جتنے افرا دموجود تھے ان سب کے کانوں میں دوا ڈالی گئی حتی کہ بیچاری میمونہ جو روز ہسے تھیں انھیں بھی نہیں بخشا گیا ۔ گر حضرت عباس کے کانوں میں دوا نہ ڈالی گئی ۔ انھیں چھوڑ دیا جنہوں نے اصل جرم کیا تھا۔ اور پیغیر کے کانوں میں دوا ڈالی تھی ۔

اس راوی کوچاہیے تھا کہ اس روایت کے گھڑتے وقت یا تو حضرت عائشہ کی روایت کے گھڑتے وقت یا تو حضرت عائشہ کی روایت کی کم از کم بیہ بات قائم رکھا کہ حضرت عباس اس وقت موجو ذبیس تصاور بہی وجہ بتلا کر پیغیبر کے انھیں مشقط کیایا پھر انھیں مشقط نہ کرتا اور دوقطرے ان کے کانوں میں بھی ڈلوا دیتا۔ کیونکہ حضرت عائشہ والی روایت میں پیغیبر نے واضح طور پر بیہ کہا تھا کہ وہ اس کا روائی کے وقت موجو ذبیس تصال لئے پیغیبر نے انھیں مشقط رکھنے کا حکم دیا تھا۔ مگر یہاں تو مشقط رکھنے کا حکم دیا تھا۔ مگر یہاں تو مشقط رکھنے کی کوئی وجہ بیس تھی وہ اس روایت کی رو سے موجو دبھی تھے، دوا بھی انھوں نے ہی ڈالی محقی کے لیے انساف تو بیتھا کہ صرف انہیں کے کان میں دوا ڈلوائی جاتی ۔

اگرچہ میہ ہات کسی بھی معقول انسان کے لئے قابل تسلیم ہیں ہے کہ اس کے مدر داور تیار دارتواس کی بھدر دی میں دوایلا کمیں یا کان میں ڈالیس یا حلق میں اعثر بلیس اور وہ

یہ کیے کہ جنہوں نے دوا پلائی ہے یا کان میں ڈالی ہے۔ان سب کو ہی دوا پلا وُان سب کے کہ جنہوں نے دوا پلا وُان سب کے کان میں بھی وہی دوا ڈالو عظمت ناموں رسالت کا بیرحلیہ پیغیبر کے بعد ہرسرا قنڈ ار آنے والوں کو بچانے کے لئے بگاڑا گیا ہے اورغیروں کوعظمت ناموں رسالت کے خلاف جنناموا دمہیا کیا گیا ہے وہ سب مسلمانوں نے ای مقصد کوحاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔

#### أتخضرت كيوفات كاحال

آخر وہ وفت قریب آگیا جب ساری دنیا میں ہدایت کا نور چکانے والا اپنے رفیق اعلے کے پاس سدھارنے کی تیاری کررہاتھا کہ حضرت پرموت کی خشی طاری ہوگئی۔ علامہ ابن شہر آشو باپٹی کتاب مناقب میں لکھتے ہیں:

حضرت پر پھر عشی طاری ہوگئی حضرت فاطمۃ رونے لگیں جب عش ہے آئے کھلی آؤ فرمایا ۔اے فاطمہ میرے قریب آؤ پھر آپ نے کوئی بات ایسی ان ہے کہی کہ ان کے چرے سے خوشی محسوں ہوئی۔ مجمع الفصائل ترجمہ منا قب ابن شہر آشوب ص 117 اور علامہ سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت عائشہ میں حضرت عائشہ کی زبانی یوں تج رفرماتے ہیں کہ:

' محضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم سب بیویاں آپ کے باس تغییں کہ فاطمہ سامنے ہے آئیں ۔ بالکل ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حال تھی ۔ ذرا بھی فرق نہ تھا آپ نے بڑے تاک ہے بلاکریاں بٹھالیا پھر چیکے چیکے ان کے کان میں پچھ کہا۔ وہ رونے لگیں۔ ان کی بے قراری دیکھ کرآپ نے پھران کے کان میں پچھ کہاو ہ مینے لگیس۔

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے کہا'' فاطمہ تمام ہیو یوں کوچھوڑ کرصرف تم

ہے ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز کی با تیں کہتے ہیں ۔اورتم روتی ہوآپ جب اٹھ
گئے قو میں نے واقعہ دریا فت کیابولیں میں اپنے باپ کا راز فاش نہیں کروں گی۔ جب آپ
کا انقال ہو گیا تو میں نے دو بارہ کہا فاطمہ میر اجوتم پر حق ہاں کا واسطہ ویتی ہوں اس دن
کی بات مجھ سے کہد دو آھوں نے کہا بال اب ممکن ہے۔ میرے رونے کا سب بیتھا کہ آپ
نے اپنی جلد وفات کی اطلاع دی تھی ہیننے کا باعث بیتھا کہ آپ نے فر مایا '' فاطمہ کیا تم کویہ
پہند نہیں کہتم تمام دنیا کی عورتوں کی مر دارہو'' (سیرة عائش صدیقہ سے 83)

(بحوالہ مجے مسلم ہا بت الفصائل۔و مسجے بخاری ہاب من ماجی بین ایدی الناس) اور علامہ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں آنخضرت کی وفات کا حال اس طرح لکھا ہے۔

"اوریہ بھی مروی ہے کہ جمرائیل نے آنخضرت کے کہا کہ ملک الموت آپ تک آنے کے لئے اذن چاہتے ہیں۔ حالانکہ اُنھوں نے آپ سے پہلے کسی نبی سے اذن نہیں چاہا۔ اور ندآپ کے بعد ایسا ہوگا۔ حضرت نے اجازت دی آؤوہ وافل ہوئے اور سلام کیا اور کہا۔ اے احمہ خدانے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے تا کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ آیا میں قبض روح کروں یا واپس جاؤں فر مایا قبض کرلو۔

اب شہرآشوب نے سنن ابن ماجدا در مسند ابو یعلی کے حوالے سے پیغیبر کی رحلت پر حضرت فاطمۂ کے بین بھی لکھے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ:

"ابوعبدالله ملایہ نے سنن میں ۔ابویعلی موصلی نے مند میں کھا ہے کہ انس نے بیان کیا کہ فاطمہ علیماالسلام رورو کرکہتی تھیں۔بابا جان جبرائیل نے ہمیں سنائی سنادی ہے۔ اے بیار برزرکوار۔خدا کے سب سے زیادہ قریب ۔اے بابا جان اے جنت الفروس کے

ساکن۔اے وہاپ جن کی دعا کواللہ قبول کرتاہے

(مجمع الفصائل ترجمه مناقب ابن شهرآ شوب ص 118) بحواله سنن ابن ماجه ومسند ابو یعلی

## پغیبراکرم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا پہلا کام

اہل ہیت برغم کے پہاڑٹوئے ہوئے تصاور دو پیغیبر کے جسداطہر کے پاس ہیٹھے ہوئے غم سے نڈھال تھے لیکن پیغیبر کے اصحاب پیغیبر کے انتقال ہوتے ہی اقتد ارپر قبضہ کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہوگئے۔

جیسا کہ ممابق میں بیان کرآئے ہیں کہ علامہ بیلی نے تاریخ طبری کے حوالے سے بید کھا ہے کہ حضرت عروفات کے وقت تک حضرت عائشہ کے گھر میں ہی موجود رہے لہذا آپ کی وفات کا علم سب سے پہلے حضرت عمر کوہی ہوا ۔اوروہ آنخضرت کے انقال کے فوراً بعدا ہے جانے ابوا ہو جہ عہدا بوعبیدہ بن الجراح کے پاس پنچاورفر مایا ۔اپنا ہاتھ چھیلا و کہ میں تمہاری بیعت کروں ۔

اس واقعه کوابن سعدنے طبقات الکبری میں اس طرح لکھا ہے

" قال لما قبض رسول اله صلعم الى عمر ابا عبيده بن الجراح فقال ابسط يدك فلا بايعك فانك امين هذا لامة على لسان رسول الله فقال ابو عبيده لعمر ما رايت لك فهة قبلها منذ اسلمت اتبايعني و فيكم الصديق و ثاني اثنين " ابن معرطبقات الكبرئ ق-1

جلد 3 ص 128 -129

رسول خدا کے رحلت فر ماتے ہی حضرت عمر ابوعبید ہ بن الجراح کے باس آئے اور کہا کہ اپنا ہاتھ کچھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں کیونکہ تم اس امت کے امین ہوجیسا کہ رسول خدانے فرمایا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا کہ جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس کے قبل تم اس کے قبل تم اس کے قبل تم کو نہاں کے قبل تم کرد گے درآنحالیکہ تمہارے درمیان صدیق اور دد میں کا دوسراہے۔

اس خیال ہے کہ بغیراب بالکل صحت باب ہوگئے ہیں مدینہ ہے باہر دومیل کے فاصلہ پر
اس خیال ہے کہ بغیراب بالکل صحت باب ہوگئے ہیں مدینہ ہے باہر دومیل کے فاصلہ پر
اپنے گھر چلے گئے تھے اور حضر ہے بھر و فات کے و فت تک و ہیں موجود تھے لہذا انھوں نے
فوری کاروائی کے طور پر مناسب یہی سمجھا کہ حضر ہے ابو بکرتو معلوم نہیں کب تک آئیں گے
کہیں کام بگر ہی نہ جائے اور افشائے راز کے بعد خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا ہوا معاہدہ دھرا کا
دھراہی ندرہ جائے لبذا اس و فت فوری طور پر اپنے حلیفوں میں ہے ایک ابوعبیدہ بن الجراح
کی بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے ۔ اس ہے یہ بھی بخو بی اندازہ ہوجا تا
کی بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے ۔ اس ہے یہ بھی بخو بی اندازہ ہوجا تا
کی رحلت کے بعد فوری طور پر حکومت پر قبضہ کرلیں گے اور پھر یکے بعد دیگرے حکومت
کی رحلت کے بعد فوری طور پر حکومت پر قبضہ کرلیں گے اور پھر یکے بعد دیگرے حکومت
کریں گے ۔ لیکن شاید یہ طرنیس ہوا تھا کہ پہلے کون بنے گا ہے شاید ہرا یک اس بات ہے
ورنا تھا کہ بنگا کی حالات میں کیا ہے کیا ہوجائے ۔ چنا نچہ ای وجہ ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں
حضر ہے ابو بکر کے یہ کہنے ہو کہ:

"و قد رضیت لکم احد له لمین الرجلین فبایعوا الیهم شیتم فاخذه بیدی و بید ابی عبیده بن الجراح و هو جالس بنینا"

یعنی میں نے تمہارے لئے ان دونوں آدمیوں سے ایک کواس امر کے لئے پسند کیا ہے ۔ان میں سے جس سے جاہو ہیعت کرلواس کے بعد ابو بکرنے میرااور ابوعبیدہ کا ہاتھ پکڑااور ابو بکر ہم دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔

حضرت ابو بكركى اس بات حصرت عمرف اين ما يسنديد كى كا ظهاران الفاظ ميس كيا:

"فلم اكره مما قال غيرها ، كان والله ان اقدم فتضرب عنقى"
البلاغ المبين جلد دوس 100
البلاغ المبين جلد دوس 100
بحواله مي بخارى بابرهم الجيلى عن الزما
اذا حصينت الجزء الرابع ص 119-120

یعنی جو گفتگوابو بکرنے کی تھی اس سب کو میں نے پہند کیا سوائے اس ایک ہات کے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آ گے کیا جا وُاو رمیری گردن ماری جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تینوں معاہدا صحاب میں سے ہرایک دوسرے کو پہلے لانے کی کوشش کرنا تھا۔

جب پینیم کی رحلت کے عین بعد حضرت الوعبید ہ بن الجراح کے پاس جاکر میہ کہا کہ '' اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں' تو حضرت ابوعبیدہ نے اس سے اتفاق نہ کیا اور حضرت عمر کے سامنے حضرت ابو بکر کانا م لے کراس ہا ت کا اشارہ دے دیا کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر بہتر رہیں گے اوران کے بعد پھر ہم یکے بعد دیگرے حکومت سنجال لیں گے اور واقعات اس بات کی تقد دیگر نے تو مو نظر آتے ہیں حضرت ابو بکرنے تو اور واقعات اس بات کی تقد دیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت ابو بکرنے تو اپنے وقت آخر میں مہاجمہ بین وانعمار کی مخالفت کے باوجود حضرت عمر کواپنی جگہ وصیت کرکے طیفہ بنا ہی دیا تھا۔ اگر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح زندہ رہے تو حسب معاہدہ تیسرے نمبر پر فلے مانا تھا کہ:

"أن ادركنى اجلى و ابو عبيده حى استخلفته" سيرة امير المونين ص 375

بحواله مَا رَبِحُ الأسلام وْبِي جِلْد 2ص 23

لیمن اگرمیرے آخر وقت تک ابوعبید ہ زندہ رہے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کروں گا۔ اوراس بات کا اعادہ حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں بھی کیا جیسا کہنا ریخ

#### طبرى مين آياب كه:

" ان عمر بن الخطاب لما طعن قيل له يا امير المومنين لو استخلفته " استخلف لو كان ابو عبيده بن الجراح حيا "استخلفته " الح \_ البلاغ المبين بحوالة تاريخ طبرى الجاء المبين بحوالة تاريخ طبرى

#### الجزءالخامس 95

یعنی جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو ان ہے لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں انھوں نے کہا کس کوخلیفہ مقرر کروں ۔اگر آج ابوعبید ہ زند ہ ہوتے تو میں ان کوخلیفہ مقرر کرتا ۔

اکثر معتبر تاریخوں مثل تاریخ طبری ، تاریخ خیس ، تاریخ کابل اور تاریخ ابن فلدون میں یہ بھی آیا ہے کہ لوکوں کے کہنے پر حضر ہے جمر نے ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں کہنے کے بعد اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کواپنا فلیفہ بنا تا ۔ یہ بھی فر مایا کہ یا اگر معا ذابن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کواپنا فلیفہ بنا تا اگر سالم مولی حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کواپنا فلیفہ بنا تا اگر سالم مولی حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کواپنا فلیفہ بنا تا اگر سالم مولی حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کواپنا فلیفہ بنا تا ۔ حالانکہ معا ذابن جبل انصاری تھے اور قبیلہ بن اوس سے تعلق رکھتے تھے اور سالم مولی حذیفہ حضر ہے حذیفہ کے آزاد کر دہ غلام تھے ۔ جبکہ پیغیبر نے یہ فر مایا تھا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قریش ہے ہوں گے یہ بات سلیم بن قیس ھلالی عامری کوئی کی اس روایت کی تا سُیر کرتی ہے کہ افشائے را ز کے بعد ان پانچوں حضرات نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ عہد کیا کہ حکومت کو حضرت علی کے پاس نہ جانے دیں گے ۔ اور نبوت و خانہ کا بیک خاندان میں نہیں ہونے دیں گے ۔ ور نبوت و حکومت کو ایک بی خاندان میں نہیں ہونے دیں گے ۔

اگر چیستیفه بنی ساعد ہ میں حکومت اورافتد اردسلطنت کے سوااور کوئی بات نہیں مختی کی کا بات نہیں مختی کی کا بات نہیں مختی کی کا بات کی بات کی کا بات کا بات کا بات کا بات کا بات کا باتوں کو دیا ہوں کو باتوں کو دید بھی دے دیا اور انہیں پیغمبر سے بھی زیا وہ سیجھنے گئے ۔ چنا نچیو وہ پیغمبر اکرم کی باتوں کو درجہ بھی دے دیا اور انہیں پیغمبر سے بھی زیا وہ سیجھنے گئے ۔ چنا نچیو وہ پیغمبر اکرم کی باتوں کو

حضرت عمر کےافعال ہے پر کھتے ہیں،حضرت عمر کےافعال کو پیغیبرا کرم کےاحکام واقوال ے نہیں جانچتے ۔اگر حصرت عمر کے افعال کو پیغیبر کے اقوال کے خلاف باتے ہیں تو پیغیبر کے اقوال کی تاویل کرتے ہیں حضرے عمر کے افعال میں غور نہیں کرتے۔ چنانچہ پیغیبر کی مشہورحدیث تو پتھی کیمیرے جانشین سب کے سب قریش ہے ہوں گے۔لیکن وہ حضرت عمر کے اس اعلان کو پیغیبر کے بیان کے خلاف ہونے پرسشستدررہ گئے کہ معاذا بن جبل تو انساری تھاورسالم مولی حذیفہ ۔حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔لہذا انھوں نے حضرت عمر کے اس مخالف بیان میں غورنہیں کیا بلکہ پیغیبرا کرم میں صدیث مبارک کی ناویل کرنے پراتر آئے تا کہ حضرت عمر کے اس بیان پر کسی کوغور کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ا تفاق ہے بی عباس کے آخری ہا دشاہ متعصم باللہ تک جتنے حکمر ان تھے وہ سب کے سب قریش ہے ہوئے کیکن جب تا تاریوں نے بغدا د کی حکومت کا تاخت و تا راج کر دیا اورخود تحكمران بن گئے اوران میں ہے بعد میں آنے والے حکمر ان مسلمان ہونے پر سلطنت عثمانیہ تركيد كے نام سے حكومت كرنے لكے جن كے آخرى خليفه سلطان عبدالمجيد كا تخت تركى كے مصطفیٰ کمال ا ناترک نے الٹا یہر حال یہ بھی سب خلیفہ کہلانے لگے ۔مگر چونکہ وہ قریش ہے نہیں تھے لہذاا بن خلد وق کوھفر ہے عمر کے اس اعلان پر پیغیبرا کرم کی حدیث کی ناویل کا بہاندل گیا جسے مولانا مودو دی نے اپنی کتاب ''خلافت وملوکیت'' میں بہت سرا ہااور الائمة من قریش کی ناویل کاموقع نا ناریوں کے برسرا فتدارا نے کے بعد ہاتھ آیا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوان کی کتاب خلافت وملوکیت کاصفحہ نمبر 255 جہاں پروہ ابن خلدون ے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

''ورنداگر بیر منصب غیر قریش کے لئے شرعا ممنوع ہوتا تو حضرت عمر اپنی و فات کے دفت میر ند کہتے کداگر حذیفہ کے آزاد کردہ غلام زندہ ہوتے تو میں ان کواپنا جانشین تجویز: کرتا۔

خلافت دملوکیت 255 رسول اکرم کی و فات ہے انکار اور لوگوں کوتل کی دھمکیاں

حضرت عمر پیغیبراکرم کی رحلت کے فورالعدالوعبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچ اوران سے کہا کدا پناہاتھ پھیلا و میں تمہاری بیعت کروں۔ بیاب سن کر حضرت الوعبیدہ بن الجراح نے حضرت الو بکر کاما م تجویز کیالہذا حضرت عمروالیں و ہیں پر آگئے جہاں ہاتی لوگ پیغیبر کی و فات کی خبر سن کر مجدنیوی میں اکتابے ہوئے تھے۔

پیغیبراسلام کی و فات ہے مدینہ پرسوکوارا نہسکوت طاری تھا۔ ہرگھر ماتم کدہ تھا
اور ہرشخص انتکبارتھا۔ مسلمان مسجد نبوی کے اندراو راس کے گردو پیش جمع ہتے ۔اوران کی
حسرت بھری نظریں اس جحرہ کی طرف رہ رہ کراٹھ رہی تھیں جہاں ہادی عالم کی نعش مبارک
رکھی ہوئی تھی اور مالدو شیون کی کوئے میں ۔ ہرشخص غم واندوہ میں ڈوبا ہوااو رفکروت تولیش میں
کھویا ہوا تھا کہنا گاہ حضرت عمر نے ابوعبیدہ بن الجراح کے باس سے آتے ہی اس غم انگیز
فضا میں ایک آواز بلندگی ۔

" ان رجالاً المنافقين بزعمون ان رسول الله توفي و ان رسول الله ما مات ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى ابن عمران فقاب عن قومه اربعين ليلة م رجع بعدان قبل قدمات والله ليرجعن رسول الله فليقطعن ايدى رجال و ارجلهم يزعون ان رسول الله مات "

> سيرة امير المومنين ص 257-258 بحواله مَا ريِّ طبر ي جلد 2 ص 422

ترجمہ: کچھ منافقوں کا بیرخیال ہے کہ رسول اللہ وفات پاگئے حالانکہ خدا کی قتم وہ مرین ہیں بلکہ اپنے پر دور دگار کے پاس گئے ہیں جس طرح مویٰ ابن عمران گئے تھے۔اور چالیس راتیں اپنی قوم سے پوشیدہ رہنے کے بعد پلیٹ آئے تھے اس وفت بھی کہا گیا تھا کہ مویٰ و فات پا گئے خدا کی قتم رسول خدا پلٹ کرآئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں کو کامیس گے جوبیہ کہتے ہیں کہ پنج ببرو فات ہا گئے ۔

اس واقعه كوتا ريخ ابوالفداء ميں اس طرح سے لکھاہے كہ:

حضرت عمر كهدر ب يتح كم: "من قال ان رسول الله مات علوت راسه بسيفى وانما ارتفع الى السماء "سيرة امير المونين ص 358

بحواله مَا رَبِحُ ابوالقد ا عِلد 1 ص 156

بیعنی جو محض یہ کیے گا کہ رسول اللہ مر گئے ہیں میں اپنی اس تکوارے اس کا سرقلم کردوں گا پیغیبرتو آسان پراٹھ گئے ہیں۔

اورعلامة بلى فياس واقعد كوالفاروق مين ان الفاظ مين تحرير كياب

جماعت اسلام کوآپ کی وفات ہے جوصد مدہوا اس کا انداز دکون کرسکتا ہے عام روایت ہے کہ حضرت عمراس قدرخو درفتہ ہوئے کہ مجدنبوی میں جا کراعلان کیا کہ جوشخص میہ کہے گا کہ آمخضرت نے وفات پائی اس کوقل کردوں گا۔ الفاروق ص 111

اورابن فلدوق حضرت عائشہ سےروایت کواس طرح فیقل کرتے ہیں:

" ونادى النعى في الناس بموته و ابو بكر غائب في اهله بالسخ و عمر حاضر فقام في الناس و قال ان رجالا من المنافقين زعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وانه لم يمت وانه ذهب الى ربه كما ذهب موسى"

بحواله تا ریخ ابن خلدون جز2ص 163

آپ کے انقال کی خبرلوگوں میں پھیل گئی۔اس دفت ابو بکرتو اپنی زوجہ کے ساتھ ا اپنے گھرمحلّہ سخ میں تھے ،حضرت عمر موجود تھے پس حضرت عمر کھڑے ہو گئے ،اورلوگوں کو خطاب کرکے کہنے لگے چند منافقین کا گمان ہے کہ جناب رسول خدافوت ہو گئے ہیں حالانگدواقعہ بیہ ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ خداوند تعالیٰ کی میقات کے لئے گئے ہیں جیسا کد حضرت مویٰ گئے تھے۔

حضرت عمر کا پیغیر گی و فات ہے انکا راورلوکوں گوٹل کی دھمکیاں دینے کا واقعہ حدیث و تاریخ وسیرت کی اکثر کتابوں میں بیان ہوا ہے ۔لیکن ثبوت کے لئے اور نتیجہ اخذ کرنے کے لئے اتنا لکھنا ہی کا فی ہے کہ اس واقعہ ہے کسی نے انکارٹیس کیا۔

یہاں پر ایک بات جو خاص طور پر قابل غور ہے وہ بیہ ہے کہ حضرت موکی تو ملامت روح مع الجسم کے کوہ طور پر میقات کے لئے گئے تھے لیکن پیغیرا کرم کاجسداطہر تو بالکل نظروں کے سامنے پڑا ہوا تھا اور آپ کی روح مبارک اعلیٰ علین کی طرف پر واز کر پچی مختی تو اس میں اور حضرت موکی کی غیبت میں کیا مشابہت ہے؟ اور تعجب کی بات بیہ کہ بھی تو اس میں اور حضرت موکی کی غیبت میں کیا مشابہت ہے؟ اور تعجب کی بات بیہ کہ یکی حضرت عمر جنگ احد میں بیفر مارہ ہے کہ پغیبر تو شہید ہوگئے ابلا کر کیا کریں گے اور اب بیفر مارہ بین کہ جو کوئی بیہ کے گا کہ تیغیبر نے وفات پائی میں اسے قبل کر دوں گا۔ حالانکہ وہ پیغیبر کی وفات پائی میں اسے قبل کر دوں گا۔ حالانکہ وہ پیغیبر کی وفات پائی میں الیے تی کی بیعت کروں ''اور چونکہ ابوعبیدہ بن الجراح پہلے اور بیک ایکا ہو تھی کہ تا اور دنہ ہوئے اور حضرت ابو بکر کا نام تجویز کیا جواہے گھر گئے مرحلہ میں اس بات کے لئے آما دہ نہ ہوئے اور حضرت ابو بکر کا نام تجویز کیا جواہے گھر گئے موٹے شے لیڈران کے آنے کیا تظار میں بی ڈرامہ کیا۔

ساری دنیا تو بے دقو ف نہیں ہے۔ بیدوا قعات پکار پکار کرکہدرہے تھے کہ حضرت عمر بیرسب پچھے کیوں کررہے تھے۔ بہر حال جب تک حضرت ابو بکر گھر سے تشریف نہیں لائے حضرت عمرا ی طرح برستوراو کوں تولل کی دھمکیاں دیتے رہے کہ جوکوئی شخص بیہ کچہ گا کہ تی بھیر نے وفات پائی میں اسے قبل کردوں گا۔اورائ سے انعمار کوخبر ہوئی اورانھوں نے جان لیا کہ حضرت عمرا ہے مقصد کے لئے بیدؤرامہ کررہے ہیں لہذا انھوں نے اپنے میں سے کسی کوخلیفہ بنانے کے لئے سقیفہ میں اکٹھا ہونے کا فیصلہ کرلیا۔

#### حضرت ابوبكركي آمداور پيغمبركي زيارت

یبال و حضرت عمر آلموار کھنچے ہیے وصمکیاں و بے رہے تھے کہ جو محض ہیہ کہا کہ جغیر آنے وفات پائی میں اس قول کردوں گا اوردوسری طرف حضرت ابو بکر کو پینچادی گئی کہ جغیر آکرم (ص) وفات پا گئے مورخ ابن فلدون حضرت عائشہ نقل کرتے ہیں کہ:

" و اقب ل ابو بکر حین بلغه الخبر فدخل علیٰ رسول الله صلی الله علیہ و مسلم فکشف عن وجهه و قبله و قال بابی و انت و امی قد ذقت الموت التی کتب الله علیک و لن یصبک بعدها موتة ابداً "

بحوالية تاريخ ابن خلدون جزوثا في ص 163

ترجمہ: لیعنی جب آنخضرت کے انقال کی خبر حضرت ابو بکر کو ہوئی تو وہ فورا واپس آئے اور آنخضرت کے حجرے میں داخل ہوکر آپ کے منہ سے چا در ہٹائی ۔اور بوسہ دیا اور کہا کہ میر ے ماں باپ آپ پرفدا ہوں آپ نے اس موت کا مزہ چکھا جوخدا وند تعالی نے آپ کے لئے لکھی تھی اور اس موت کے بعد آپ کو ہرگز دوسری موت سے سابقہ نہیں پڑایگا۔

## حضرت ابوبكر كاحضرت عمر كوخاموش كرنا

ابن فلدون ندگورہ عبارت ہے متصل بیان کرتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر پیغیبر کی میت کی زیارت کرنے کے بعد ہا ہر نگلے اور حضرت عمر سے فر مایا:

" وخرج الى عمر ويتكلم فقال انهيت فابي و اقبل على الناس متكلم فجائو اليه وتركو عمر . فحمد الله واثني عليه وقال ايها الناس من كان يعبد محمداً فان محمداً قدمات و من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلاوما محمد الارسول قد خلعت من قبله الرسل. الاية - الخ البلاغ الميين جلد دوم ص 69 بحوالم تاريخ طبرى جلد 2 ص 443

ترجمہ: حضرت ابو بکر باہر آئے اور جہاں عمر اوکوں میں بول رہے تھے وہاں پہنچ عمر کو اشارہ کیا کہ خاموش ہوجا و ۔ پس وہ رک گئے اس کے بعد خود دعشرت ابو بکر آگے بڑھے اور ان لوکوں میں کلام کرنے گئے ۔ اس پرلوگ حضرت عمر کوچھوڑ کر ابو بکر کے پاس آگئے ۔ ابو بکر نے بعد حمد وثناء ، خدا و ند تعالیٰ کہا اے لوکوں ! تم میں سے جو محد آئی عبادت کرتا تھا وہ معلوم کر لے کہ محمد میں اور تم میں سے جو خدا و ند تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ تم ہے کر خدا و ند تعالیٰ زندہ ہے وہ کہمی نہیں مرے گا۔ پھر بی آیت پڑھی و ما محمد الارسول قد خلت میں قبلہ الرسل یا لخ بینی محمد الله دسول قد خلت میں قبلہ الرسل یا لخ بینی محمد الله دسول قد خلت گذر کے ہیں یا لے

حضرت عمر كااستعجاب اورحضرت ابوبكركي بيعت كي فر مائش

جب حفرت عمر نے حفرت ابو بكركى زبان سے بيآيت كا قويرت اوراستواب كا ظهار كرتے بوئ ويرت اوراستوباب الله كا ظهار كرتے بوئ كها" اوانها في كتاب الله ما شعرت انها في كتاب الله ثم قال يا ايها الناس هذا ابو بكر ذوا سبقية في المسلمين فبايعوه فبايعوه " يرة امير المونين ص 360

بحواله البدابية النهابي جلد 5ص 242

ترجمہ: کیایہ آیت بھی قر آن مجید میں ہے مجھے تو بیلم ہی نہیں تھا کہ بیقر آن کی آیت ہے پھر کہاا ہے لوگوں! بیابو بکر ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے تم ان کی بیعت کرلویتم ان کی بیعت کرلو۔ قابل خوربات ہے کہ بالفرض اگر ہے جے سمجھ لیاجائے کہ حضرت عمر کو ہے کہ ہیں تھا کہ ذکورہ آیت قرآن میں ہے۔ یا ہے آیت بھی قرآن میں بازل ہوئی ہے تو کیا ان بہت ہے آیات کا بھی جن میں بشر کی ہوت اور سارے عالم کے فنا ہونے کو حتی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کو علم ہی نہیں تھا۔ اور وہ قرآن کریم کے ایک بڑے جھے ہے بہر تھے۔ یہ بات ہر صاحب عقل کے سوچنے کی ہے کہ کیا ایسا شخص پیغیر کی خلافت کا مستحق ہو سکتا ہے یا وہ شخص جو بی ہے کہ کیا ایسا شخص پیغیر کی خلافت کا مستحق ہو سکتا ہے یا وہ شخص جو بی ہے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ یو چھا اور چھ مجھ سے جو بی جو بی اور چھا وہ چھ میں نہ رہوں۔

مانا کہ ندکورہ آیت کاعلم ان کو نہ ہو گالیکن کیاان کو بیلم بھی نہیں تھا کہ قرآں میں بیآ بیت بھی آئی ہے جو ہر بشر کی موت کا علان کررہی ہے۔

"كل نفس ذائقة الموت" (الانبياء-35)

ہرنفس موت کامز ہ چکھنے والا ہے

کیاانہیں بیلم بھی نہیں تھا کہ قرآن میں بی<sub>ا</sub> بیت بھی نا زل ہو ئی ہے جس میں خاص طور پر پنجبر ہی سے خطا**ب** ہے

"انك ميت وانهم ميتون" الزمر-31

یقینا سے پنجبرتم نے بھی ایک دن مرہا ہے اور وہ کافر بھی ضرور مرجا کمیں گے۔ اور کیا حضرت عمر کو بیلم بھی نہیں تھا کہ قرآن میں بیرآ بیت بھی ارتری ہے اور اس میں بھی خاص طور رپر خود پنجبر ہی سے خطاب ہے۔

وما جعلنا للبشر من قبلك الخلدافائن مت فيهم الخالدون " (الانبيا -34)

اورہم نے تم ہے پہلے کسی بھی بشر کے لئے دوام اور بیشگی مقرر نہیں کی تو کیا اگرتم مرجا وُتو وہ کافر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پیغیر " کی رحلت کاعلم اصحاب پیغیبر میں سے بیتینی طور رپر سب سے پہلے حصرت عمر کو ہی ہوا تھا۔ پیغیبر کا بے روح جسد اطہر ان کے سامنے پڑا تھا اور اک بناء پرانھوں نے الوعبید ہ سے جاگر رہے کہا تھا کہ:

"اپناہاتھ پھیلاؤ میں تہماری بیعت کروں"

اگر حضرت عمر کویدیقین ندہوتا کہ پیغمبر آمر گئے ہیں تو وہ ہر گز ہر گز حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے یاس جا کریدند کتے کہ اپناہاتھ پھیلا ؤیٹس تنہاری بیعت کروں۔

بات صاف ہے کہ صفرت عمر اور ابوعبیدہ بن الجراح پہلے مرحلہ میں فلیفہ بنمانہیں چاہتے تھے جیسا کہ ہم نے سابق میں فابت کیا ہے اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح حضرت عمر کواس بات کا اشارہ دے چکے تھے کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر کور کھنا چاہے اس لئے حضرت ابو بکر کور کھنا چاہے اس لئے حضرت ابو بکر کے آنے کا انتظارتھا۔ ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت عمر کوایک تو حضرت ابو بکر کے آنے کا انتظارتھا۔

دوسرے وہ بیرچاہتے تھے کہ اپنی قائم کردہ سیای جماعت کے افراد زیا دہ ہے زیا دہ تعدا دمیں جمع ہوجا کیں تو ان کے سامنے حضرت ابو بکر کی خلافت کا علان کر کے ان کی بیعت کرلی جائے۔

چنانچاس عرصد میں جبکہ وہ تلوارگھمارے تصاور لوکوں کوتل کی دھمکیاں دے رہے تھے اور لوکوں کوتل کی دھمکیاں دے رہے تھے ،ان کی سیای جماعت کے افراد بھی خاصی تعداد میں جمع ہوگئے اور حضرت ابو بکر بھی تشریف لے آئے ۔اور انھوں نے حضرت عمر کو خاموش کر کے پیغیبر کی موت کی تقدین کردی آؤ حضرت عمر برا سامرار کے ساتھ کہتے گئے ''یا ایھا الناس ھذا ابو بکر دوا سبقیة فی المسلمین فبایعوہ فبا یعوہ "

اےلوگو! بیدابو بکر ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے تم ان کی بیعت کر لویتم ان کی بیعت کرلو۔

لکین ان کی بیفر مائش اس وفت کے غم ز دہ ماحول میں وب کررہ گئی اور بید دونوں

حضرات بعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس مقام پر جہاں حجرے میں پیغیبر اکرم کا جسد اطہر رکھا ہوا تھا دوسرے سوکواروں کے باس جا کر بیٹھ گئے۔

#### سقيفهمين انصار كااجماع

کیا کوئی پیضورکرسکتاہے کہ پیغیبرا کرم کی میت بے کورد کفن گھریٹی پڑئی ہوئی ہو
اور انصار مدینہ جنہوں نے پیغیبرا کرم اور مہاجرین مکہ کو اپنے بیہاں پنا ہ دی تھی اور جو کافی
عرصہ تک پیغیبرا ورمہاجرین کی خدمت کرتے رہے تصاس طرح سے پیغیبرا کرم آگی میت
کو بے کورد کفن چھوڑ کرسقیفہ بنی ساعدہ میں افتد ار کے حصول کی خاطر جمع ہو جا کیں گے۔
اس کی دوجہ ہے کہ انصارہ مہاجرین میں سے کسی کو بھی اس بات میں آؤ شہبیں تھا
کہ ملی ہی پیغیبر کے بعد ان کے خلیفہ وامام اور صاحب الامر ہیں جیسا کہ ابن ابی الحدید نے
این تی شرح میں کھا ہے کہ:

" وكان عامة المهاجرين وجل الانصار لا يشكون ان عليا هوصاحب الامر بعدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " سيرة امير المونين ص 363

بحواله شرح ابن الي الحديد معتزلي جلد 3 ص 8

ترجمہ: یعنی مہاجرین وانصار کی اکثریت کواس میں پچھ بھی شک اور شبغیں تھا کہ پیغیبر کے بعد علی ہی سلطنت اسلامی کے فرماز وااور ولی امر ہیں ۔

لیکن حالات کا چھی طرح سے جائز ہ کے کرانصار نے بیہ جان ایا تھا کہ مہاجرین قریش اور طالفاء مکہ کی مشتر کہ صنبوط سیاسی جماعت پیغیبر کے جانشین حقیقی اور پیغیبر کے بعد ان کے خلیفہ اورامام وھا دی خلق حضرت علی کوافتد ارمیں آنے نہیں دے گی۔ اور وہ انصاف جوانہیں پیغیبر کے جانشین حقیقی ،خلیفہ وامام اور ھاوی خلق سے حاصل ہوسکتا تھا وہ حاصل نہ ہوسکے گالہذ اانصار نے جب بید دیکھا کہ مہاجمہ بین کی اس مضبوط سیاسی جماعت نے ہرصورت میں افتدار پر بنضہ کرنے کا تہیں کرلیا ہے ۔ توان کے دل میں بید خیال گذرما فطری تھا کہ مہاجمہ بین مکہ تو مدینہ آنے سے پہلے بالکل مفلوب تھاس مکومت کوبنانے والے مکومت کوبنانے والے مکومت کوبنانے والے ہم ہیں ۔ اس حکومت کوبنانے والے ہم ہیں ۔ اس حکومت کوبنانے والے ہم ہیں ۔ اس حکومت کوبنانے والے ہم ہیں ۔ لہذا اگر جانشین پیغیم اور خلیفہ رسول حضرت ملی کے پاس افتد ارٹیس رہنے دیا جا تا تو گھر مہاجمہ بین کی نہیت ہم افتد ارکے ذیا وہ حقد ارہیں ۔

جب انھوں نے ہیدہ یکھا کہ حضرت عمراس سلسلہ میں پہل کر چکے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی جدو جہد میں مصروف ہوگئے ہیں آؤ انھوں نے بھی اس کے سوااور کوئی چارہ کارندو یکھا کہ وہ قبائل مدینداوی وفرزج کو اکٹھا کر کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ چنا نچہا س مقصد کے لئے وہ سب کے سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوگئے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوگئے ہی سقیفہ بنی ساعدہ میں انھار کا بیاجتماع ایک طرح سے مہاجرین کے ایک منصوبے کے تو ڈکی ایک کوشش تھی۔

### حضرت عمر کوسقیفہ کے اجتماع کی خبر کیسے ہوئی؟

چونکہ قبیلہ فرزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ کابز رگ انصار ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کے طور پر ہام پیش کیا جار ہا تھا لہذا ایک طرف تو قبیلہ اوس کی عصبیت عود کرآئی تھی اور وہ نئی فرزرج کے سر وار کا حاکم بنیا کوارانہیں کر کتے تھے دوسر امعاذا بن جبل کا تعلق بھی بنی اوس سے بی تھا جوافتد ار پر قبضہ کے ہارے میں پیغیمر کارا زفاش ہونے کے بعد جج کے موقع پر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر حضرت ابو بکراور حضرت عمر کے ساتھ بیختہ عہد کر چکے تھے کہ وہ نبوت و کو مت کوایک بی خاندان میں نہ جانے ویں گے اور علی کو خلیفہ نہ بننے دیں گے اور تیخم سے کا ور تیخم سے کے دو کو مت کریں گے اور تیم کے بعد دیگرے حکومت کریں گے کہ وہ نام کی وفات کے بعد دیگرے حکومت کریں گے اور تیم کے بعد دیگرے حکومت کریں گے وفات کے بعد دیگرے حکومت کریں گے

اورمعا ذبن جبل نے اس سلسلہ میں اپنے قبیلہ کے لوگوں کوہم خیال بنالیا تھا اور بیہ معا ذابن جبل بنی اوس کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں موجود تھالہندا حضرت عمر کوانصار کے اس اجماع کی اطلاع ہونے میں دیرندگئی۔

شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں مسندابو یعلی کے حوالے سے خود حضرت عمر کا بیان اس طرح نقل کرتے ہیں :

"بينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجل ينادى من وراء الجدار ان اخرج يا ابن الخطاب ، فقلت اليك عنى فانا عنك مشاغيل يعنى بامر رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال له قد حدث امر فان الا نصار اجتمعوا في سقيفة بنى ساعده فادر كهم ان تحدثو امراً يكون فيه حرب فقلت لابى بكرانطلق "الفاروق شلى 113-114

حضرت عمر کابیان ہے کہ ہم رسول اللہ کے خانہ مبارک میں بیٹھے تھے کہ دفعتا دیارے بیچھے سے ایک آ دمی نے آواز دی کہا ہے ہن خطاب (عمر) ذرابا ہم آؤمیں نے کہا چلو ہٹو، ہم لوگ آ مخضرت کے بندوبست میں مشغول ہیں، اس نے کہا کہ ایک حادثہ بیش آیا ہے بعنی انصار سقیفہ بن ساعدہ میں اسم ہے ہوئے ہیں اس لئے جلد پہنچ کر ان کی خبر لوالیا نہ ہو کہ انصار پچھا ہی ہا تیں کر ہیٹھیں جس سے لڑائی چھڑ جائے اس وقت میں نے ابو بکر سے کہا کہ ایک ابو بکر سے کہا کہ ایک ابو بکر سے کہا کہ ایک ہوئے ۔

حفرت عمر کاس بیان میں پھھ باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو یہ ہیں نمبر 1: یہ آدمی کون تھا جوانصار کے سقیفہ میں اکٹھا ہونے کی خبر لایا تھا نمبر 2: اس شخص نے سب کے سامنے آکر مجمع میں یہ اعلان کیوں نہ کیا جہاں تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے نمبر3:اس شخص نے دیوار کے بیچھے ہے آوا زوے کرصرف حصرت عمر کو ہی کیوں بلایا؟ نمبر 4: اس شخص نے سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے اجتاع کی خبر چیکے ہے حصرت عمر کو ہی کیوں دی۔

نمبر5: ال شخص نے یہ کیوں کہا کہ کہیں ایسانہ ہو کو انصار کوئی فیصلہ کر بیٹھیں اوراس کی وجہ سے جنگ کرنی پڑے۔

یہ سب باتیں پکار پکارکر کہدرہی ہیں کہ اگر بیٹے خص معاذ این جبل نہیں تھا جو بن اوس سے تعلق رکھنا تھا اورخانہ کعبہ بیل بیٹے کر حضرت الو بکر و حضرت بحر کے ساتھ اس بات کا عہد کرنے والا تھا کہ پنج بر کے بعد حکومت کو بل کے باس نہ جانے دیں گے اور پنج بم کے بعد حکومت کو بل گاؤ اس کا بھیجا ہوا تھا جو حضرت عمر کی اس مضبوط سیا ہی جماعت کا ایک حصد بن چکا تھا اور معاذ ابن جبل کے قبیلہ سے تعلق رکھنا تھا اس مضبوط سیا ہی جماعت کا ایک حصد بن چکا تھا اور معاذ ابن جبل کے قبیلہ سے تعلق رکھنا تھا لہذا و چھن بھی یہ جانتا تھا کہ حضرت عمر بی اس جماعت کے لیڈ رہیں لہذا اس نے انہی کو آواز دی۔ اورائ خص کی اس بات سے کہ کییں ایسا نہ ہو کہ انساز کوئی فیصلہ کر ہیٹے میں اورائ سے جنگ کی ٹو بت آجائے اس بات کا واضح طور پر پیتہ چلتا ہے کہ اس خص کو اس بات کا پورا علم تھا کہ اس جماعت کے ارا دے کہا تھے ۔ یعنی اقتذا ر کے حصول کے لئے اگر جنگ کر ٹی علم تھا کہ اس جماعت کے ارا دے کہا تھے ۔ یعنی اقتذا ر کے حصول کے لئے اگر جنگ کر ٹی

اگر حصرت عمر کامیاب نہ ہوتے تو ضرور جنگ چھیٹر دیتے علامہ شلی نے اپنی کتاب الفاروق میں مند ابو یعلی کے حوالہ ہے انسار کے بارے میں بیکھاہے کہ اس مجرنے آکر حضرت عمرے بیکہا کہ:

ا یک حا د ثد پیش آیا ہے بعنی العبار سقیفہ بنی ساعد ہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لئے جلد پہنچ کران کی خبر لو، کہیں ایبا نہ ہو کہانصا ریجھالیی ہاتیں کر ہیٹھیں جس الفاروق 114

ہے جنگ کی نوبت آھائے۔

اورخودا پنی اس کتاب الفاروق میں بنی ہاشم کے بارے میں بیکھاہے کہ: ''بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہنیں آفر اس وفت جماعت اسلامی کا شیراز ہ بھر جاتا اور وہی خانہ جنگیاں ہریا ہوجاتیں جوآگے چل کر جناب علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ میں واقع ہوئیں۔ الفاروق ص 119

ان دونوں بیا نول سے نا بت ہوتا ہے کہ حضرت عمر برصورت میں حکومت پر بہند کرنے کی ففانے ہوئے تھے۔ اگر حضرت علی ۔ تینی بر کے ارشا دات کے مطابق حکومت پر فائز ہوجاتے ۔ جسے علامہ شبلی نے بنو ہاشم کی سازشیں لکھا ہے تو بھی وہ جنگ چھیڑ دیتے اور جنگ کرنے سے نہ ملتے ۔ کیونکہ غدیر شم کے دن سے لے کر تینی بڑا کی وفات تک حضرت عمر ایٹ ایک نکاتی ایشو پر اتنا کام کر چکے تھے کہ اگر اقتد ار حضرت علی کے باس چلاجا تا تو وہ ان سے ضرور جنگ کرتے اور پھر یقینا اسلام کا شیرازہ بھر جاتا۔

اورا گرمہاجمہ بن قریش کی ان کاروائیوں کو دیکھتے ہوئے انصارا ہے میں سے سعدا بن عبادہ انصاری کو خلیفہ بنا لیتے تو بھی بیہ جماعت لڑائی چھٹر دیتی جس کا اس مجرکو پورا پوراعلم تھا۔ورندوہ بین کہتا کہ: کہیں ایساندہوکہ انصار پھھالی با تیں کرا تھیں جس سے جنگ کی نوبت آجائے''

کی نوبت آجائے''

الفارد ق سے 114

سقیفہ بنی ساعدہ کی کاروائی کو بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ حضرت عمر نے بیربیان کیا تھا کہ:

اگرین ایبا نه کرنا اورخلافت کا تصفیه کئے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اند بیٹر تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں اور ہمارے لئے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہوتا اور بدلنا بھی مشکل ہو۔ یہ فعل اگر کامیاب ہواتو اسے آئندہ کے لئے نظیر مہیں بنایا جاسکتا'' مہیں بنایا جاسکتا'' تاریخوں سے واضح طور پر بیہ ہات ٹابت ہے کہ یا تو پیغیبر کے ارشادات کے مطابق بنی ہاشم میں سے حضرت علی کی حکومت قائم ہوجاتی ۔ یا سعد بن عبا دہ انصاری خلیفہ ہوجاتے اوران دونوں صورتوں میں حضرت عمر کے نز دیک بیہ ہات غلط ہوتی جسے وہ ہرگز کشلیم نہ کرتے اورفوراً جنگ چھیڑ دیتے ۔

## حضرت عمر کی سقیفه کی طرف روانگی

ای مخبر کی اطلاع کے بعد حضرت عمر کے لئے بیا نتبائی حساس او رہا ذک و قت تھا
اور حقیقت بیہ ہے کہ انقلاب ہر پا کرنے والوں میں حضرت عمر جبیبا ہوشیار، زیرک، معاملہ کی
تہہ تک بڑی سرعت کے ساتھ پہنچ جانے والا اور بڑی تیزی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ونیا
میں شاید بی کوئی ہو۔

اگر حضرت عمر و بین اس مسئله کوچھیڑ دیتے تو ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کی و ہاں موجودگی میں ان کی وال کہاں گلتی ۔اگر اپنی جماعت مہاجرین قریش کوعلیجد ہ ہے اپنا فیصلہ الگ کر لیتے اور انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اپنا فیصلہ الگ کر لیتے تو وہ خلیفہ ہوجاتے پھر جنگ ماگز سر ہوجاتی ۔

حضرت عمر کواپی جماعت مهاجرین قریش کی طرف سے تو کوئی فکرنہیں تھی جنگے ۔ بقول شیلی سر دار تھے لہذا دھزت عمر کوسوچنے اور ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانے میں دیرینہ گل ۔ حضرت عمر کے ہم عہداور خاندان نبوت سے حکومت نکال کرحکومت کرنے اور خلافت کے امید واروں میں ایک امید وار معاذا ہن جبل انصاری کا بھیجا ہواوہ انصاری مجتمر انصاری ٹھیک ٹھیک خبریں دے چکا تھا اور معاذا ہن جبل انصاری کی اپنی قبیلہ بنی اوس میں کارکردگی کی اطلاع دے چکا تھا اور حضرت عمر کوسقیفہ بنی ساعدہ میں ایک طاقتو رگروہ کے اپنا طرفدار ہونے کاعلم ہو چکا تھا اور حضرت عمر کوسقیفہ بنی ساعدہ میں ایک طاقتو رگروہ کے اپنا طرفدار ہونے کاعلم ہو چکا تھا۔ لہذا حضرت عمر بے خطر حضرت ابو بکراور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو

ا ہے ساتھ لے کرسقیفہ بی ساعد ہ کے معر کے میں جا کو دے ۔ورند نین آ دمی انصار کے تمام قبائل کے قطیم مجمع میں جانے کی ہمت نہ کر سکتے ۔

تاریخیں اس بات پرمتفق ہیں کہ انصار کے اس مجمع کثیر میں صرف یہ تین ہی مہاجرین قرایش بہنچاورمہاجرین میں سے ان کے سواکوئی چوتھانہیں تھا۔ محبّ الدین طبری نے اپنی کتاب ریاض العظرۃ میں لکھا ہے کہ:

ولم يحضر معه في السقفية من قريش غير عمر و ابي عبيده" رياض النضر ة الجزء الاول في خلافت الي برص 165

'' بیعنی حصرت ابو بکر کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں قریش میں ہے سوائے عمر و ابوعبیدہ کے اور کوئی نہ تھا۔

ایک معمولی ہے معمولی عقل کا انسان بھی یہ اندازہ لگانے میں غلطی نہیں کرسکتا کہ در پنہ کے اندرخود انصار کے اپنے شہر میں اور انصار کی خاص میننگ میں صرف بین آ دمی استے بڑے کام کے لئے جانے کی جرائے نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ افسیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس مجمع میں ان کے طرفدار پور کی قوت کے ساتھ موجود ہیں اوروہ سعد بن عبادہ کے بجائے ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ بھی حضر ہے عمر کی سیاس فراست کی ایک ولیل ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی اوس میں سے جن کا سروار عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا معاذ ابن جبل کو اپنا ہم عہد بنالیا اور ان کا بھی فلا فت میں حصر قرار دے دیا اور عبداللہ ابن ابی کے انتقال کے بعد معاذ ابن جبل اور اسید ابن خفیر بی بنی اوس کے اکارین میں سے جھاور افھوں نے بنی اوس کو حضر سے سی کا کا خالف بنانے کے لئے غدیر خم کے دن سے میے اور افھوں نے بنی اوس کو حضر سے علی کا مخالف بنانے کے لئے غدیر خم کے دن سے لئے کر سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع کی بڑا کا م کیا تھا۔

#### سقیفه بنی ساعده کاسیا سی معرکه

پیغمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات کے بعد پیغمبر کی علمی نیابت اور کا رہدایت انجام دینے میں آنخضرت کی جانشینی ما امامت وہدایت خلق کے ہارے میں کوئی جھڑ انہیں تھا بلکہ اصحاب پیغمبر کی ساری کاروائی لگار لگار کر کہہ رہی ہے کہ جس چیز کے حصول کی حدوجہد کی جارہی تھی وہ دنیاوی حکومت اورافتد ارکاحصول تھا۔

کیونکہ پیغیبر کی وفات کے بعد جب انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور حضرت عمر حضرت ابو بکراور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کوساتھ لے کرسقیفہ بنی ساعدہ پہنچاتو کسی نے بھی اس معر کہ میں پیغیبر صلعم کی علمی نیابت ،کار ہدایت انجام دینے کے لئے اسخضرت صلعم کی جانسی یا امات و صادی فلق ہونے کی بات نہیں کی اور سارے معر کے میں کسی نے بھی کارہدایت یا امام کی حیثیت ہے پیغیبر کی علمی جانشینی کا ایک لفظ تک بھی استعمال کے نہیں کیا امارت یا ولی امور یا حکومت اور سلطنت کے الفاظ ہی استعمال کئے۔

ندکسی نے بیہ دعویٰ کیا کہ اضیں خدا نے یا پیغیبر نے امام وصا دی خلق اور پیغیبر کا خلیفہ بنایا ہے۔

اگر چہ شیفہ بی ساعدہ کے اس اجتماع کامفہوم کہی نگلتا ہے کہ ان کے زویک خدا نے یا رسول نے کسی کو پیغیبر کے بعد کے لئے امام و صاوی خلق نہیں بنایا اور نہ ہی کسی کو خلیفہ پیغیبر مقرر کیا ہے ۔ لیکن اٹھوں نے بعد میں زبانی بھی بہی پر و پیگنڈ ہ کیا کہ خدا نے یا پیغیبر نے کسی کو پیغیبر کے بعد امام یا خلیفہ رسول نہیں بنایا تھا۔ لہذ ابعد میں اٹھیں امام یا صاوی خلق یا خلیفہ رسول کا ورجہ وے وینا غلط ہے بالکل باطل ہے تی کر جہالت ہے اور سراسر صلالت و گراہی ہے۔

بہر حال سقیفہ بی ساعدہ کے سیائ معرکہ کا حال ہیہ ہے کہ چونکہ سقیفہ بی ساعدہ میں حضرت عمر ،حضرت ابو بجر اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے پہنچنے سے پہلے حضرت سعد ابن عباوہ کانام پیش ہو چکا تھا جو ہوفرز رہ سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام اور مسلمان مہاجہ بن کے لئے ان کی خدمات نا قابل انکار ہیں لیکن حضرت ابو بکر ،حضرت عمر اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے سقیفہ بی ساعدہ میں پہنچنے کے بعد انسار کا پروگرا م فراب ہو گیا اور ایک بی بی الجراح کے سقیفہ بی ساعدہ میں پہنچنے کے بعد انسار کا پروگرا م فراب ہو گیا اور ایک بی بحث شروع ہوگئی گھی لہذا اس وقت انسار نے بیہ کہا کہ اگر تمہیں ہما رام تقرر کردہ امیر قبول نہیں ہے تھا ور ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ اس پر حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ متاریخوں میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا

هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب ان يومروكم و نبيها من غير كم ولكن العرب لا تمتنع ان تولي امرها من كان النبوة فيهم والى الا مرمنهم ولنا بذالك على من ابى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد و امارته و نحن و اليانه و عشيرته الا مدل بباطل اومتخالف لاثم او متورط في هلكة طرى جلد 2 م 467

'' ویعنی ایسانہیں ہوسکنا کہ ایک زمانہ میں دو حکمران جمع ہوجا کمیں۔ خداکی قتم عرب اس بات پر بھی راضی نہ ہوں گے کہ وہ تہ ہیں حاکم وامیر بنا کمیں۔ جبکہ نبی تم میں سے نہیں تھا بلکہ تہارے غیر سے ہائین عرب کواس بات میں ذرا بھی لپس وہیش نہ ہوگا کہ وہ اپنا حاکم اس کو بنا نمیں جس کے گھرانے میں نبوت ہواور ولی امران میں سے ہواورانکار کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے بق میں تھلم کھلم دلیل اور واضح پر بان لائی جاسحتی کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے بق میں تھلم کھلم دلیل اور واضح پر بان لائی جاسحتی ہے جو ہم سے محمد صلعم کی حکومت و سلطنت وا مارت میں تکرا پڑگاو و باطل کی طرف جھکنے والا اور گئا ہ کام تکب ہونے والا اور در طہ ہلاکت میں گرنے والا ہے۔

دنیا میں حضرت عمر جبیبا ہوشیار ، سیاست دان ،موقع شناس ا<mark>ور حالات کی نبض بر</mark> ہاتھ رکھنے والا شاید ہی کوئی ہو۔خاندان نبوت ہے حکومت نکالنے کے لئے مہاتمہ بن میں ے حضرت ابو بکراورابوعبیدہ بن الجراح کوساتھ ملایا ۔انصار کے قبیلہ بی اوس ہے معاذ ابن جبل انصاری کوایئے ساتھ ملالیا اور عامۃ الناس میں سے ابوجذیفہ کے آزاد کر دہ غلام سالم کو ساتھ ملایا اورخانہ کعبہ میں بیٹھ کر بیعہد کیا کہ علی کے باس حکومت نہیں جانے ویں گے اور قبائل قریش کوییہ کہد کرساتھ ملایا کہ محمد خلافت کواپنے ہی خاندان میں رکھنا جاہتے ہیں ہم نبوت وحکومت کوایک ہی خاندان میں ندر ہنے دیں گے ۔اگر حکومت خاندان بی ہاشم ما خاندان نبوت میں چلی گئی تو پھر قرایش میں ہے اور کوئی حاکم نہ بن سکے گااور حکومت ای خاندان کی ہوکررہ جائیگی اورسب مورفیین نے حضرت علی کے باس حکومت نہ جانے دیے کا یمی سبب لکھا ہے ۔لیکن انصار کے مجمع میں پہتقریر کی کہخدا کی قتم عرب اس بات پر راضی نہ ہوں گے کہوہ تمہیں حاکم وامیر بنائیں جبکہ نبی تم میں ہے نبیں ہے بلکہ تمہارے غیرے ہے کیکن عرب کواس بات میں ذرا بھی اپس و پیش نہ ہوگا کہ وہ اپنا حاکم اس کو بنا کیں جس کے گھرانے میں نبوت ہواورولی امران میں ہے ہو۔

کیا ونیااس سے زیادہ موقع شناس اورائیے مطلب کی بات حسب مصلحت کرنے والاحضرت عمر سے بڑھ کرچیش کرستی ہے۔ لیکن ہم جس بات کی طرف خصوصی توجہ ولانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی اس ساری تقریر علی جوانھوں نے سقیفہ بی ساعدہ کے سیائ معرکے میں کی، یہ وہ سو کم ، تولیٰ امر ھا ، ولی امود ، سلطان محمد ، امساد تھے کا الفاظ ق ہیں گئیں اس عمل ہی جہرا کرم سلی اللہ علید والد کی علمی نیابت مہدایت ورہنمائی یا پیغیر کے منصب امامت و پیشوائی کی جائشین کا کوئی و کراورکوئی ایک افظ نہیں ہے ورہنمائی یا پیغیر کے منصب امامت و پیشوائی کی جائشین کا کوئی و کراورکوئی ایک افظ نہیں ہے

اور نہ ہی انھوں نے کہھی پیغمبر کی علمی نیابت اور خدا کے عطا کر دہ منصب امامت ویبیشوائی کا کوئی دعویٰ کیااور نہاٹھوں نے بھی اینے دورحکومت میں بھی خو د کوامام و ہا دی فلق اور خدایا پغیبر کامقررہ کردہ پیشوامنوانے کی کوشش کی ۔اور نہ ہی پغیبر کی علمی نیابت اور پغیبر کے منصب امامت وہدایت ورہنمائی ایسی چیز ہے جوکسی کے ماننے یا ندماننے کی مختاج ہو کیونکہ ندان کے پاس ایسی کوئی چیزتھی ندانھوں نے منوانے کی کوشش کی ۔ای لئے سقیفہ بی ساعدہ مين اس كاكوئي ذكرنه آيا بلكه ديال صرف سلطان محد ، ملك محد ، اما رت محدير قبضه كاجتكار اتفالبذ ااس جدوجہد میں جس نے بھی جو کچھ بھی حاصل کیاد ہصرف اقتداراور دنیادی حکومت تھی۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اس معر کہ میں ایک اور بہت بڑا سبق ہے اوروہ میہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکرنے بھی بڑی زور دارتقریر کی اور حضرت عمر نے بھی بڑی زوردارتقریری اوراینے حقدارہونے کے لئے سوائے اس کے اور کوئی دلیل پیش نہ کر سکے کہ نبی ان میں ہے ہیں پیغمبر قرایش میں ہے ہیں اوران کے خاندان میں ہے ہیں اگروہ اجا دیث جومعاویہ کے کا رخانہ حدیث سازی میں گھڑ گھڑ کررائج کی گئیں واقعاً پیغیبر کی فرمائی ہوئی ہوتیں تو بہ بہترین موقع تھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں پیش کی جاتیں مثلاً یہ گھڑی ہوئی حدیث کہ:''اگرمیر بے بعد کوئی ٹی ہوتا تو عمر ہوتا''۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے سامنے اس سے بڑھ کروزن واراورکوئی ولیل ہوہی نہیں سختی تھی مگریداس وقت ہوتی تو حضرت ابو بکریا حضرت عمر بیان کرتے بیرحدیث اور وہ تمام احا دیث جن سے حضرت ابو بکراور حضرت عمر کوند ہبی پیشوا کا درجہ دیا گیاوہ تو سب ک سب معاویه کارخاند صدیمت سازی میں گھڑی گئی ہیں لہذ اانسار کے سامنے وہ اپنا حق
اس سے نیا دہ تا بت نہ کر سکے کہ تیغیم قریش میں سے متھا وران کے خاندان میں سے بتھے

بہر حال اس حکومت اور حصول افتد ارکے مسئلہ پر انسار کے ساتھ جو ہاتھا پائی اور

مارکٹائی ہوئی وہ تاریخوں کے اوراق میں محفوظ ہے ہم اسے یہاں بیان کرمائیس چاہئے۔

لیکن حضرت عمر نے یہاں بھی بڑی فر است کا ثبوت دیا کیونکہ انھوں نے اپنے حق میں جو
دلیل دی تھی اس کی بناء پر ان کی بچائے وہ اس کا زیادہ حقد ارتھا جس سے حکومت نکا لئے کے

لئے وہ مصروف عمل تھے۔ بلکہ و ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں ان کی دلیل کے جواب میں انسار

میں سے بعض نے بیغر دہلند بھی کر دیا کہ ' ف الا یسایع الا علیا '' بینی اگر رشتہ واراس امر

کے زیا دہ حقد ار ہیں تو پھر یہ حضرت علی کا حق ہے لہذا پھر ہم علی کے سواکسی کی بیعت نہیں

کریں گے۔

کریں گے۔

لہذا حضرت عمر نے بیسو پینے میں دیر ندلگائی کہ انھوں نے جو دلیل دی ہاس ہے کہیں بات بڑھ کرمعاملہ ہاتھ ہے ہی نذکل جائے انھوں نے جھٹ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بیعت کر کے اعلان کر دیا کہ حضرت ابو بکر ضلیفہ ہوگئے ۔ حضرت سعد ابن عہادہ تو بنو فررج سے تعلق رکھتے تھے لیکن عبد اللہ ابن ابی رئیس المنافقین بنی اوس قبیلہ ہے تھا اور منافقین کی اکثریت بھی ای قبیلہ سے تھی حضرت عمر کا اس عہد میں ساتھی ، معاذ ابن جبل بھی اور مقبیلہ سے تھی حضرت عمر کا اس عہد میں ساتھی ، معاذ ابن جبل بھی اور قبیلہ سے تھا اور وہ اپنے قبیلہ میں اپنے عہد کے مطابق پوراپورا کام کر چکا تھا اور وہ اپنے قبیلہ میں اپنے عہد کے مطابق پوراپورا کام کر چکا تھا اور وہ اور اسید بن حفیر بنی اور قبیلہ کے اکا ہرین میں سے تھے اور حضرت عمر کو اس اجتماع کی خبر اور اسید بن حفیر بنی اور قبیلہ کے اکا ہرین میں سے تھے اور حضرت عمر کو اس اجتماع کی خبر

دینے واالابھی انہیں کا بھیجا ہوا تھالہذ احضرت ابو بکر ،حضرت عمر اورحضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے پہنچنے یوان کے جان میں جان آگئی اور جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ ستحییج کران کے ہاتھ پر بیعت کرلی او ران کی خلافت کا اعلان کر دیا تو بنی اوس کے سر دار اسید بن خفیر نے اپنے قبیلہ والوں ہے کہا۔

"والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لازالت لهم عليكم بذالك الفضبيلة والاجعلوا لكم معكم نصيباً ابداً فقوموا فبايعوا ابا بكر " تاريخطبري جلد 2 ص 458

یعنی قبیلہ بی اوس کے سر داراسید بن خنیر نے اپنے قبیلہ دا اول سے کہا کہ خدا کی قشماً گرخز رج ایک دفعهتم پر حکمران هو گئے تو اضیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم پر فضیلت و ہرتر ی حاصل ہوجائے گی او رو ہتمہیں اس امارے میں مبھی بھی حصیبیں دیں گےلہذااٹھواورتم بھی ابوبکر کی بیعت کرلو۔

حضرت ابوبكركي بيعت حضرت عمر كي نظر ميں تاریخ وحدیث وسیرت کی کتابوں میں حضرت ابو بکر کی بیعت کا حال تفصیل کے ساتھ کھاہے ہم اس بارے میں کہ حضر ت ابو بکر کی بیعت کے بارے میں خود حضر ہے مرکا کیا نظر به تفا صواعق محرقہ نے قل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمرنے فرمایا: " ان بيعة ابي بكر كانت فلتة لكن وقى الله شرها فمن عاد الي سيرة امير المونين ص 374

مثلها فاقتلوه "

بحواله صواعق محرقيص 36

لیخی حضرت ابو بکر کی بیعت فلتهٔ بنی بغیرسو ہے سمجھا گہانی طور پر ہموئی کیکن اللہ نے اس کے شرسے بچالیا اب اگر آئندہ کسی اور نے پیطریق اختیار کیا تو اسے آل کر دینا اور نے پیطریق اختیار کیا تو اسے آل کر دینا اور کے بخاری میں حضرت عمر کے اس قول کواس طرح سے بیان کیا گیا ہے:

"انه بلغنى ان قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلاتاً ، فلا يغترن امرء ان يقول انما كانت بيعت ابي بكر فلتة و تمت الا و انها قد كانت كذالك والكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابي بكر من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هوولا الذى تابعه تغرة ان يقتلا"

اذاانصعت الجزالرالع ص 119-120

اس روایت کوسیحی بخاری کے علاوہ طبری نے الجزءالثالث ص 200 پر ابن الاثیر نے تاریخ الثالث ص 200 پر ابن الاثیر نے تاریخ الکامل الجزءالثانی ص 124 پر امام احمد بن حنبل نے مند الجزءالاول ص 55 پر محب الدین طبری نے ریاض العظر قالجزءالثانی ص 164 پر اور شہرستانی نے الملل والنحل الجزءالاول ص 17,16 پر بھی نقل کیا ہے۔

ترجمداں کا بیہ ہے کہ صفرت عمر نے فر مایا کہ مجھے خبر پیٹی ہے کہ ہمیں ہے ایک کہنے والا کہتا ہے کہ میں ہے ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اگر عمر مرجائیگاتو میں فلاح شخص ہے بیعت کرلوں گا۔ کسٹی شخص کودھو کے میں ندر ہنا چاہیے کہ ابو بکر کی بیعت تھی تو فلتہ یعنی ایک اچا تک نا گہائی ہات لیکن وہ پوری ہوگئی ۔ خبر دار بے شک ابو بکر کی بیعت نا گہائی بغیر مشورہ کے ہوئی تھی لیکن خداوند تعالی نے

اس کے شرسے جواس کالازی بیجے بھامسلمانوں کو محفوظ رکھاتم میں ہے کوئی شخص ایمانہیں کہ جس کی طرف او کوں کی گرونیں اس طرح سے اٹھتی ہیں جس طرح ابو بکر کی طرف اٹھتی تھیں پس آئندہ جو کوئی شخص کسی ہے بغیر مسلمانوں کے مشورہ کے بیعت کر ہے قو نداس کی بیعت کی جائے جس کی بیعت اس نے بغیر مشورہ کے کی ہوار زنہ بی اس بیعت کرنے والے کی بیعت اس نے بغیر مشورہ کے کی ہوار زنہ بی اس بیعت کرنے والے کی بیروی کی جائے اگر کوئی ایمادھو کہ کھالے تو وہ دونوں قبل کردیئے جائیں۔

مولانا مودو دی نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صحیح بخاری کتاب المحاربین باب 16 کے حوالہ سے حضرت محرکے مذکورہ بیان کواس طرح سے نقل کیا ہے کہ:

''حضرت عمر کی زندگی کے آخری سال حج کے سوقع پرایک شخص نے کہا کہا گرامر
کا انقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا۔ کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچا نک ہی ہوئی تھی اور آخروہ کا میاب ہوگئی ۔ حضرت عمر کواس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے کہا میں اس معاملہ پر ایک تقریر کروں گا اور عوام کوان لوگوں سے خبر دار کروں گا جوان کے معاملات برغاصیانہ تسلط قائم کرنے کے کے ارادے کررہے ہیں۔

چنانچید یہ پہنچ کرانھوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس قصد کا ذکر کیا اور بڑی تنصیل کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ کی سرگذشت بیان کر کے میہ بتایا کہ اس وقت مخصوص حالات تھے جن میں اچا نک حضرت ابو بکر کانام تجویز کر کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس سلسلے میں انھوں نے فرمایا ۔ اگر میں ایسانہ کرتا اور خلافت کا تصفیہ کئے بغیر ہم لوگ مجلس سلسلے میں انھوں نے فرمایا ۔ اگر میں ایسانہ کرتا اور خلافت کا تصفیہ کئے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اند بیشہ تھا کہ را توں رات لوگ کہیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں اور ہمارے لئے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہواور ربد لنا بھی مشکل ۔ یفعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لئے نظیر

نہیں بنایا جاسکتا ہم میں ابو بکر جیسی بلند و بالااور معقول شخصیت کا آدمی اور کون ہے۔اب اگر کوئی شخص مسلمانون کے مشورہ کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو وہ اور جس کے ہاتھ برئے کی جائیگی دونوں اپنے آپ گوتل کے لئے پیش کریں گے۔

یہ جو حضرت عمر کی منطق خود نے حضرت ابو بکر کی فلتہ بغیر کسی مشورہ کے بیعت کی وہ بھی درست خود کو حضرت ابو بکر نے بغیر کسی مشورہ کے بلکہ اجلہ صحابہ کی مخالفت کے باو جودوصیت کر کے خلیفہ بنایا وہ بھی درست لیکن اگر اور کوئی اس طریقہ سے بنائے یا بینے وہ دونوں واجب الفتل ۔ اور یقینا اس شخص نے بیانہ کہا ہوگا کہ اگر عمر مرگیا تو میں فلال شخص کی بیعت کرلوں گا بلکہ فلال کی جگہ اس کانا م لیا ہوگا ۔ لہذا حضرت عمر کو بیڈ رہوا کہ کہیں سقیفہ نی ساعدہ کی نظیر قائم کر کے لوگ اس شخص کی بیعت نہ کرلیں جس کو حکومت ہے جمر وم رکھنے کے ساعدہ کی نظیر قائم کر کے لوگ اس شخص کی بیعت نہ کرلیں جس کو حکومت ہے جمر وم رکھنے کے لئے افھوں نے اب تک اتن کوشش کی تھی اور اس ایشو پر افھوں نے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا تھا کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے۔ لہذ افھوں نے لوگوں کو کوئی کوئی کے ساتھا س کام ہے روکا۔

حالانکہ حضرت عمر ہی ایک طرح سے اس طریق کا رکے بانی تھے۔ مگرانھوں نے ہمیشہ ہی اس طریقہ کو خلط قر اردیا یہاں تک کہ وہ اس طریقہ کو دہرانے والے کے لئے قل کی سزا بھی تجویز کرگئے۔ قابل خور بات میہ بکداگر میرطریق کا رشری حدود کے اند راور ضابطہ اسلام کے مطابق تھا تو اسے وہرانے برقل کی سزا کیوں؟ اور اگرشری حدود سے باہر اور ضابطہ اسلام کے مطابق تھا تو اسے وہرانے برقل کی سزا کیوں؟ اور اگرشری حدود سے باہر اور ضابطہ اسلام کے خلاف تھا تو حضرت ابو بکر بھی اس خلط اور غیر شری طریق سے برسر افتد ار سے برسر افتد ار

### حضرت عمراورخلافت کی فکر؟

اگرکوئی شخص ذراسا بھی انساف اور غیر جانبداری کے ساتھ شخصی کرے گاتو اے معلوم ہوجائیگا کہ حکومت کو خاندان نبوت سے نکالنے میں کامیا بی کے بعد بھی آخر تک خلافت کا سارے کا سارا معاملہ حضرت عمر کی ذات ہی کے گرد گھومتا ہوانظر آتا ہے اور وہ ہمیشہ ای فکر میں گے رہتے تھے کہ ان کے بعد حکومت بھی خاندان نبوت میں نہ جاسکے اور اس کا اندازہ علامہ بھی کی اس عبارت سے لگایا جاسکتا ہے جوانھوں نے اپنی کتاب الفاروق میں کھی ہے وہ کھتے ہیں کہ:

'' حصرت عمر نے خلافت کے معاملہ پر مدتوں نور کیا تھااورا کثراس کو سوچا کرتے تھے با رہارلوکوں نے ان کواس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے ہیں اور پچھ سوچ رہے ہیں۔ دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے بارے میں غلطاں و پیچاں ہیں۔ الفارد تی تبلی حصداول ص 264 دوسر امدنی ایڈیشن 1970

ایک غیر جانبدا رمحقق بیرخیال کے بغیر نہیں رہ سکنا کہ آخر حضرت عمر کوخلافت کے بارے میں فکر کیا تھی؟ اور کیوں تھی ؟ اور پغیر کو بیرجانتے ہو جھتے کہ ان کے بعد فتنوں کا طوفان الشھے گاسارا عرب مرتد ہو جائیگا جس طرح لوگ گرہ درگروہ اسلام میں داخل ہوئے تھا ک طرح خارج ہوجائیگا جس طرح کوموں الشھے گا اور شام تک کافر ہوجائے گا۔ آپ مشاہدہ کررہ بھے کہ سلمانون کے گھروں میں فتنے اس طرح داخل ہورہ جس طرح مشاہدہ کررہ بھے کہ سلمانون کے گھروں میں فتنے اس طرح داخل ہورہ جس طرح بارش کے قطرے سیم بارش کے قطرے سیم بارش کے قطرے سیم بیران احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضرت نے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کوجو آئخضر سے اپنے آخروفت میں بارش کے قطرے سیم باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کو بھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کو بھی باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کو بھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کو بھی باتھی فلاصقہ ہیں ان احادیث کو بھی باتھی باتھی فلاصقہ ہیں باتھی فلاصقہ ہیں باتھی فلاصقہ ہیں باتھی بند ہو باتھیں باتھی ب

ارشادفر مائی تھیں ۔ان تمام ہاتوں کے ہاجو کہ آپ کا سارا کیا کرایا آپ کے آگھ بند کرتے ہی ملیا میٹ ہوجائے گا آپ کواپنے جانشین وخلیفہ کے ہارے میں کوئی فکر کیوں نہ ہوئی ؟ حالانکہ مذکورہ حالات جانتے ہوئے پیغیر کا بیفرض بنما تھا کہ اپنے بعد کے لئے اپنے جانشین وخلیفہ کا اعلان کر کے اور اپنا ما بہ مقرر کر کے جاتے ، تا کہ آپ کا کیا کرایا سارا اکا رہ نہ ہوجائے۔

تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیغیر آنے تو اپنے بعد کے لئے اپنا جائشین مقرر کر دیا تھالیکن جن لوکوں نے پیغیر گی حکومت کو نبوت سے الگ دنیا کی حکومت کی طرح کی ایک حکومت سمجھا تھا انھوں نے انقلاب ہر پا کر دیا اور انھوں نے اپنی جماعت کو بینعرہ دیا کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے۔ اور چونکہ اس انقلاب اور اس نعرے کے بانی دہی تھے لہذ اانھیں بہی فکر دامن گیر رہتی تھی کہ اس مشن کو آگے کیے چلایا جائے۔

اگرسلیم بن قیس ہلالی عامری کوئی تابعی کی بیردایت بیان کردہ نہ بھی ہوتی کہ حضرت عائشہ کی طرف ہے افشائے راز کے بعد جس کاتفصیلی بیان سابق میں گذر چکا ہے حضرت ابو بکراور حضرت عمراور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور معاذ ابن جبل اور سالم مولی حذیفہ نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بیع بدو بیان کیا تھا کہ حکومت اور نبوت کوایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے اور حضرت ابو بکر ، حضرت عمر میں نہ جانے دیں گے اور حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ، حضرت بیان بیا بیت ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بیا بحبد و بیان بوجہدو بیان بیان بوجہدو کے بعد و بیگر بے دیا بت ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بیا بحبد و بیان بوجہدو بیان بوجہدو کے بعد و بیگر ب

حکومت کریں گے اور الیم مذاہیر اختیار کریں گے کہ خاندان نبوت میں بھی بھی حکومت نہ جاسکے حضرت ابو بکر کوتو انھوں نے قلقہ خود ہے بیعت کر کے خلیفہ بنا دیا تھااور حضرت ابو بکر کوتو انھوں نے قلقہ خود ہے بیعت کر کے خلیفہ بنا دیا تھااور حضرت ابو بکر کے خلیفہ بنا دیا ۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی موجودگی میں تو انہیں کچھ سوچنے کی ضرورت بی نہیں تھی اور اس کا انھوں نے اپنی زندگی میں پر ملاطور پر اعلان کردیا تھا جسیا کہ امام ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام میں کھا ہے کہ

حفرت عمر نے اپنی زندگی میں اپنی حکومت کے دوران بیفر مادیا تھا کہ: "ان ادر کنی اجلی و ابو عبید حیبی استخلفته" تاریخ اسلام امام ذہبی جلد 2 ص

لعنی اگرمیری موت آگئی اوراس و قت ابوعبید ه زنده هوئة و میں ان کوخلیفه مقرر

کروں گا

یہ وہی ابوعبیدہ ہیں جن کے پاس پیغیبری رحلت کے فوراً بعد جاکریہ کہا تھا کہ تم اپنا ہاتھ براھا وُ تا کہ میں تمہاری بیعت کروں۔

طبقات ابن سعد 1 جلد 3ص 128-129

اور حضرت عائشہ کی اس فر مائش پر کہ وہ اپنے بعد کے لئے کسی کوخلیفہ مقرر کر

جائيں کہا

"فقال ومن تامرنی ان استخلف لو ادر کت ابا عبیدہ بن الجراح باقیا استخلفته وولیته" کتاب الاما مت والیاست ابن قبید می 26 مین الفیا استخلفته وولیته" کتاب الاما مت والیاست ابن قبید می مین الشرکی فرمائش یر ) حضرت عمر نے کہا کہ (حضرت عائشنے)

س کوخلیفه مقررکرنے کا تھم ویا ہے ۔اگر ابوعبیدہ بن الجراح زند ہوتے تو میں ان کوخلیفہ بنا تا اوران کوجا کم مقررکرتا ۔

حضرت عمر نے بھی ہات ان سب کے لئے کہی جنہوں نے خانہ کعبیل بیٹھ کر میں عہد کیا تھا کہ حکومت اور نبوت کو خاندان نبوت میں نہ جانے دیں گے اور علی کو خلیفہ نہ بنے دیں گے اور ما م بنام یا د کر کے کہا کہ اگر ابوعبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کوخلیفہ مقرر کرتا ، یا معاذ ابن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کوخلیفہ مقرر کرتا یا حذیفہ کے آزا دکردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں ان کوخلیفہ مقرر کرتا یا حذیفہ کے آزا دکردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں ان کوخلیفہ مقرر کرتا یا حذیفہ کے آزا دکردہ غلام سالم زندہ موتے تو میں ان کوخلیفہ مقرر کرتا ۔ ابن قتیبہ دینوری کے علاوہ اس بات کو طبری نے تا ریخ طبری الجزء الثانی میں 25 پراوراب اثیر نے تا ریخ کالم الجزء الثانی میں سے کھروں تا ریخ کالم الجزء الثانی میں کہدر ہے تھے المحمد سے اللہ کہ اللہ تا کہ آپ کوخلیفہ سازی کے بیسار سے اختیا رات کس نے سپر دیکے ہیں؟

## ایک المیہ جوسب سے زیادہ خرابی کا سبب بنا

جیسا کہ ہم سابق میں لکھ آئے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں پینجبرا کرم صلعم کی علمی
نیابت، ہدایت خلق یا خدا کی طرف سے ہادی بنائے جانے یا پینجبر کی طرف سے کارہدایت
انجام دینے کے لیے اپنا جانشین بنانے کی کوئی بات نہیں تھی ساری بحث، ملک محمد ، یا امارہ محمد
میا سلطان محمد یعنی حکومت کے بارے میں تھی اورانسار کے یہ کہنے پر کہا گرتم ہیں ہمارا بنایا ہوا
امیر منظور نہیں ہے تو منکم امیر و مناامیرا یک امیر و حاکم تم میں سے ہواورا یک ہم میں سے ہو۔
حضرت عمر نے یہ جواب دیا تھا کہا یک وقت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے ۔ اورا پناختی ہے جمایا کہ

پغیبرہم میں ہے ہیںالبندا بیچق قرلیش کا ہےاور جب انصار میں ہے بیغر ہ لگایا گیا کہ اگررشتہ داری ہے حق قائم ہوتا ہے تو پھر فسلا نبایع الا علی ۔ ہم علی کے سواکسی کی بیعت نہ کریں گے۔جب اس بحث سے حضرت عمر نے معاملہ خراب ہوتے ویکھاتو حجت ہے حضرت ابو بکر کی ہیعت کر لی ۔المیدیہ ہے کہ جیسے بھی ہے بیرایک دنیاوی حکومت کا حصول تھا مگر بعد میں ان کےطرفدا روں نے ان کو پذہبی پیشوا اور دینی رہنما کا درجہ دے دیا اور دین کے معاملات میں بھی ان کی پیروی کرنے لگے ای طرح ان کے پیرو کاروں نے ایک مستقل ند ہب کی صورت اختیا رکر لی ۔ حالانکہ انھوں نے بھی اس بات کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ بہر حال پیغیبر کی رحلت کے بعد چونکہ حضرت عمرنے حکومت کوخانہ نبوت سے نکالنے کی حدوجہد شروع کر دی تھی لہذا پیغمبر کی و فات کے بعد خلافت کے موضوع پر اتنا کچھ لکھا گیا اب ہم گھر پیغیبر کی و فات کے بعد کا حال لکھتے ہیں ۔

## پیغیبر کے سل وکفن ،نماز جناز ہ اور تدفین کا حال

پیفیبراکرم کی رحلت کا حادثہ دنیائے اسلام کے لئے ایک عظیم ترین حادثہ تھا۔ بی

ہاشم ،ابل ہیت پیفیبراوردوسر ہے افراد خاندان برغم والم کا پہاڑٹوٹ بڑا تھا۔ وختر رسول کا بی
حال تھا کہ کویا ان کی زندگ چین لی گئی ہواوران کے بیچے ماما کی شفقتیں یا دکر کے تڑپ
دے تھے اور علی کی تو دنیا بی بدل گئی تھی ہے بر دھنبط کے باو جود آئھوں سے پیل اشک جاری
تھا۔ آپ نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چر ہاقدی ہے مس کیااورا ہے منہ پر پھیرا۔ میت کی

آنگھوں کو بند کیااورنعش اطہر پر جا در پھیلا وی اور حسب وصیت رسول عنسل وکفن کی طرف متوجہ ہو سے ابن سعد لکھتے ہیں کہ:

"توفى رسول الله دراسه فى حجر على و غسله على ووالفضل محتضنة وا سامه يناول الفضل الماء " سيرة امير المومين 355 محتضنة وا سامه يناول الفضل الماء " كواله طقات ابن سعد جلد 2 ص

''جب رسول الله نے انقال فر مایا تو آپ کاسر اقدی حضرت علی کی کودیش تھا اورعلی ہی نے آپ کونسل دیافضل ابن عباس آنخضرت کوسنھالے ہوئے تھے اور اسامہ انہیں یانی دیتے جاتے تھے''

جب امیر المو مین مخسل دیے ہے فارغ ہو گئے تو کفن پہنایا اور تنہا نماز جنازہ
پڑھی اور ہا ہرنکل کرمبجد میں موجود لوکوں سے فر مایا کہ پیغیبر زندگی میں بھی ہمار سامام و پیشوا
تھے اور رحلت کے بعد بھی ہمار سے امام و پیشوا ہیں لہندا ایک ایک اند رجائے اور فرادگ نماز
پڑھ کر ہا ہرنکل آئے رہا آمخضرت کے فن کا سوال تو وہ ای مقام پر فن کیے جا کمیں گے
جہاں پر انھوں نے رحلت فر مائی ہے۔

چنانچ بنی ہاشم کے علاوہ جولوگ مجد میں موجود تھانھوں نے فرادی نماز جنازہ
اداکی البتہ ایک گروہ جو حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھا تجہیز و تعفین اور نمازہ جنازہ کی
شرکت سے محروم رہا نمازہ جنازہ کے بعدائ ججرے میں جہاں آنحضرت نے انقال فرمایا
تھازید ابن سمیل سے قبر کھدوائی گئی اور ججر سے کے اندر حضرت علی ،عباس ابن عبدالمطلب،
فضل بن عباس اور اسامہ بن زید جھے البتہ انصار میں سے صرف ایک اوس بن خولی کوجو

وہاں پرموجود تھا فن کی سعادت میں شریک کرلیا گیااور جس وقت پیفیمر کو فن کیا گیا حضرت ابو بکر ،حضرت عمر اور ابوعبیدہ بن الجراح اور تمام انصار بنی اوس و بنی فن رج سقیفہ بن ساعدہ کے سیاسی معرکے میں ایک دوسرے کے ساتھ دست وگریباں تھے۔

## حضرت ابو بکراور حضرت عمر اور انصار دفن و کفن رسول میں شرکت نه کرسکے

یہ بات مسلمات تاریخیہ میں ہے ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر تجھیز و تکفین رسول چھوڑ کرسقیفہ بنی ساعدہ میں چلے گئے تھے اور و ہاں اقتد ارکے حصول کی جدوجہد میں الجھے رہے یہاں تک کدائل ہیت پیفیبر آنخضرت کونسل وکفن دے کرنماز جنازہ اور فن کے فریضہ سے فارغ ہوگئے۔

علامه بلي التي كتاب الفاروق مين لكهي مين كهة

''یہ واقعہ بظاہر تعجب سے خالی نہیں کہ جب آخضرت نے انقال فرمایا تو فورا خلافت کی نزاع بیدا ہوگئی او راس بات کا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ صلعم کی بخمیز و شخفین سے فراغت حاصل کرلی جائے ۔ کس کے قیاس میں آسکتا تھا کہ رسول اللہ انقال فرمائیں اور جن لوگوں کوان کے عشق ومحبت کا دکوئی ہووہ ان کو بے کوروکفن چھوڑ کر چلے جا کمیں او رہند و بست میں مصروف ہوں کہ مند خلافت او رکے قبضہ میں نہ آ جائے۔ جا کمیں او رہند و بست میں مصروف ہوں کہ مند خلافت او رکے قبضہ میں نہ آ جائے۔ جا کمیں اور جنر پر تعجب بیر ہے کہ یہ فعل ان ہزر کوار (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ) سے مرز د ہوا جو آسمان اسلام کے مہر و ماہ شلیم کئے جاتے ہیں ۔ اس فعل کی نا کواری اس و قت اور

زیا دہ نمایاں ہوجاتی ہے جب بید کھا جاتا ہے کہ جن او کوں کو آنخضرت نے فطری تعلق تھا یعنی حضرت علی اور خاندان بنی ہاشم ان پر فطری تعلق کا پورا اثر ہوا۔اوراس وجہ ہے ان کو ہخضرت کے دردوغم اور تجمیز و تعفین سے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہلی۔ البلاغ المبین جلد دوم ص 130

بحواله الفاروق مطبوء مفيدعام أكره 1908 حصداول ص 65

اورعروہ کی روابیت میں آؤیہ ہات دوٹوک الفاظ میں مروی ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر آمخضرت کے کفن فن میں شریک نہ تھے روابیت اس طرح ہے کہ:

"عن عروه قال ابو بكر و عمر رضى الله عنهما لم يشهدا دفن النبي صلعم وكانا في الانصار فدفن قبل ان يرجعا"

البلاغ المبين جلداول ص40

بحواله كنزالعمال متقى الجزءالثاث كتاب الخلافت

ص140 صريث 2328

سيرة الحلبيه الجزءالثالث ص392-394

طبرى الجزءالثالث ص 198-201

ا بن الاثيرة اريخ الكامل الجزءالثاني ص 123

' تعروہ سے روایت ہے کہ پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فین کے وقت حضرت ابو بکرو عمر موجود نہ تھے بلکہ اس وقت وہ دونوں مجمع انصار میں (خلافت کے لئے جھڑ رہے تھے) اوران دونوں حضرات کے وہاں آنے ہے پہلے ہی جناب رسول خدا فن ہو چکے تھے۔

یہ کتا<mark>ب پیغ</mark>بر کے بعد کے حالات بیان کرنے کے لئے نہیں ہے۔حکومت پر

قبضة كرنے كے بعد كيا كچھ ہوتا رہاوہ ہمارى كتاب تحفہ اشر فيد كا مطالعه كرلے ليكن حكومت

کے بنی امیہ کی طرف منتقل ہو جانے کے بعد تو بین رسالت کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ معاویہ نے احادیث گھڑنے کا جو تھم ویا تھا ان گھڑی ہوئی حدیثوں میں بظاہر اصحاب و ازواج کے فضائل کا بیان ہے لیکن حقیقت میں پیغیبر اکرم صلعم کی تو بین و ہتک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔

پینمبراکرم کی تو بین اور ہتک حرمت کے لئے وضع احادیث بیات تو ٹابت شدہ اور سلمات تاریخید ہے کہ معاویہ کے تقلم سے حفرت علی اوران کی اولاد کے خلاف تو بین آمیز ، جنگ انگیز اوران کی شان کے خلاف احادیث وضع کی گئیں تا کہ ان کے خلاف تیمرا کرانے میں آسانی رہے۔

لیکن شاید بیہ بات بہت کم لوگوں کومعلوم ہوکداصحاب پیغیبر ، خلفاء ثلاثہ اور ازواج پیغیبر کی شان میں گھڑی ہوئی حدیثوں سے دہرا کام لیا گیا ہے بینی ظاہر میں تووہ اصحاب پیغیبر کی شان میں گھڑی ہوئی حدیثوں سے دہرا کام لیا گیا ہے بینی ظاہر میں تووہ اصحاب پیغیبر یا خلفاء ثلاثہ یا ازواج پیغیبر کی تعریف وفضیلت میں بیان کی گئی ہیں لیکن حقیقت میں ان کے ذریعہ بنی ام یہ کے با دشاہوں کوخوش کرنے کے لیے پیغیبر اکرم کی تو بین ، اسخضرت کی ہتک حرمت اور بنی ہاشم میں ہونے والے پیغیبر کے مام مامی اور اسم گرامی کو فون کرنے کی ہیک حرمت اور بنی ہاشم میں ہونے والے پیغیبر کے مام مامی اور اسم گرامی کو فون کرنے کی ہوری یوری کوشش کی گئی ہے۔

اگرچہ درباری علماءاور دنیا پرست راویان اخبار حکومت کا منشاء اچھی طرح سے مجھتے تصلیکن بنی امیہ کے حکمر انوں نے اپنے منشاء کو ظاہر کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا ۔ اور اس بات کا اندازہ اس روایت ہے بخو بی لگایا جاسکتا ہے جوز پیر بن بکارنے مغیرہ بن شبید کے فرزند سے روایت کی ہے۔ زبیر بن بکارعلیٰ کی مخالف جماعت میں شامل تھااور
مغیرہ بن شیبوہ معروف بستی ہے جسے بنی امید میں با وشاہ گرکی حیثیت حاصل ہے۔
تفییر نموند میں سورہ المنظر ح کی آبیت نو دفعنا لک فاسح 'کی تغییر میں لکھا ہے کہ:
واشمند معروف ابن الجالہ معنز لی نے شرح نبج البلاغہ میں زبیر بن بکار سے
جوعلی کی مخالف جماعت سے تعلق رکھتا تھا مغیرہ بن شعبہ کے فرزند سے روایت نقل کی ہے وہ
کہتا ہے کہ:

''میرابا پ مغیرہ بن شعبہ معاویہ کی عمل وخرد کی بہت تعریف کیا کرنا تھا اوراس کے طرز فکر پر بہت جیران ہوتا تھا۔ لیکن ایک رات وہ اس کے باس سے اس حال میں آبا کہ بہت مسئلہ بیش آبا ہے۔ میں نے اس بہت مسئلہ بیش آبا ہے۔ میں نے اس بہت مسئلہ بیش آبا ہے۔ میں نے اس سے بوچھا تو اس نے کہا کہ آن رات میں اس کے باس خلوت اور تنہائی میں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو جس مقام ومنصب کا طالب تھا وہ مجھے حاصل ہوگیا ہے اب تو عدل و انساف اور نیکی کرنے کی کوشش کر۔ کیونکہ اب تو بہت س رسیدہ ہو چکا ہے۔ اور بی ہا شم کے ساتھ بھی نیکی کابر تا و کر۔ کیونکہ آج مجھے اس بات کاکوئی خطرہ نہیں ہوگا اور یہ بات تیر بے ساتھ بھی نیکی کابر تا و کر۔ کیونکہ آج مجھے اس بات کاکوئی خطرہ نہیں ہوگا اور یہ بات تیر بے ساتھ بھی نیکی کابر تا و کر۔ کیونکہ آج مجھے اس بات کاکوئی خطرہ نہیں ہوگا اور یہ بات تیر بے لئے نیک کا کہ تا و کر۔ کیونکہ آب مجھے اس بات کاکوئی خطرہ نہیں ہوگا اور یہ بات تیر بے لئے نیک کا میں جا تیگی۔

اس نے جواب میں کہا ھیمات امیر اکیانام باقی رہ گا؟ ظیفداول اور ظیفد دوم نے کیے کیے کار ہائے نمایاں کیے ان کا کونیا نام باقی رہ گیا ہے؟ لیکن تم اس ابن الی کبھہ (محد صلعم کا حقارت سے نام لیا) کی طرف دیکھوکہ جرروز یا کچ مرتبہ گلدستہ اوان کے اوپر اشھد ان محمد ارسول الله کی صورت میں اس کانام پکا راجا تا ہے۔ اب اس کے بعد کونسانا مہا تی رہے گا؟ اور کیانا م ہمارا روشن ہوگا ؟ نہیں! نہیں! خدا کی قتم ایسانہیں ہوسکتا گرصرف اس صورت میں کہ بیہ وضع ہدل جائے او رہ فیبر کانام فین ہو جائے ہشرے ابن ابی الحدید میں اس آخری حصد کی عبارت اس طور رہے :

" فاى عمل يبقى؟ واى ذكر يدوم بعدهذا؟ لا ابالك ، لا والله، الا دفنا "دفناً"

بحواله شرح ابن الي الحديث معتزلي جلدة ص 139

پی معاویہ اور بی امیہ کے حکم انوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی احادیث گھڑی گئیں جو بظاہر اصحاب پیغیبر خلفاء ثلاثة اور ازواج پیغیبر کی فضیلت میں دکھائی دیتی تحقیم لیکن حقیقت میں ان احادیث کے ذریعہ پیغیبر اکرم صلعم کی تو ہین ، ایخضرت صلعلم کی ترکیل ، آپ کی ہتک حرمت اور بنی ہاشم میں ہونے والے نبی کانا م نا می وفن کرنے کی کوشش کی گئی تھی ۔ اور ان احادیث میں پیغیبر اکرم کو ایک ایساانسان ظاہر کرکے دکھایا گیا کوشش کی گئی تھی ۔ اور ان احادیث میں پیغیبر اکرم کو ایک ایساانسان ظاہر کرکے دکھایا گیا ہے جبیبا کہ و دا کی عام آدمی ہے تھی گئے گذر ہے ہوں ۔

اور حفرت عائشہ کے ساتھ آنخفرت کے مصنوی عشق کا جونقشہ ان وضی احادیث کے ذریعے بیش کیا گیا ہے اس نے ایک نہایت ہی مضحکہ خیز صورت پیدا کردی ہے۔ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شان نبوت و رسالت کی تو بین سیجھتے ہیں ۔لہذا ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ چوفض دیکھنا چاہوہ احادیث کی معتبر کتابوں مثلاً میجے بخاری ہمند احر حنبل ہمتدرک حاکم وغیرہ کو کھول کرخور کے ساتھ پڑھیں۔ یہی و دوضی او رمن گھڑت احادیث ہیں جو معاویداور بی امری کو فول کرخور کے ساتھ پڑھیں۔ یہی و دوضی او رمن گھڑت احادیث ہیں جو معاویداور بی امری کو فون

کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں اگر کوئی آر میں ای بیا ہی ان میں سے چندا حادیث کار جمد کرکے اپنی رائے کے ساتھا کیک جگہ جمع کر دیتا ہے او راسے رنگیلا رسول کے نام سے شائع کر دیتا ہے تو گر دن زدنی سمجھاجا تا ہے مگر جن اصحاب نے وہ گھڑی ہیں اور گھڑوائی ہیں وہ رضی اللہ سمجھے جاتے ہیں ۔ اور جن کتابوں میں یہ کھی ہوئی ہیں وہ اسمح الکتب بعد کتاب ہاری سمجھی جاتے ہیں ۔ اور جن کتابوں میں یہ کھی ہوئی ہیں وہ اسمح الکتب بعد کتاب ہاری سمجھی جاتے ہیں ۔ اور جن کتابوں میں میں میں ہوئی ہیں وہ اسمح الکتب بعد کتاب ہاری سمجھی جاتے ہیں ۔

اور یکا حاویث ہیں جومتشرقین پورپاوراہل مغرب کے معرضین کے کام آتی ہیں اور یکی احاویث ہیں جومتشرقین پورپاوراہل مغرب کے مقدمہ میں کاسی ہے کہ غیر مسلموں ، آریہ ماجیوں ، مستشرقین پورپ اوراہل مغرب کے معرضین کو یہ سارامواد خودان مسلمانوں نے مہیا کیا ہے جو پیغیر کے بعد قائم ہونے والی مسلمانوں کی حکومت کے گروید ہاور طرفدار تصاور پیغیر اوراہل بیت پیغیر گرا کر عام لوگوں کی سطح ہے بھی نیچ لانا چاہتے تھے ۔لیکن جس کے لیے خدایہ فرمائے کہ' ورفعنا لک ذکر ک "اورہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کے خدایہ فرمائے کہ' ورفعنا لک ذکر ک "اورہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کی دیا ہے ۔ تو اے دنیاوالے گرانے کی چاہیں جسٹی بھی کوشش کریں اس کا نام نامی بلند ہی رہے گا۔اورعظمت ناموس رسالت کاستارہ اپنی پوری آب ونا ب کے ساتھ عزت وعظمت کے آسمان کی بلند یوں پر چکتا ہی رہے گا

(مَمْنَ بِالْجَبِرِ )

**1** بعم (الله (الرحمق (الرحم<u>م</u>

عظمت

ناموس رسالت

تا لىف

سيدمحر حسين زيدي برستي

اداره نشرواشاعت حقائق الاسلام چنيوٹ